## ملفوطات

## حضرت بج موقو عليالصالوة والسلام

يدر ريس المائم

ا بالبام كى نشرزى في المنظم كالمنظم كالم

ائ ریدہ لو حطاب رجے موایا کر اب سے رصدت کی ہے، مرتب بی بادر با چہیا کا سات افسان کے دارالا مان آنے کا وعدہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پوجیا کہ اُنت وسنِی ڈ اُنَا مِنْاتُ پرلوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیا جائے ؟

فسسرايا :-

آئت مِنِی توبائل صاف ہے اس کرفتی م کا عزاض اور کمتر چینی نمیں ہوگئی میرا ظهور محض اللہ تعالیے بی کے فضل سے ہے اور اسی سے ہے۔

دوسراحصته اس الهام کاکسی فدر شرح طلب ہے سو یا در کھنا چا ہیئے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن شریف ہیں بازباراس کا ذکر ہوا ہے وحدہ لاشر کیب ہے نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے ندصفات میں ند افعال الله بیس سیّ بی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پرایان کامل اس وقت تک ندیس ہوسکتا جب بک انسان ترسم کے شرک سے پاک نہ ہو۔ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ درضیقت اللہ تعالیٰ کو کیا با غیار ذات اور کیا باغتبار صفات کے اورا فعال کے بیشل مانے نماوان میرسے اس الهام پر توا غیراض کو تے ہیں اور محصیتے نہیں کم اس کی حقیقت کی

سب لیکن اپنی زبان سے ایک خداکا ا قرار کرنے کے با وجودھی التد تعالٰ کی صفات دوسرے کیلئے تیج مزکرتے ہیں جیسے حضرت مسيح علالسلام كومحى اورممبت ماخت ہيں عالم الغيب مانتے ہيں۔ الحي القيوم مانتے ہيں كيا يہ ترك ہے يانهيں ، يہ خطرناک شرک ہے جب نے عیسائی قوم کو تباہ کیاہے اوراب سمانوں نے اپی تبسمتی سے اُن کے استہم کیا عتقادوں کو اپنے وعتقا دات میں داخل کرایا ہے لیں اس سم کے صفات جوالند تعالیٰ کے ہیں کسی دومرسے انسان میں نواہ وہ نبی ہویا ولی تجویز خکرے اوراسی طرح خلاتعالی کے افعال میں بھی کسی دو سرہے کو شریک خکرسے ۔ وی میں جواسیاب کاسلسلہ جاری جِنْعِض لوگ اس حد مک اسباب پرست ہوجاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھول جاتے ہیں۔ توحید کی اصل متفیقت تويرب كرشرك في الاسباب كابعي شائبه باقى مذرج ينواص الاشياء كي نسبت يمي يقين بركياجا وي كه و وخواص ان کے ذاتی ہیں بلکہ یہ ماننا جاہیے کہ وہ خواص بھی الندتعالی نے اُن میں ودلعت کر رکھے ہیں جیسے تر مداسہال لاتی ہے یاسم الفار ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ قوتمیں اورخواص ان چنروں کے خود سخودنہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں رکھے ہوشے ہیں ۔اگروہ نکال سے تو تھیرنہ ترکیہ دست اور ہوسکتی ہے اور نہ سسنکھیا بلاک کرنے کی خا صیت رکھ سکتا ہے سرائے کھاکرکوئی مُرسکتا ہے رغوض اسباب کے سلسلہ کو حدّاعتدال سے نہ بڑھا دے اور صفات وافعال الله مرکسی کوشر یک نیکرے تو توحید کی حقیقت متحقق ہو گی اوراُسے موحد کمیں گئے لیکن اگروہ صفات وافعال اللید کوکسی د<del>و س</del>ے کے بیے تجویز کرا ہے تووہ زبان سے گو کتنائ نوعید ماننے کا فرار کرے وہ موقد منیں کہلاسکتا۔ ایسے موقد لواریہ مجى بين حوايى زبان سے كيتے بين كريم ايك فُداكو مائتے بين كين باوجوداس اقرار كے وہ يمي كيتے بين كدروح اور ماده کوخلانے پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنے وجود اور قبام میں الٹرنعالیٰ کے متنا چنہیں می*ں گویا ا*نی ذات میں ا*یک ت*قل ومودر کھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اُور کیا شرک ہوگا۔ اس طرح پرسبت سے لوگ ہیں جوشرک اور توحید میں فرق نہیں كرسكته والبيه افعال اوراعمال أك سعه سرز و بوته بين والتنسم كهاعتفادات ركهته بين جن مين صاف طور يرشرك يايا مانا مصفلاً كمه ديت بين كداكر فلا شخص نه بوناتو بم بلاك بوجات با فلال كام درست ربونا بين انسان كو جابية كراساب كيسسلدكومتر اعتدال سي نراها دسي اورصفات وافعال الليدكى كوشرك مذكري . انسان میں جو قوتیں اور ملکات الله نعالی ف ریھے ہیں ان میں وہ حدسے نبیں بڑھ سکتے شلا آ تھے اس نے و بھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے ، زبان لولنے اور ذا لُقہ کے لیے ،اب بیکوئی نہیں کہ سکتا کہ وہ کانوں سے بجائے سفنے کے دیجینے کاکام ہے اورزبان سے بولنے اور کیجنے کی . بجائے کسفنے کا کام ہے ۔ ان اعضا مأور قوئی كے افعال اور خواص محدود میں مگراللہ تعالی کے افعال اورصفات محدود منہیں میں اوروہ کَیْسَ كَیمَتْلِهِ شَیْقَ ہے غرض بی توحید تب ہی بوری ہوگی حب اللہ تعالیٰ کو ہرطرح سے واحد لا شریک بقین کیا جاوے اورانسان اپنی حقیقت كوبالكة الذات اور بإطلة الحقيقت سجعه الكهنزيك اوريذميري ندا بسراولاسباب كمجع حيزيي -

اس سے ایک شبہ بیدا ہوتاہے کہ شاید ہم استعمال رعابت اساب هي ضروري م اسباب سے منع کرتے ہیں میحیح نسیں ہے ہم اساکے استعمال مصنع نهبس كرتنے بلكه رهايت اسباب معيي ضروري ہے كيؤكمه انساني بناوٹ بجائے خود اس رهايت كوميا بتي ہے ليكن اسباب كااستعمال اس حذمك فذكرت كدأن كوخلاكا شركيب بنا دسے بلكداك كونطور خادم سجعے وجيبيكسى كو تبالدجا نا بونودہ كيديا شوكرابيكريا ہے . تواصل مقصداس كا شالر پنجا ہے ندوہ شويا كيديس اسباب يركل محروسه نكرے يسجه كدان اسباب مين الندتعالي نه كوير انتيرين وكمي بين واگرانندتعالي نه جاميه تووه تا نبرين سيكار بوجائمين اور كو في نفع مذوي - إسى كم موافق مع جومجه الهام مواسم دَتِ، كُلُّ شيئ عَمَاد مُلث -بُن يرستون كانترك تومون بوقائد كرتيمر بناكر يُوماكرت بس ياكسي ورخت ياأورشفى يرتنش كرتع بن اس كوتو مراكب علمند سمحدسك ہے کہ یہ باطل ہے - بیز داند ان شم کی گبت رستی کا نہیں ہے بلکد اسباب رستی کا زماندہے اگر کوئی باسکل ہاتھ ماؤل تو اُر کم بیر رہے اور سن ہوجاوے تواس پر تو خدا کی تعنت ہوتی ہے اسکن جواسباب کو خدا بنالیت ہے وہ معی بلاک ہوجا نا ہے۔ میں سے کتا ہوں کہ اس وقت پورپ دو شرکوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو مُردہ کی پیشش کررہا ہے اور جو اُس سے نیعے میں اور مذہب سے آزا و ہو گئے ہیں وہ اسباب کی پرستش کر دہے ہیں اوراس طرح بیاسباب پرستی مرض دِق کا طمی لگی ہوئی ہے اور اورپ کی تعلید نے اس ملک کے نوجوانوں اور نوتعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ایسی مرض میں متبلا کردیا ہے وه السمجيت ہي نهيں ہيں كريم اسلام سے بامر جارہے ہيں اور خدا پرتى كو چيو اگر اسباب پرتنى كے دِق ميں منتلا ہو ہے ہں ۔ یہ وِق وُورنیس ہوسکتی اوراس کا کوئی علاج نہیں ہوسکت جب کسانسان کے دل میں خداکی ایک نالی نہو جوالله تعالیٰ کے فیض اورا اُر کواس بک بہنچاتی ہے اور بی<sup>نا ل</sup>یاس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک منگسرانتفس بوجائد اوراین سبتی کو انکل خالی مجد لے جس کو فنانظری کتے ہیں۔ فنا کی دوسین بین ایک فناحقیقی ہوتی ہے جیسے دموری مانتے ہیں کرسب خداہی ہی یتوبائکل باطل اورغلط ہے اور میرشرک ہے میکن دوسری سم فناکی فنانظری ہے اوروه بيد الله تعالى ساب شديدا وركر العلق بوكداس كالغير بم كيم چنر بى نهيس بين الله تعالى كمستى میں ہو باقی سب میں اور فانی ۔ بین اتم کا درجہ توحید کے اعلی مرتب پر ماسل ہوتا ہے اور توحید کال ہی اس درج بربهوتى ب بجوانسان اس درج بربهنيات وه الند تعالى كى مجتن بس كيدالسا كموياجاً اب كماس كاليا وجود بالكن مسيت ونالود مروحا تاسيعه وه التدتعالي كيعشق اور محتبت مين ايك نثى زندكي حال كرماسي جيسيه ايك لوسيع كالمكوا أكسين والا جاوسے اور وہ اس قدر كرم كيا جاوے كمرخ آگ كے انگارے كى طرح بوجاوسے إ

\*

اُس وقت وہ لو ہا آگ ہی کے ہم شکل ہوجا تا ہے اسی طرح پر حب ایک داستباز بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کے اعلیٰ درجہ پر ہنچ کرف فی اللہ ہوجا تا ہے اور کمال درجہ کی بیتی ظہور باتی ہے اس وقت وہ ایک نموز خدا کا ہوتا ہے اور حقیقی طور پر وہ اس وقت کہ لا تا ہے ۔ اُٹ مِتِی پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دُعاسے من ہے ۔ اُٹ مِتِی پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دُعاسے من ہے ۔ یا در دکھو دُعا میسی کوئی چنر نہیں ہے اس لیے موئن کا کام ہے کہ ہمیشہ دُعامیں لگا رہے اور اس استقلال اور مبرکے ساتھ دُعاکم ہے کہ اور دقیقہ فروگذا شت نکرے اور ساتھ دُعاکم ہی پروا نہرے کہ اس کو کرم بند ہوگا بلہ ہے۔ اس بات کی بھی پروا نہرے کہ اس کا نتیجہ کہا ہوگا بلہ ہے۔

گرنبات برست راه برون ، شرط عشق است در طلب مردن بسب انسان اس من اکر نبات در الله مردن بسب انسان اس من که دُوای آجه تو بحیرالله تعالی اس دعا کا بواب دیا جم جیساکدائس نے دعدہ فروایا جم اُدعوٰی آئستجب که مُونی آئستجب که مُونی آئستجب که مُونی آئستجب که مناز الله وه در ۱۹۱ بعنی تم جمعے کی کاروئی تمہیں بواب دول گا اور تمهاری دُما تعواد مبر تعرف مرد کا کا مقتل ہے جب مک انسان پورے صدق و وفا کے ساتھ اور صبر اور استعلال سے دُما میں لگا ندیج تو کی فائدہ نہیں ہوتا رہدت سے لوگ اس تسم کے بوتے ہیں جو دُما کرتے اور استعلال سے دُما میں لگا ندیج تو کی فائدہ نہیں ہوتا رہدت سے لوگ اس تسم می موجود میں اور میں الله می کو ایک طاح دُما میں ہوتیا ہے کردے اور ایک گن سے سب کچھ ہوتا ہے گردنیا میں اُس نے اپنا ہی قانون دکھا ہم ہونے کے ایک طاح وقت العین میں جو جا ہے کردے اور ایک گن سے سب کچھ ہوتا ہے گھرانا نہیں جا ہیں ہوئی ہیں اور میں کئے تیجہ کے ظاہر ہونے کے لیے گھرانا نہیں جا ہیں ہے۔

ابنی زبان میں وعا کرنے کی حکمت منون ادعیہ بعدائی زبان میں ادی و عاکرے کی حکمت منون ادعیہ کے بعدائی زبان میں ادمی و عاکرے کونکاس

زبان میں وہ گورسے طور پر اپنے خیالات اور حالات کا اظہاد کرسک بھے اس زبان میں وہ قادر ہوتا ہے۔
دگانداز کا مغز اور کروج ہے اور سری نماز جب کک اس میں روح نہ ہو کچ پر نہیں اور کروح کے پیدا کرنے
کے بیدے ضروری ہے کہ گریہ و بکا اور خشوع وضفوع ہوا ور سیاس وقت پیدا ہرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے
حضورا پی حالت کو بخوبی بیان کرے اور ایک اضطراب اور قلق اس کے دل میں ہوا ور بہ بات اس وقت تک
ماصل نمیں ہوتی ۔ جب یک اپنی زبان میں انسان اپنے مطالب کو مین مرکب فرض وعا کے ساتھ صدق اور
وفا کو طلب کرے اور بھیرالٹہ نعالی کی مجتب میں وفاواری کے ساتھ فن ہوکر کا می نستی کی صورت اختبار کرے ۔ اس
نستی سے ایک ہی بیدا ہوتی ہے جس میں وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے کیے کہ آئت میں آ

اصل حقیقت آنت مسنِی کی توبیع اور عام طور بنظا مربی ہے که مرایک پینرالند تعالی کے ففل اور کرم صبحہ۔

امتراض بیال ہونے کی وحبر نیک کی طرف آن کب پیند کرتی ہے بکہ خلاب طبع سمجد کراس کے میں نساد اور ناپاکی ہوتو وہ

سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اس الهام کی ستجائی کا ثبوت اس پراعتراض ہی ہیں۔ اگر خدانعالی کا آنکا راور وہرت بڑھی ہوئی نہ ہوتی توکیوں اغزاض کیا جاتا ۔ ہیں سے سے کھا ہوں کہ اس وتت خدا تعالیٰ کا پاک اورخوشاچرہ کو نیا کو نظر نہ آتا تھا اور وہ اب مجھ میں ہوکر نظر آئے گا اور آر ہہے ۔ کیونکہ اس کی قدر توں کے نویلے اور عجا نبات قدر میں میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن کی آنکھیں گھی ہیں وہ دیکھتے ہیں گرجوا ندھے ہیں وہ کیونکر دیکھ سکتے ہیں اندلوالی میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں دہ ہے اور ہی کھی فرط اس نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے اور ہی کھی فرط یا ہے کہ گئٹ کہ نُداً مَنْ خَدِیاً فَا خَدَبْتُ اَنْ اُعْدَفَ

ا اس مگر ایڈیٹر الحکم نے صرت سیح موعود علیات الام کا مندرج ذیل شعردرج کیا ہے جوبہت برعل ہے۔ (مرتب) مللہ درائد میں اللہ درائد

برمن او ملوه نوداست كر الى بي نير

ايدبيرالحكم)

حضرت افدال بهم مل مقدمه کم الدین بن مهم تشریف لاشت می اور شام جب مقدمه کم الدین بن مهم تشریف لاشت می اور شام م اور اسس کے گردو نواح کی مخلوق آئی کی زیارت کے بیا کشرانتعلاد مجے ہوئی تھی اور شلم کی کچری کے اصاطر

کے گردو نواح کی محنوق آپ کی زیارت کے بیے کثیر انتعاد جمع ہوئی تھی اور حکم کی کچری کے حاطہ یس آدمزاد ہی آدمزاد نظر آتے شخص کی تصدیق جہلم کے اخبار نے بھی کی تھی اور حکم کی کل مخلوق اورا حکام بھی اس امرکومانتے ہیں۔ اس روز ارجنوری سان کٹ کو احاطہ عدالت میں آپ کُرسی پر تشریف فرماتھے اور اردگرد مرمیان باصفا نمایت اوب کے ساتھ حلقہ زن تھے اور مزادوں انسانوں

تشریف و ماستھے اور اردار د مرملیان باصفا مهایت اوب کے ساتھ حلقہ ڈن سکھے اور ہزاروں انسانوں کا مجمع موجود تھا ہمارے محرم مخدوم جناب خان محد عجیب خان صاحب آف زیدہ بھی آپ کی کرئی کے باس ایڈ بیٹرالحکم کے میلو مرمبلو بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔ ذیل میں ہم وہ تقریر یکھنا چاہتے

سے پی سابد میرو مہے ہو جب پر دیسے ہرت سے اس وقت جناب محمد عجب خال صاحب آک بیں جوائی وقت احاطہ عدالت میں آپ نے فرمائی تھی۔ اس وقت جناب محمد عجب خال صاحب آک زیدہ نے جواس قدر بہجوم اور رجوع محلوق کا دیجھا اور حضرت اقدس کے جیرہ پرنگاہ کی آونوشی اور

ا خلاص کے سانخد اُن کی آنکھوں میں آنسو بھراکتے اورا پی سعادت اور نوش قسمتی کو بادکر کے دکراِس وقت اُس عظیم الشان انسان کے قدموں میں میٹیف کا شرف حاصل ہے جس کورسول النّد ہلی النّد علایہ کم نے سلام کہا اور جس کا آنا اینا آنا فرمایا ہے ) عوض کیا کہ حضور میرا دل چا ہمّا ہے کہ میں جناب کے

عصور کا اور ب و اور ای ای ای مرفی مید کا مرفی مید مسور میران کا با مساعد این با به به بست می به ب سد دستِ مبارک کو بوسد دول - اس پر مفرت اقدس نے نهایت بی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور خال صاحب موصوت نے بہت ہی شاتر ہوکراور رقت قلب کے ساتھ آپ کے دستِ مبادک

> لوبونسددیا . اس برهفرت محبّرالله نه مؤثر تقریر فرمانی . فرمایا . .

انسان سيمجى ايساكام بوجاتا بي كرفداتعالى كوناراض كردياج يشلا كمى سائل كواكر دهكا ديا توسخى كاموجب

ہوما تاہے اور خدا تعالی کو ناراض کرنے والافعل ہوتا ہے اوراُسے توفق نہیں ملے گی کراسے کچھ نے سکے ایکن اگرزی يا اخلاق سے بن آور کا اور خواہ اُسے بیالہ پانی ہی کا دبیسے تو وہ از الدقیض کاموجب موماویگا۔ انسان يرقبض اور نبط كى حالت أتى ہے۔ بسط كى حالت ميں ذوق اور شوق مراح حالا بے اور فلب میں ایک انشراح پدا ہوتا ہے۔ خداتعالیٰ کی طرف توج برحتی ہے نمازون میں نذت اور سرور پدا ہوتا ہے میکن بعض وقت انسی حالت بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق حا آ رہتا ہے اور دل میں ایک ملی کی می حالت ہو جاتی ہے جب مصورت ہو تواس کا علاج میدہے کوکٹرت کیساتھ استغفاد كرے اور مھرورووشرلين بهت برطے فائد مى باربار برھے قيف كے دور ہونے كائيى علاج ہے۔ علم ہے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے ملکھیتی علم وہ ہے جوالتد تعالی محض لینے ففس سے عطاكر ماسع بيلم التدتعال كي معرفت كا ذرايعه بتوماسه اورعشيت اللي بيلي وتي ہے جيباك قرآن شريين مين الشرتعالي فرمانا ہے - إنَّ مَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ ؟ الْعَلَمْوُ ا (سودَة فاطر: ٢٩) الرملم بسالتدتعالى كي خشيت مي ترتى نهيل بهوتى تو بادر كهو وهلم ترتى معرفت كا دريد نهيل بيديه ت ران شریف سے صاف طور برمعلوم ہو اسے کرب ایمان کیلئے مناسبت شرط ہے كك انسان كي فطرت مين سعادت اورايك مناسبت نه ہو ایمان پیدا نہیں ہونا۔خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسل اگرچہ کھلے کھلے نشان سے کراتنے ہیں گراس میں بھی کوٹی شکہ نهیں کدان نشانوں میں اتبلاء اور انحفاء کے مہلو تھی ضرور ہوتنے میں سعید ہو باریک بین اور دکور بین نگاہ رکھتے بیں اپنی سعا دت اور مناسبتِ فطرت سے اُن امور کوجو دوسرول کی نگاہ میں مخفی ہوتے ہیں دکھ لیتے ہیں اورا یمان ہے تہ ہیں مکن بوطی نعیال کے لوگ ہوتے ہیں اور حن کی فطرت کو سعادت اور رُشدے کوئی مناسبت اور صنبہیں ہوتا وه الكاركرت بين اور مكذيب يراكاده برجاني بين من كابرانتيجه أن كوبرداشت كرنا يراً مع -وتحيوكم معظمه مي حب أتخصرت صلى الدّرعلية ولم كأطهور مبوا توالوحبل مجي كمّه بهي مين تصا اورحضرت الوكم صلالي رضی الله عند می مكتر بی كے مقع ليكن الو كرا كى فطرت كوستياتى كے فبول كرنے كے ساتھ كيداليسى مناسبت تمى كرامي اپ شهريس معى داخل نهيں ہوئے تنے راستہ ہي ميں جب ايك شخص سے يُوھياكد كو ٹی نثی خبرُسناؤ اوراس نے كهاكة انتضر صلى الشرعليه ولم في نبوت كا دعوى كيا ب تواسى مبكر ايان سه است اوركوني معجزه اورنشان نهي انكااكرم بعديس بے انتهام عجزات آپ نے دیکھے اور نود ایک آیت تقہرے میکن الجمبل نے باد جود کمین خراروں ہزار نشان دیکھے میکن وہ من الفت اورا ثكارسه بازنه آيا اور كذيب بى كرارا-له الحكم طادا لاصفح لا مودخه • اربيون سي<del>ن ا</del>لته

^

اس میں کیا بتر تھا ؟ بیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی۔ ایک صدیق عظمترنا ہے اور دوسرا جوابوالحکم کملاً اتھا وہ ابرجہل بتا ہے۔ اس میں سی راز تھا کہ اس کی فطرت کوسچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نرتھی۔ غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر مخصر ہیں بوب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود مقلم بن جاتی ہے اور امور حقد کی تعلیم دیتی ہے اور میں وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہو اہے۔

میں بصیرت اورلیقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں وہ توت اپنی آٹھوں سے دکھیتا اور مشاہدہ کرتا ہوں مگرانسوس میں اس دُنیا کے فرزندوں کو کوؤ کر دکھا سکوں کہ وہ دکھیتے ہوئے نہیں دیجھتے اور سُنتے ہوئے نہیں ہُنتے کہ وہ وتت مزور آئیگا کہ خداتعالی سب کی آٹھ کھول دے گا اور میری ستجائی روز روشن کی طرح دُنیا پرگھل جائے گی نیکن وہ وتت وہ ہوگا کہ نوبے کا دروازہ بند ہوجا وسے گا اور میرکوئی ایمان سود مند نہ ہوسکے گا۔

سیم ہے وہ دُورے اُس نوشبوکو جسپائی کی میرے ساتھ ہے سوگھتا ہے اوراُسی شش کے ذراعیہ جفداتعالیٰ لِینے ماموروں کوعطاکرتا ہے میری طرف اس طرح کھنچے چلے آتے ہیں جیسے او ہامقناطیس کی طرف جانا ہے کین جس کی فطرت میں سلامت روی نہیں ہے اور جو مُردہ طبیعت کے ہیں اُن کومیری باتیں سود مند نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ ا تبلامیں پڑتے

یں صف مصاروی بی سے اور جراروہ جیسے سے بین اور جیری ہیں وو عدیں و امری ہی اوران ہیں ہے۔ میں اورا نکار پر انکار اور کمذیب پر کمذیب کرکے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں اوراس بات کی فراہمی پروانسیں کرتے کم اُن کا انحام کیا ہونے والا ہے ۔

ہ جب ہوتے در نام ہے۔ میری مخالفت کرنے والے کیا نفع اُٹھائیں گئے ؟ کیا مجھ سے پہلے آنے والے صادقوں کی مخالفت کرنے والوں در در مرکمہ مرطب سے کا سن سن سندر کی اس مندر مرسے میں ہدیتہ مدون مذہ بندر مندر اس مندر اس

نے کوئی فائدہ کبی اُٹھایا ہے ؟ اگر وہ نامراد اور خاسررہ کراس دُنیا سے اُٹھے ہیں تومیرا مخاصف اپنے ایسے ہی انجام سے ڈر بعاوے کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ میرا انکادا چھے تمرات نہیں پیدا کرے گا۔ مبارک وہی ہیں جو انکاد کی لعنت سے نیچتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ ہوشن ظفی سے کام بیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی صحبت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ ان کا ایمان اُن کوضا تے نہیں کرتا بلد برومند کرتا ہے۔ بی کت ہوں کہ صادق کی شناخت کے لیے بہت مشکلات نہیں ہیں۔ ہرایک آدی اگر انصاف اور عقل کو ہاتھ سے

یں بند ہوں رضا دی محمد مصادق کو پرکھے تو وہ مطی سے بچانیا جاناہے ایک جو کمبرکر ہاہے اور آیات اللہ کی ندرے اور ضلا کاخوف مدِ نظر رکھ کرصادق کو پر کھے تو وہ مطی سے بچانیا جاناہے ایک جو کمبرکر ہاہے اور آیات اللہ کی "کمذرے اور ہنسی کرناہے اس کو بید دولت نصیب نہیں ہوتی ۔

ين المركبين المركبين

کے بلیے پیمیارک ارادہ فرمایا کی غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اورا کیک سلسلہ کو قائم کیا بیکن ان لوگوں سے
پوجینا چا ہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اوراس کی عقت اور وقعت اُن کے دلوں میں ہے وہ
بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانہ سے بڑھکر اسلام پرگذرا ہے جس میں اس قدر سب وشتم اور توہین آنحضرت علی اللہ طلبہ والم
کی گئی ہوا ور قرآن شریف کی ہتک ہوئی ہو ؟ پھر مجھے سلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے اور
بعض وقت میں اس وروسے بے قرار ہوجا تا ہوں کہ ان میں آئی جس بھی باتی نہ رہی کہ اس بیعر تی کو محسوس کرلیں کیا
اسخصرت علی اللہ طلبہ ولم کی کچھ محمی عزت اللہ تعالی کو منظور نہتی جو اس قدر سب وشتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ
اسخصرت علی اللہ طلبہ ولم کی کچھ محمی عزت اللہ تعالی اور
اس کے ملائکہ آپنے فرت میں اللہ معلیہ وسلم پر در کو د بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلوق کا اظہار کس قدر ضروری ہے
اور اس کا ظہور اللہ تعالی نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے ۔
اور اس کا ظہور اللہ تعالی نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے ۔
اور اس کا ظہور اللہ تعالی نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے ۔

مجمعے بھیجاگیا ہے اکدیئی آنخصرت صلی اللہ علیہ ولم کی کھوٹی ہوٹی عظمت کو بھر قائم کردں اور قرآن تمریف کی ستجا بُول کو دنیا کو دکھا اور میریب کام ہور ہاہے میکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے حالانکا ب بیسلسلہ سورج کی طرح روشن ہوگیا ہے اوراس کی آیات و فشا نات کے اس قدر لوگ گواہ بیں کراگر اُن کو ایک جگہج

کیا جائے تو اُن کی تعداداس قدر ہوکہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی آئی فوج نہیں ہے۔

اِس قدرصورتیں اس سلسلہ کی پیجا ہی کی موجود پیں کہ ان سب کو بیان کرنامجی آسے نہیں ۔ چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی اس بھیے اللہ تعالیٰ نے اس توہین کے لحا ڈاسے اس سلسلہ کی منظمہت کو دکھایا ہیے ۔

من میشدانگساری اورکمنامی کی زندگی بیند کرما مون این مدارج کو مدسے بڑھا تا ہوں۔

 اكيداد في غلام كوسيح ابن مريم بناكے دكھاديا يجب آپ كى اُمّت كااكيك فرد اتنے بڑے مدارج حال كوسكا ہے تواس سے آپ كى شان كابتہ كاسكا ہے دكھا فى ہے اورجو تواس سے آپ كى شان كابتہ لگ سكا ہے يہ بيرس بيال خدا تعالى نے جس قدر عظمت اس سلدكى دكھا فى ہے اور جو لاك ہے ہے مراحق ان باتوں سے كي محد تعريف كي ہے ہے مراحق ان باتوں سے فائدہ نہيں اُتھا سكتے ۔

اس وقت صدى بين سيدي سال گذرنه كوين اورآخرى زماند طهور علا ما بي حموعود معلى معلى بابت تمام اللي كشف نه

مہور میں موجود ہے ہیں و ورد سے بچود هویں صدی ہے کھیں کا بت تمام الم کشف نے کماکمیسے موجود کی آمد کے متعلق میلے سے تلئے کماکمیسے موجود کی آمد کے متعلق میلے سے تلئے

کئے متنے ظاہر ہو گئے۔ اسمان نے کروٹ وخسوف سے اور زمین نے طاعون سے شہادت وی ہے اور مبت سے سعاد تمندوں نے ان نشانوں کو دکھ کر مجھے قبول کیا اور مچراور مھی مبت سے نشانات اُن کی آیمانی قوت کو مڑھانے

کے واسطے ندا تعالیٰ نے ظاہر کئے اوراس طرح پر بیجاعت دن بدن بڑھ رہی ہے کے کر ڈیر سر میں ترقیق کی اس زیر میں میں کا میں اس کا میں کا اس کا میں کا

کو ٹی ایک بات ہو ٹی تو شک کرنے کا مقام ہوسکتا تھا گریہاں توخدا تعالی نے اُن کونشان پرنشان دکھئے اور مبرطرح سے اطمینان اورتسنی کی راہیں دکھائیں، نیکن مبست ہی کم سجھنے والے نبطے ہیں چیران ہوا ہوں کدکیوں ہے

اور ہر طرح سے ہیں جادوں میں دیوں وقع ہے، یہ بھی ہی ہم جبے دیسے ہیں۔ بیوں ہوں ہوں۔ لوگ جومیرا انکار کرتے ہیں۔ان ضرور توں برنظر نہیں کرتے جواس وقت ایک صلح کے وجود کی دامی ہیں۔ ریم ر

وہ دیمییں کہ روشے زمین پرمسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ کیا کسی بہلو سے مسلمانوں کی حالت محرکہ رژھان بطیرین دعورت کہ رژ دیتی ہے۔ شان وشرکت کی مدالت

جی کوئی قابی اطبینان صورت دکھائی دیتی ہے۔ شان و شوکت کی حالت

توسلطنت کی صورت میں نظر اسکتی ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اس و قت روم کی سلطنت ہے لیکن

اس کی حالت کو دکھیو لو وہ تبییں دانتوں میں زبان ہورہی ہے اور آئے دن کسی خکسی خرخشہ اور مخصد میں مبتلا دہتی

ہے ملمی حالت کے لی ظر سے سب رورہے میں کہ سلمان پیچے رہے ہوئے بیں اورنٹ نئی مجلسیں اور کسٹیاں قائم

ہوتی ہیں کہ سہمانوں کی علمی حالت کی اصلاح کی جا وہ ۔ و نیوی لی ظرسے تو یہ حالت اور و بنی پہلو کے لی ظرسے تو ہو است اور دینی پہلو کے لی ظرسے تو ہو است تو ہو است ہوتی ہیں کہ سلمان نہ بائے جوئی ۔

ہوتی ہیں کہ سلمان نہ بائے جانہ و باقی ہوں جی بین میں ہے جس کے مرکز کے مسلمان نہ بائے جاتے ہوں ۔

اعمال صالحہ کی بجائے چند رسوم باقی رہ گئی ہیں جبلی اور میں جاکر دیکھوتو زیادہ مجرم سلمان دکھائی دیگھی کسکس

بات کا ذکر کیا جا و بے سلمانوں کی حالت اس وقت بہت ہی گری ہوئی ہے اور اُن پر آفات پر آفات نازل ہوری ہیں۔ گرکیا مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ وہ اُور پیلیے جا ویں ۔اس سے بڑھ کر اُن کی ذلیل مالت کیا ہوگی کہ وہ پاک دین

له اس مقام مک حضرت اقدس ابھی پینچے تھے کہ خان عجب خان صاحب ہور قبّ قلب کے ساتھ حیثم مُراّب تھ، مُرحجِش ہے میں بول اُسٹے وجود حباب خودشہادت اسرت (ایڈیٹرالحکم)

جوبے نظیر دولت أن كے پاس تھى اور ايمان جيسى نعمت وہ كھو بيٹھے ہيں - اور سلمانوں كے تكروں ميں پيلا ہونے والے عيسانى بوكر أتخضرت صلى التدعلية ولم كى تومين كرت اوراسلام كالمضحك أزات بي اوريا اكر كلك طور برعيسانى نهيس ہوتے توعیسا ٹیوں کے علوم فلسفہ وطبیعیات سے شاتر ہوکر مذہب کو ایک بیفرورت اور بیفائدہ نئے سیجفے لگ ر نقت میں جو اسلام پرار ہی میں اور میں نعایت ور داورافسوس سے سنتا ہوں کہ اس بر می کها جاتا ہے کہی مسلح پیرافتیں میں جو اسلام پرار ہی میں اور میں نعایت ور داورافسوس سے سنتا ہوں کہ اس بر می کہا جاتا ہے کہی مسلح كى ضرورت نهيں حالا نكه زمانه خود كيار كيار كركه ريا ہے كه اس وقت ضرورت ہے كركو تى شخص آؤسے وروہ اصلاح كرہے -مَيْن مِي سَمِيسِكَ كَهُ وَدِالْعَالَىٰ اِسْ وَقَت كِيوِل خَامُوش رَبِهَا جِبُهُ أَسْ فَعَ إِنَّا مَعَن مَن لَذَ لَنَا الذِّكُ وَوَإِنَّا لَهُ لَمَا فِعُلُونَ رسودة العجير: ١٠) خود فروايام برايسا خطرناك صدمه بنيام ميرايب مزارسال قبل تك اس كالمويدال نظير موجود نهيں ہے۔ يشيطان كاآخرى حمله مع اوروه اس وقت سارى طاقت اورزور كے ساتھ اسلام كو الود كرنا جا بتا مع مكر الندتعالى نے لينے وعدہ كولوراكيا مع اور مجھ بعيجا ہے اللي جميشركے ليے أس كاسر كول دوں -ہولوگ یہ کتے میں کر نہیں کچھ صاحبت نہیں ہے ہم نماز روزہ سِلسليس واخل بونے كى ضرور كرتي ين وه جابل مين اندين معلوم نهين ہے كه يه سب اعمال اُن کے مُردہ ہیں ان میں رُوح اور جان نہیں اور وہ آ نہیں سکتی حب نک وہ خدا تعالیٰ کے قائم کر دہ سلسلہ کے ساتھ پیوند نکریں اوراس سے وہ سیراب کرنے والا پانی حاصل نکریں۔تقویٰ اس وقت کہاں ہے ؟ رسم ومادیجے طور پرمومن کهلانا کچھو فائدہ نہیں دیّا حب بک کہ خدا کو دیجھا مذجائے اورخدا کو دیکھنے کے لیےاً ورکونی را نہیں ہے. داس مغرمي حضرت حجبة التدعليلصلوة والسلام كوكهانسي اوزيزله كي نشكايت تقى بهيا تنك ببنج كرهركهانسي كى شكايت بوئى تواس براتب فى فرايك ) میں چاہتا تھاکہ لوگوں کو تھے دئے اول مگر کھانسی کی وجہسے روک ہوتی ہے،-غرض اس قدر ضرور تیں داعی ہیں کہ اُن کے بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت جاہیے اور پھراس قدر نشاقا نی ہر ہوئے ہیں کدان کی بھی ایک بہت بڑی شخیم کتاب تیار ہوتی ہیے میں نے ایک شعر میں ان دونو باتوں کوئٹ کرکے ہ سماں بار د نشاں الوقت مے گوید زمیں 🦂 ایں دوشا بد ازیبے تصدیقِ من ایسادہ اند<sup>ک</sup>ے خان عجب خال صاحب - ایک بار مکن پادرلوں کے اعتراضوں سے ہو سلسله كى مخالفت ہی تنگ ہوگی وہ میرسے روکین کا زمانہ تھا۔ اس وتت میں نے دعا کی کم له الحكم مبلد ع نمبر ۲۳ صفحه ۱ - ۳ مودخد ۲۴ ربون ۱۹۰۳ م

اے اللہ! اسلام کو غالب کر خدا کا شکر ہے کہ وہ وقت اب آگیا ہے گرمجھے افسوس ہے کہ اس نصرت کے وقت رگی مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت افدت - یہ بائل سے جے بیسائیوں نے اسلام کونسیت و بالود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرد گذاشت نیں کیا جس جس طرح سے اُن کا قالو جلا انہوں نے اسلام کے شجر پر تبر جلایا ہے ، بیکن چونکر اللہ تعالی آپ اس کا محافظ اور ناصر تھا۔ اس لیے وہ اپنے ادادوں میں مالیوس اور نامراد ہوئے اور میسلمانوں کی قبریتی ہے کہ اِس وقت (جب الیسی مالت ہور ہی تا وراسلام کی اس قدر مخالفت کی جاتی تھی اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے سیسلم عظم تا میں اور اسلام کو قائم کرنے کے واسطے کھڑا کیا اوراس کی تاثید اور نیواب پانی کا بیالہ بل جائے اس کے کہ اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس بیاسے کی طرح جس کو شخص کے اور استہزاء سے کام لیا ۔ فعالفت شروع کی اوراس جائے اور ہوئی آتی ہے نہیں اور استہزاء سے کام لیا ۔ فعالقالی کے نشانوں کو شورت کی اوراس کی اور اس بیا ہے کہ ایک میں خور نہیں ہوئی کے دائیں کو رہنیں میں خور نہیں ہوئی اور انسین آتا ہے کہ ایک مور نہیں تا ہے کہ ایک کونسیس میسے میں اور انسین آتا ہوئے کہ ایک کونسیس میسے ۔ فعادت کی دور نہاج نبوت پراس سلسلہ کی سجائی کونسیس میسے ۔

ار ہا ہے اور قادیان میں مبٹھ کر دیمیں کرکس قدر ہوم اور انبوہ معلوق کا ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اوراس کی طرف سے بشارت اور تون ندھے توانسان تھک جا وسے اور ملاقاتوں سے کھرا اُسٹھے ۔ اُس نے یہ الهام کیا کھرا اند ولیسے ہی قوت بھی عطاکی کہ گھرامٹ ہونی ہی نہیں اور الیا ہی انگریزی ،اُردو ،عربی ،عبرانی میں مبت سے الهامات ہوئے بواس وقت سے چھیے ہوئے موجودیں اور پورے ہورہے ہیں -اب خدا ترس دل سے کرمیرے معاملہ برخور کرتے تو ايك نور أن كى رمبرى كرما اورخداكى رُوح أن يرسكينت اوراطينان كى دامين كھول ديتى - وه ديجية كركيا لينساني ما تت کے اندرہے جواس قیم کی بیٹیکو ٹی کرے ؛ انسان کواپی زندگی کے ایک دم کا مجروسرنیس ہوسکتا توریس طرح كمدسكتاب كرتير ياس دُور دراز سيمنوق أشئ كى اورابسے زمانے مين خبر ديتا ہے جبكه وه مجوب ہے اولاس كو كونى ابنے كاؤں ميں يمين ناخت نهيں كرا - بھروہ بشيكونى لورى ہوتى ہے اس كى محالفت ميں اخوں ك زور لگایا جاتا ہے اوراس کے تباہ کرنے اور معدوم کرنے میں کوئی کسر باتی نہیں رکھی جاتی گراللہ تعالیٰ اس کوبرومن كرتا اور مرنى مخالفت براس كوعظيم الثان ترقى بخشا ب كيابه خلاك كام بين يا انساني منصولون كي نتيج ؟ اصل سی ہے کہ برخدا تعالیٰ کے کام بیں اور اوگوں کی نظروں میں مجیب مولولوں نے مخالفت کے بیے مبلاء کو بعراکایا اورعوام كوجش دايا ، قتل كوفتوك ديث ، كفرك فتوت شائع كئة اور مرطرح سے عام لوگول كو مخالفت كيلية واده كيا كركيا بوا ؛ الله تعالى كى فصرتين اورتا ثيرين أورى زورك ساته بوتين ماى كيموان جوائس ف كمافعا "ونيا يں ايك ندير آيا يرونيا نے اُس كو تبول نركيا محرض اتعالى اُسے تبول كريكا اور برشے زور آور ملول سے اسس كى سيا تى الما ہر کرے گا۔" جومولوی مفالفت کے بیے شورمیا تھ آورلوکوں کو معرفر کاتے بیں سی سیلے منبروں پر

چڑھ کر روروکر دعائیں کیا کرتے اور کہ اکرتے تھے کہ اب مدی کا وقت آگی ، مکن جب سنے والا مدی آیا تویشور میانے والے شهرسے اوراسی مدی کومفل اورضال اور دتبال کما اور بیال کک مخالفت کی کہ اپنے خیال میں عدالتوں کے بینے کراس سلد کوند کرنا جایا ، مگر کیا وہ جوخدا کی طرف سے آیا ہے وہ ان لوگوں کی مالفت سے رک سکتا ہے اور بند ہوسکتا ہے ؟ کیا بے خداتعالی کانشان ندیں ؟ اگر بداب بھی نہیں انتے توادم سے

العراس وقت كك كونى نظير دوكداس طرح بربين برس يط ايك المن والعد زمان كي خردى اور بحاليى حالت بي كدوكوں نے است گون كوروكے كى ببت كوشش كى وہ بيشكونى كورى بوڭنى اورلوكوں كاكثرت كے ساتھ ربوع بوا ہوا کی بینشان کم ہے اس کی نظیر دکھا و۔

براحادیث میں بڑھتے تھے کہ مہدی کے زمانہ میں دمضان کے مہینہ میں کسوف وضوف ہوگا اور حب مک ینشان پُرانهیں ہوا تھااس وقت یک شور مجاتے تھے کرینشان پورانہیں ہوا رسکن اب ساری دنیا قریباً گواہ ب كرينشان بُودا بوا بيال كك كدام كيدي عي بوا ، اور دوسر عمالك بي مي پورا بوا - اوراب و بي جواس نشان كو آيات مدى بي سع مشرات تصاس كه يورا بوا - اوراب و بي جواس نشان كو آيات مدى بي منه سعاس كى كذيب كرت بي اوركت بي كم آخذت كريد مديث بي قابل اعتبار نميس - التدتعالي الى حالت بردم كرب - ميرى مخالفت كى بدلعنت پر تى به كرا مخفزت ملى التدعيد ولم كريشكون كى مجى كذيب كريشيت بي -

سل الدُوطية وهم لى بيكون فى هى تكذب كربيعية ين 
چر مسيرح موعود كے دقت كا ايك نشان طاعون كا تھا۔ انجيل وتوريت ميں بھي يدنشان موجود تھا اور

قرآن شريف سے بى ايسا بى معلوم بهرتا ہے كہ يدنشان سے موعود كا لحوا تعالی نے مشہرایا تھا چنانچ فروایا دَان مِن تَونيَة وَلَا اللّهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

دیکیواگرکون شخص می رات کے چاند کو دیکی کر بتادے تو اس کی تیز بنی کی تو تعرفیت اولین کا مقام می تیز بنی کی تو تعرفیت کے چاند کو دیکی کر بتادے تو اس کی تیز بنی کی تو تعرفی نے چاند کو دیکی کیات کر جود حویں رات کے چاند کو دیکی کیات میں فراست اور تقوی کی چاند کو دیکی کی توسیل میں فراست اور تقوی کی سے کام مین چاہیے۔ اور قرائن تو برکو دیکی کرتسٹیم کر لینا مون کا کام ہے ور نہ جب باسکل پردہ برا نداز معاملہ ہوگیا اور سارے گوشے کھل گئے اس وقت ایک خبیث سے خبیت انسان کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا میں اس سوال پر بار بار اس لیے زور دینا ہوں کروگوں کو معلوم نہیں کرنشانوں کی فلاسفی کیا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے جیسا میں نے ابھی کہاہے ضواتعالی کھی تعیارت کا نظارہ بیاں قائم نہیں کرا اور وہ لطی کرتے بیں جوالیے نشان دیکھنے چاہتے ہیں یہ محرومی کے کھین ہوتے ہیں۔ آنحضرت ملی الند علیہ ہم پر بھٹن لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اسمان پر چرخد جائیں اور کتاب ہے آئیں تو آپ نے رہی جواب دیا کھ ل کے نشو یالاً کہنٹو اَ دَسُولاً دَنبي اسرائيل ١٣٣٠

پورے انکشاف کے بعدایمان لاکرکی تواب کی اُمیدر کھناغلطی ہے۔ اگر کو اُکمٹھی کھول دی جا وہے اور محرکو اُل بتا ہے كراس من فلال چزيد بي تواس كى كونى قدر مذروكى -پس پیلے تقویٰ سے و کام اوا ور قرائن کو دکھیوکہ تواب اس میں ہے جب سادی باتیں کھل گئیں تو پھر کیا؟ جو اس انتظار میں رہم کے بروکھوں اوروہ د کھول وہ معشد ایان اور تواس کے دائرہ سے خارج رہم یں -وتجيوال تعلل فيليض كالمام بالق مهاجرا ورافصار وكهاسيد اورأن كورض الله عُنْهُ مُدود مُنْواعَنْهُ مِن واخل كيا ہے ۔ يدود اوك تنے جرسب سع بہلے ايان لائے اور جواجد ميں ايمان لائے ان كا نام صرف ناس ركھا ہے عِيعِ مُولِهِ ﴿ إِذَا جَالَةً نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَنْتُحِ حَدَانِيتَ إِلنَّاسَ يَدُ نُعُلُونَ فِي وَيْنِ اللّهِ آفِو اجَّا وسودة النعوج يدنوك جواسلام من داخل بوئ اكرج ومسلمان تف كراك كوده مراتب نيس طري يبط لوكول كو ديث كف -اور میرمها جرین کی عرب سے زیادہ بھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب اُن کو کھیمعلوم نہ تھا کہ كاميابي بموكى بإنهين عكد مبرطرف مصمصائب اورمشكلات كاايك طوفان آيا بهواسها اور كفركا ايك دريابتا بنصا-خاص كمر من مغالفت كي آگ بعير ك ربي تني اورسلمان بولي والان كوسخت ازتيس اور كليفين دى حاتى تنسيس ، مگر انہوں نے ایسے وتت میں قبول کیا اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الترتعالی نے اک کی بڑی بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے انغامات اورفيفيلون كاواريث وأن كوبنا ياريس مراكب كوباد ركمن جاجيث كحرواس بات كا انتظار كرما ب كفلال وتت مست كا اور المشاف بوكا تومان بيس ك وممى تواب كى اميدند ركه وايسا توضرور برد كاكر التدتعالى سب حجاب دوركرويكا اوراس معاطه كو آفتاب كى طرح كمول كردكها وسكا كراس وقت ماغية والول كوكوئي فائده نبيس بهوكا-بيغبرون كو ماننے والول ميں ثواب أ ذَكُون كوسب سے بڑھ بحر لا ہے اور انكشاف كا زمانہ توضرور آ البے لكن آخر ان کا نام ناس ہی مواسعے۔ واس مقام پرمولانا بولوی ستدمحدایس صاحب امرویی خفیرض کیا که سنی ملفاً الفّت کے جواب یس بی کها کوتمهادا ایمان اس دن فائدهمنذ دیگا) فرایا ۱-بينك إس بات كومجمنا سعادت معتب في اقل زمان مين برندين يائي اس كى كوئى قابليت اورخوى نبين -جب نعدانے کھول دیا اس وقت تو تھے اور درخت بھی بوسلتے ہیں۔ زیاد ہ قابلِ قدر و تیخص ہے جواقل قبول کرنا ہے جید حضرت الدیمران نے تبول کیا اسے نے کوئی معجزہ نہیں مانگا اور اسے کے مُنسے ابھی نہیں مُنا تھا کہ ایمان ہے آئے كلعاجه كدحفرت الوكران ابن تجارت يركك بهوئ تق اورجب سفرسه والبس آئة تواجى كم مين نبيل بيني تقدكر راسترمي كوني ايك خص أت كوملا اوراس سے كمر كے حالات يُوجھے -اس نے كها كداور توكونی تازہ خرنہيں -سب

بڑھ کرتا زہ خبریں ہے کہ تمارے دوست نے نبوت کا وعویٰ کیا ہے حضرت الو بمرصدات نے بیکنر کہ اکرائس نے

نبوت كادعوىٰ كياہے تووہ سياہے۔

اب غورسے دکھیوکر مضرت الو کرٹ نے اس وقت کوئی نشان یام حجز ہنمیں ما ٹکا بلکر سنتے ہی ایمان ہے اسے اورد وي خود الخضرت على البيد عليه ولم كي مُنه سيم بنيس منا بكه ايك أورخص كي زياني مسنا اور فورا تسليم كربيا- بيد كيسا زبردست ايان جع دوايت بعي آنحضرت على الشرعلير ولم كحذام سيمُستكواسُ بي حجوث كا احمال نبيس جعايله وكيوحضرت الوكرشف كوئى نشان نهيس ما نكاييي وعيقى كرات كانام صديق بواستيائى سع عبرا بوارصرف مند وكميدكريى بيجان لياكر يرجم وانبيل بع ريس صا دقول كى شناخت اوراك كاتسليم كرا كمح وشكل امرتونسيل برتا- أيج نشانات ظاہر ہوتے ہیں لین کور بالن اپنے ات کوشہات اورخطرات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی بقسمت موتے بی جو اشطار ہی میں اپنی عرگذار دیتے ہی اور بروہ برا نداز ثبوت جائے ہیں۔ اُن کومعلوم نمیں کر جیسا خودال تعلق نے فرادیا ہے۔ اکمثاف کے بعد ایمان نفع نہیں دیا۔ نفع میں وہی لوگ ہوتے ہیں اورسعادت مندوہی ہیں جو مخفی ہونے کی مالت میں شناخت کرتے ہیں ۔

و کھیے حبب یک اٹرا ٹی جاری ہوتی ہے اس وقت تک فوجوں کو تمفے مطقے میں اورخطاب ملتے ہیں لیکن حب امن موحا وسے اس وقت اگر کو ٹی فوج میڑھائی کرے توسی که جائے گاکہ بر کوشنے کو استے میں۔

شعطان کی اخری حنگ یزمانه می روحانی اوان کا بعے شیطان کے ساتھ جگ تروع ہے شیطان اینے تمام ہتھیاروں اور کمروں کو لیے کراسلام کے

تلعد يرحمله آور بهور بإسيد اوروه حيابت بيد كداسلام كوشكسست دسي كمرفداتعا للف إس وقت شيطان كي آخرى حبثك میں اُس کو بعشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلکو قائم کیا ہے۔مبارک وہ جواس کو شناخت کرتا ہے اب تعورا رمانهد ابجى أواب مع كالكن عقريب وتن آنا بي كرالندتعال اسسلسلك سيانى كوافهاب عدمى دياده دين كردكها شن كاروه وقت بركاكرايان ثواب كاموحبب أدبوكا اورتوبركا دروازه بندبون كمصعداق بوكاياس وقت ميرت مول كرف والد كونظام را يعظيم الشان جنگ اليفنفس معكرني يُلق معد وه ويجي كاكيعف ادقات إس کوبرا دری سے الگ بونا پڑیکا ۔ اُس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جانے گی اُس کو گالایا مُننی یرس کی بعنتس سنے کا مگران ساری باتوں کا اجرالتدتعالی کے باب سے ملیگا۔

میکن جب دومرا دقت آیا اوراس زور کے ساتھ ونیا کا رموع ہوا جیسے ایک بند شیاسے یانی نیچے گر تا ہے اور كوثى انكادكرف والاي نظر شاكياكس وقت اقراركس يائدكا بوكا؛ اس وقت ما ننا شجاعت كاكام نيين أواب بميشد وكمدى کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

له الحكم ملد عنمر ٢٩مغي ١- ٣ مورخه ١٠ ريولا في سنواند

صفرت الو کررضی اللہ تعالیٰ عند نے آن صفرت علی اللہ وطبیر کا کو قبول کرکے اگر کم کی نمرداری حیوردی تواللہ اللہ فیال نے اس کوایک و نیا کی با دشاہی دی۔ بھر صفرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی کمل بین لیا اور برج با داباد ، ماکشی در آب ا فوائن کی مصداق ہو کر آ کو قبول کیا تو کیا خدا تعالیٰ نے ایکے اجر کا کوئی صند باقی مک دیا جر گرز نمیں جو خدا تعالیٰ کے لیے فدا بھی حرکت شرط ہے۔ ایک مدیث خدا تعالیٰ کے لیے فدا بھی حرکت شرط ہے۔ ایک مدیث میں آیا ہے کر اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو الدکر آ آ ہے۔ ایک مدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو الدکر آ آ ہے۔ ایک جاند کو دکھ کی ایک ہوئے دالا دیا انہ کہ لا آ ہے کیان کو دکھ کیا ہے۔ تیز نظر کملا آ ہے کیان چودھویں کے چاند کو دکھ کی کھر شور میا نے والا دیا انہ کہ لائے گا۔

اس موقع برمولانا مولوی عبداللطبیت کا بلی کا مقام ما صب کا بی کا مقام ما صب کا بی کر حضور میرولانا مولوی کر حضور کی نے میں کہ اس کے کوئی امر مخفی یا مشکوک مجھے نظر نیس آیا بھر مجھے

ین سے ہیں۔ پھر پھنے و کورک ہاں کا رک کو ٹی ثواب مو کا یاشیں ۔ فرمایا :۔

ات نے اس وقت دکھیا جب کوئی ندد کھوسک تھا۔ آپ نے اپنے آپ کونشاندا تبلاء بنا دیا اورا کی طسرت سے جنگ کے بھے تیار کر دیا۔ اب کی جانا یہ خوا کا نفس ہے۔ ایک تخص جوجنگ میں جانا ہے اس کی شجاعت میں تو کوئی شنب نمیں اگروہ نے جاتا ہے اوراہے کوئی گزند نہیں بینچتا تو بیالٹد تعالیٰ کا ففل ہے۔ ای طبح آپ نے اپنے آپ کو خطارت میں ڈال دیا اور مرد کھ اور مرصیبت کواس راہ میں اُٹھانے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو فعا تع نہیں کرے گا۔

جادور ہے ۔ روایا ہے۔ جا و کر کہلانا قدیم سے ابیا ملیم السلام کی سنّت جل آتی ہے جم کو اگر کی نے جادو کر کہا تو اس کو الیا۔ بر رکم میں اور حدیث کا مرتب علی عادو بھاگا ہے اس کے بلقابل کو ٹی باطل اور سونیس مفرسکا جادو بھاگا ہے۔ اس کے بلقابل کو ٹی باطل اور سونیس مفرسکا

ہمارے مخالفوں کے ماتھ میں کیا ہے جس کو وہ ملیے معیرتے ہیں مینیٹا یادر کھوکہ قرآن شراعب وظلیم انشان حربہ ہے کہ اس كدر النفيكسي بالمل كرّوائم رسين كي بنت بي نهيس برسكتي - بيري وحبد سبعه كدكوني باطل يرميت بحارسه ساحف اود بهارى جرا فنت كيرسامن نبيس مفهرا اور كفتكوس انكار كردياب ويراتهاني بتعبيار بيري كندنسي بوسكت، به دسے اندرونی می لعب اُس کوچیوڑ کرانگ ہوگئے ہیں ورنداگر قرآن نترلیب کی رُوستے بفیصیلہ کرناچا ہتنے تواُن کو اس قدر صيتين بيش نداتني يم خداتعالى كابيارا ورفقينى كلام قراك شريقية بيش كرتيم بي اور وواس كيجاب بي قرآن شراعيت سے استدلال نہيں كرتے بهارا مذہب سى بيے كه خدا تعالى كے كلام كومقدم كرو حوا تحضرت على الله عليه ولم يرنازل موا يج فرآن شرلف كي خلاف موتم نبيل مان كي خواه وكهي كاكلام مو-التدتعالي كي كلام مرتم كسي کی بات کو ترجیح کس طرح دیں ہم احادیث کی عزّت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کراحادیث کو واحب اہمل سمجھتے ہیں میکن یہ سپے ہے کہ ہم ذکھیں گئے کہ وہ مدیث قرآن ترافیت کے کسی بیان کے متعارض یامتخالف ند ہولور میڈمن کے اپنے وضع کردہ اُصولوں کی بناء پر اگر کوئی حدیث موضوع میں مشہر تی ہولین فرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔ بلکہ اس سے قرآن شریعیت کی عظمیت کا اظہار ہو ماسے ۔ تب بھی ہم اس کو واجب بعمل سیجتے ہیں اوراس امرکا پاس کریں سکے کہ وہ آنحضرت صلی النّدعلیہ ہم کی طرف منسوب ہے ،میکن اگر کوئی حدیث اپسی پیش کی جا وسے جو قرآن ترلیف محے مخالف ہوتو ہم کوشش کریں گئے کہ اُس کی اومل کر کیے اس مخالفت کو دُورکریں لیکن اگروہ مخالفت دُورنہیں ہو سكتى توعيرتهم كووه حدميث بعرجال جيوزني يرشب كى كيونكه بم اس يرقرآن كوهيوز نهيس سكنة اس يرمعي بم دعوى سے کتے یں کدوہ تمام احادیث بواس معیار معیم میں وہ ہمارے ساتھ ہیں بخاری اور سلم میرے دعوے کی "ائیداورتصدیق کرتے ہیں جیسے قرآن شراعی نے فرمایا کرسیح مرکٹے اس طرح بخاری اورسلم نے تصدیق کی اور إِنْ مُتَوَفِيكَ وَالعدوان: ٥٩) كه معنه معينتك كف بي قرآن شريب سي يثابت بوتاب من اماعیل کواسی طرح نثرف عطا بواجیسے بنی امرائیل کوبزرگی دی بھی ویسے ہی احادیث سے یہ پایا جا آہے -ان لوکوں برج انکادکرتے ہیں افسول ہے -ان کورسم اورعادت نے خواب کردیاہے ورز برمرامعالمر الیا مشكل اور پيچيده نه تفاج سجومي نه آنار قرآن شرافيف سے ابت ، احاديث سے تابت ، ولا لل عقليدسے ابت اور بيرًا مُيلتِ ساويه كل معدّق، اورضرورت رمانه الى مؤلد باوج واسكي يدلك كندين كريسسلين يرنسي -غور کرکے دکھوکہ حب بیادگ خلاف قرآن دسنت کتے ہیں زبرن قران وسنت کی خلاف درزی که حضرت مینی زنده آسمان بر میشیمین تو یادر اول کو بمته چنی کاموقعه متاہدے اور وہ جمعت پٹ کهه اُ مطحت بی که تمهارا پینمبرمرکیا اورمعاذ الله وه زمینی ہے جضرت عیسی زندہ اور اسمانی سے اوراس کے ساتھ ہی انخفرت مل الشعلیوم کی توہن کرے کتے ہیں کروہ مردہ ہے -

سوچ کر تباو کروه میغیر جوافضل الرسل اور خاتم الانبیا مہے الیه اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کویہ لوگ بٹرنیس لگاتے؛ ضرور نگاتے ہیں اورخود استحضرت ملی الله علیہ سلم کی توہین کا ارتباب کرتے ہیں۔ میں تقین رکھتا مول كريا دريول سينس قدر توين ان توكول في اسلام كى كرائى بد اوراً تحضرت ملى الدينسير وممروه كملاياب اسی کی منزامیں بیکھبت اور مرتخبی اُن کے شامل صال ہور ہی ہے۔ ایک طرف تومنہ سے کہتے ہیں کہ وہ اُفضل الانبیا م ہیں اور دومری طرف افرار کر لیتے ہیں کہ ١١٣ سال كے بعد مركفے اور سے اب ك زندہ ہے اور نهيں مراحالانحہ الله تعالى الخضرت ملى الله عليه والم كوفروانا بع وكان فَعْسُلُ اللهِ عَكْدُات عَظِيماً وسودة المنساء : ١١١٠) مهركياي ارشادالی فلط ہے ، نہیں یہ بالک درست اور می بے وہ حبو لیے میں جو کہتے میں کہ انحضرت ملی اللہ علیہ وہم مردہ ين-اس مع بريد كركوني كلمه تويين كانهين موسكا حقيقت بهي ميد كة انحضرت على المتعليه وكم مين أسي فضيلت ہے ہوکسی نبی میں نہیں ہے میں اس کوعزیزر کھتا ہول کہ انخضرت ملی الشرطليد وقم کی حیات کو شخص بيان نهيں كرتاده ميرے نزديك كافرہے۔ مم قدرافس کی بات ہے کی بن کی اُمّت کملاتے ہیں اس کومعا ذالله مُرده کہتے ہیں اوراسی نبی کو عِس كي أمّت كانعاتم مُوبَتُ مَكَيْلِهُ اللِّهِ لَهُ وَالْمَسْتَ نَتُهُ (سودة السفرة: ١٧) يرمواجه-وسے زندہ کها جاتا ہے بصرت ملیل علیالسلام کی قوم بیودی متی اوراس کی نسبت خداتعالی نے یہ فروایکر خور بنت عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْحَفَنَةُ -ابِ قيامت بك أن كوعزت منطى كا- اب الرَّعفرت عبلى عيراً كمَّة تو مپر گویا اُن کی کھوٹی عزت بھال موگئی اور قرآن شریق کا مینکم باطل ہو گیا بھی سپلوا ورحیثیت سے دیکھیو جو کچھ وہ انتے ہیں اس میلوسے قرآن شریف کا ابطال اور انتخفرت ملی الله علیہ وقم کی تو بین لازم آتی ہے بمیر تعجب ہے کہ یروک سلمان کملا کرا ہے احتفادات رکھتے ہیں۔ الندتعالی تو بیود کے لیے فتوی دیا ہے کران میں نبوت کا سلسنجم ہوگیا اوروہ ذلی ہو گئے محمران میں زندہ نبی کیے آسک بے واکے سمان کے لیے واتا ہی کان ہے مرسب اس کے سامنے قرآن ٹرلین مبتی کیا جا دے تروہ انکار کے لیے لب کشا کی نکریے گریر قرآن سنتے ہیں ادر پڑھتے ہیں وہ اُن کے ملق سے نیچے نہیں ماہا ورند کیا میکا فی مذتھا کہ قرآن شریف میں صاف فروایا ہے کیا عِیْسَی إِنَّ مُتَوَ نِيْكَ وَرًا نِعُكَ إِلَى مُ اوراس مع برُه كُرنود حضرت يح كا بنا اقرار موجود مِع مَلَمَا تَوَنَّي تَنِي كُنْتَ أَنْتَ إللَّهَ قَيْبَ عَكُنْهِمُ (سورة المائدة المرا) اورية قيامت كاواقد مصرضرت على عليات لام سے سوال برگا کر کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ال کو خدا بناؤ ؟ توحضرت ملسلی علیالسلام اس کا جواب دیتے بوث كتين كرجب ككيراك مين زنده تهامي في ونسي كما اور من وي تعليم دينار باجو توكف مجعدى على -مین جب تو نے مجے وفات دیدی اس وفت توہی اُن کا مگسان تھا۔اب میسی صاف بات ہے۔

اگر بیعقیدہ میں ہوناکہ حضرت سے کو دنیا میں قیامت سے پہلے انا تھا تو بھریہ جاب اُن کاکس طرح سے ہو سکتا ہے ؟ اُن کو تو کہنا چاہیئے تھا کہ میں دنیا میں جب دوبارہ گیا تواس و تت سلیب پرتی کا زور تھا اور میسدی اکومیت اورا بنیت پربھی شور مچاموا تھا گر میں نے جا کرسلیبوں کو توڑا اور خنز بروں کو قبل کیا اور تیری توحید کو بھیلایا۔ ندید جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو خود کران تھا۔ کیا قیامت کے ن حضرت سے حمود شروس کے ؟

ان عقائد کی شناعت کہاں تک بیان کی جا وسے بس بہلوا ورس مقام سے دکھیو قرآن ترلیف کی مخالفت نظر آئے گئی ۔

مچريد امر بھى قابل لى ظرب كر دىكھا جا وسے حضرت يہ سمان برجاكركمال بليف بين تومعلوم ہوتا مسكدوه وبال جاكر حضرت يحيى عليلتلام كم إس بيف بين اور يحيى عليلتلام بالاتفاق وفات يافة بين - بھر مردول مين زنده كاكيا كام بد ،

غرض کما تک بیان کرول ایک علمی ہوتو آدمی بیان کرے بیاں تو غلطیاں ہی غلطیاں بھری بڑی ہیں۔
باوجودان علطیوں کے تعصّب اور ضِد بڑھی ہوئی ہے اوراس ضد کے سبب بھے کے قبول کرنے میں عذر کررہے
ہیں ، ہاں جس کے بیے نعدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے اوراس کے عصتہ ہیں سعادت ہے وہ سبحد رہا ہے اوراس
طرف آنا جانا ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نکی چاہتا ہے اس کے دل میں واعظ پدا کرویا
ہے ۔ جب یک دل میں واعظ نہ ہو کچے فلیں ہوتا ۔ اگر خوا کے قول کے خلاف کوئی قول ہوتو خواکواس خلاف تول
کے مانے میں کیا جواب دے گا۔

امادیث کے متعلق خور تیلیم کر بیکے ہیں بے ضوماً اصادیث کے متعلق خور تیلیم کر بیکے ہیں بے ضوماً اصادیث کی مصحح و لغلیط بذر لیج کشف کے لیتے ہیں اور اگر کوئی مدیث محدثین کے امکولوں کئے موافق صحیح بمی ہوتو الل کشف اُسے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صبیح مشمر اسکتے ہیں یہ

حب حال میں اہل کشف احادیث کی محت کے اس معیاد کے بابند نہیں جو محدثین نے مقرد کیا ہے بلکہ وہ بذراید کشف اُن کی میحیح قرار دادہ احادیث کو موضوع مشہرانے کا حق رکھتے ہیں تو مجرس کو کھم بنایا گیا ہے کیا اس کو بیتی حاکل نہیں ہو گا؛ خلا تعالیٰ جواُس کا نام حکم نرکھتا ہے یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ساوا رطب ویا س جوائس کے سامنے بیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کر لیگا جلکہ مہست سی باتوں کورڈ کر دے گا اور جو صحیح ہونگی اُن کے

له الحكم جلد عنبر و اصفر و تا المورخ و راكست سنولة

میحیج ہونے کا وہ فصلہ دیے گا ور نظم کے مضے ی کیا ہوئے و حب اس کی کوئی بات مانی ہی نہیں تواس کے تحكم برنے سے فائدہ كيا ؟ حَكَمْ كُالْفظ صاف فل مركرتا بي كداس وقت اختلاف موكا مسحموعود لطوتكم وعدل اور ساے فرتے موج و مول مگے اور مرفرقہ اسف ستمات کوج اُس نے بنار کھے بن قطع نظراس کے کہ وہ مجبوٹے ہیں یا خیال ، چیوزانہیں جا بتا بکد سرایب انی مجگہ برجا ہے گاکاس کی بات ہی مانی حباوسے اور سو کیچہ وہ میش کر تا ہے وہ سب کیچیسلیم کرلیا جا وسے ۔ اسی صورت میں اس حکم کو كاكُونا بركاكيا وهسب كى ماتين مان بيركا ما يركه بيض ردّ كريكا او بعض كوسنيم كرسيركا . غیر تغلد توراغنی نمیں ہو گا حیب یک اس کی پیشس کردہ اعادیث کا سارام موعد وہ مان ندھے اورالیا ہی خفی ،معتزلہ ، شیعہ وغیرو کل فرقے توتب ہی اُس سے راضی ہوں گے کہ وہ ہرایک کی بات سلیم کرسے اور کوئی میں روندکرسے اور یہ نامکن ہے ۔ اگریہ ہو کہ کو تھٹری میں بیٹھا رہے گا اور اگر شعیداس کے پاس جائیگا تواندر ہی اندر منى طور يرأسے كدديكاكر توسي ہے اور مدير سنى اس كے پاس جائيكا تواس كوكد ديكاكر توسيا ہے - تومير تو بجائے مُکم ہونے کے وہ یکا شانق ہوا اور بجائے وحدت کی رُوح بھو مکنے کے اور سی اخلاص بدا کرنے کے وه نفاق بيديلان والاعظمرا يمريه بالكل غلط ب - إن فيه والاموع وَكُمُمُ واقى حُكُمْ بوكا - أسكا فيد وطعي اوليني ب ا کے نقل شہورہے کرسی عورت کی دو رو کہاں تقییں ایک بیٹ میں بیا ہی ہو ٹی تقی اور دوسری بانگر میں اوروہ ہمیشہ بیسوچی رہی تھی کہ دوس سے ایک ہے نہیں اگر بارش زیادہ ہوگئی تو میٹ والی نہیں ہے اور ا اکرنہ ہوتی تو بالکروالی نہیں ہے میں حال مُکمّ کے آنے پر موا حاسیہ -وه نودسانت اورموضوع باتول كورة كرديگا اورسج كوك كاريبي وجرست كداس كا نام حَكَمَ وَهَاكِيا ہے۔اس میے آناریں آیا ہے کہ اس پر کفر کا فتوی دیاجا وسے کا کیونکہ وہ مس فرقہ کی باتوں کورڈ کرسگا وی اس پر کفر کا فتری دیگا۔ بیا ننگ کہا ہے کرسیح موعود کے نزول کے وقت ہرا کیشخص اُکھ کر کھڑا ہوگا اور نسر يرج لع كرك كان حددًا الرَّحُلُ غَيَّرَ وثينَذَ اسْتَخْص في بمايت دين كوبىل دياجه -اس سع برُح كراُولا كيا ثبوت إس امركا بهو كاكدوه بهت سى با تول كورة كرديكا جيساكراس كامنصب اس كواحازت ديگا-غرض اس بات كومرمرى نظرسه برگزنهين د كيناجيا بيشه بلدغور كرناچا بيشه كومكم عدل كا آناور اسس كانام ولالت كرتا ہے كروہ اختلاف كے وقت آئے كا اوراس اختلاف كومائے كا ايك كورة كريكا اوراندروني غلطيون کی اصلاح کرنگا۔ وہ اپنے نور فراست اور خداتعالیٰ کے اعلام والهام سیعض ڈھیروں کے ڈھیر جلا در کیا اور کی اور محکم

باتیں رکھ لے گا بہب بیسلم امرہے تو بھیرمحدہ بیام دکموں کی جاتی ہے کہ مئں اُن کی مریات مان اُوں فیلع نظر اس كدوه بات فلط اور بهيوده م - اكر مني اكن كاسارا رطب وياب مان لون توجير ين كُمُمُ كيس مضمر سكتا مول ؟ مِن مُر ديجية نهيس ، كان ركهة بن يرسنة نبيل - أن كي يع بسترين راه اب يي مي كروه روروكرد عانين كري اورمیرے تعلق کشف الحقیقت کے بیے اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق چاہیں اور کی بقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محض احقاق حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مالکے گا تووہ میرسدمعاطر کی سیائی برخداتعالیٰ سے اطلاع یائے گا اورائس کا زنگ دُور موجائے گا۔ بحر التدتعالی کے کوئی نمیں جودلوں کو کمو اے اورکشف حقائق کی قوت عطا کرے اسلام اس وقت مصیبت کی حالت میں ہے اور وہ ایک منا شدہ قوم کی حالت اختیاد کردیا ہے۔ اسی مانت اورصورت بیں ان نوگوں پر مجھے رونا آ نا ہے جو کتے ہیں کداسلام کی اس تباہ شدہ حالت کی اصلاح کے بيكم مصلح كى صرورت نهيس - يدلوك بهاريس اور جاست يس كرالك بوجاتي - اليس بارول سع بره حكر كون واجب الرحم بوسكنا بصعوائي بيمارى كوصحت مجع رسى وه مرض سيقب كولاعلاج كهنا مياسية واوران لوكول ير اور بھی افسول بے جوخود حدیثیں پڑھنے اور پڑھاتے تھے کہ ہرصدی کے سر پر مجدّد آیا کر اہے کین ال جودہوں صدی کے معدد کا انکار کردیا۔ اور نہیں بتاتے کہ اس صدی پرس میں سے بیس سال گذر گئے کوئ معدور ایا ہے يانبين ؛ خود يدنسي ويق اورآف والع كانام دخال ركت بين كيااسلام كى اس نعسته مالى كاماوا الدتعالي نے میں کیا کر بجائے ایک صلح اور مروز حدا کے بھیجنے کے ایک کافراور دیتال کومینے دیا ؟ بدلوگ الیے اعتقادر کھکر خدا تعالٰ کی اس پاک ترب قرآن مجید کی اورآنحضرت صلی التٰ علیہ تلم کی نکذیب کرتے ہیں۔ خداتعالیٰ اِن ہروحم کرسے -اس دَمَت تَقويُ بِالكُلُّ وَمُدُّكِياتِ - الكُرُلة لول كے ياس حائمي تووہ اپنے ذاتی اور نفسانی اغراض کے پیچے پڑے ہوئے ہی مسعدوں کو دوکانوں کا قائمقام سمجھتے ہیں۔ اگر بیار روز روشیال بند ہوجا تیں تو کمچھعب نہیں كدنماز پڑمنا پڑمانا ہى جھوڑ دىں -اس دين كے دوى براے صفتے تھے ايك تقوىٰ دوسرے اليدات ساويد-مگراب دیجها جاما به کدید با تمین نبین رین عام طور برتقوی نبین را اور تائیدات ساویه کا به حال ب که خود تسليم كريتي ين كرمزت مونى ان من ركونى نشانات من زمعرات اوريد تاشدات ساوير كاكون سلسله ب مبسه مذابرب مين مولوي محرسين فيصاف طور براقرار كم اضاكراب مجزات اورنشانات وكحاف والأكوني نعي اوريثروت ہے اس امر کا کرتقویٰ نئیں رہا کیونکرنٹ نات تومتقی کو ملتے ہیں۔اللہ تعالیٰ دین کی تاثیداور نصرت کرما ہے مگر وہ نصرت تقویٰ کے بعد آتی ہے۔ آنحفرت ملی الله علیه م کے نشانات اور معرزات اس بیعظیم الثان قوت اورزندگی کے نشانات ہیں کدائیستیدالمتقین تھے۔ ایپ کی غطرت اور حلال کا خیال کرکے بھی انسان حیران رہ جا آ ہے۔ اب بھراللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایپ کا جلال دوبارہ ظام بربواور ایپ کے ایم عظم کی تحقی و نیا میں بھیلے اور اسی بلیے اس نے اس سلسلہ کو قائم کم باہدے سیلسلہ خداتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اوراس کی غرض اللہ تعالیٰ کی توجیدا ورائخ خرص مل اللہ علیہ سوم کا ملال ظام کرنا ہے اس سے کوئی مخالف اس کو گزند نعیس مہنچا سکتا۔

يدورا حضرت مي الدرسيوم ه بنان عام رزاج ال-حضرت مسلى علالسه حيات رخ كالحقيدة في التراريس ال

حفرت علیی علیالسلام کی زندگی ماننے سے شرک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کولیند ننسیں کر آا ورانحضرت صلی التد علیہ وم کی عظمت

توحیدی سے ظاہر ہموتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے ارادہ کیا ہے کہ وہ یتے کی موت کے بردہ کو اٹھا دے اورعالم کو دکھا دے کہ درخصیفت حضرت سیح عام انسانوں کی طرح تھے اُن میں کو ٹی خصوصیت اورالومیت بتی وہ وفات پاکشے۔ اور جیسے جمانی طور پر آپ مرکئے رُوحانی طور برجمی عیسا ٹی مذہب مرکیا اورائس میں کو ٹی قبولیت اور شرف کا نشان باتی نہیں۔ ایک بھی عیسا ٹی نہیں جو کھڑا ہموکہ دعویٰ سے کہ سکے کئیں ان زندہ آٹار اورنشانات سے جو زندہ

مذبهب کے بیں اسلام کامقا بدکرسکتا ہوں۔

چالیس کروڑ انسان جو مختلف افراض نفسانی کی بنا دیریا اور دجو بات سے اس کو خدا بنارہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے کاس کی خدا فی سے توبری کے اوراس کو عام انسانوں میں جگد دیں گے۔

مسلمانوں پرافسوں ہے جنہوں نے میسائیوں کی ہاں میں ہاں طائی ہے اوراس کوخلا بنا نے میں مدد دی ہو عیسائی کھکے طور برخلا مانتے ہیں اور برلوگ خلائی کی صفات ویتے ہیں ۔ان کی ولی ہی شال ہے جیسے کو نشخس کے کہ فلاں آدمی مرکیا ہے لیکن واسراآ دی کھے کہ ابھی مرا تو نہیں گر بدن سرد ہے اور نبض بھی نہیں مینی اور حرکت میں نہیں ۔ توکیا وُہ مُروہ نہ ہوگا ؟ ہی بال حضرت عیسیٰ کی خلائی کے تعلق ہے ، خدائی کے صفات اُن میں ہیم کرتے ہیں اور بھر کتے ہیں کہ ہم خدانہیں مانتے ۔ اب غیرت مندسمان سوچ کر جواب دیں کی جب حضرت عیسیٰ کوخوات مانا

اس وقت اگراورنشانات اور ، نیدات مهارے وعویٰ کی مصنتی اور مؤید نر ہوسی تب بھی وتت الیا تعاکم وہ زیروست صرورت بتا ہے خدا تعالیٰ ہی ان کی آنکھیں کھومے توبات بنے گی۔

( الحكم عبد، نبر عصفي اسم مورخد بما راكست سنافية )

\* \* \*

## ۸ار حبوری متاب ۱۹

تقدير معلق وتقدير مبرم

تقدیر دوقعم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلق ہے۔ اور دوسری کو مبرم کتے ہیں اگر تو بی تقدیم علق ہولود ما

تساءمعتق اودمبرم کا ماخذاورسیة قسران کریم بی سے مناہد گویدالفاظ نبیل بھلا قرآن میں فرمایا ہے۔ اُدُعُوٰنَ ﴿ اَسْتَجِبْ مَكُمْدُ والمومن : ١١) وُعَا مانتُوسِ قبول كِرول كا اب بيال سيمعلوم بوقا ہے كددعا فبول بوسكتى بعداور دعاس مذاب ل جا لمبعد اور بزار إكيا ، كل كام وعاسد تكلة بي - بد بات یا در کھنے کے قابل سے کہ اللہ تعالیٰ کا گل چیزوں پر قادانہ تعرف سے وہ جو چا ہما سے کرما سے اسکے اوشیرہ تفترفات کی لوگوں کو نواہ خبر ہویا نہ مو مگرصد باتیجرب کارول کے وسیع تجرید اور مزار با دروشدول کی دُعاول كيمزيح بيني بالارب ين كداس كاايك إوشيره اور منى تقرف بد وه بويا بها بع موريا بعاور بو جابتا ہے انبات كرا ہے - بادے ليے يو ضرورى امر نييں كداس كى تندىك يينيے اوراس كى كنداوركيفيت كومعادم كرني كوكونستش كرس جبكه الثارتعالى جا نما بيد كدايك شي بون والى ب اس ليديم كوهبكيت اور بحث میں بڑنے کی کچھ صاجت نہیں۔ تعدائے تعالی نے انسان کی تعداء و تعدد کومشروط میں رکھا جھ جو تو ہ نعشوع وزصفوغ مصف سكتي بين برب بسكتي قسم كي كليف اورمصيبت انسان كؤيني بيدتووه فطرما ورطبعاً الال عسنه كى طوف رموع كراسيد وبين اندر ايك فلق اوركرب محسوس كراسي جواس بيداركرا اورنيكيول كى طرف كيني ليدم أناب اوركناه سے بنا أب يس طرح يرم ادويات ك اثر كو تجرب ك دراي سے باليت بي الكم یرایک مفطرب الحال انسان حب فدائے تعالیے کے اسّانہ پرنمایت تذل اورمیتی کے ساتھ گرة اسے ور رتی رتی کدکراس کو بیکار اور دی تین مانگتاب تو وه رویائے مالحریا الهام میح کے ذراعیہ سے ایک بشارت اور تنلى بإليتاب مين في اين ساتم بار إالله تعالى لا يرمعامله ويجياب كرجب مين في كرب وتلق سع كوني أ رُعا ما كل والله تعالى في مجف رو باك ودليد سه الكابي تخشى وإن قلق اوراضطرار اليف بسي منسي مواه

اس کا انشاء مجی فعل النی ہے مصرت علی کرم الله وجه فرطق بیں کردب صبراور صدق سے دعا انتساکو پینچہ تووہ قبول ہوجاتی ہے۔ دعا ، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ثمنا ایک الین ابت شرہ صداقت ہے حس پر ایک لاکھ بویس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڈ یا صلحاء اتقیاء اور او بیاء اللہ کے ذاتی تجرب اس امر ریکواہ ہیں۔

نماز کیا ہے ؟ یہ ایک خاص دعا ہے۔ مگرافسوں ہے کدلوگاں کو بادشا بول کاٹیکس سمجھتے ہیں۔ اوان اتنانسیں جانتے کہ مجلا

خدائے تعالی کوان باتوں کی کیا ماجت ہے۔اس کی خنامہ ذاتی کواس بات کی کیا ماجت ہے کہ انسان دُعالور تبدیح اور تعلیل میں مصروف ہو۔ بلکراس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طرانتی سے اپیفے مطلب کو پہنچ ما آسے۔

نماز کی لذت اور سرور

بہنے جاتا ہے۔

اس کا دھایک عام زہر طا افرائم کا ہے۔ اس دھ سے اللہ تعالیٰ کی مجنت سرد ہوری ہے اور عادت یں اس کا دھایک عام زار نا افرائی کا افرائی ہے۔ اس کا دھایک عبدت سرد ہوری ہے اور عادت یں حق می کا مزانا چاہیے۔ وہ مزانیس آنا۔ دنیا میں کوئی اسی چیز نمیس میں لذت اور ایک خاص حظاللہ تعالیٰ نے دکھا نہ ہوجی طرح برایک مرفن ایک عمدہ سے عمدہ نوش والقہ چیز کا مزانیس اٹھا سکتا اور وہ اسے باکل تنے یا چیکا سمحتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ ہو عبادیت اللی میں حظاور لذت نمیس پرنے اکو اپنی بیاری کا فکر کرنا چاہیے کیو کر جیسا میں نے ابھی کہ ہے وہ اللہ ہو اللی میں حظاور لذت نمیس پرنے اکو اپنی بیاری کا فکر کرنا چاہیے کیو کر جیسا میں نے ابھی کہ ہے وہ ایک ہو عبادیت اللی میں حظاور لذت نمیس پرنے اکو اپنی بیاری کا فکر کرنا چاہیے کیو کہ بیاری کہ اندے اور کر در تو ہے گراس سے حظ اُٹھانے والا بھی تو عبادت میں اس کے بیاج ایک لذت اور مروز ہو ہے گراس سے حظ اُٹھانے والا بھی تو بیادت میں اندے اور کر وہ بیان کو جادت میں لذت اور کر وہ بی درج غایت کا دکھا ہو۔ جب جب جادت ہیں کہ اندے اور کر وہ بی درج غایت کا دکھا ہو۔ بی بیدا کو جہ بیدا کی بین تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور مرفظ نمیں یا تا ہے وہ کیا اُس سے وہ ایک انشیاء انسان کے بیاج پیدا کی بین تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور موظ نمیس یا تا ہے وہ کیا اُس سے وہ ایک اندے اور خط نمیس یا تا ہے وہ کیا اُس سے وہ ایک لذت اور حظ نمیس یا تا ہے وہ کیا اُس

نوشیدنی اتبیاء السان کے بلیے پیدا کی بی او کیا ان سے وہ ایک لذت اور حط سیں یا ا ہے ہیا اس ذالقداور مزے کے احساس کے لیے اس کے مذہبی زبان موجود نہیں ، کیاوہ خوصورت انبیاء کودکیو کرنبات جول یا جما دات ، حیوانات بول یا انسان حظ نہیں یا ما بھیا دلِ خوش کُن اور مُر مِلی آواز دل سے اس کے کان محظوظ نہیں بوشہ ، بھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے بید مطلوب ہے کہ عبادت بیں اذت نہو۔

الترتعالي فرمانا بدي كريم في مورث الدرمردكورغبت دى بيص اب اس بي دردستي نبيل كى بكرايك لذت يجي ركد دي بعيد والرميض توالد وتناسل بهي مقصود بالدات بونا تومطلب يُورا مر بوسكنا عورت الدمرد کی بریکی کی حالت میں ابن کی غیرت قبول مذکرتی کروہ ایک دوسر سے مکے ساتھ تعلق بعداکریں مگراس میں ان کے بیے ایک حظ ہے اورایک لذت ہے سیر حظ اور لذت اس درج مک بینجی ہے کہ بین کا الدیش انسان اولادكى يروا أورخيال نبين كرت بكدأن كوهرف خطبى سعكام اورغوض بعد فدائ تعالى ملت فانی بندون کا بیدا کرنا تنا اوراس سب کے بیرای تعلق عورت اور مردین قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک مظ مكدياج اكثر الول ك يليمنف والذات بوكي عد الى قارى سے نوب مجھ لوك عبادت مجى كون لوكا ولائكيں نيس اس مى ايك الدّب اور مروب سے اور بیلنت اور مُرور دنیا کی تمام لذنول اور تمام خطوط نفس سے بالاتر اور بالاترہے - جیسے عورت اور مرد میکے اہم تعلقات میں ایک لذت ہے اوراس سے دہی ہرومند ہوسکتا ہے جومرد معداورا پنے قوی صحیحرر مت ب - ایک نامرد اور مختف وه حظ نیس یا سکنا اور معد ایک مریض کسی عمده سعده خش والقه فلا كى لذت مع مروم ب اسى طرح ير إلى فيبك اليابى وه كم بخت المان مع عادت اللى عالمة میں یا سکتا۔ غورت اورمرد كاجورا توباطل اورماديني جورابي بين كتابو المقيقي ابدى اور لذت مجسم كابو بوالبيدوه انسان اور خدائے تعالیٰ کا ہے۔ مجے شخت اضطاب ہونا ہے اور میں میں برریج میری حان کو کھانے لگنا ہے كرايك دن الركسي كوروق يا كهان كامزانه أت ،طبيب كدياس جانا اوركسي كسيمنتي اورزوشا مرس كما اور رد پیرخرج کرتا اور دکھ اٹھا تا ہے کہ وہ مزا ماصل ہو۔ وہ نامرد جوانی بوی سے لڈت ماصل نہیں کرنگ انبض اوفا كم إلكم اكر نودكتي كادادي كسينج جآبي اوراكثر موتي اس قسم كى بوجاتى بين مراه إوه مرض ول وه امروكيول كوشش نهيل كراحس كوعبادت مين لذّت نهيس أن المي مبان كيول غم سيخ لمه هال نهيس موجاتي ؟ ونیا اوراس کی خوشیوں کے لیے ترکیا کچوکرا ہے مگراہی اور تنیقی راحتوں کی وہ پیاس اور مرب تہیں بإناكس قدر بدنعيب بعد كيها بي محروم بدا عارضي اور فان لذكول كعطاج للش كراب اورياليا ہے کی موسکنا ہے کمستقل اور ابدی لذت کے علاج منہوں ؟ بیس اور ضرور ہیں - مگر طاش حق میں مشقل اورلیویا قدم در کاریس قران کریم میں ایک موقع پرالله تعالی نے صالحین کی شال عور توں سے دی ہے۔ اس میں مى سر اور بجيد من - ايمان لان وال كواسير اور مريم سعة شال دى سعد العني خلاف نعال مشكون المر سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہرمال عورتوں سے متال دینے میں وراصل ایک تطیف راز کا افہارہے بینی

مجے اُور مجی افسوس ہوناہے کہ جب بئی ہدد کیتنا ہوں کہ بعض لوگ حرف اس لیے نمازیں فیرصتے ہیں کہ وہ دُنیا میں مغتبراور قابلِ عزت سمجے جائیں اور بھراس نمازسے یہ بات اُن کو حاصل مجی ہو جاتی ہے بینی وہ نمازی پر ہیز کا ر کملاتے ہیں بھرکموں ان کو بیکھا جانے والاغم نہیں لگنا کہ جب جھوٹ موسط اور بے دلی کی نمازسے ان کو ہم تر ہر حاصل ہوسکتا ہے توکیوں ایک سیتے عابد بننے سے اُن کو عزت نہ ہے گی اورکسی عزت ہے گی۔

ما س ہوسل ہے ویوں ایسے ہے مابد سے ان و سرت سے اور و سال اور من اور یا رہ سے ان اور ان اند اور اور ان اند اور اور اند نوم میں دیجتنا ہوں کہ لوگ نما ذول میں فافل اور سست ای لیے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس اند تند اور ارکاول سے اطلاع نہیں جو الند تعالیٰ نے نماذکے اندر دکھا ہے اور بڑی مجاری وجس کی ہی ہے۔ میر شرول اور گاول میں تو اور میں سنت میں تو اور میں سنت میں اور تی مستعدی اور تی مجت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سرنمیں مجمعات میں سوال ہی ہو اپنے کہوں اُن کو اس اقدت کی اطلاع نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں ایس مزے کو انہوں نے مجمعا اور مذا بب بین ایسا حکام نہیں ہیں کمبی الیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کامول ہیں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤدن اوان دے دیتا ہے۔ میر وہ سنتا بھی نہیں جا ہتنے ۔ کو یا اُن کے دل د کھتے ہیں۔ بہو مبتلا ہوتے ہیں اور مؤدن اوان دے دیتا ہے۔ میر وہ سنتا بھی نہیں جا ہتنے ۔ کو یا اُن کے دل د کھتے ہیں۔ بہد کوگ بین دکا نہیں دیجھو تو مسجد کے نیچے ہیں گر کمبی جا کم

كمر من تونيس بوت -

یں مَں بدکتنا حامثنا ہوں کہ مدائے تعالیٰ سے نبایت سوز اورا یک بوٹش کے ساتھ یہ دعا مانگنی حا<u>ہمت</u>ے ہم حس طرح أور مجينوں اورانشياء كى طرح طرح كى تذنيب عطاكى بين نماز اور عباوت كامجى ايب بارمزاحكما ہے کھایا ہوا یاد رمباہے۔ دمجیواگر کوئی شخص کئی خوبھورت کوایک سرور کے ساتھ دیجینا ہے تووہ اُسے نوب یاد ر تباہید اور میراگرکسی بشکل اور کروہ ہیشت کو دیجین سے نواس کی ساری حالت اس کے بالقابل منتم برکر ساعفة اماتى فيد وال الركوني تعتق مرمونو محمد يدنيس ربنا واسي طرح يد مازول كمز ديب ماز ايك " ا وان بنے کذا من صبح المظ کر سروی میں وضو کرکے تواب داصت جیوٹر کراود کئی ضم کی اَسَانشول کو جیوٹر کر پڑھنی بڑنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُسے بیزاری ہدے وہ اس کو سمجنسیں سکتا ۔اس لذت اور داحت سے بو نازیں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے۔ بھرتماز میں لڈٹ کیؤکر حاصل ہو۔ مِن ديجينا ہوں كر ايك شرا في اورنستہ باز انسان كوجب سرورندين آتا تووہ بيكے دربيے بيتا جاتا ہے بیا تنک کراش کو ایک ضم کا نشته میا نگسید و دانشمند اور زیرک انسان اس سے فائرہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ بیر کنماز یر دُوَام کرسے اور میرضا جا وہے بیانتک کماس کومٹرور آجاوے اور جیسے شرا لی کے فرس میں ایک نقت ہوتی ہے حس كاماصل رئاس كامقصود بالذات بواليداس طرح سد دمن مي اورسادى طافول كارجال مادمي اسی مرور کوحاصل کرنا ہوا ور میرا کیب خلوص اور بوش کے ساتھ کم از کم اس نشر باز کے اضطراب اور فلق وکرب کی مانند بى ايك وكاييدا بوكروه لذّت ماصل بونوش كتبابول اورتيج كتبا بول اورتيج كتبابهول كريفينياً يقبناً وهلدت حال بوماشه كي بيرنماز يرمن وفت ان مفاد كا حاصل كرائجي ملحظ بوجوائس سع بموتنه بي اوراحسان بيش نظر سبع - إِنَّ الْعُسَنَاتِ يُذْ عِبْنَ السِّيبَاتِ وهود : ١١٥) تيكيال بدلول كوزاً ل كرويتي يول يس ال حنات كواور لذات كوول بي ركا كردعا كرے كم وه نماز حوصد لقول اور محسنول كى بدوه نصيب كريا۔ يرجوفروايا بع كدراتً الْحَسَنَاتِ مِنْ صِيْنَ السَّيْنَاتِ يعنى ميكيال يا نماز بديول كو دوركر ق بع يا دوسر المنقام يرفرابا المع كمماز فواحش اور براثبول سع بياتى بع اوريم ويجفة بن كدبا وجود نماذ يرفض كم بعربدبال كرت بين - إس كاجواب برسيد كروه نماز يرصفه بين مكرند روح اورداستى كم ساتھ - ده صرف اسم ور عادت كعطور يرمحرب مارت بين أن كي روح مرده بعد الشرتعالي فيان كانام حسنات نعبس دكهااوربيال بوسشات كالفظارك اورالصلوة كالفظ نبيس ركها باوجود بكمعنى وبي يس-اس كي وجريه يرجع كم انمازك فوي اور حسن وجهال کی طرف اشاره کرے که وه نماز بدلوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندایک سیمانی کی دُوج رکھتی ب اور فيف كى مايتراس مي موجود ب وه نما زيقيناً يقيناً بُرائيول كو دُور كردتى ب مناز نشست و برخاست کا نام نسیں رنما ذکامفر اور رُوح وہ دُعا ہے جوایک لذّت اور مرور اپنے اندر رکھتی ہے ارکانِ نماز

روشن چراخ رکھا ہوا ہوتا ہے اور پر درج کائل ندلل کا ف میتی اور فروشی اور ایوری اطاعت سے مامسل ہوتا ہے۔ بھرکنا ہ کا خیال امسے اکیونکرسکتاہے اور انکاراس میں پیلاہی نہیں ہوسکتا۔ فیشا مرکی طرف اس کی نظر المطرسي نبيل سكتى - غرض اسعه اليبي لذّت اليسامرور ماصل بوّالب مع كدين نبيل سجوسسكنا كم السعي كمؤكر مان كارك پیریرات یادر کھنے کے قابل سے کہ برنماز جوانیے اصلی معنوں میں نماز ہے و ماسے حاصل ہوت ہے غیرانشرسے سوال کرناموشانہ خیرت کے مرتک اورسخت مخالف ہے۔ کیونکہ برمرتبہ دعا کااللہ ی کے بلیعہے جب ك انسان يُور على طورير منيف بوكر الله تعالى بى سے سوال ذكر مداوراسى سے نه مانگے - يسى سمجموكر عقيقى لورير ووستجامون اورستجامسلمان كهلاني كالمستحق نهيس - إسلام كي حقيقت بهى بديه يحكدال كي تسام ما قتیں اندرونی موں یا برونی سب کی سب اللہ تعالی ہی کے اسانہ یرگری ہوئی موں یعب طرح بر ایک بڑا انجن مبدنت سى كلول كوميلا ناسب وبس اسى طور برجب كك انسان البينے مركام اور مرح كت وسكون كك كواسى انین کی ما قت منطفے کے ماتحت مذکر لیوے وہ کیونکر الند تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہوسکتا ہے ؟ اورا بینے آپ کو إِنْ وَجَهْتُ وَتَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّهُونِ وَالْأَرْضَ والانعام : ٨٠) كنت وقت والبحى منيف كهدسكما ہے ؟ جید منسے کتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوج ہو تولاریب وہ مم سعے ۔ وہومن اور منبیف ہے لیکن بوعض التدتعالي كيسوا غيرالتدسي سوال كرناب اوراد هرمى مجمكتاب وه ياد ركه كربراي برسمت اورموم ب كيونكه اس يروه وفت آجاف والاب كدوه زباني اور نماتشي طور يرالندنعا اللي كرون نه حجك سكے: تركي نماز ک عادت اورکسل کی ایک وجریه به این کردب انسان غیرالتد کی طرف جمکنا مع تورون اورول اسس کی طرف مجسکتا ہے اور رُوح اور دل کی طاقتیں بھی داس درخت کی طرح حس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کردی جائیں اور برورش یابس) اوهرای مُعبك مان بین اور خدائے تعالیٰ كی طرف سے ایک سختی اور تشدواس كے دل میں پیدا بوکرا مصنعمداور تیمربنا دیا ہے . جینے وہ شامیں بھردوسری فرف مرنیس سکتنب اسی طرح بروہ دل اور رُوح دن بدن خدائے تعالى سے دُور بوتے مباتے ہیں ۔ بیس برطری خطرناک اورول كوكيكيا دينے والى بات بيے كانسان الدُّتعالية كوجيود كر دومرسس سوال كرب - اسى ليه نماز كا الترام اوريابندى برى ضرورى جزيدة اكداولاً وه ايك عادت داسخ كى طرح قائم بواور رجوع الى الله كاخيال بو يهر دنة دفة وه وتن ما ما به كوانقطاع كلّ كى مانت ميں انسان ايك نور اور ايك لذّت كا وارث موم الكيه -

کی مانت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارت ہوجا الہے۔ میں اس امرکو بھر تاکید سے کہا ہوں ۔ افسوس ہے مجھے وہ نفط نہیں ملتے جس میں میں غیراللہ کی طرف رجوع کرنے کی بُرائیاں بیان کوسکوں ۔ لوگوں کے پاس جاکر متت و نوشا مدکر نے ہیں ۔ یہ بات فدائے تعالیے کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے رکیونکر یہ تو لوگوں کی نماز ہے ) ہیں وہ اس سے ہشتا اور اُسے دُور بھینک دیتا ہے۔ میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کر تا ہوں کو برامراس طرح پر نہیں ہے مگر فوراً سبھے ہیں آسکتا ہے کہ جیسے
ایک مرد غیور کی غیرت تقا شا نہیں کرتی کہ وہ اپنی ہوی کوئسی غیر کے ساتھ تعنن پیدا کرتے ہوئے دکھ سکے اور
جس طرح پروہ مروالیسی حالت میں اس تا بکار حورت کو وا جب الفتل سمجھتا بلکہ بسااو قات الیسی واردا تھی ہو
جاتی ہیں الیسا ہی جوش اور غیرت الوہریت کی ہے ہجب عبو دیت اور دُعا خاص اسی ذات کے قدمقا بل ہیں۔ وہ
پند نہیں کرسکا کرئسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا کیکا الم جائے۔

پس نوب یادر کھو اور بھر یادر کھو اکرفیراللہ کی طرف جھکنا فلاسے کا ٹنا ہے۔ نما ڈاور تودید کچے ، بی ہور کھو کہ تو میں نوب یادر کھو اور نوب کے بات اور بے مود ہوتی ہے جب اس بن سیتی اور ندتل کا وجہ کے علی افزاد کا نام ہی نماز ہے ) اس وقت بے برکت اور بے مُود ہوتی ہے جب اس میں نماز ہوا! اِسٹو وہ دُما جس کے لیے اُد عُونی اُسٹنج ب کے مدد دالمومن ، اور فراج اس کے لیے یہ کہ نے میں مقیقت کی روح مطلوب ہے اگر اس تفرع اور خشوع میں مقیقت کی روح نمیں تو وہ میں تی سے

كم نبيل ہے۔

پیر کو ٹی کہ سکتا ہے کہ اساب کی رعابت ضروری نئیں ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تسریعت نے اساب کو منع نہیں کیا ہے اور سے پوٹھو تو کیا دُ عااساب نہیں ہے ؟ یا اساب دُعانمیں ؟ لاش اساب بجائے خود ریسے میں میں میں موجود عوامہ میں میں سال میں میں اساب کا میں اساب کے انسان کی ساتھ کا میں میں میں میں میں میں

إيك دُما جداور دُما بجائب نودغليم الشان اساب كالشِيم !!!

ہے - اصل بات میں ہے کر تقیقی معاون وناصروہی یاک ذات سے حب کی شان سے نِعُمَ الْدُول وَ نِیعْمَر ا نُوكِيْلُ وَيَعْمَ النَّصِيبُرِ وُنِيا إور ونياكي مددين ان لوگول ك ساعة كالميت موتى بن اورمُده کیرے کے برابر می حقیقت نہیں رکھتی میں لیکن دنیا کو دُعاکا ایک مواطراتی تبلانے کے لیے وہ براہ مجی انتیار كرتين ووخيفت ين اين كاروبار كامتونى فداتعالى بى كوجائني بي اوريربات بالكل يخ ب وَهُو يَتُو لَى المسّالِين (الاعراف: ١٩٠) الله تعالى ان كواموركرونيا بي كدوه اين كاروباركو دومرول ك ودليرس فا بركري وبهار رسُول الدُّهلي التُدهلية لم مخلف مقامات يرمد كا وعظ كرت نف إلى ليدكدوه وقت نعرت الني كاتَّقا-إس كو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے تنال مال ہوتی ہے۔ يرايك برى غورطلب مات ميد وداعل مامورمن التراوكول سع مددنمين ما كمنا مبكرمَن المسادي إلى الله كدكروه اس نفرت البيركا استقبال كرنا ما بها بها وراكي فرط يثوق سعد بي قرارول كاطرح اس كالاش یں ہوتا ہے۔ تا دان اور کو ناہ اندلیش اوگ مجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانکتا ہے بلکداس طرح براس شان میں ووكسي دل كحديلي جواس نفرن كاموجب بروماسيد ايك بركت اور رحمت كاموجب بروما سيديس مامورمن الله کی طلب امداد کا اصل ستراور دا ذیبی ہے ہوفیامت تک اسی طرح پر نہے گا۔ اشاعت دین میں مامور من الشر دوسرول سے امداد چاہنے ہیں مگر کمیوں ؟ اپنے اوائے فرض کیلئے تاکددلوں میں عدا تعالیٰ کی علدت کوقا فم کوب ورزیتواک اليي بات كانفريب بركفريسي جاتى بيد الرغيرالتدكوشوتى قراردين اوران تفوي قديبه سداييا امكان ممالي مطلق بيدي يس في المي كما بدك توييد على يورى بوتى بدك كركل مرادول كالمعطى اورتمام امراض كاجاره اور ماوا وبي ذات واحد بو- لا إله إلا الله على الله عنه معنود معبود مرادلی ہے۔ لے شک اصل اور سے لوننی ہے جب کے انسان کال طور بر کاربند نمیس ہوا۔ اس میں اسلام كى محتت اورغفمت قائم ننيس ہوتی۔

اور بيرين اصل ذكر كى طوف رجوع كريك كمنا بول كرنمازكى لذّبت اورسروراً عصاصل نهين بوسكنا-مداراسی بات پرہے کرجیب کک برسے اوا دسے ، ناپک اور گندسے منصوبے مصبیم نے بول - زانبیت اور تیجی وور بوكرنينني اور فروتني نرائث فداكاسجا بندونهي كملاسكنا عبوديت كاطر كمصطفاف كي بيرستري علم اور افضل تربن وربيرنمازي بياء

ين تهبين بير بنانا بون كداكر خدائه تنعال ب سيانعتن جقيقي ارتباط قائم كرنا جا بينة بوتونمازيركار ينط ہوجا و اور ایسے کاربندنہ ہوکہ نہ تمہارا صبح نتمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذب سب کے 🛚 سب ہمہ تن نماز ہوجاتیں۔

اور بربو برون صفای سے دوریں ہوئی اور ، ہم دہ میں بھت سوسے مرات سوم ہاتی ہے۔ طرح پر رُوحانی کدُورت اور باب ہودل پر ناپاکیوں اور قسمتھ کی بے باکیوں سے مجم جاتی ہے دُورنسیں ہوسکتی ہے۔ یک توبہ کا مصفا اور باب بان مذوحوڈ الے جہانی سلسلہ میں ایک فلسفہ عب طرح پر موجودہ ہے ای طرح پر رُوحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ لوگ ہواس پرغور کرنے ہیں اور سوچتے ہیں۔

میں اس مقام پر نیات بھی جنلانا عابتنا ہوں کو گناہ کیونکر پیدا ہوا ہے

ال موال کاجراب عام فهم الفاظ میں بہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبّت انسانی دل پرستولی ہوتی ہے تو وہ اس مصفّا انہی ہو ایک جب اور اس مصفّا غیر بیت اپنا گر کے اسے فعدا سے دور ڈال دیتی ہے اور سے اور سے اپنا گر کرکے اسے فعدا سے دور ڈال دیتی ہے اور سے اور سے مرت اپنے لیفتخب کر لیتی ہے۔ اور مرف اللہ تعالی کی محبّت اپنا تعبنہ کرتی ہے وہ غیر بیت کو جلا کراسے مرت اپنے لیفتخب کر لیتی ہے۔ بیر اس میں ایک استقامت پیوا ہو جاتی ہے اور وہ امل مگر پر آ جاتی ہے مصنو کے ڈسٹے اور مجر مرفی سے میں حب طرح تعلیمت موت ہوتی ہے۔ میں حب طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً میں حب طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً رہے ای طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً

کنا ہ کی حقیقت اوراس سے بیخے کے ذرائع

رہے واپید و سازی اجب مراتب پرکسی قدر تعلیف اور مشکلات مجم پیش آتی ہیں، مین اس کے حاصل ہونے برایک ابتدائی مدارج اور مراتب پرکسی قدر تعلیف اور مشکلات مجمی پیش آتی ہیں، مین اس کے حاصل ہونے برایک وائی راحت اور نوشی پیدا ہو ماتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ صلیہ وسلم کوجب برارشاد ہو مَا اسْتَقِدْ مُدَمَّاً أُورْتَ د حدد ، ۱۱۳ ) تو مکھا ہے کہ ایپ کے کوئی سفید بال نزنعا ۔ پھرسفید بال اسف مگے نوآپ نے فرمایا ۔ مجے سورہ ہوڈ نے ہوڑھا کر دیا ۔

غرض برہدے کرجب کک انسان موت کا احساس ذکرہ و ونیکیوں کی طرف کھیک نئیں سکت بیل نے بنا یا ہے۔ کہا فرض برہدے کرجب کی ایس بیدا ہونے سے بدا ہوتا ہے اور دفتہ دفتہ دل پر فلد کر نتیا ہے۔ پس کا اور بیا سے بیخنے اور محفوظ دہنے کے لیے بر بھی ایک ورلیم ہے کہ انسان موت کو باور کھے اور خدائے تعالیٰ کے عبار تا ورب خدائے تعالیٰ کے بیا بی مجبت اللی اور ایمان بڑھتا ہے اور جب خدائے تعالیٰ کی مجبت دل میں پیدا ہوجائے تو وہ گناہ کو نو و ملاکم مسم کر جاتی ہے۔

دوسرا ورلیدگناه سے بیکنے کا دساس مون سے ۔اگر انسان مون کو اپنے سامنے رکھے تووہ ان برکارلیل اوركواه اندىشيول سے باز كمائے اور خداتعالى براسے ايك نيا ايان حاصل ہوا وراسيے سابقاً كنا ہول بر توبراود نادم بون کاموفعر سے - انسان عاجز کی متی کیا سہے ؟ حرف ایک دم پر انحصار سے - میرکول وہ آخرت كالكرنبين كرتا اورموت عصنيين ورما اورنفساني اورحيواني منبات كالميليع اورغلام بوكرعرضائع كرديتان میں نے دیجھا ہے کہ ہندوول کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ بٹالہ میں شن چند نام ایک بھنڈاری سریا بہتر برس ک عركا تها راس وقت اس في هر بارسب يجه محيور وبا اوركانشي من جاكر سين كااوروبال بي مركيا - بير صرف ال بيه كدويال مرف سے اس كى موكش موكى مكريز جيال اس كا باطل تھا يكن اس سے آنا تومفيد تيم بم كال سكتے بیں كراس نے احساس موت كيا اور احساس موت انسان كو دنيا كى ندات ميں باكل منهك مونے سے اور مداسے دور جام ہے سے بیا بنا ہے۔ یہ بات کرکانشی میں مزاکمتی کا باعث ہوگا یہ اسی مخلوق برستی کا بردہ تھا جواس کے دل پریٹا ہوا تھا گر مجھے توسخت افسوس ہوا اسے جبکہ میں دیجنا ہول کرمسران ہندووں کی طرح می وصاس موت نهيس كينف ريول الشمعلى الشدعلية تعلم كو ديجيومرف إس ايك علم ف كد فانستَ فِي مُكم المرت فى يۇرھاكرديا كى قدراحساس موت سے اسى كى برمالت كيول بوقى مرف اس بليك تامم اس سے سبتی ایس - ورند دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پاک اورمقدس ذندگی کی اس سے بڑو کر اور کیا دال بوسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک کو یادی کال اور میر قبایت تک کے لیے اوراس برکل دنیا کے لیے مقرر فرایا۔ مگر اس کا زندگ کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعر ہیں بیس طرح پر فرآن کریم الله تعالیٰ کی قول کتاب م اور قانون قارت اس کی فعلی کتاب ہے اسی طرح پر رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی زندگی مجی ایک فعلی کتاب بعدوكوبا قران كريم كى شرح اورتفسيريد ميرية مس سال كى هريس بى سفيدبال كل است تف اورمرزا صاحب مرحوم میرسه والدائعی زنده بی نف رسفید بال می گویا ایک نسم کا نشان موت بوا سه جب

برصابا آنا ہے جس کی نتانی میں سفید بال بین تو انسان سمجد لیتا ہے کرمر نے کے دن اب قریب ہیں بگافتوں اور میں ان اس وقت بھی انسان کو فکر ندیں گذار مون نوایک جرایا اور مبافوروں سے بھی انطاق فاضلا سکیدسکا ہے کیونکہ خدا تعالی کھی ہو اُن کتاب ایکے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں الندتعالی نے بیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے جہانی اور رُوحانی دونون قسم کی راختوں کے سامان ہیں۔

ین نے حضرت منید رحمۃ النّد علیہ کے تذکر ہے ہیں پوطا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ بی نے مراقب بی سے

یکی ہے۔ اگر انسان نعایت پُرغور نگاہ سے دیکھے تو اُسے معلوم ہوگا کہ جا نور کھلے طور پڑھی دیکھتے ہیں۔ میرے

ذہب میں سب چرند پرند ایک منی ہیں اور انسان اس کے مجدوعہ کانام ہے۔ ینفس جا مع ہے اور اس یے عالم

صغیر کھلانا ہے کہ کُل منو قات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کُل انسانوں کے کمالات بھیئت

مجبوعی ہمارے دسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وظم میں جمع ہیں اور اسی لیے آپ کُل وُنیا کے یعے مبعوث ہوئے اور دھمۃ الله علیہ کھری ہمائی میں بھی اسی مجبوعہ کمالات انسان کی طوف اشادہ

تلعا لمین کھلائے۔ اِنگ کھک نمائی عظری کی نسبت غور کرسکتا ہے اور میں وجمعی کہ آپ پر نبوت کا لوک کمالات

م ہوت۔ یہ ایک تم بات ہے کہی چیز کا خاتمہ اس کی طّتِ فائی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ بعیدی کتاب کے جب مُل مطالب بیان ہوجاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہوجا تا ہے اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علّت فائی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور سی ختم نبوت کے صفح ہیں۔ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے ہو میلا آیا ہے اور کالل انسان پر

آكراس كا خاتمه ہوگیا۔

استفامت ہی انسان کاام اظم ہے جس پر میں نے ذکر جیزاتھا۔ دہی ہے س

کومُونی لوگ اپنی اصطلاح بین فیاکت بین اور اِ صُدِنا العِبَرَاطَ اَ لَهُ مَسْتَقِیدُهُ کَهُ مَضِعِی فناہی کے اِ کرنے ہیں۔ بعنی دُوح کے جِش اورارا دسے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بلیے ہی ہوجائیں اور لینے بندبات اور نفسانی نواہشیں باکل مُرجائیں۔ بعض انسان جواللہ تعالیٰ کی خواہش اورارا دسے کو اچنے ادادوں اور بوشوں پرمقدم نہیں کرنے وہ اکثر دفعہ دُنیا ہی کے بوشوں اوراردوں کی اکامیوں میں اس ونیاسے الحد جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب مرحوم مرزا فلام قاور کو مقدمات میں بڑی مصروفیت رہتی تھی اوران میں وہ بیانیک منہ کی اور محور ہنے تھے کہ آخران اکامیوں نے ان کی صحت پر اثر ڈوالا اور وہ انتقال کر گھے اور میں بہت سے لوگ دیکھ ہیں جو اچنے ادادوں کو فعدا پر مقدم کرتے ہیں۔ آخر کا داس تقدیم ہوائے نفس میں می وہ کامیاب بنیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصان عظیم اکھاتے ہیں۔ اسلام برغود کرو کے نومعلوم ہوگاکہ ناکا می صرف جھوٹے ہونے کی وجرسے بیش آتی ہے۔ جیب خدائے تعالیٰ کی طرف سے اتفات کم ہوجاتی ہوجا

نوض بربات خوب ذہن میں رہنی چاہیئے کہ آخرا کی دن کیا اوراس کی مذاول کو تھوڑنا ہے تو میرکیوں نہ انسان اس دقت سے بیلے ہی ان نذات کے ناجائز طراق حصول جھوڑ دے موت نے بڑے بڑے رہا راستباز وں اور مفبولوں کو نہیں جھوڑا اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولت منداور بزرگ کی پروانیس کرتی۔ میرتم کو کیوں جھوڑ نے گئی یہیں ذیبا اوراس کی راحتوں کو زندگ کے منجلہ اسباب سے بھواور خدا تعالے کی عباد کی فارلعہ۔سعدی نے اس مضمون کو گوں اوا کیا ہے ہے

یو به سعدی نے اس مصمون تولوں ادا لیا ہے ہے خور دن برائے زلیتن و ذکر کردن است تومغتقد که زلیتن از بهرخور دن است سهر پر سر برائے رسین و در کر کردن است تو مغتقد که زلیتن از بهرخور دن است

یر تہ جموکہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم اضطافا میں رہیں گرا بیسے اندھوں کواکر خدا کی طرف
سے ہی پروانہ آجا کے تو وہ ان لذتوں کو جو جانی خواہشوں اورارا دوں کی بیروی ہیں ہمجھے ہیں نہ چھوٹریں کے
اوران کواس لذت پر جوایک مومن کو خدا ہیں ملتی ہے ترجیح دیں گے۔ خدا تعالیٰ کا پروانہ موجود ہے جس کا نا)
قرائن شرفی ہے جو حبت اورا بدی آرام کا وعدہ دیتا ہے گراس کی نعمتوں کے وعدہ پر جندال لحاظ نہیں کیا جانا۔
اور عارضی اور خیال خوشیوں اور داختوں کی جستجو میں کستقد تھی بین فافی انسان اُٹھا نا اور سختیاں برداشت کرتا
ہے مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں دراسی مشکل کو دیچو کر بھی گھرا اُٹھتا اور بذلمی شروع کر دیتا ہے ۔ کاش وہ ان فانی
لذتوں کے متفاظ میں ان اُبری اور سنتی خوشیوں کا اندازہ کرسکتا۔ ان شبکات اور نکا لیف پر فتح یانے کے
لید ایک کافل اور خطانہ کرنے والانسخ موجود ہے جو کروڈ ہا داستیا زوں کا تجربر کردہ ہے۔ وہ کیا ، وہ و ہی نسخ ہے

نس کونماز کھتے ہیں۔

نماز کیاہے ؛ ایک نسم کی دُعا ہے جو انسان کو تمام برائوں اور فواحش سے مفوظ رکھ کر حشات جمعتی اورانعام اللبيركاموروبنا ديتي سبع كماكيا سبعكر التداسم اعظم سبع التدنعالي سننسام صفات كواسس كم "الع ركماً بديراب ذرا غور كرو مازكى ابتداء اذان سي شروع بوتى بديرا الداكبرسية شروع بوق ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصو و بیے نرکھ اُور - تمیں وعویٰ سے کتنا ہوں کہ اس قسم کی عباقہ سى قوم اور منت بس نبيس ب يس نماز جو دعا ب اورس بين التُدكوم وفدا أن تعالى كاسم المعلم ب مقدم رکھاہے۔ابساہی انسان کا اسم عظم استفامت ہے۔

اسم عظم سے مراد یہ ہے کت ، ورلیے سے انسانیت کے کمالات حاصل بول الٹرتعالی نے آخیہ نا البعّراط (لَمُسَتَقِيْمُ مِين اس كَى طرف بى اشاره فرمايات اورابك دومرس مقام برفروايا أَلَذِينَ قَالُوارَيْنَا اللهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُوا تَتَكَذَّلُ عَكِيْهِمُ إِنْمَلَيْكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا رَحْمَ السعدة : ٣١) ليمي جولوگ الله تعالیٰ کی راوِسیت کے نیجے آگئے اوراس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بیفیۂ بشری<sup>ت</sup> دکھا گیا بھ اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ طائکہ کا نزول اس بر ہوتا ہے اور کسی فسم کا خوفت وحزن ان کو نبیں رہنا میں نے کہا سے کہ استفامت بڑی چرہے اشقامت سے کیام اوہے ؟ ہرایک چنر جب اپنے عین ممل اور منفام بر مووہ محمت اور استقامت سے تعبیر ماتی ہے مثلاً دور بین کے اجزاء کو اگر مُوا مُداکر کے ان کواصل مفامات سے ہٹاکر دوسرے مفام پر رکھ دیں۔ وہ کام ندوسے کی غوض وَضْعُ التِّيِّ فِي مَعَلِد كانام استقامت بع يا دوسرے الفاظير بيكوكمبيث طبعي كانام استقامت بع-بس جب نک انسانی بنا وط کو تھیک اس حالت پرنه رہنے دیں اورا کسے ستقیم حالت ہیں نر کھیں وہ ا بینے اندر کمالات بیب انہیں کر سکتی ۔ دُعا کا طریق سی ہے کہ دونوں اسم اعظم جنع بہوں - اور بینعدا کی طرف جا وسے کسی غیر کی طرف دیوع نرکرسے خواہ وہ اس کی ہوا و ہوس ہی کا بٹت کیوں نہو جب بر مالت ہوجائے واس وقت أدْعُوْنَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ دالموس (١١) كامرا أما تأسيه -

یں میں جا ہتا ہوں کر آپ استقامت کے صول کے لیے مجاہدہ کریں اور دیاضت ہے اُسے یا میں کیونک وہ انسان کوالیی مالت پر مینیا دیتی ہے جہال اس کی دعا قبولیت کا نثرت ماصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت لوگ و نیا میں موجود ہیں جو عدم تبولیت و عاکے شاکی ہیں، میکن میں کتنا ہوں کہ افسوس تو بہ ہے کہ جب یک وہ استفامت بيداند كري دُعاكي توليت كى لذت كوكيونكر الكيس كم قبوليت دُعا كه نشان مم اسى دُنيا بي

ایتے ہیں۔ استقامت کے بعدانسانی دل برایک برودت اور سکینٹ کے اٹار بائے ماننے ہیں کسی سم کی ل بظا برنا كامى اورنامُرادى يرمحى دل نبس ملتا ميكن دُعاكى حقيقت سے ناواتعت رسنے كى صورت بى درا درا سی امرادی معی التش حبیم کی ایک لیٹ ہوکر دل پرستولی ہوماتی ہے اور گھرا گھرا کر بے قرار کئے دیتی ہے۔ اسی كرون بى اثاره بع - نَارُ اللهِ الْمُوتَدَةُ الَّتِي تَعَلَّكُ عَلَى الْآفَيْدَةِ والهمزة : ١٠٠٠) بكم مديث فرلين سدمعلوم بوناب كرتب بمي نارحتم كاايك نموزب اب ببال ایک أور بات می یاد ر کھنے کے قابل بے کرونکم

أمن من من سلسلة مجدوين

رسول المدملي المدعليه ولم نے وفات يا جانا تھا۔اس يے ظامري

طور پر ایک نموند اور خدا نمانی کا آله و نیاست استان خاراس کے ملح الله تعالی نے ایک آسان راه رکھ دی کر تُعلُ إِنْ كُنْ مُعْدِ مُعِيدُونَ إلله كَا تَبِعُونِي والعمران (٣٠) كيوكم عبوب المستقيم بي بوتا سع - زيع ركف والا مبی میوب نبیس بن سکتا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت کی از دماد اور نتحد میر کی برنمازیس درود تربین کا پڑھنا ضروری ہوگیا اکراس دُعالی تبولبت کے لیے استفامت کا ایک ذرایع اِتحات - برای ان

مولی بات مے کم انحفرت ملی الله عليه وسلم كا وجود طلی طور بر فيامرت كك ربنا ہے مون كتے بيل كه محددين ك کے اسماء استحصرت ملی الله علیہ ولم کے نام برہی ہوتے ہیں بینی فلی طور بروہی نام انکوکی ایک رنگ میں دیا مانا ہے۔ تنيعه لوكول كايبنيال كه ولاين كاسلسله مفرت على كرم الندوجيه بيتم بوكيامض غلطب الدتعالى في بو

کمالات سلسلة نبوت میں رکھے ہیں ، مجموعی طور وہ یادئ کال پرختم ہو کیے۔ اب طلی طور پر مہیشہ کے لیے مجد دین کے

ذريعت ونايرانا يروه ولن رمينك الدنعال اسسلم وقيامت كسد مكا

ين ميركتنا بول كه اس وقت بعي نعدائ تعالى في ونيا كومحروم نهيس جيورًا ، اورا يك سلسله قافم كيا ہے ، بال ا بینے باتھ سے اس نے ایک بندہ کو کھڑا کیا اوروہ و ہی ہیے جوتم میں بیٹھا ہوالول رہا ہے۔ اب مدالعالے کے فرول رحمت كاوقت ہے۔ وعائيں مانگو-اشفامت جا ہوا ور دُرود شرایب جو صول استفامت كاليك زيروت وربعهب بشزت يزهو يمكرنه رسم اورعاوت كحطور بميلك رسول المتدحلي التدعلب وتلم كحصص اورا حسان كومترنظر ر کھ کواوراک کے مدارج اورمرات کی ترقی کے لیے اوراک کی کامیابیوں کے واسطے اس کا تیجریر بو کا کقبلیت

وعا كانتيرس اور لذيذ تميل تم كومليكا -

قبوليت دعاكة بن بى ذريعيس اول إنْ كُنْتُنْم تُعِيبُونَ ( اللهُ كَا تَنبِعُونِي (العسران:٣١) ووم يَا أَيُّهَا

يُّهُ وَاعَلَيْهِ وَسَيِّمُواْ نَسُلِيهاً والاحزاب: ٥٥) ميسرا موسبت اللي النُّدَتعالَى كابه عام

قانون ہے کدوہ نفوس انبیاء کی طرح ونیامی سبت سے نفوس فدسید ایسے پیدا کر اسے جو فطر اُ استقامت رکھتے ہیں۔

بربات بھی یادر کھو کہ فطر یا آنسان بین قسم کے ہونے ہیں۔ ایک فطریاً فالم نفسہ دوسرے مقتصد لینی کچنو کی سے بسرہ وداور کھیے مرائی سے آلودہ یہوم مرب کاموں سے منتفر اور سابق بالخیرات بیس بیما خری سلساء ایسا ہو اہت کہ اجتباء اور اصطفاء کے مرائب بر بینچتے ہیں اور آبیا علیہ مالسلام کا گروہ اسی پاک سلسلہ ہیں سے ہو اہداور پیلسلہ جمیشہ جینشہ ماری ہے۔ ویا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔

ان بانوں کے بیان کرنے سے مرایہ مطلب بے کوجب تک دیماکر نے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہو۔ تماثر نسیں ہوتی ۔ غرض جب تک اضطرار کی حالت پیدا نہ ہواور دیماکر نے والے کا تعلق من ہوجائے کی دائر نمیں کرتی یعنی اوقات ہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دیماکر اندے کو آواب سے واقعت منیں ہوتے اور دیما کا کوئی بین فائدہ محسوس نرکر کے خدائے تعالی پر بنرطن ہوجاتے ہیں اور اپنی حالت کو مالی دیم بین ہوتے اور دیما کا کوئی بین فائدہ محسوس نرکر کے خدائے تعالی پر بنرطن ہوجاتے ہیں اور اپنی حالت کو مالی دیم بین ہوتے ہیں۔

الآخرين كتابول كنوو دُهاكرويا وعاكراؤ واكيزك اورطارت بداكرو استقامت جابواور توب كمساتع كر عاد كي كدين استقامت بدرس وقت وعايس توليت انمازيس لذت بيدابوكي و ذالك نَشُلُ الله يُدُنيكِهِ مَنْ يَنَا أَمْ لِهُ

رمنقول از مركيث عابعنوان حضرت اقدس كى ايك تقريرا ودمشد وحدة الوجود برايك خط مرتبه صفرت بنيخ يعقوب على صاحب عوالله ع

۲۰ رحبوری <del>مطناقا</del>یهٔ بروزسشنه

نشانات كى كثرت

بوقت عصر فسسرماما و.

نداتعالی کیسے تاٹر تاٹر نشان دکھلا رہا ہے۔ ہم ہمی عدالت میں بیش می نہ ہوئے تھے اور نرکسی کومعلوم تھا کہ انجام کیا ہرگافین مواہب الرحمٰن میں معما ہوا تھا کركم دین كامقدمرخارج موجائے كا اوروہ ہار ارخے سے ہى تقسيم بورى تقى بكرعض بارس ووستول في كرم دين كود كهلا بعي دياكة تها اسع مقدم كي سبت يركم يوكه المعاسب

> مبلس قمل ازعشاء ف رایا و کمانی کازور برگیاہے۔

ابك رؤياء

اس کے بعد ایک رویا ، دریائے نیل والی سنائی جوکہ البدر جدد امیں شائع برمي ب دوان ملعي سه وار اريخ معي سه اصلاح كرل ما وسية مراج الانجار مل وروغ باني اس عديدراج الانجاري دورغ باني كا ذكر بوتا

رباكداس في مكما ب كرجهم مي حبقدر يجوم اوكول كا

تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا حضرت اقدیں نے فر مایا کہ

له الميدد عبد المميرا و ماسخه عمورخ بيا بعوري سو في مي ير دوياد يون درج بي كر "می مصر کے دریا شینل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ سبت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اینے آپ کو موسی سمجھنا ہوں اور

السامعام بواب كرم معاكم على اتن بين نظراً مفاكر يبي ديما تدمعام مواكد فرون ايك الشكركشرك سائع بمارك تعاقب میں ہے اوراس کے ساتھ سبت سامان شل گھوڑے دگاڑیوں اور تھوں کے ہے وہ ہمارے سبت قریب اگیا ہے میرے ساعتی بنی اسرائل بست مگرائے ہوئے ہیں اوراکٹران میں سے بیدل ہو کھٹے ہیں اور مبند کواز سے حیلانے ہی کہ لیے موئی ہم

كمِرْت كُفْ أورش في بنداواز سيكما كُلَّا إِنَّ مَعِي دَيِّ سَيَهْدِ بنِ النَّيْ مِن بيار بوكي اور زبان بري الفاظ جارى تقع، ندت : \_ الحكم جلد عنم بهاصفحده ا بر مجى برونياء ١٥ رحنودى كى بى بيان شده كلى ب اورالبر مبدا نميرا- ماصفر ع يرمجى

ور بینوری کی بیان کی گئی ہے تکین البدر عبد المبر وصفحہ موسوی کھھا ہے کربر ویا مصنور نے ۲۰ بینوری کی شام کی معلس میں بیان

فرمائ متى ريليفعلى سے وارجنورى كى ارخ كھى كئى جے والداعلم بالصواب . د مرتب ،

1

جب و چهلم میں نالش کرنے کی تھا توکس قدر کروہ تھا؟ بھروہ چندہ دفیرہ جی کرار الوکسقد کروہ تھا اور سم میں جوکئ سُواد میوں نے بعیت کی وہ کس کی کی ؟ وغیرہ وغیرہ ۔

منتی محترصادق صاحب نے ایک اگریزی اخبار اُنایا جس میں مسر کیٹ کامال مسرکی کامال مسرکی خبار کرنایا جس میں مسرکی کامال

رُبُول النَّرْصَل السُّرَ عليه لَم كن زمان بن مجي البيدكا ذب مرعى پدا بوث تعف بوكر برت جد نالود م شيري مال اس كا بهوكا اس كم تعلق العام ب كراتَ الله خَذَر الْعِقَابِ - دابدرمد ما نرو ما الله مورد ، ما فردري سنافله ،

#### الار حنوري مطنولية

(مجلس قبل ازعشاء)

حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فر ما کو مبلی فرمائی۔ اسٹرعدالر کن صاحب نومسلم نے
ایک شعبون ایک استہاد کا حضرت اقدس کو پڑھ کرئینا یا جوکد اُن تمام سلموں کی طرف ہے چوکر حضرت
اقدس کے دست مبارک پرمشرف باسلام ہوئے ہندو وار سے سر پر آوردہ ممبروں کی خدمت بیں بات
کیا جاتا ہے۔ اس میں اندوں نے استدعا کی ہے کداگر اُن کے بزدیک پرنومسلم جاعت بذہمب
اسلام کے قبول کرنے میں ملطی پر ہے تو وہ اُن کے میش کردہ معیار صدا تت رجو کر حضرت اقد س کے
مضامین مبالم ومقالبہ سے اخذ شدہ میں ) کی روسے حضرت مزا صاحب سے فیصلہ کرکے اُن کا خلطی
برجونا ثابت کردوس۔

حضرت أفدس ني اس تجويز كولبند فرمايا اوركهاكه

ندرب کی غرض می نمیں ہے کہ صرف آئندہ جمان میں خداتعالی سے فائدہ حال ہو بکہ اس موجدہ جہان میں بھی خداتعالی سے فائدہ حال کرنا چاہیے ۔ان لوگوں کے صرف دعوسے ہی دعوسے میں کوئی کام توکل اور تقویٰ کا ان سے ثابت نہیں ہوتا مصیبت بڑے تو ہرا کیٹ نا جائز کام کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں ۔ \* و سر سحد میں خال عجیب خانصاحب تحصیلدار نے حضرت اقدیں سے

استفساد کیاکد اگر کسی مقام کے ولگ جنبی ہوں اور جین علم نہو

ک الحکم میں اس ڈائری پر ۲۰ رجوری سلنا المرک اریخ درج ہے جوسروعلوم ہوتا ہے۔ ۲۰ کا ہندسد مجی لورادوٹنیس

( بقيرما مشيرا <u>گلےمنی ډير )</u>

كدوه احمدي جاعت مي بي يانبين تو اك كي يحيه نماز مرهي جاوك كرند وفرايا به ناواقف امام سے پُوچِد نواگروہ مصدق ہوتونماز اس کے بیچے پڑھی جا وسے در نہیں التدتعالى ايك الگ جماعت بنا ، چاہتا ہے اس لیے اس کے منشاء کی کیوں مخالفت کی جا وسے جن لوگوں سے وہ حُوا کرنا چاہتا ہے بارباران مي محسناسي تواس كي منشاء كي مخالف مي -بيرتحصيدارصاحب ني إجهاكها بيضنفام برجاكر عادا براكام الطلس كي برناجيا بينيه ؛ فرماياكه ماری دعوت کولوگوں کوسٹایاجاوسے ہماری تعلیم سے اُن کو واقف کیاجا دسے تفوی اور توسیدا ورستجا اسلام الن کو اس کے بعد مین احباب نے بعیت کی ان میں سے ایک ماحب رؤماء کے دربعیرہدائیں نيه حضرت كي خدمت مين عرض كي كه مين شرير آدمي نفعا اور محجه كو حبُوث دعوے کرنے اور لوگوں کے مقوق عیبین لینے اور ضبط کرنے کی خوب شق تھی اور دوسرے بھی جنفار معامی شل شراب وغیرہ تھے اُن تمام میں میں مبتلا تھا رچند دن ہوئے کرمیں نے ایک مندوسے اس طرح فكم كي اوراس كمع حقوق ضبط كفه رات كوحب مين سويا توخواب مين كيا وكيتنا مون كروي مندومير ساته كام كرراب اوركمدراب كرياتو خدالعال تجديدايت كرس ياتحصاس ونياس اعمايوس ا کہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پاویں۔اس کے بعد وہ نظرسے غائب ہوگیا اور ٹی نے دیکھا کہ بكه مثا مثا ساہے ۔ ابتدر میں ۲۰ - ۴۱ - ۲۷ سب "اریخوں کی سلسل الگ الگ ڈاٹری موجود ہے ۔ انحکم میں اگر اسس واثرى كو. ١٠ كى مجصا ما شيد توا ١٠ كى كونى وائرى وإلى درج نسيل قرائن سيدى معلوم بوتا سے كه دراصل بدام جنورى كى من واثری ہے میں پرالحکم میں سور آبت یا سوطباعت سے ١٠ جوری کی ماریخ تھی گئی ہے - والتداعلم بالصواب -. ﴿ المرمال الحكم كي اس وامري مين خال عجب خالف احب كاستفسادا ورحضرت اقدين كابحاب يوك ورج عيد -. كي " جناب مال عجب مانصاحب آت زيده كه استفسار يُركع فس اوقات اليه لوگوں سے ملنے كا آلفاق بوتا ہے جواس سلسلہ سے اجنبی اور ناوا قعت ہوتے ہیں اُن کے بیچھے نماز پڑھ کیا کریں یانہیں ؟ فروایا :"۔ اوّل تو کوئی اُسی مگرنہیں جہال نوك واقف مربول اورحبال اسي صورت موكدلوك بم سامنى اورنا واقف بول توانك ساسف اسف استاركوييل كرك وكله الا اگر تصدیق کریں تو اُن کے بیچنے نماز پڑھ میا کرو ورمز مرکز نمیس اکیلے پڑھ لوضا تعالیٰ اس وقت بیاہتا ہے کہ ایک جاعت تیار کرے سیند: بیرجان بو تبدگران لوگوں میں گھسناجن سے وہ الگ کرنا جا ہتا ہے مشاء اللی کی مفالفت ہے؛ (الحکم مبدید کے متلا مرزمی فررسی)

ا سمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس مکان میں تعداس دروازے کی طرف آیا بیں اُٹھ کرا کے دیکھنے لگا تو دیکھا کر حضور در حضرت سیح موجود علائسلام ، کی شکل کا ایک آدمی ہے بیر نے پوٹھا تہ ارا نام کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا کر کیا تو 'نام نہیں جانتا ؟ اس کے بعد کہا کہ اب بس کر سبت ہوئی ہے بھر میں نے نام رُجھا تو تبلایا کہ

"ميزراغلام احمد قاديان"

اس کے بعدمیری آنکو کمل کئی اور میں اپنے افعال وکردار پر نادم ہوں ادراب اس خواب کے ذریعہ آپ کے پاس آیا ہوں۔

حضرت أقدس فيفرماياكه

تم کوخداتعالی نے خردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دواور محبوکہ ایک دن موت آنی ہے۔ نعداتعالیٰ کا دستورہے کہ وہ کن ہمگار کو بلا سزا دئے نہیں حبور تا تو ہر کرنے سے گئا ہ بخشے جاتے ہیں۔ خداتعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزاعمی بہت دینے والا ہے تیماری فطرت بیں کوئی تیکی ہوگی ورز عام طور پرالٹہ تعالیٰ کی بیعا دت نہیں ہے کہ اس طرح

سے خبردایدے اس بیے اپی زندگی کو بدکو اورعاد آول کو شیک کرو۔ ا بھراس تائب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ چودہ صدرویے کا داخل دفتر ہوگیا ہے مگراس میں میرایق

بېرون د ب مصرت در ميرانيک صدمه پوده معدرون او ت د مرووي مرون در در دوي ميرون يا روي بهت تھورا ميداب اسے برآمد کراون که نه ؟

فرهایا: - مدعا ملیدسے مل کو کملے کرلو۔ (البَدَر جلد ۲ منبر ۵ صفح ۳۵ - ۳۵ مورخ ۲۰ رفروری سافلہ)

## ۲۷ رحبوری <del>مقن قا</del>مهٔ بروز پنجشنبه

# فاسدخيالات كاعلاج

ز قب طهر › د و د .

ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت ہیں ایک عرفیند بیش کیا حس میں یہ تحریر تفاکد وہ ہرطرف افلاس سے مگرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اُسے موت بہتر مصلوم ہوتی ہے اور حضرت اقدش سے اس کا ملاج چاہا تھا یحضور نے فرطیا کہ

اليي خيالات كاعلاج يهى مواكرًا ب كرا مسته مسته عن خدا بيدا موتا جائ اوركيم المم كامور

بنتی جا و لئے بھرانے کی بات نمیں ہے رفت رفت ہی دُور ہوں گے جوگندے خیالات بھے ختیار دل میں پدا ہوتے ہیں اُن سے انسان خداتعالیٰ کی درگاہ میں مُواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا بلکرالیسے شیطانی خیابوں کی بیروی سے مکیڑا جآا ہے ج وه خيالات جواندر ہوتے ہيں وه انساني طاقت سے باہراورمرفوع القلم ہيں۔ بےصبری ندچا بينے علدی سے بربات طے نهيں ہواكرتی ۔وقت آئيگا تورُور ہوگئی۔نوبرواسنغفار میں لگے رمیں اوراعمال میں اصلاح كریں۔الیسے خیالات كاتخم زندگی كميكس گذشته حصته ميں بوياجا اسے نوپيدا ہونے ہيں اورحب دور بونے نگتے ہيں نو كيدفعه بى دُور ہوجاتے ہيں خبر مجى نہیں ہوتی جیسے بچکی کی بیادی کرمبب جانے مگے توایک دم ہی ملی حباتی ہے اور پتہ نہیں لگتا ۔ گھرانے سے اُور آفت میدا ہوتی ہے۔ آزام سے خداسے مدد مانگے فداکی بارگاہ کےسب کام آزام ہی سے ہوتے ہیں جلدی وہاں منظورنمیں ہوتی اور نہکوئی الیں مرض ہے کہ حس کا علاج نہ ہو۔ ہاں صبرے لگارہے اور خدا کی آز مانش نہ کرنے یجب خدا کی آزائش کرنا ہے توخود آزائش میں بڑنا ہے اور نوست بلاکت کس آجاتی ہے -

حبلم کے مقدمہ کی نسبت فرمایا:۔ صحابكراتم كالجنظبرنمونه نبدا کی طرف سے حومعلوم ہوتاہے وہ *ہوکر ہی رہت*اہے ، ہبباب *کی*ا

شف ہے کچھ مجی نمیں ،الٹرتعال فرمانسے کرمیری راہ میں جا و کے تو مُرّا غَمّا ڪَثِيْراً ياؤگے بعوتِ زيت سے وقدم ا مقا تا ہے خدا اُس کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بیار ہوتو اس کی بیاری دور ہوجاتی ہے صحابہ کی نظیر د کھ لودرال صحابہ کوائم کے نمونے ایسے ہی کُٹُل ابنیاء کی نظیر ہیں۔خدا کو توعمل ہی بیند ہیں۔ انہوں نے کمریوں کی طرح اپنی جاہیں دیں اور اُکن کی مثال الیبی ہے جیسے نبوت کی ایک بہل آدم علیالسلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نیآتی تھی مگر صحابر امتر نے حمیکا کر دکھلا دی اور تبلا دیا کہ صدق اور و فا اسے کہتے ہیں یعضرت عمیلتی کا توحال ہی نرلو تھیو موسی کو کسی نے فروخت نرک یا مگر عدیای کواک کے حوار پوں نے تیس رویے لیکر فروخت کر دیا ۔ قرآن شریف سے نابت ہوتا ہے کہ حوار لول کومیٹی علىإنسلام كى صداقت برشك نفاجهي تومانده مانكا وركها ونعنكمة أنْ قَدْ صَدَ قُتَناكَ تاكدتيرا سجااور حمونا مونا نابت ہوجائے۔ اس مصعلوم ہوتاہے کونزول مائدہ سے میشیتر اُن کی حالت نَعْلَمُد کی نریقی بھیرمبیبی ہے آلامی کی

اله الحكم بي ب : فرمايا : اليي خيالات كاعلاج خدا كانوف بصحب بد بيدا بوجاف توكير أنبسته مستركوني صورت ( الحكم مبلدى نمبره صفحه ۱۳ موزخه ى رفرورى مثل الله ) المينان بكل آتى ہے "

الحكم مي يوفقره يول إد:-

المندے خیالات ہوانسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اگن سے کوئی مؤاخذہ نہیں کیا جاتا ، البترجب اُن پرعزم کرنیب (الحكم جلد ير تمبره صفحه ۱۲ مورخه ي رفروري سينول ، جادے تووہ قابل مواخذہ ہوجاتے ہیں "

زندگ انبول نے بسری اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی صحابہ کوائم کا گردہ عجیب کروہ قابلِ قدر اور قابل بڑی گردہ تھا۔ اُن کے دل نقین سے بھرگئے ہوئے تھے بجب نقین ہوتا ہے تو آ ہمتہ آ ہستہ اوّل مال دفیرہ دینے دجی چاہتا ہے پھرجب بڑھ جاتا ہے توصاحب نقین خلاکی خاطر جان دینے کو تیار ہوجا تا ہے۔

نازمغرب کے بعد مقدمہ بازی کے اوپر ذکر حلیا توصفر شہیع موعود علیالصلوۃ والسلام نے فرطایکہ ابسال کے بعد مقدمہ بازی کے اوپر ذکر حلیات فرطانی کا یہ لوگ خیال ابسال ہے کہ لوگوں نے خدا کا کوئی خانہ خالی نہیں رکھا۔ گذشتہ کارروائی کا یہ لوگ خیال نہیں کرتے اور پر تحرب کرتے ہیں کہ کیا کہ نہیں کرتے اور پر تحرب کرتے ہیں کہ کیا ہیں کہ نہیں کہ نہیں کہ تھا ہا کہ اس مقدمہ یں بھاری فتح ہے ہے دوصد سے زائد کرتے ساتھ ہے ۔۔۔

بر بلا کیں توم راحق دادہ است ﴿ زِیرِ اَلَ کُنِج کرم بنہادہ است

قبول کر میگا اور بڑے زور آور مملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دیگا " اب اس کا مفہوم کر زورآ ور ملوں سے اس کی سچائی الم ہرکرے گا قابل غور ہے بیو قوف جائے نہیں کہ یہ کا دوبار معنوعی کیسے میل سکت ہے ، ہمارے دیکھتے ہوئے ہزادوں میل لیسے میکن ان لوگوں کے نزدیک اب سب کچھ جائز ہوگیا ہے ۔ کُل خوبیاں ہو کہ صادقوں کے تجویز کرتے متے۔ اب سب کا ذاہر ان کو دیدی ہیں اور ایسے نہیدست ہوئے ہیں کرکوئی خوباصاد تی کی بیان کری نہیں سکتے۔

بعض متفرق رو الماريد معلوم ہوتا ہے كه اتبلاء كے دن ميں رات كوس نے دمجهاكه ايك ايك مبشروقواء بڑاز لرار آیا نگراس سے سی عمارت وغیرہ كانقصان نہیں ہوا۔ (البَدر جلد عائم رہ صفحہ ۲۰۰۵ مرزخ ۲۰ رفروری سنافائش)

# ۲۱۳رجنوری سنوا بهٔ بردزمجه

ہمیں کی کیل کی ضرورت نہیں

(بقت عصر)

ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت کی خدمت میں آیا جب میں تکھا تھاکد اگر آب ایک ہزاد روبید مجھے بھیجکر اپنا وکیل بھال مقرر کر دیویں تو میں آپ کے شن کی اشاعت کرونگا حضرت افدان نے فوایا :۔ ان کو مکھ دو بھیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ایک ہی ہمارا وکیل ہے جوع صد با ثسیں سال سے اشاعت کررہا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے اورائس نے کدیمی رکھا ہے ۔ اکیٹس الله ایکا نپ عَبْد کیا ۔

ر بی بی ارسی در به می آنوحضرت اقدس نے عجب خانصا حب تحصیلدارسے استفسار فروایا کر مغرب کے بعد محلس ہوئی توحضرت اقدس نے عجاب دیا کہ چار ماہ ۔ فروایا :۔ آپ کی زخصت کس قدر ہے۔ انہوں نے حجاب دیا کہ چاری واقعیت ہو۔ آپ کو تو مجربہت دیر بہاں رہنا چاہیئے اکہ پُوری واقعیت ہو۔

ہے وو چر بھت دیر بھی رہ چہتے ہیں ہر ہوں ۔ عجب حیرت ہوتی ہے کہ من طرح الٹارتعالیٰ بیان تازہ بتازہ سامان تقویٰ کے جماعت کے واسطے تیار کررہا معرب میں اور بر سرم میں میں مربر کر شندہ میں انگریں مقدن تاتی اسر کر میں تیا تہ

ہے۔اُس طرف رسیٰی منکرین کی طرف)اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے یہ لوگ الهام اور تقوی سے وُور ہوتے جاتے۔ بیں اگراب ان سے پُوچھا جا وے کہ اہلِ حق کی کیا علامت ہے ؟ تو ہرگز نہیں تبلاسکتے اور نہ اس بات پر قادر مسلح بیں کہ صادت اور کا ذب کے درمیان کوئی ماہ الا تنبیاز کریں۔ ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھے صادق کے

ليے فدانے مقركيا تھا اب اُن كے نزديك كوياكا دبكو ديد ياكيا ہے جس قدر كمة جينيال بيان كرتے ہيں وہ تمام بينم ول پرصادق آق بيں كمتر تقوىٰ اُن كے ليے يہ تھاكہ فاموش رہتے ۔ اگر بم كا ذب بوتے تورفقہ دفقہ خود تب اُ بوجاتے ۔ فداتعالیٰ فرما ہے وَلاَ تَنْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُدُلِيْ بِيال علم سے مراولتين ہے ۔ اب ان

برماك على مراه المعلى مراه المعلق ال

مقدم حملیم پر بعبن خلاف واقعہ باتیں اخبارات نے تھی تھیں ان پر فروایاکہ اس شور وغوغا کا جوآ بجُر خاموشی کے اُور کیا ہے۔ اُ نَقِفُ اَ صُرِی اِلیَ اللّٰهِ ۔ اس کے بعد ایک تحص نے کھڑے ہوکر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کیواسطے وعاکی جاوے مضرت اقدیں نے اُسی وقت دست مبارک اُنٹھا کر دُعاکی اور کل حاضرین مجلس بھی شرکیب ہوئے۔

حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ توبعیت کاکر آ ہے گراس کی زبان سے بعض ایسے کام آ ہے گراس کی زبان سے بعض ایسے کام تا بیکھیے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حصور کے دعاوی کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا:۔

ہوں یرمزی ہے: ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں ۔

له الحکم بی اس آتیت کی تشریح بزبان فارسی پیکسی ہے:-مُراواز علم بینین است : طنون داعلم نے گویند- ایناں اتباع ظن میکنند- اِنَّ النَّلَقَ لَا گیفیٹی جِنَّ ا ٹھے تِی نَشُیٹِٹاً ﴿ رَبُونِس: ٣٠ ﴾ (الحکم جلدے تمبرہ صفحہ مها مورخہ سے رفروری سیدہ لیے ) کرجب اس نے معذرت کی اور کہا کہ بیا مطلعی سے ایس محمالی ہے توفر مایا: الیی باتوں سے انسان بعیت سے خارج ہوجا آ ہے ہمیشہ خیال رکھنا چا ہیے اور اُسے معاف کردیا۔
دابدر مبدا نبرہ صغیہ ۳ مردر ۲۰ فردری سے 19:

### ۱۲۴ رحبوری سطنواسهٔ بروزشنبه

(مجنس قبل ازعشاء)

ک فرطیا- اب بارش بونے کی وجہسے گرد وغبار کم ہوگیا ہے ایک دو دن ذرا باہر ہواؤیں ۔ ربعنی سیر کو جایا کریں )

🔾 كرم دين كےمقدمه كے حالات برفروايا :-

زمینی سلطنت توصرف اسمانی سلطنت کے اطلال وآثار میں بغیراسمان کے سلطنت کی کرسکتی ہے ۔انسان میں بغیراسمان کے سلطنت کی کرسکتی ہے ۔انسان میں کی بھی کی بھیب شخے ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفاہیں ترقی کرے تو نوڑ علیٰ نوُر۔ ورند اگر ظلمت بی تواس ورح بھی کہ کر کئی محمد تعویٰ کا اس کے قول وفعل واخلاق بیں باتی نہیں رہتا سب ظلمت بی محکمت ہوجا تا ہے۔

فرمایا دیه

جهم سے واسی پریالهام مواتها - اَفَانِدُنُ ایاتِ

۔ شناءالٹد کے ذکر بر فرمایا کہ

اگراس کی نیت نیک ہوتی تو ہمارا پیش کردہ طرفتی ضرور قبول کرتا۔ ہماری نیک نیتی تھی کہم نے اس کے بیے اسی کے بیے ا یے اسی راہ تجویز کی کدامن قائم رہے ،حق ظاہر ہوجا وسے ، لوگوں میں اشتعال اور فساد مذہو یوام ان س کوفائدہ بھی پہنچ جا وسے ۔ اگراس کے دل میں تقویٰ ہو نا تو ضرور مان لیتا ، اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ مرکھنٹے کے بعد بھراپنے شکوک وشبہات میش کردیو سے خواہ اس طرح ایک ماہ ٹک کرنا رہتا۔ اگراس طرح نیک میتی سے کوئی اپنی شفی چاہے تو ہم اُسے تچھ ماہ ٹک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کا سب بو تھ برداشٹ کر سکتے ہیں گران کوگوں کی نتیت درست نہیں ہوتی اس لیے داخی نہیں ہونے۔اللہ تعالیٰ پرامیان نہیں مطلق نہیں۔ دل ٹیٹر سے ہو گئے ہیں۔

مردم شماری میں خلاف افعد لورٹ گزٹ میں چونی حسب دستورم دم شماری پر بھارک کف میں چونی حسب دستورم دم شماری پر بھارک کلما مبار ہاہے انہوں نے اس ملطی کوشائع کر دیا ہے کہ احمد بنفرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے اس نے اقل آبدا بوڑھوں سے کی۔ میرتر تی کرتے کرتے اعلیٰ طبقہ کے آدی اس کے پیرو ہو گئے حضرت اقدین

نے ف رہایا:۔

اس کی سبت جلد تردید بونی جائیے یہ تو بھاری عزت برسخت جملاکیا گیا ہے جانچاسی وقت کم صادر ہواکہ:

ایک خط جلد توانگریزی ذبان میں جھاب کر گورنمنٹ اور مرم تھاری کے سپر نشر فرن کے پاس بھیجا جائے

تاکہ اس ملطی کا ازالہ موا ور مکھ جا وے کہ گورنمنٹ کو معلوم بوگا کہ جوڑھے ایک جرائم پشتر قوم ہے اُن سے بھارا کمجی

بھی نعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے بھاری میں برس سے عداوت میلی آئی

ہی نعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے بھاری میں برس سے عداوت میلی آئی

ہی نعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے بھاری میں برس سے عداوت میلی آئی

ور چال مین کو ہم پر تھا ہد دینا سخت درجہ کی دلا زاری بھاری اور بھاری جامعت کی ہے اور بیع رقت پر تخت

حملہ ہے اور بڑی کم روہ کارروائی ہے جو کو سرز د ہوئی ہے اور چوڑھے تو در کنار بھی توالیے لوگوں سے بھی تعلق نہیں

ہے جو کہ اون ور دو سب حسنہ صفات سے صفف میں اور ایسے ہی لوگوں کو ہم ساتھ در کھتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چا ہیے

کہ مار حسن می گوردا سپوڑھ ہے اس امر کی تحقیقات کرسے اور عدل سے کام لیکراس آلودگی کو ہم سے دور کرسے۔

ہم خودا ہام دین کو اسی لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ بنجاب میں بیستم امرہ کوئنٹ کا فرض شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑھوں سے ہموں اس کا میال عبان اچھا نمیں ہوا کرتا ۔ اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس مطلح کا اذا لہ کرے۔

( البود جلد المنبره صفحه ۱۳۹ - ۱۳ مورض ۲۰ رفروري سلنونش

اله مراد وي كمشرصاحب فيلع كورداس ور دمرتب

# ۷ ر**جنوری س<sup>ین و</sup>لیهٔ** بروزیب شنبه

مجل قبل ازعشاء) ای نے بیرتحویز کی کہ

بیت کا رحیر بانکل اطبینان کی صورت مین نمین علوم ہونا -اس لیے اب آئندہ اس کے فارم جیبوا کرائیں بیر

طرے سے رکھا جاوے کر جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے اورائی جماعت کی تعداد معدوم کرنے کے واسطے مردم شماری کا متناج نہ ہونا پڑے۔ اگر سب بعیت کنندگان کے نام محفوظ ہوں تو اُن کو ضروری ضروری باتیں

( البدر جلد المبره صفحه المورخ ۲۰ فروري سافيله )

### ۴۷ رجنوری س<del>ا۱۹۰</del> شه بروز دوشنبه

دبوتت ظهرٍ،

بہنچا ٹی جاسکتی ہیں۔

جب نماز کے بیے حضور تشریفِ لائے تو مولوی محداحس صاحب امرو ہی کوفر مایا کہ رب نماز کے بیے حضور تشریف لائے تو مولوی محداحس صاحب امرو ہی کوفر مایا کہ

ئين في دات كونواب مين و تجيها كدات مير ب ساھنے جا تفل اورا يك كانتھ نيبر معلوم سيارى كى ياسونتھ

میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ میر سے ساتھے جا سی اور ایک کا تھا ہیں جو اسپاری کی یا تو تھا کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ پیر کھانسی کا علاج ہے۔اس کے دیکھینے کے بعد مجھے دو گھنٹے تک کھانسی سے باسکل

ارام دیا حالا بحراس سے بیشتر مجھے کھانسی دم نہ لینے دیتی تھی۔

مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کرات کوئی نے نواب دیجھا کر سلطان احمد د حضور کے لاکے ) اسٹے ہوئے ہیں ۔

حضرت اقدس فيفرواياكم

میرے گھریں ایک اسی بی خواب آئی تھی اس کی دہی تعبیر تبلا ٹی جوات نے بھی بعنی خدا تعالی کی طرف سے کوٹی نشان ظاہر ہوگا یُسلطان سے مراد براہین اور نشان ہواکر تا ہے۔

> (بوقت عصر) .

رہ۔ حضرت اقدس نے تھوڑی دیرمحلس کی اور ثناءاللہ کے قادیان میں آنے کے تعلق ذکر ہوتا رہا۔ ایسے نے فرمایا کہ

ہم نے تواکسے مبت وسعت دی تھی جس قدر جا ہتا ہر ہر گھنٹہ کے بعد میں جارسطر میں تکھ کرمیش کی کرما اور اگراسے بیان کرنے کی نوبت دی جانی تو بھی اس کی شامت تھی کہ اُسے بسرحال حبُوٹ سے کام مینا پڑتا۔ اخبار والول اورعوام الناس كى شرار تول اورخلاف واقعه بيانات كى نسبت فرماياكه:-اب بهاري جماعت كوييك بي رمنا حياجية رجواب كي منه دين مندا تعالي بي ان يوكول مصلحه كالتعجد ہے کہ تناءاللہ نے بائل سکیدام والی حیال اختیار کی میے جس کی غرض مباحثہ سے اظهار یوی نہ ہواس سے مباحث کرنا لاماص ہے۔ یہ کاروباراب زمین پرنہیں را بلکہ اسمان پرہے۔ (محنس قبل ازعشامه) حفرت افدر مولوى عبدالعطيف خانصاحب سے الله تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرتے رہے اور مھر افے چندایک رویا ، بلائے سے ظاہر ہونا تھا کہ عدالت کی جو کا روائی جیسے زمین برماری میں اسا ہی طرفتی خدا تعالی نے بھی اختمار کیا جواہے منجلہ اُن کے ایک نواب تووہ بیان کی حس میں مُرخی کے چینے آپ کے باس مبارک پریٹ تھے <sup>لیہ</sup> حالا نكه وه واقعه آب في خواب مين دكيها تف اور ايك خواب آت في ير بال كياكه ؟ میں کیا دیجیتنا ہوں کہ خدانعالی کی عدالت میں ہون میئر منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اشخیریں جواب ملا۔ اصْبرُسَنَفُرُغُ يَامِرُذَا -ميرئس ايد وفعدي ديجنا مول كومك كيرى ميس كيا مول و ديجانوالندتعالى ايك عاكم كي صورت يركرس پربیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سررشتہ دارہے کہ ہاتھ میں ایک سل لیے ہوئے میش کررہا ہے . حاکم نے سِل اٹھاکر كى كدمرزا حاضرہے توسي نے باديك نظرسے دكھياكدا يك كرسى اكس كے ايك طوف خالى بڑى ہونى معلوم ہوتى اك نے مجے کہ اکر اس پر مجھوا ورسل اس کے القدیس لی ہو ان ہے ۔ اتنے میں میں بیدار ہوگیا۔ ميحرف رماياكه حب طرح میرے کُرتے والی نواب ہے جس پرسُرخ روشنانی کے چھیفٹے پڑے تھے ویسے ہی ایک نواب بغم نداصل الته عليه ولم ملى هي هي كه ايك وفعدات في نواب مي ديجها كريتت كي باغول مي سه ايك سيب آك نے رہا ہے۔ بھیراسی وقت بدار ہوئے تو د کھاکہ وہ سیب ہاتھ میں ہی ہے۔

له البدر جلد م نمبره صفح ۲۷ مودخه ۲۰ رفرودی ساوی

ايمان كى حالت كون خدا برايمان نبيل ركمتاجب كدوه نودنشان نه ديجه ياس كون خدا برايمان نبيل ركمتاجب كدوه نودنشان نه ديجه ياس كى صحبت بي ندرج بوكران نشانول كود يجه والاجد فراتها في اگر چاجه توان سب مخالفول كوايك دم بي به كل كرد مد كريم بهم اور بهالاسلسله عي سائقه بي خم بوجانا بي مخالفين كاشوروغوغا دراصل عمر كو برها تاجد خلاتعالى بيشك سرب كوريكا اكن كودلي وخوار عبي كريكا اليكن وه مالك جنواه ايك دم كرد منواه دفته رفته كريد و دوگروه كريكا تاكن كود بي طوف سي عين به تونود بخود دوگروه بي حالت بيل عبيب در عجيب تدرت جه كرجب ايك شخص كواني طوف سي عين به تونود بخود دوگروه بين جات بيل و ايك شعي اورايك سعيد - مگريون مان كاج كاج وه زمانه بونا به كرخدا تعالى ابنا چره دك نا جا بيا بيا جره دك نا بيا جيره دك نا بيا بيا و بيا بيا جده دو سرا زمانه مونا بيا جيره دك نا

عیسانی لوگ بو حضرت عینی کوخاتم نبوت کفتے ہیں اورالهام کا دروازہ بندکرتے ہیں حالانکہ تو آسیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک بوحن گذرا ہے جس نے نبوت کی اوراس کے مکا شفات کی ایک الگ کاب انجیلوں ہیں ہیشہ ساتھ دیکھتے ہیں نیختم نبوت پرمحی الدین ابن عربی کا بہی مذہب ہے کہ تشریعی نبوت جتم ہو عکی ورنہ اُسکے نزدیک مکا کمرا لئی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں علماء کو بہت فلطی گئی ہے ینو د قرآن میں السبتین جس مراد ہیں ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب جتم ہوگئی ہے اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کا فرہے اور اگر سرے سے مکا کمرائنی سے اِنکار کیا جا دے تو بھراسلام تو ایک مردہ مذہب ہوگا اوراس میں اور دو سرے مذاہب میں کوئی فرق نہ درہے گا۔ کیونکہ مکا لمہ کے بعداً ورکوئی اسی بات نہیں دہتی کہ دوہ ہو تو ایسے نبی کما جائے ۔ نبوت کی علامت مکا لمہ ہے لئین اب اہلی اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا

له الحكم أي يه عبارت يول هي :-

ا فسدها به عجیب قدرت اللی می کرجب ایک شخص کو مامور کر کے بھیجنا ہے توخود بخود سعید اور شقی ددگروہ بن جاتھ میں - یہ وقت ہوتا ہے کم خدا تعالیٰ اپنا چرہ دکھا تا ہے ور نداس سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے وہ شکوک وشبهات کا ہوتا ہیں۔ "

ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بندہے -اک سے توبہ فاہرہے کہ فعدا کا بڑا قہراسی اُمّت پرسپتے اور اُحدِ نَا الفِعُواطَ الْمُسْتَقِيْدَ صِوَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ (سودة الفاتحة: ٠٠٠) وما إمك يرا وهو كابوكي اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا گویا بیعبث تعلیم خدانے دی۔

ہاں نبوت کے واسطے کثرت مکا لمر شرط ہے مینہیں کہ ا کب دوفقہ سے گاہ گاہ الهام ہوشے بلکہ موت کے

مكالمين ضروري جيكراس كى كيفتيت صاف بواوركترت سيربور نماز عشاء پره کرمضرت نے کورسے وکرم کالمنبوت پر تقریر کی اور شال د کر فرمایاکہ:

جب کے کہ نہ فرق نہ ہوتب مک کیسے بتہ لگ سکتا ہے۔ اب دیجیوحس کے پاس ایک دورو۔ بے ہول اور او حریا وشاہ ہے کہ اس کے پاس تعزانے عبرے موشے ہیں توان دونوں میں فرق ہوگا کرندیں بالرجے زر دار وُہ بھی ہے اور بادشاہ بھی سپے مگر حس بھے ہاس ایک دوروسیے ہوں اُسے بادشاہ کوٹی نہ کہیگا۔سی طرح فرق تو كثرت كابع اوركيفيت اوركميت كالحى منبوت كامكالمه اس قدراعل اوراصفي بواج كرمرايك بشريت

ا میں برداشت نہیں کر سکتی مگر وہ جواصطفاء کے درجہ کب ہو۔

نَلَا يُظْهِرُعَلْ غَيْبِهَ ٱحْدَّا إِلَّا مَنِ، دُتَّضَى مِنْ تَرْسُولٍ ﴿ سِودَةَالِحِنْ: ٢٨٠٠٠) الْرَلْعَالَ إِي بِضَامَدُ اس طرح سے باربار ظام رکزا ہے کہ اول ایک امرکو نواب میں دکھا تا ہے بھرا سے کشف میں ۔ بھراس کے تعلق وی ہوتی ہے اور بھیروحی کی کمار ہوتی رہتی ہے جتی کہ وہ امر غیب اس کے بیے شہو دہ اور محسوسہ امور میں واخل ہوجا ہاہے ور جس قدر کزار ایک میم کے نفس میں ہونا ہے اسی قدر کزاراس کے مکالمریں ہوا کرنا ہے اوراصنی اوراحل مکالمڈنی لوگوں كا بروما مع جوامل درجه كا تركيز نفس كريت بي اس مليه تقوى اورطهارت كى ببت ضرورت م واي لينعد اتعالم فراني ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتْبِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا رَبُورَة ماطر، ٣٣) تم فَيُ الكوارث

اپنے بندوں میں سے اُن کو بنایاجن کو ہم نے چُن میا بعنی ان لوگوں کی برحالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان ک کُل کھڑکیا ل کھلی میں کدکونی گوشنہ تادی کا اُس میں نہیں اور روشنی خوب صاف اور کھلی آر ہی ہے۔ اِسی طرح 'انکے میکا لم كاحال مواب كراجل اورببت كترت سع مواجع بعيد أيب بل اوني قسم كامواب كروهوال اوربد كوببت

له الحكم من برعبارت يون مين .

" مكالمه اللي كا أكر انكار بهوتو بجيراسلام ايك مُرده مذمريب بيوكا - اگريد دروا زه مجي بندسي نواس أمّت برقهر بوا-خيرالامم نهون إور إهديكا إنضاكا المستقفيق دعا بيووهمري تعبب بكرسوه ترياكت بن جادع ادر میسے ددسروں سے اوے " ۱ الحکم میدی نمره صفحه م مورضه یه رفروری سنده از

دیا ہے دوسرائی سے اچھا یہی فرق مکا لمہ کی گفتت اور کرت اورصفائی میں ہوتا ہے کیا ایک افٹے کوئی بنچیا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا ساپانی دکھ کرکھے کوئی کھی ہمندر ہوں کیؤ کہ اس میں بھی پانی ہی ہوتا ہے حالا نکرس قدر فرق ہے ہے کہ اسبت ، بھراس میں بوتی سیب اور نبراز آسم کے جانور ہوتے ہیں۔
اگر اس پرا مقراض ہوکہ اور لوگوں کو کیوں نوامیں آتی ہیں جو کہ بختی ہیں تا کہ کہ ہندووں میں بھی اور فات ہے فاستی گروہ کنجروں میں بھی یہ دولی اور فات ہے کہ بعض او فات اُس کی خواہیں بچی کئی ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے فاستی گروہ کنجروں میں بھی یہ دیکھیا جاتا ہے کہ بعض او فات اُس کی خواہیں بچی کئی ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ کی تا شدہ ہو بھی کہ زیاد ہو اس کی خواہیں بھی ہو بھی اُس بیا اُفقاب کو سکھے شنا خوت کر سکتا ہے ہو ہی شنا خوت کر کیا جسے کچھ مینا ہی ہو جو کہ خوا کو منظور تھا کہ اتمام جبت ہواں کے بیان جو اور اُسے موجہ درہے اور اُس کی خواہی موقوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔

کا سلسہ سب مگر رکھ دیا ہے تاکہ قبولیت کا مادہ ہرا کے مگر موجو درہے اور اُن کو انکار نہ کرنے دیو ہے لیکن جو ادر اُن کو انکار نہ کرنے دیو ہے اور اُسے موجہ بنا ور بعبت سی مُوقوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔

کا ہوتا ہے اس کی شان اُور ہوتی ہے اور اُسے موجہ بنا ہی موقوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔

( البدر جدیو بنہ موقوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔)

# ٢٧رجنوري سنواية

(پوقت سئير)

ف رمای*ا که :* •

حضرت اقدس نے مغالفین کی نسبت فر مایا کہ

میں نے اب ان سے اعراض کر دیا ہے کیز کم جاب تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی ذرہ تقویٰ کا ہو
کر حس حال میں کہ ان کے پاس اب سب وشتم ہی ہے تواب حوالہ بخدا کیا۔ اچھا طراتی امن کا ہم نے بیش کیا ہے
کر شرافت سے آکر اپنے شبہات دور کراویں۔ ہمارے مہمان خانہ میں خواہ چھر ماہ دہیں ہم دعوت دلویں کے گر حوشحض
اول سے عزم بالج برم کرکے آتا ہے کہ شرارت سے باز ندا ویکا اُسے ہم کیا کریں میرا ہمیشہ ہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی
گروہ نیک میتی سے آوے اور سنفید ہو۔ از الر شبہات کی نتیت ہو۔ ہارجیت کا خیال نہ ہو۔ نیک میتی تو عجیب شی ہے کہ ای فوراً کو آتا ہے کہ ای نے شیک و شوب کی تیت تواسی و تت اس کی خوشو با کر کہ شاہد و اور میں ہو میں میں میں ہوتے ہواں ہوتا ہے۔
اور ہم خاص بیشکو ثیوں ہر بھی حصر نہیں رکھتے کوئی بیاواس سلسلہ کا لے بیوے ہم اذالہ شبہات کر دلویں گے۔ اگر
ادر من خاص بیشکو ثیوں ہر بھی حصر نہیں رکھتے کوئی بیاواس سلسلہ کا لے بیوے ہم اذالہ شبہات کر دلویں گے۔ اگر

کل جونواب مولوی محمداصن صاحب کے دوا بتلانے کی نسبت بیان کمیا تھا۔ میں نے اُسی کے مطابق سا کو جا تعل اور سونٹھ دُمند میں رکھا۔ اب کھانسی کا اس سے بہت فائدہ معلوم بوتا ہے۔ ( البدر جلد مانم یہ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۷ رفروری سان فلئہ)

# ۲۸ر جنوری <del>۱۹۰۳</del> م

مورخه ٢٧, ٢٧ جنوری کے درمیان جورات تھی۔ اس میں دات کوایک بیجے حضرت اندرسس علیالسلام مولانا محمداحسن صاحب امروہی کی کو تحفری میں تشریف لائے۔ دروازہ بند تھا۔ ایپ فیلے لسلام مولانا محمداحسن صاحب نے لاعلمی سے پوچھا کہ کون ہے ؛ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ "میں ہول غلام احمد" آپ کے دست مبارک میں لائٹین تھی آپ نے ندرداخل ہو کر فرایا کہ اس وقت مجھے اقرل ایک شفی صورت میں خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے گھرس العنی اتم المومنین ) کتنے میں کہ اگر میں فوت بوجاؤں تومیری تمحمنہ و کھنین آپ خود اپنے باتھ سے کرنا۔ اس کے بعد مجھے ایک المومنین ) کتنے میں کہ اگر میں فوت بوجاؤں تومیری تم مینے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر میں سات بال پیدا ہو نیواللہ و ن زندہ ند رہے گا۔ اس لیے آپ بھی دعا میں شخول ہول اور باتی احباب کو بھی اطلاع دے دبویں کہ دُماؤں میں مشخول ہول ور باتی احباب کو بھی اطلاع دے دبویں کہ دُماؤں میں مشخول ہول ور باتی احباب کو بھی اطلاع دے دبویں کہ دُماؤں میں مشخول ہول۔ ور برد در سات اس کے جنوری سات کیا۔

محلس فبل ازعشاء م

ب ب ب الرسطة الله كي تشرح فعاست الله الهام كي شرح آب في فرما في اور فرما ياكر :-الهام غاست ( ملله كي تشرح فعاسق عربي من ناريكي كو كمت بين جربر بعدزوال شفق اقل لات

چاند کو تونی ہے اوراسی لیے نفظ قریر می اس کی آخری را توں میں بولاجا آ ہے جبکہ اس کانور جا تا رہا ہے فرشوت
کی حالت میں بھی یہ نفظ استعمال ہوا ہے قرآن شراعیت میں مِن شَرِّغَا سِنِی اِذَا وَ نَبَ (سورة الفلق: ۴)
کے یہ مضے میں مِن شَرِّ طُلْمَةَ ہِ اِذَا وَ هَلَ لِین طُلمت کی بُرائی سے جب وہ داخل ہو۔ بی نے آل سے بنی بر یہ نفظ دلالت کرنا ہے مگر لعبد
ین میال کیا تھا کہ چو نکم عنقریب کھر میں وضع عمل ہو نیوالا ہے تو شاید مولود کی وفات پر یہ نفظ دلالت کرنا ہے مگر لعبد
میں خور کرنے بیمعلوم ہوا کہ اس سے مراد اجلا مہے - اجتمادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اقل خیال کسی اور طرف
میں خور کرنے بیمعلوم ہوا کہ اس حمراد اجلا مہے - اجتمادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اقل خیال کسی اور طرف
لے رفوٹ از ایڈ بیڑا لبدر اللہ اس وقت اس اخلاق نے مولوی صاحب کے دل پر کیا اثر کیا ہوگا اس کا ندازہ ناظرین خودگا لیں "

پیا جا اے غرضیکہ اس کے معضی ہونے کہ خداتعالیٰ کی طوف سے کوئی امر بطورا تبلا کے بے اوراس سے جماعت کا ابتلا مراونسیں ہے بلکہ شکرین کا جو کہ جا اس ان افراء سے کام بیتے ہیں۔ آوم سے لے کراخریک اللہ تعالیٰ کی سی عادت ہے کہ دشمنوں کو بحی اُن کے افتراء وغیرہ کے بیے ایک موقعہ دیدیتا ہے چنانچید بین وقت کوئی شکست می موقعہ دیدیتا ہے چنانچید بین اس کا ذکر ہے۔ اِن یکٹ سنسک کُف قَدْرے کُون مُن اَلْقَوْم اَنْ مَن اَلْقَالُ اِسُول اللّه مَن اُلْدَ مَن اُلْدَ مَن اُلْدَ اللّه مَن اُلْدَ مَن اُلْدَ مَن اللّه الله مَن کوفرمانا ہے کہ اگر تم کوکوئی زخم بہنچا ہے تو تم نے بھی ایک میں اُلی تا کست ہون ہی تھی مار بیا اس کا دو با تعلی کا میں اور بین الله میں بھی کوئی نہ کوئی شکست ہون ہی تھی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ کوئی نہ کوئی شکست ہون ہی تھی میں ہونے اور ریسنت اللہ ہے۔ اب عور یہ وقع افراء کے خدا تعالیٰ وہمول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی اس میں فتح تھی مگروشمن کو نفسیلت سے کیا مطلب، است وموقعہ جا ہیں ۔

اد هراً تقم كا مقدم اد هرمقالم برسكيرام كاقتل - ان كى مثال تعييك اتحد اوربدركى لرائ تقى -كُنَّهُ اَ أَضَاءَ لَهُ مُ مَشَوُ انِيهِ وَ إِذَا الْحُلَمَ عَكَيْهِ مُ قَا مُوْا رسودة البقرة (٢١) منافقوں كاكام بيم كر يه لوگ قَامُوْا مِين داخل مِن -احتياط سے كوئى فائدہ نمين اُتھاتے ـ تاريخ جب خداكى طرف منسوب ہو تو دَّمَن كَي أَنْهُو مِين البلاء كاموقع اس سے مراد ہونا ہے اوراس ليے اس كو غَاسِقُ اللهِ كِتَةِ مِين -

اس کے بعد حضرت اقدیس نے گھر کھے حالات شاشے کہ رات کو اُن کو بہت تکلیب تنتی ۔ آخر ضدا تعالیٰ نے آرام دیدیا گرمیرا ایمان اور لیقین ہے کہ مینما کا اُدعاؤ نے ہی کیا ہے ۔

عور توں کے بیے یہ ولادت کا وقت ایک سپلوسے موت اور ایک سپلوسے زندگی ہوتی ہے گویا ولادت کے وقت اُن کی اپنی تھی ایک ولادت ہوتی ہے ۔

گھریں بھی دات کو ایک خواب دیکھا کہ بچتی بواجے تو اُنہوں نے مجھے کہاکرمیری طرف سے بھی نفل پڑھنا اورا پٹی طرف سے بھی یہ بچبر داکٹرنی کو کہا کہ ذرا اسے بیلو تو اُس نے جواب دیا کہ لُوں کیسے ؟ وہ تو مُردہ جے توانہوں نے کہا کہ اچھا بھر مبارک کا قدر قائم رہنے گا میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ روا کی اصل میں مُردہ بدست زندہ ہی جوا کرتی ہے ۔ ايك لهام ورايك نواب تسائر مُثَ الْمُرْمِدَ المَّامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَا

اس کے بعد تھوڑی سی غنو دگی میں ایک نواب بھی دکھیا کہ ایک چونسٹری ہت نو بھوت ہے۔ میں نے کہاکہ عید کے دن بہنول کا اس الهام میں عجب کالفظ بتلا باہے کوئی نہایت بی موثر بات جدیک نے ہیں نے ہی مواجد کے دن بہنول کا اس کے بلقابل بشارت دیا سمجھاکہ چونکہ رات کو بہت منذرالهام مواجد اور تو بورا ہوگیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بلقابل بشارت دیا ہے کہیں وہم کر کم ذات ہے۔

رات میں نے ایک تغییر ہیں۔ خواب ورائی تعبیر ہیں۔ صاحب کے کہتے ہیں ہوتا ہوا آگے کو ٹھی کے ایک اور کہ ہ کی طرف

جارہا ہوں۔ رؤیاء کے معاملات ہیں انسانی عقل بالکل اندھی ہے۔ رٹرگی دیکھتے تو لڑکا ہوتا ہے۔ اس سے معبروں نے باب بعکس کا بھی باندھا ہے۔ ہارے مخالف تمام ہاتوں کو ظوائر چہل کر پھتے ہیں ورنہ وہ عجیب دیج بیب باتوں کو کھیں ۔ ایک دفعہ کا ذکر سے کہ ایک شخص قو لنج کی بھاری میں مبتلا تھا ، سے خواب میں کسی نے دکھیا کہ وہ مرگبا

ہے بین نے اس کی تعبیر کی کدوہ اچھا ہوجاویگا آخروہ اچھا ہوگیا۔

مقدمات کے ذکر بر فرمایا کہ: ۔

ماکم بیچارے کیا کریں وہاں تو خدا بکڑ کرسب کچھ کروا ناہے آئل میں خدا بی خداہے وہ جب کوٹی باٹ ا میں ڈالٹا ہے تو دنوں کوالیا بکڑ ا ہے کہ باز اس طرح چڑیا کو بکڑ نہیں سکتا۔ آئل سلطنت آئسی کی سطنت ہے کیسے سے کیسا دیمن ہو مگروہ اس کو بھی بکڑ لیتا ہے۔ دیت کے گئ شکیٹی نھاجے مطاب بائسکل ٹھیک ہے۔ ہوگ ملاکہ سے تعجب کرتے ہیں۔ میرسے نزدیک تو بیسب طلا تک آئی۔ ورز گھر جواندر ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہ چاہتے تو کر جہ نہ میں میں میں میں میں میں اسلام آورا بیان وہی ہے جو اس صدیک پینچے اوراسی کو جھوڑ تھی اڑئی ا صرف رسم اور عا دات رہ گئی ہیں جون کی یہ حالت ہے اُن کو دُعاوُں میں کیا مزا آسکتا ہے لیے

رم اور ما درسی بی درجای میرم است ایک صاحب تشریف لائے بھٹے تھے انہوں نے عقیدہ وحدت الوجود میں کار سیار میں ایک میار میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے

معبید و حرف الحد مجد و الله و

له البدرجلد ونم به المفتحر ۱۹ م مورفد ۲۷ رفروری سانها

نمول سمجتے ہیں ۔ ایک دفعد ایک وجودی میرسے پاس آیا اور کہا کوئس خدا ہوں ۔اُس نے یا تحد آگے ٹرھایا ہوا تھا بیس نے اسکے باتھ برزورسے میں کا فاحتی کہ اس کی چینے نکل گئی تو میں نے کما کہ خداکو دردمی ہوا کر ہا ہے؟ مچرنوواردصاحب نے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو خدانے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ مے توریت میں یہ ذکرہے اس کا بیمطلب ہے کہ تَخَلَّقُوْ ا بِاَخْلاَقِ اللهِ لِعِنى خدا نے جا ہا کہ انسان خدا اخلاق پر جیبے جیسے وہ ہراکی عبب اور مدی سے یک ہے بیمجی پاک ہو۔ جیسے اس میں عدل انصاف او ملم کی صفت ہے وہی اس میں ہواس لیے اس خلق کواحس تقوید کہا ہے۔ كَقَدْ هَلَقْنَا الَّا نِسَانَ فِي أَهْسَنِ نَقُو يُهِدٍ (سودة التين: ٥) حوانسان خلاق اخلاق اختيار كرتنے بيل وه اس آيت سے مُراد بيل اور كركفركرت تو تعير اسفل سافلين ال كى حكد مع -و رودوں سے جب بحث كا اتفاق بوتو اول أن سے خداكى تعرفيف يوسى جا بنے كرخدا كسے كنتے بين؟ اور اس میں کیا صفات ہیں۔ وہ مقرر کرکھے بھراُن سے کہنا جا جینے کہ اب ان سب باتول کانم اپنے اندر ثبوت دو۔ پنہیں كرم وه كهين وه سنة جليجا واوران كية يج مين آجاؤ بلكسب سيداول ايك معياد خدان قالم كرنا جاسية بعض ان میں سے کہا کرتے ہیں کہ انھی ہمیں خدا بننے میں کچھ کسرہے تو کہنا جا بیٹے تم بات نے کرو حو کائل ہو گذراہے اسعيش كرو-یه ایک ملحد قوم ہے ۔ تقویٰ، طهارت صحب نریت ۔ یا بندی احکام بالکل نہیں ۔ تلاوت قرآن نہیں کرتھے ہمیشہ کا فیاں پڑھتے ہیں۔ اسلام پر بیھی ایک صیبت سے کہ آج کا جس قدرگدی نشین ہیں وہ تمام قریب قریب اس وجودی مشرب کے بیں سیحی معرفت اور تقویٰ کے برگز طالب نہیں ہیں۔ اسی مذہب میں دوشنے خدا کے بہت مغالف پڑی ہیں۔ ایک تو کمزوری دوسرے ناپاکی ۔ یہ دونوخدا مین نہیں ہیں اورسب وحودلوں میں باٹی حباتی ہیں۔ کطف کی بات ہے کہ جب کسی وجودی کو کوئی بھاری سخت شل قو لنج وغیرہ کے ہوتو اس وقت وہ وجودی نہیں مواكرة الجيراجيا بوجاوے توريخيال آياكر اب كرين خدا بول والبدر جدد انبرد الله مورخد ١٠ ماري سافية ۲۹ر*جنور*ی <del>۱۹۰۳</del> پنجٹ

> د بوقت سیر› فبرماما که : .

مجبُوٹ جیسالعنتی کام اُورکوئی نہیں اور بھیرخصوصاً وہ مجوٹ جو کہ آبروعزّت دغیرہ پر ہوتا ہے جس پہٹے سے اليي بالمن بكلاكرتي مين أسفينس كنته مين -اس کے بعداسی آبرو کے مضمون برحضرت اقدس نے ایک اقعہ بیان کیا جس سے علوم ہوناہے کہ آپ کو ہرا کیک کی آبروٹٹی کراپنے دشمن کی آبروداری کابھی کس قدرخیال ہے۔ ایٹ نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے مقدمیں ہمارے ایک مخالف گواہ کی وقعت کوعدالت میں کم کرنے کی نتیت سے ہمالیے وکل نے بیا پاکراس کی ماں کا نام دریا فت کرے مگری نے اسے روکا اورکما کالیاسوال کروس کا جواب وہ طلق مے ہی نه سكے اوراليها داغ مركز مذلكا و حس سے اُسے مفرنہ ہو۔ حالانكہ ان بى لوگوں نے ميرے پر محبوث الزام أنكا شے جھوٹا مقدمه بنايا -افتراء باندمصاور قل اورقيد مي كونى دقيقه فروكذاشت ندكيا ميرى عزت يركياكيا حمل كريكي بموث عق اب بتلاؤ کدمیرے پرکونساخوف ایسا طاری تھاکرین نے آپنے وکیل کوالیساسوال کرنے سے روک دیا صرف بات پر تھی کوئیں اس بات پر قائم ہوں کرکسی پر ایسا حدیہ ہوکہ واقعی طور براس کے دل کوصد مدسے وراسے کو ٹی راہ مفرکی نہواجہ ا كم مخلص خادم نے عرض كى كرحضور مرا دل تواب مبى حفا ہوتا ہے كديسوال كيول اس ير نركيا كيا-ات نے فروایا کہ میرے دل نے گوا نہ کیا " اس نے بھر کھا کہ بیسوال مفرور ہونا چاہیے تھا۔ ات

فدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو تبلاؤ میں کیا کرول۔

ایک صاحب آمده از جالندهر نے وض کی که حضور ویال شحنه مند نے بہت سے آدمیول کوروک ركه بص اس كاكياعلاج كري ؛ فسروايا : -

صبركرواليها بى ببغير خلاصلى الله عليه وللم وقت ميں لوگ توات كى مذمت كياكرتے تص كمرات منس كر فرمایا کرنے تھے کہ اِن کی ندمت کو کمیا کرول میرانا م توخدا نے اقال ہی محت مدرصلی اللہ علیہ وہم رکھ دیا ہواہے اسي طرح خدا تعالیٰ نے مجھے عبی الهام كيا جوكه آج سے بائيس برس پشتر كا برابين ميں چھپا ہوا ہے -

الفكم ميں يمضمون إول سے:-

'حضور نے فروایا کہ ہم اس امرکو نهایت کروہ بھیتے ہیں کرکسی کی نسبت وہ اعتراض کیا جانتے جس کی اصلاح اس کے امكان و قدرت من نهيس "

(الحكم مبلدى منر يوصفى ۵ مودخهم ارفرودى سيز ولية)

یک مک دُک الله یا معنی خداتیری تعربیت کرتا ہے ۔ حُموت اسی شفہ ہے کہ اخرا یک دن آگر انسان اس سے تھک جاتا ہے ۔ بھراگر خدا تعالیٰ توفق دے تو

بوت بن المراج وريداى طرح نامراد مرموا ما ب

( بوتت ظهر )

تموری کے خراج کانسخم تموری در میس کی بعض وقت شاند سے ہوکنگر وغیرہ تکلیف بیتھری کے خراج کانسخم دعیرہ تکلیف دی ا

نرنسی مورتی اور واسم اپی کاک گااشعمال اس کے واسطے مبست مضیدہے اور حیاول وغیرہ لیسدار اشیاء کا استعمال دکڑنا چاہیئے۔ سی لیس منجد برکرکنکر بن مباتی ہے۔

تيرفرايكه

میرے والدها صب کوجی بیمن رہی ہے وہ مصبر کی گولیان استعمال کیا کرتے تھے بہت مفیدیں اس میں استعمال کیا کرتے تھے بہت مفیدیں اس میں استعمال کیا کہ بندا البنج فلفل ۔ وارفلفل وغیرہ ادویہ ہوتی ہیں ۔

(بوقت عصر)

ا کے خط کے درنی خبر مل کر ملم میں اب بھر کرم دین کا ادادہ مقدم کا سے اور وہ مگر انی کرنا جا ہتا ہے۔ حضرت آورس نے فرمایا کہ

كهرونار چاجية يرتوخداكي عبائبات مين مه

بر بلا کیں قوم راحق دادہ است ﴿ زیرِ آل کُنج کرم بنهادہ است

صَحَى كوايك الهام بوا تفاميرا الأده بواكه تكه لول - يجرحا فظه پر بحروسه كركه نه تكها - آخروه اليها بحبُولاكه برچيد يادكيام طلق يادز آيا - دراصل ميى بات سبت - مَا نَنْسَخُ مِنْ اليَّةِ أَدْ مُنْسِهَا نَاْتِ بِنَكْيُرِ مِنْهَا َ

> (سود قالبفرة : ۱۰۰)-محلس فيل ازعشاء)

جهم سے مقدمہ کی تقل منگوال گئی تھی رحضرت اقدس سنتے رہے کسی نے کہاکداس پریم نالش

ا الله من عَرْشِه لين الدُتُعالُ اللهِ عراس سة ترى حدوتعربين كرتام، - يَحْمَدُكَ اللهُ مِنْ عَرْشِهِ لين الدُتُعالُ اللهِ عراس سة ترى حدوتعربين كرتام،

ر الحكم مبدء نمر وصفحه ۵ مورخه ۱۹ رفروري سافيله

كرسكتة بن محضرت نے فرمایا كه

ہم ناش نمیں کرتے یہ تو اُسرار اُلی ہیں ایک برس سے نعدانے اس مقدمر کو مختلف بیراؤں میں ظاہر کیا ہے۔ اب کیا معلوم کہ وہ اس کے ذرایع سے کیا کیا اظہاد کریگا ؟ معلوم ہونا ہے کہ فیعل مقدر نعدا کی طرف سے

وانون کے ذکر برِفروایا کہ

واضعان قانون نے بڑی دانشندی سے کام لیا ہے کہ مذہبی امور کو دنیا وی امور سے الگ رکھ ہے۔ کیونکہ مذہبی عالم کی باتوں کا دار ومدار تو اخرت کے متعلق ہوتا ہے ناکہ دنیا کے متعلق ۔

مقدمات كے فیصلوں كی نسبت فرما باكه

میرا بنا اصول بی ہے کہ برتر بے برتر انسان مجی اگر مقد مرکرے تواس میں تصرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ جوجا ہتا ہے اس سے نیصلہ مکھوا تاہے ۔ انسان پر بھروسہ شرک ہے بلکہ اگرایک بھیڑ بینے کے پاس بھی مقدمہ جاوے تواس کو خدا سجھ عطاکر دیگا۔ (البدَر مبده نبر بصفحہ ۲۵۰۔ ۵ مورخہ ۲ مادی سے اللہ ب

### ، ۱۲ رجنوری س<del>ن ۱۹</del> شهر روز جمعه

(بوقت عصر) ارشاد فرمایاکه

بوالهام مجه كومُعُول كيا تها آج ياد كياب اوروه يه ب :.

إِنَّ اللهُ صَعَ عِبَادِ لا يُو السِيلَا فَ لِعِي السَّدابِفِي بندول كه ساته به اور تري نموارى كريكا - إِنَّ الله الله الله المراعد ا

## الار حنوری سنونه

ِ بوقتِ عص<sup>ل</sup>ه ) سر

جهم سي خبراً في كركم دين في حضرت اقدس برايك أورمقدم مواهب الرحم في كيعبن

ا الحكم ميں درج نهيں كديد دائرى كوں وفنت كى جے لكن البدر "سعمعلوم بوقا ہے كديو عصر كے وقت كى دائرى ہے -د طاح طربي والبدر حلد بانىر يەصفى - 3 مورخ بارماد ج ساندان )

الفاظ پرکیاہے. فروایا: ۔

فدازوراورهملول سيستجائي ظامركرديكا

اب یہ ان لوگوں کی طوف سے ابتداء ہے کیا معلوم کہ خداتعالیٰ ان کے مقابلہ میں کیا تدا ہر اختیا رکر نگا میر استغاشہ ہم پرنہمیں اللہ تعالیٰ بہے معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ مقدمات کرکے تعمکا ناچاہتے ہیں۔ الهام إِنَّ اللّٰہُ كَعَ

ب ما یہ بہا ہے ہیں معرومان پر جس سرم ہر موجب رہیں معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی الهام سُاکُرِمُكَ اِلْسَاسِی عِبَادِ اِللّٰهِ اِلَّهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ اللّ

سےمعلوم ہوما ہے۔

فرمایا : م

ہماری جماعت تواہیان لاتی ہے گراصل میں مدار • بر

ا پیان نشانوں پر بہوتا ہے۔ اگر حیہ انسان محسوس نزکرے گراس کے اندر لعض کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اور حب تک وہ کمزوریاں دکور نہ ہوں اعلیٰ مراتب ایمان نہیں مِل سکتے اور بیکزوریاں نشانات ہی کے ذر لیے دُور ہوتی ہیں اور اب نیرا آجا ہا ہوا ہتا ہے کہ لینے نشانوں سیسے ان کون لیاں کو دکوں کے سے اور جماعیت رہنے ایمان میں ترقی کرہے کے سو

خداتعالی چاہتا ہے کہ لینے نشانوں سے ان کمزور اول کو دُور کرے اور جماعت اپنے ایان میں ترقی کرے!ب وہ وقت آگیا ہے کہ اِتَّ اللّهُ عَلَیٰ نَصْرِهِ مَر لَقَدِیْرٌ رسورۃ البح : ۲۰ )کا نمونہ وکھا شے۔اللّٰہ تعالیٰ کی نظر سے

صادق اور کا ذب ، خانن اور مظلوم پوشیده نهیس ہیں اب ضروری ہے کرسب گروہ مفق ہو کرمیرے استیصال کے در ایک ہوں جیسے جنگ احزاب میں ہوئے تھے جو کچھ ہور یا ہے سیسب خدا تعالیٰ نے جا یا ہے۔ میں نے جو خواب

در پیے ہول بھیسے جنگ احراب میں ہونے تھے جو بچھ ہور ہا ہے ییسب حدا تعالی نے جا ہا ہے۔ میں نے جو تواب میں دکھیاکہ دریا شے بیل کے کنار سے پر ہوں اور تعض حیلائے کہ ہم کمپڑے گئے اس سے معلوم ہواہے کہ کو ٹی ایسا

یں ریاسہ مردیات بی کے حاصلہ پر بہت ہوں ہور ہوں ہے۔ انہا پر کے سابہ کا سے سی اُن ہے۔ اس میں ہے۔ وقت بھی اوسے جب جماعت کو کو ٹی ہاس ہو مگر میں لیقین رکھتا ہول کہ خدا ذوراً ورحموں سے سیتیا ٹی ظاہر کردیگا۔ میں قریب نے سی شرک کے بیات کے بیات کے بعد میں میں میں کا میں ایک کا میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ان انسا

اس وقت بربورا زور لگائیں گے ناکونل کے مقدمہ کی حستریں ندرہ جائیں کد کیوں بھوٹ گیا۔ یہ لوگ ان باتوں پرتقین نہیں رکھتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں بیش کرنا ہول مگر وہ دیجھ میں کے کمراکزا ماً عَجَباً کیسے ہوتا ہے۔

> ه و تنایغ (دربارشام) شوق بینع نسرهایا به

سردست بیس جلدموا ہرب الرحمٰن کی مجلّد کر واکرمصِر کے اخبار نوسیوں کو بھیجی جاویں اوراگرمیری تقدر میں ہو ہاتو میں کئی منزار مجلّد کر واکر بھیجتا -

فرمایا :- پر

یماں کے لوگوں کا تو بیرحال ہے۔ شاید مصر کے لوگ ہی فائدہ اُٹھائیں جس قدرسعید رُوھیں فلاکے علم میں ہیں وہ اُن کو کھینچ رہاہے۔ جماعت کو نصارئے بعد کے بعد ایک شخص نے اپنے گاؤں میں کثرتِ طاعون کا ذکر ماعت کو نصارئے کیا اور دُعاکی درخواست کی ۔ فرمایا :۔

طرف وفاسے آتے ہیں خداعمی اُن کی طرف وفاسے آئے ہے اور معیبت اور بلا کے وقت اُن کو الگ کریہ ہے اور کھو یہ طاحون خود نخود نہیں آئی اب جو کھوٹ اور بیوفائی کا حصتہ رکھتا ہے وہ کلا اور وباسے بھی محصتہ لیگا گر حو اساحمتہ نہیں رکھتا خدا اُسے محفوظ رکھے گا۔

یک اگر کسی کے بیے دُعاکروں اور خداتعالی کے ساتھ اس کامعاملہ صاف نہیں وہ اس سے سی اتعلق نہیں رکھتا تومیری دُعااُس کو کیا فائدہ دے گی ؛ لیکن اگر وہ صاف دل ہے اور کوئی کھوٹ نہیں رکھتا تومیری دُعا اس کے لیے نور علی نور ہوگی ۔

سادی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دکھو مبت سے ابراراندیار کونیا میں گذرہے ہیں اگر وہ کونیا دارہوتے تو اکن کے گذارہے اورخدا ساری کونیا کو اکن کے گذارہے اورخدا ساری کونیا کو اکن کے گذارہے اورخدا ساری کونیا کو اکن کے گذارہے اور خدا تعالیٰ پرسچا تقین رکھو اور بنطقی مذکر و برجب اِس کی بدنجتی سے خدا پر بنطقی ہوتی ہے تو بھر نہ نماز درست ہوتی ہے نہ روزہ مذصد قات - بنطقی ایمان کے درخت کونشو ونما ہو کے نہیں دیتی بلکہ ایمان کا درست ہوتی ہے۔ یقین سے بارھتا ہے۔

میں اپن جماعت کو بار باراس بیے نصیحت کرتا ہوں کہ بیموت کا زمانہ ہے۔ اگر سیخے دل سے ایمان لانے کی موت کو اختیار کرو گئے توالی موت سے زندہ ہوجا و گئے اور ذلّت کی موت سے بچائے جاؤ گئے مون پر دو مونی جمع نہیں ہوئیں جب وہ سیخے دل سے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ خداکی طرف آتا ہے بھر طاعُون کیا چنرہے ؟ کونکرصدق اور وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہونا ہیں ایک موت ہے ہوایک قسم کی طاعُون ہے گراس طاعون سے ہزار ہا در جربترہے کیونکہ خدا کا ہونے سے نشا نہ طعن تو ہونا ہی پڑتا ہے لیس جب مون ایک موت اپنے اُو پر اختیاد کر نبوے تو بھر دوسری موت اُس کے آگے کیاشی ہے ؟ مجے بھی الهام ہوا تھا کہ آگ سے ہیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام ملکہ غلاموں کی غلام ہے ۔

ہرمومن کا میں حال ہونا ہے اگروہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہوجا تا ہے توخداتعالیٰ اس کاولی بنتا ہے مکین اگر ایران کی عمارت بوسیدہ ہے تو بھیر بیشک خطرہ ہونا ہے ہم کسی کے دل کا حال توجانتے ہی نہیں سینہ ر، علم توخدا کو ہی ہے۔ گرانسان اپنی خیانت سے کیڑا جانا ہے ۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو بھر بیت فائدہ دے گی نے پھراور میکن جب خالص خداہی کا ہوجا وسے توخدا تعالے اس کی خاص حفاظت کرناہے ۔اگرج ووسب كاخدائ كرى وابغ ات كوفاص كرت ين وأن يرخاص تحلى كرائ واونداك يعاض بوايي ب كنفس بالكل چكنا پۇر بوكراس كاكوئى ريزه باقى ندره جائے -اس يابيدىكى باربارا ين جماعت كوكتا بول كرميت پر مركز ناز ماكرول ياك نهين ہے۔ ماتھ ير ماتھ ركھنا كيا فائدہ ديكا جب دل دور سے جب دل اور زبان میں انفاق منیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرمنا نقانہ افرار کرتے ہیں توباد رکھوا لیشیخص کودو مرا مذاب ہوگا مگر جو سنچا اقرار کرنا ہے اُس کے بڑے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اوراس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے - مین تو زبان ہی سے کہنا ہوں۔ دل میں ڈالنا خدا کا کام ہے۔ انحضرت جلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیاکسرماتی رکھی تقى ؟ مُرالِحِبل ادراس كے امثال تشجيم آپ كواس قدر فكراورغم تصاكه خدا نے خود فروايا كَعَلَّكَ بَا خِيخ نَفْسَاتَ أَلَّ يَحْدُونُو الْمُعْمِنِينَ رسورة الشعراء: ٧ ) السيفطوم بواسي كمَ انخضرت على التُدعليه وسلم کوکس فدر مهدر دی تقی سے جاہتے تھے کہ وہ بلاک ہونے سے بچ جاویں مگروہ نج منسکے بیقیقت میں علم اور واعظ کا تو آنا ہی فرض ہے کہ وہ تبا دلوے ، دل کی کھڑکی توخدا کے فضل سے کملتی ہے بنجات اُسی کو ملتی ہے جو دل كاصاف مو جوصاف دل نيس وه الميكا اورد اكوب فراتعالى أسي برى طرح مارًا بد اب يدهاعون كان المي تواتدا ابتدائے عشق ہے رونا ہے کیا ﴿ اَکُ آگے دیکھٹے ہونا ہے کیا

۔ ابتدا سے سن ہم تو ابتدائی حالت میں اپنے آپ کو درست کریں گے وہ خدا کی رحمت کا بہت بڑائی رکھتے ہوں ہے اسلام کی خریف ہوں ہے اسلام کی خریف بڑائی درست کریں گے وہ خدا کی رحمت کا بہت بڑائی رکھتے ہیں گر جولوگ صاعقہ کی طرح دکھ کرایمان الم ہیں گے ممکن ہے کدائن کی توبہ تبول نہ ہویا توبہ کا موقعہ ہی نہا۔ ابتداء والے ہی کاحق بڑا ہوتا ہے۔ قاعدہ کے موافق 10 با ۱۰ دن اور طاعون کے روزہ کے بیں اور آرام کی شکل نظر اس ہے۔ کی کاروانہ شروع ہوگا۔ اب خدا کے سواکوئی عاصم نہیں ہے۔ ایا نداله قبول نہیں کرسکتا کہ خدا کے ادادہ کے خلاف کوئی بھی سکت ہے۔ نائدہ اورامن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرسکتا کہ خدا کے ادادہ کے خلاف کوئی بھی سکت ہے۔ نائدہ اورامن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ا

کی طرف الیما تھکے کرخود محسوں کرلے کہ اب مئیں وہ نہیں رہا ہوں اور مصفّا قطرہ کی طرح ہوجا وہے۔ نعدا کی قدرت ہے کہ جُوں جُوں طاعون کا زمانہ قریب آنا جا آہے شور منی لفت کی شکّت

اورمضده مخالفت كالرصناحاتاب أن كو درائعي خداكا نوب نبي

ہے مجھے خیال آباکہ شاید کیا تی عکینے کو کھوٹ کیے شکل دکھن کہوسی والا العام اور محاصرہ والی حدیث ای طح پوری ہوکہ مقدمات کثرت سے کردیں جیسے صفرت موسی سامنے بیل سے اور پیچے شکر فرعون سے محصور ہو گئے تھے اور ایسی نوفناک صورتیں پیدا ہول کو مفنی کمزور طبیعت والے چلائیں کہ ہم کمرشے گئے۔ اس لیے خدانے ایسے کمزوروں کو پہلے سے تی دے دی کہ بیم ضبوط اور توی دل ہوجا ویں۔ براہین احد نہیں ہمی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک

و پ سے ی وصادی میں بولا اور دی دی ہوا ہور دی دی ہوں ہوں ہوگا۔ وا ملته کیغیصر کے من النّاس -اب مدانعالے وقت اخوں مک زور لگائیں گئے اس وقت خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ وا ملته کیغیض خوفناک صور میں مذکور ہیں اور نے جو دن مقرر کئے ہوئے ہیں وہ اگر نہ آویں تو تواب کیسے ہے براہین ہی اور سمی بعض خوفناک صور میں مذکور ہیں اور

انجام كاروسي بوكاجس كى خدانے خبردى جے اور اداد ، فروايا ہے۔

ایک الهام سرجنوری شنطهٔ کی میچ کوجوالهام ہواتھالاً یَمُوتُ اَحَدٌ مِّن یِّجَالِکُمُّهِ روز به مند به کمر سرجنونی میں میں میں میں بیان میں کر کی مند کا کر کی سرکن میں کا کر مند کا کر کی سرکنوں کا ک

اس کے مصنے ابھی نہیں کھکے ، مگر میال تقیقی مصنے موت کے نہیں ہوسکتے کیونکہ انبیا دیر بھی یہ آئی ہے ۔ فالبا اَور کوئی مصنے ہوں گئے لیہ (الکھ میں دانکھ میلد ی نمبر اصفحہ ہا ، یمور نر مهار فروری سنا اللہ )

کیم فروری <del>۳۰۱</del>یهٔ

امتحان کیوفت جماعت کواستقامت کی مبت می عاکرنی چاہیئے دورت جاعت

کے امتحان کا ہے دیجیں کون ساتھ دیا ہے اور کون بپلوشی کرنا ہے۔اس بھے ہمارے بھا بُول کواستقامت

له البَدريس مذكوره الهام كي تشريح كرتے ہوئے كم بحد مزيد فقرے درج بيں وہاں تكھا ہے: -عشاء سے قبل صفرت آورس في الهام مُنا يا لاَ بَهُوْتُ إَحَدُ كُونَ يِّيجَا لِكُمْرُ اور فرما يا كراس كي تقيقي مصفى كنمه السف حال

ساوٹ بر مربکا تو ہونہیں سکتے کیونکہ موت توانبیا دیک کو آتی ہے اور نہ قیامت تک کسی نے زندہ رہن ہے مگراس کے

مفهوم كايترننين ہے۔ شايد كوئى أور مصے ہول " (البدر حبد المبرم مورخر ٣ رفرورى سافلنر)

# ۲ر **فروری شناف**یهٔ (بوتتِ ظر)

عضرت احد مُرسل يزدان عليالصلوة والسلام نهايك رؤياء طركه وقت الميك رؤياء طركه وقت الميك رؤياء طركه وقت الميك وقت الم

میں نے میرزاخدا بخش صاحب کو دلیھا ہے کراک کے کُرنہ کے ایک دامن پر لہو کے داغ ہیں۔ پھر اُور داغ ان کے گر بیان کے نزد کیک بھی دیکھے ہیں۔ میں اس وقت کتا ہوں یہ ویسے ہی نشان ہیں جیسے کہ عبداللہ سنوری صاحب کو جو کُرنہ دیا گیا ہے اس پر نفے۔ (البدر عبد الفہر مورخ ارفروری سنافیائہ)

# ۵ فروری سنولهٔ

ہماری جماعت پرمی ایک فقند ہے صحابہ پرمی فقنہ ہوا کر نقذ کا پنہ نہیں کونسا فقنہ ہے اور کس داہ کا ہے۔ کر حب انسان خدا کا ہوجا صحة توجر جان مال اور آبرو کیا شخہ ہے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی تین چزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما آہے آ کھیب النا اس آئ می آئ می گئر گؤا آئ گھٹو گؤا آئیا کہ کھٹھ کا کیف تنگؤن (سررہ المنکبوت: ۳) فرمایا۔ ایک میرانا الهام مَلِیّاتُه مُحَالِیّاتُهُ شاید وہ ان ایام کے لیے تھا۔ دالحکم عبدے نمبرو صفحہ مورض ما فروی سنا اللہ )

سامنے اقرار ہے اب میا ہے کداس برموت تک خوب قائم رہے ورند مجمور مجت بنیں کی اور اگر قائم ہو گے آفو الله تعالى وين و دنيامي بركت وسكاء الله كالتدكيمنشاء كم مطابق لورا تقوى اختياد كرو زمانه نازك ب تقرر اللى نمودار مور بإہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے اسپ کو بنالیگا۔ وہ اپنی حال اوراپنی آل واولا دیروم کرنگا۔ د کھیوانسان روٹی کھاتا ہے بیب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھا ہے توانس کی مجو کنہیں جاتی اگروہ ایک معبورہ رون کا کھالیوسے توکیا وہ محبوک سے نجات پائے گا، مرکز نہیں۔ اوراگروہ ایک قطرہ بانی کا اینے علق میں ڈالے تو وہ قطرہ اُسے مرکز ند بچاسکے کا بلکہ اوجوداس قطرہ کے وہ مرکیا بنفظ جان کے واسطے وہ فدر متاط حس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک زکھا لے اور نہ پونے نہیں بیج سکتا یہی حال انسان کی دینداری کا ہے بجب مک اس کی دینداری اس صد تک نہ ہو کرسیری ہونے نہیں سکتا۔ دینداری انقویٰ اخدا کے احکام کی الماءت كواس حد مك كرنا جابيت جيسے روٹی اور بانى كواس حد تك كھاتے اور بينے مين سے مُعُوك اور بياس على حاتی ہے۔ ۔ نوب یادر کھنا جا ہیئے کرندا تعالیٰ کی بعض باتول کونہ مانناس کیسب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر ایک حمتشيطان كاب اورايك التدكانو التدتعالى مصترداري كوليندنهي كرنا ويسلداس كااس بجه محكرانسان الله تعالى كى طوف آوس والرحين والكر طوف أنابهت شكل بونا بالصاورا كيقسم كى موت ب مكر آخر زندكى بمى اسی میں ہے جوابنے اندر سے شیطانی مصند نکال کر مصنیک دیاہے۔ وہ مبارک انسان ہواہے اوراس کے گھر اورنفس اورشهرسب جلگهاس کی برکت بہنچتی ہے مکین اگراس کے حصتہ میں ہی تفعورا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہوگی جب یک بعیت کا افراد علی طور پرنہ ہو سعیت کچھ چیز نہیں ہے بھی طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو گرعمل طور بر کھیے تھی نکرو تو وہ نوش نہ ہوگا۔ اس طرح خدا کا معاملہ سے وہ سب غیرت مندول سے زیادہ غیرت مندہے کیا ہوسکتا ہے کہ ایک توتم اس کی اطاعت کرو بھیراد ھراس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو اس کا نام تونفاق ہے۔انسان کوچا ہے کراس مرحلہ میں تیدو کمبرکی بروا ند کرے۔مرتے وم یک اس برقائم رہو۔ بدی کی دوسیں میں۔ ایک خدا کے ساتھ نتر مک کرنا۔اس کی عظمت کو نہ جانا۔اس کی عبادت اورا طاعت میں کس کرنا۔ ووسری بیکہ اس کے بندوں پر شفقت نکرنا۔ اُن کے حقوق ادا نکرنے۔ اب جاہیے کہ دونوقسم كى خوابى ذكرو يفداكى اطاعت برقائم ربويوعمدتم في معيت بي كياب، اس برقائم ربو فداك بندول كو مكيف مدود فران كوربت غورس يرصوراس برعمل كرور مرابك قسم كي تعصف اورميهوده بالون اورمشركا نعبسول سے بحوریانچوں وقت نماز کو قائم رکھو عرضکہ کو ٹی ایساحکم الهی مذہوجسے تم ٹال دو۔بدن کوبھی صاف رکھواور دل کو

رایک قسم کے بیا کینے منفل وحسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں بی جوخداتم سے جا ہتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کھی کھی آتے رہو جب تک خدا نہ چاہے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا نیکی کی توفیق دتا ہے۔

ووعمل ضرور بادر کھو۔ ایک دُعا۔ دوسرے ہم سے منتے رہنا اگر تعلق بڑھے اور ہماری دُعا کا اثر ہو۔

ابتلاء سے کُونَ خال نمیں رہتا ہوب سے بیکسلد انبیاء اور کا پیلا آر ہا ہے جب نے حق کو قبول کیا ہے ہیں کے صرور از مانش ہوتی ہے۔ اسی طرح بیج اعت بھی خالی ندر بیگی کرد و نواح کے مولوی کوشش کریں گے کہ تم اس راہ سے بہت جاؤے تم پر کفر کے فتوے دینگے ، لیکن بیسب کمچھ بیلے ہی سے اسی طرح ہوتا جلا آیا ہے لیکن اس کی یروا شکر نی چاہیے جوانم دی سے اس کا مقابلہ کرو۔

پربیت کندگان نے منکرین کے ساتھ نماز پڑھنے کو پوجھا۔ عضرت نے فرمایا کہ

ان نوگوں کے ساتھ مرکز نہ پڑھو اکیلے پڑھ کو بچوا یک ہوگا وہ جلد دیکھ لے گا کہ ایک اوراس کیساتھ ہوگیا ہے۔ نابت قدمی دکھا وُ نابت قدمی میں ایک شنن ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت کا آدمی نہ ہوتو نماز اکیلے پڑھ نو گر حواس سلسلہ میں نہیں اس کے ساتھ مرکز نہ پڑھو مرکز نہ پڑھو جو ہیں ذبان سے مرانہیں کہا وہ کی طور سے کہت ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں مرایک کو مجھا تے رہو۔ خدا کسی نکسی کو ضرور کھینچ لے گا ہوشخص نیک نظر ہر آجے سلام علیک اس سے رکھولکین اگر وہ نمرارت کرے تو مجمع پریمی ترک کردو۔

( البدر حلد المبر م صفحه اس مورخه ۱۲ مروری مستهانه )

# ١٠ فروري سنولية

حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ اخبارات جوکہ ایک کی مخالفت میں ہمیشد خلاف واقعہ

یہ وقت دُعااور تضرّع کا ہے

باتیں درج کرتے ہیں اور گنداور فحش بیانی ان کا کام ہے ان کو ہرگز ندلیاجاؤے ادر نداکن کے مقابلہ پراستہار گ وغیرہ دیا جائے۔ بداُن کو ایک اُور موقعہ گند بکنے کا دیتا ہے۔ بیر فنت دُعا اور تفترع کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اُور ہماری قوم میں فیصلہ کردے ۔

( البدر حبلد المبر م صفحه ۲۵ مورخه ۱۳ رفروری ساق که )

### اا رفروری <del>ما ۹۱</del> مه بروز جهارشنبه

وش كوشك ايك صاحب في سوال كياك شُمَّ اسْتُوكَى عَلَى العَرْشِ عِلَى العَرْشِ كَالْعَرْشِ كَالْعِرْشِ كَالْعَرْشِ كَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل

عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث عبث میں کے اسے بالات ہیں کو اُلا :-اس کے بالے میں لوگوں موقع کی بحث عبث م اُسے مخلوق کہتا ہے اور کو ٹی غیر مخلوق لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو بھر استو کے باطل ہو تا ہے۔ اس میں شکنہیں ہے

است و المراجه و المراجه و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المراجه و المراجة و المراجة و المرائد و المراجة و

ثُمَّدً کا آنا ہے نوبات یہ ہے کہ قدامت میں شُمَّد آجا آ ہے جینے فلم ہاتھ میں ہوتا ہے توجینے فلم حرکت کرتا ہے فیب ہاتھ حرکت کرتا ہے مگر ہاتھ کو تقدم ہوتا ہے۔آریہ لوگ خُداکی قدامت کے تعلق المِ اسلام پراعتراض کرتے ہیں کو اُنکا خداچے سات ہزار مرس سے چلا آتا ہے بیان کی فلطی ہے۔اس مخلوق کو دیجھ کرخداکی عمر کا اندازہ کرنا ادانی ہے۔

ہیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ آدم سے اوّل کیا تھا اور کستیم کی مخلوق تھی ۔اُس وقت کی بات وہی جانے گُلَّ یَوْ مِد هُوَ فِیْ شَاْنِ - وہ اورائس کی صفات قدیم ہی سے ہیں گراس پر بیلازم نہیں ہے کہ ہرایک صفت کالم

م کو دیدے اور نداس کے کام اس کُونیا میں ساسکتے ہیں۔ نعدا کے کلام میں دُقیق نظر کرنے سے بتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور مخلوفات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالف ننیں ہے اور استعارات کوظاہر پر حمل

اور ابدی ہے اور محلوفات می ترمیب اس مے ارقی ہونے می محالف میں ہے اور استعادات لوظام پر کر سی کرکے مشہودات پرلانا بھی ایک نادانی ہے۔ اس کی صفت ہے لا تُدُدِکُهُ اللّا نبصارُ وَهُوكُيْدِدِكُ الْاَبْصَادَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

رسورة الانعام: ١٠٨٠) مم عرش اوراستوى پرايمان لاتے بين اوراس كى حقيقت اوركمندكو خداتعالى كے حوالد كرتے بين بجب دنيا وغيرو ندمتى عرش تب بھى تھا جيسے كھا جے كان عَرْشُكُ عَلَى الْسَمَافِ - دهودد ٨٠٠

عِنْ الله مَحْبُولَ لَكُنَّه المراورةُ التعالى كَيْجِدِيات كبطوف اشاره عِنْ مُوسِمِدين

چاہیے کہ یہ ایک مجمول الکنہ امرہے اور خدا تعالیٰ کی نجلیات کی طرف اشارہ ہے وہ بعق اسموٰت والارض چاہتی تھی اس لیے وہ اوّل ہوکر بھیراستویٰ علی العرش ہوا۔اگرجیۃ توریت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے مگر وہ اچھا لفاظ

من نیس ہے اور کھا ہے کہ خدا ماندہ ہو کر تھک گیا ۔اس کی شال اسی ہے جیسے ایک انسان کی کام م مصروت ، مؤما ہے نواس کے چیرہ اور *نع*دوخال دغیرہ اور دگیراعضا مرکا پُورا پُورا پترنمی*ن لگتا گرح*ب وہ فارغ مرکزایک تخت باجادیائی برآرام کی حالت ہیں ہوتواس کے مراکب عضر کو سنجونی دیجیہ سکتے ہیں۔ ہی طرح استعارہ کے طور برخداً کی صفات کے طور کو شُمَّد اسْنُوی عَلَی الْعَرْشِ سے بیان کیا ہے کہ سمان اورزمین کے پیدا کرنے کے بعدصفات اللیہ کا ظہو رہوا صفات اس کے از لی ابدی ہیں گر حبیب مخلوق ہو توخالتی کوشنا خست کرسے اور متاج ہول تو رازق کوبیجانیں۔ اس طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتر مگتا ہے۔ شُمَّدا اسْتَویٰ عَلَی الْعَرُسْ فِداك اسْتَحِلْي كَي طرف اشاره جِي جِعْلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ كَ بعد بوقي -اس طرح اس تحبّی کے بعد ایک اُور تحلی ہو گی حب کر ہرشنے نن ہو گی بھیرایک اُور تعییر تحلّی ہو گی کا حیا ماموا ہوگا ۔غرضکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روانہیں ہے ۔صرف ایک تحتی سے اسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ فرآن شریعیت سے پتہ مکتا ہے کہ معدا تعالیٰ نے عرش کواپنی صفات میں داخل کیا ہے جیسے ذُوالْعَنْ شِ المجندُ كُويا خذانعالٰ كے كمالِ علوكو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان كياہے اوروه كوئى مادى اور سبمانی شے نہیں ب وريذرين واسمان وغيره كى طرح عرش كى بيدائش كا ذكر معي بهونا واس ليه تسب كذر ما ب كسب توشف كم غير لوق اوربهاں سے دھوکا کھاکر آرلوں کی طرف انسان چلاجا تا ہے کہ بھیسے وہ خدا کے دہود کے علاوہ اَوراشیاء کو خرخلوق منت بي وليدي بيوش كواكب شف غير محلوق جُزار خدا ما نف كتّا ہے۔ بيگراہي ہے۔ امل ميں بيكو في شف خدا کے وجودسے باہر نبیں ہے جنوں نے اُسے ایک شے فیر خلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نبیں مانتے اور منوں نے مادی ما ما وہ گراہی پر میں کہ خدا کو ایک مجسم شنے کا محتاج ما شنتے ہیں کہ ایک ڈویے کی طرح فرشتوں نے اُسے أَنْضَايًا مِوابِ لَا يَنُودُكُ كُا حِفْظُهُمًا- رسورة البقره: ٢٥١)

چار ملا کک کاعرش کو اکھانا برحمی ایک استعادہ ہے۔ دب۔ دھلن دھید اور مالك يو مدالدين برصفات اللي كے مظهر ميں اورائسل ميں ما تكہ ميں اور لهي صفات جب زيادہ جش سے كام ميں ہوں گے تو اُن كو اُس كے مطابقہ ميں ہوں گے تو اُن كو اُس خو ملا لک سے تعبیر کیا گیا ہے جو تخص اُسے بیال مذکر سکے وہ بد كھے كہ بدا كي جمہول الكُنت جن جاراس پر ايمان ہے اور ختيقت خدا كے سپر وكر ہے۔ اطاعت كاطراتي ہے كہ خدا كى بالميں خدا كے سپر وكر ہے۔ اطاعت كاطراتي ہے كہ خدا كى بالميں خدا كے سپر وكر ہے اوران پرايمان ركھے۔ اوراس كى اصل حقيقت ميں ہے كہ خداكى تجليات خلق كی طرف اشادہ ہے۔

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كَي يُنهَ عِلَى الْمَاءِ كَي يُنهَ عِلَى الْمَاءُ يه عَلَى الْمَاءُ يه عَلَى الْمَاءُ يه عَلَى الْمَاءُ يه عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُعَامِدِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

منے بیاں پانی بھی نہیں کرسکتے خدامعلوم کراس اللہ ایک کیا ماء کے بیال کیا صفے ہیں اس کی گنزخداکومعلوم ہے۔

جنت کے نعاد پر بھی ایسا ہی ایمان ہے۔ وہاں یہ تونہ ہوگا کہ بہت ی گائیں بھینسیں ہوں گی اور دُودھ دوہ کر حوض ہیں ڈالا جائے گا۔ خدا فرمانا ہے کہ وہ اسٹیا میں بونہ انکھوں نے تھییں نہ کانوں نے سنیں اور نہ زبان کے پیکھیں، نہ دل ہیں اُن کے نعم کا مادہ ہے۔ حالانکہ اُن کو دُودھ اور شہد دفیرہ ہی لکھا ہے ہو کہ انکھوں سے نظر اتا ہے اور ہم اُسے بیتے ہیں۔ اس طرح کئی بائیں ہیں جو کہ ہم نود دیکھتے ہیں گرنہ تو الفاظ سلتے ہیں کہ انکو بان کرسکیں نہ اُس کے بیان کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ایس بائیں ہیں کہ اگر اُن کو مادی دُنیا پر قیاس کریں توصد ہا اعتراضات بیلا ہوتے ہیں۔ مَنْ کَانَ فِی هٰذِ کَا اُعْلَی فَلْهُو فِی اللّٰ خِورَةِ اَعْلَی دسورۃ بنی اسرائیل: ۳۷) سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ بیاں بھی ہے مگر ہم اُسے جمانیات پر جل نہیں کرسکتے۔

والدور جلدم نمر هصفحه ۳۷ -۳۸ مورخ ۲۰ فرور ی سنده به

# ١١ رفروري ١٩٠٠ ت

دربا رشام

ایک نووار داور حضرت افدس علیالتسلام ایک نووار داور حضرت افدس علیالتسلام ایک نووار داور حضرت افدس علیالتسلام

ه البدريس اس نووارد كانام محد لوسف درج سے - (البدر جدر انبر اصفى مهم مورض ٢٠ رفرورى سن الله الله )

وہ بغدادی الاصل ہیں اوراب عرصہ سے مکھنو میں مقیم ہیں۔ اُن کے چنداحباب نے اُن کو حضرت مجة التدعليالسلام كى خدمت بس بغرض دريافت حال بهيجامي بيناني وه بعد مغرب عضرت افدس علىالسلام كے حضور حاصر موث اور شرف الافات حاصل كيا يو مح كفت كو آت سے موني بيم اس كوذيل مين درج كرتنه بين - (ايرسر الحكم) حضرت آقدس - آب کهال سے آئے ہیں ؟ نووارد - میں امل رہنے والا بغداد کا ہول مگراب عرصہ سے مکھنؤ میں رہنا ہوں ۔ وہاں کے چنداد میوں نے مجه متعدكيا كه قادمان حاكر كجه حالات ديكه وأئس . حضرت اقدس - امرت سريس أب كتف دن مفرس ؟ ا نودارد - بایج جدروز -حضرت افدس كيا كام تفا ؟ نو وار د محض ببها*ں کے ح*الات کامعلوم کرنا اور راستہ وغیرہ کی وا نفیت حاصل کرنا ۔ حضرت افدی کیا آب مجموعه بیال مظهری گے ؟ نووارد- كل جا دُن گا-عضرت افدس - اتب دریافت حالات کے بیے آئے اور کل جائیں گے ہیں سے کیا فائدہ ہوا <sup>ہ</sup>یرتو صرف اب كويمليف مون وين كے كام من مسلكى سے دريانت كرنا جا سئے تاكہ وقتاً فوتتاً بنت سی علوات بوجائیں بجب وہال آپ کے دوستوں نے آت کونتخب کیا تھا تر آت کو بیال فیصل کرنا ماجي بب آب ايك بى رات كے بعد جلے جائيں گے تو آب كيارا نے قائم كرسكيں كے واب مم نماز بڑھ کے چلے جائیں گئے۔ ایپ کو کوئی موقعہ ی نہ لا۔ السُّدتعالى في جوفروايا مع كُونُونًا مَعَ (لصَّادِنِينَ رسورة التوب: 11) كما وقول كياته ر ہو بیعنیت چاہتی ہے کہ کسی وقت کک صحبت میں رہے کیونکرجب لک ایک مدتک صحبت میں دیسے وه المراد اور عقالت كفل تعيير سكة وه اجنبي كاجنبي اورميكاننى دنهاي اوركوني رائعة قائم نعيل كرسكا -نووارد بين جو كيد يو حيول آپ اس كا جواب دين - اس سے ايك رائے قائم ہوسكتي ہے جن يوكوں نے مجھے بھيجا

ہے انہوں نے تقید تو کیا نہیں کہ جاکر کیا دیجوں اسپ چونکہ ہادے مرمب میں ہیں اور آپ نے ایک له اللبايد مفظ تقيد بعرسوك بت سے تقيد كلماكي بعد - البدر مي اس كا ذكر يول بدكر :-

"اگرچ وہ لوگ جن کی طرف سے بی آیا ہوں آپ کا ذکر منہی اور تسخرے کرتے ہیں گر میارین حیال نہیں ہے" ( البدر جلد النبر و صفحه م مورخه ٢٤ فروري تشاف المثابة )

وعویٰ کیاہے ہیں کا دریافت کرنا ہم پرفرض ہے۔ حضرت اقدس ۔ بات یہ ہے کہ مذات، تسخ صحتِ نمیت میں فرق ڈالنا ہے اور ماموروں کیلئے تو پُینَفت عِل آئی ہے

رے اللام - بات بہے تر ماران، محر حتب میں مرب دان ہے درہ کوروں بیے ویدنانی ہی ان ہے۔ کہ لوگ ان پرمنہی اور مصنف کرنے میں مگر حسرت نہی کرنے والوں ہی پر رہ حباتی ہے جنانچہ قرآن شریف

مِن فَرايا ہِ فَيْ مُنْكُرُةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِ مِنْ تَرْسُولِ إِلَّا كَالُوْ اللهِ يَسْتَهُونُو وَنَ رَكْسُ: ١٣٠) ناواقف انسان نبیں جانا كراصل حقیقت كياہے - وہنبی اور مذاق میں ايك بات كوار اناجا ہتا ہے مگر

تقويٰ ہے جواسے را وحق كى طرف را ہنما أن كر ماہے۔

میرادعوی ایسا دعوی نمبیں رہاجوا کسی سفخفی ہو۔ اگر تقوی ہو تواس کے سمجھنے ہیں بھی ابشکلات باتی نمبیں رہیں ہیں وفت صلیبی غلب صدیب بڑھا ہوا ہے اور سلمانوں کا ہرامر میں انحطاط ہورہا ہے۔ اسی صالت بیں تقویٰ کا بنہ تقاضا ہے اوروہ بیستی دیتا ہے کہ کذیب میں تعجل نہ ہو۔ حضرت میسیٰ علیاسلام کے وقت بہود نے جلدی کی او مططی

وقت عیسا ٹیول اور میود یول نے ملطبال کھا ٹیس اور انکار کر دیا اور اس نعمت سے محروم رہے جوات لیکرآئے تھے ۔ تتر ما برین دین مارون کا دیک ملامہ ہوتن ماز دین کے مارون کا میں مارون کا میں طرح اس مارون کا میں کا

تقریٰ کایدلازمر برنا چاہیے کر ترازو کی طرح حق و انصاف کے دونوبیتے برابرد کھے۔ آی طرح اب ایسازمانہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مینا کی دائیت اور رہنا تی کے بیے پیلسلہ قائم کیا تواسی طرح منالفت کا شور اُکھا جیسے شروع سے ہونا

کوئل کے میں مولوی جوائٹ کرمن اور گفر کے فتوے دیتے ہیں میرے بعوث ہونے سے بہلے یہ لوگ منبروں پر حیا ھاکر بیان

ہے : بی تووی ہوا ب سریں اور صرف وقت دیں ہرت برت برف سے ایک ہوت ہے۔ کیا کرتے تھے کہ تیر صوبی صدی بہت خوا ب ہے جس سے بھیڑ لویں نے بھی پناہ مانگی ہے اوراب جو دھویں صدی سے بھیر کرتے تھے کہ تیر صوبی صدی ہوت ہے۔

آئی ہے جس میں سے اور مهدی آئیگا اور ہجارہے وکھوں کا علاج ہو گابیاں کے کداکٹر اکا برین اُمّت نے کئے

والے کوسلام کی وصیت کی اورسب نے نیلیم کیا کھیں قدر کمشوف اہل اللہ کے ہیں وہ چودھویں صدی سے

والعنوس کی و بیک ن ارز منبط می بیم بیا ندبی روی زبانین ایکاراورسب و شتم کے بینے تیز ہوگئی تیقویٰ م کے نہیں جاتے مگر حب وہ وقت آیا اور آنے والا آگیا تو وہی زبانین ایکاراورسب و شتم کے بینے تیز ہوگئی تیقویٰ

کا تقاضا توریتھا کداگر وہ سلیم کرنے میں سب سے اقل نہوتنے تو انکار کے لیے بھی تو جلدی نہیں کرنی جا ہیے تھی۔ کم از کم تصدیق اور ککذیب کے دونو مہلو برابر رکھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ بدول نصوص قرآنیہ وحد شیہ اور ولائل قریہ

تھم آرم تصندیں اور ملدیب سے دونو بیو برابر رہے۔ ہم یہ ان سے تہ بدون سنوب مرابیدو صدیب و رروہ ساویہ عقلیہ و نائیدات ساویہ کے مان میں مگر ہم یہ افسوس سے ظام *برکرتے ہیں ک*دہ مسلمان جن کو قرآن شرایب میں سورہ فاتحہ

كَ بَعدى هُدًى تِلْمُتَّ فِيْنِ سَكِما بِأَكِيا تَعَاا ورَ مِن كُوتِيعالِيم دَى كُنُ تَعَى إِنْ أَوْلِيَا مُ فَأَلَا (لُمُتَّفُونَ لانفال:٣٥ - مراج الراج الراج التي تابع التي تقال الراج الأوقية وقال المراجع المائي المائي المائي المائي المؤلولية المائي

اور جن کو تبایا کیا تھا اِنّماً یَشَفَیّلُ اللهُ مِنَ الْمُنَقِیْنَ ان کوکیا بوگیا کدانمول نے اس معاملیں اسقدر طلائی سے کام بیا اور تکفیراور کذیب کے لیے دلیر ہو گئے۔ان کا فرض تھا کہ وہ میرے دعا وی اور دلائل کوسنت اور عیر

خداے ڈرکرائن برخور کرنے کیاان کی جلد بازی سے یہ بتہ لگ سکتا ہے کدانہوں نے تقویٰ سے کام بیا ہے جلد الزی

اورتقوی کھی دونو اکھے نہیں ہوسکتے نبیول کو اللہ تعالی نے سی کہا فَاصَبِرُكُمَاصَبُراُد لُو الْعُنْ مِدِ بِهِرعام وگول كوكس فدر ضرورت تقى كدوة تقوى سے كام يت اورضدا ئے ڈرتے۔

یا وجود کیمعکماء کی اگرمرہے دعویٰ سے سیلے کی تماہیں دکھی جاتی ہیں تو اُن سے من قدرانتظار اور شوق کا پت ككتابيه كوياوة برحوي صدى كے علامات مصضطرب اور بي قرار بورسيمين كرجب وتن آياتو اَوَّلُ اِنْكافر بْنَ مشهرتنے ہیں۔وہ جانتے تھے کہ بیشہ کتنے آتے تھے کہ برصدی کے مرید ایک محدّد اصلاح فساد کے لیے آنا ہے اور ایک رُوحانی طبیب مفاسدموروده کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔اب چا بیٹے توریخا کرصدی کاسر باکروه انتظار کرنے مفرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھاکہ الیے محد دکا انتظار کرنے یوکس سلیب کے بیے آیا کرونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہی ہے۔ ایک عام آدمی سے بھی اگر سوال کیا جا وے کہ اس وقت بڑا فتنہ کونسا ہے ؟ تو وہ يسى جاب ديكاكه بادراول كام ١٥٠ لكه ك قريب تواسى مك سه مُرتد بوك الله م وه مديب تها كداكر ايك بهي مُرتد ہونا تو قیامت آجاتی اسلام کیاا ورارتداد کیا ؟ ایک طرف اس قدر بوگ مرتد ہو گئے دوسری طرف اسلام کے خلاف جو کتابیں کھی گئی ہیں اُن کو جمع کریں نو کئی بیا ڈینے ہیں بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کئی لاکھ شائع ہوتے میں اوران میں پنمیرخداصلی الٹرعلیہ ولم ہنگ کے سوا اُور کیجے نہیں ہوتا۔ بتا ڈانسی حالت اور صورت میں <sub>ا</sub>نگا كَةُ لَعُا فِظُونَ كَا وعده كمال كيا؟ اس ف وه كاليال ستيدالمعصومين كي نسبتُ سنين جن سے دنياي ارزه يُرُكِيا كُمُراكسے غيرت نه آئي اور كوئي آسماني سلسله اس نے قائم زكيا ، كيا اليها بموسكا تفايرب بيندال بكار نه تفاتو مجدد آتے رہے اور جب بگاڑ صدمے بڑھ کیا تو کوئی مرایا سوجو توسمی کیاعقل قبول کرتی ہے کرحس اسلام کے لیے يه وعد سے اور غيرت خداتعالى نے دكھائى حس كے نمونے صدراِ سلام ميں موجود بي تواب ايسا ہواكد نعوذ بالمدمركيار اب اگر مادری یا دوسرے مدام ب کے لوگ یوجیس کرکیا نشان ہے اس کی سیانی کا قد بنا و قیقتہ کے سواکیا جواب ہے جیسے ہندو کوئی پستک پیش کرویتے ہیں و بیتے ہی بیرجند ورق میرا کے ٹوال سکتے ہیں۔ بڑی بات پر کر معجزات کے بیے چند حدیثیں بیٹی کر دیں کمرکوئی کب مان سکتا ہے کہ طور مرصر دبرس بعد کے تھے ہوئے واقعات صحیح ہیں مخالف يرحنت كيونكر بو وه توزنده خدا اورزنده معجزه كومان كا-

اس ونت انسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اورخرا ہول کے علا وہ اسلام کو بھی مُردہ مذہب بنایا جا تا ہے حالا نکر مذہ اسلام کو بھی مُردہ مذہب بنایا جا تا ہے حالا نکر مذہ اسلام کو بھی مُردہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں اسمان سے نشان دکھا نے کسوف خسوف بھی ہوا طاعون

 البدر میں ہے: - " لیکن اسلام نمر دہ ہے نر مردہ نذہب ہوگا" دالبدر حلد انبر و مصا کالم اقل مودخہ و فروری تشاہ ا ترتیب عبارت کے لحاظ سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ" نہ وہ مردہ ہے نرکھی مردہ ہوگا" ہونا چاہیے معلوم ہوتا ہے اس فقرہ کا بہلا حصہ سہواً رہ کیا ہے - (مرتب) بھی آئی۔ ج بھی بند ہوا۔ و إذ العِشَارُ عُعِلَتْ دائتكوبر: ۵) كے موانق رئيس بھی جاری ہوئيں غرض وہ نشان جواس زمانہ كے بيے رکھے تھے بورے ہوئے مگر بہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آبا۔
ماسوااس كے وہ نشان ظاہر كئے جن كے گواہ مذصرف ہماری جاعت كے لوگ ہیں۔ بلد ہند واورعیان میں اوراگر وہ دیانت امانت كونے ہوڑی توان كوسچی گواہی دینی بڑے گی۔ بین نے بار ہا كہا ہے كھادت كو ان جا موجو دہ كے موانق كی مادق کو انا جا جيئے يانہيں ، تعمیراکیا اس كی المید میں كوئی معجزات اور خوارت بھی ہیں ؟ شلاً بینم خواصی الله علیہ والے بید واسط موجد میں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد ہیں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد ہیں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد ہیں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد ہیں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد ہیں ، یہ تو نصوص كی شہادت ہے اور عقل اس واسط موجد اس جو کہا ہی وقت بحرو بر ہیں فعاد تھا گو یا نبوت کا ثبوت ایک نص تھا دو مراضرورت میں ہے وہ وہ جوزات ہو

آب اگرگوئی سیخے دل سے طالب عن ہو تواسکو میں بتیں بیاں تھینی چاہشیں اوراُس کے موافق ثبوت ہے۔ اگر نہ پائے تو تکذیب کاعتی اُسے حاصل ہے اوراگر ثابت ہوجا ثیں اور وہ بھر بھی تکذیب کرے تومیری نہیں کُل . سر بر سر سرور

انبیاء کی نکذیب کرے گا۔

نووارد - اگران ضروریات موجوده کی بنام پر کوئی اُور دعویٰ کریے کمیئی عینی بوں توکیا فرق ہوگا؟ حضرت اقدس مید فرصنی بات ہے الیشیخص کا نام لیں - اگر سی بات ہے کہ ایک کا دب بھی کدسکتا ہے تو بھر ایپ اس اعتراض کا ہواب دیں کہ اگر سیلمہ کذاب کتا کہ توریت اور انجبل کی بشارت کا مصلات میں ہوں تو ایپ ان خصرت میل اللہ علیہ ولم کی ستجائی کے لیے کیا جواب و نیکئے ؟

نو دارد - مین نهیس مجھا -

ووردوسی بی بھی۔ مفرت اقدس میرامطلب بیہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اعتراض صحیح ہوسکتا ہے تو انحفرت می الله علیر الم کے وقت معی توبعض جموٹے نبی موجود تنے جیسے سیلم کذاب، اسو عنسی ۔ اگر انجیل اور توریت ہیں جو بشالات انحضرت صلی اللہ علیہ ولم کی موجود ہیں اسکے موافق بیکتے کہ یہ بشالات میرسے بنی ہیں بین توکیا جواب ہوسکتا تھا ؟ میں اللہ علیہ ولم کی موجود ہیں اسکے موافق بیکتے کہ یہ بشالات میرسے بنی ہیں بین توکیا جواب ہوسکتا تھا ؟

<u>نووارد</u> مین اس نوسلیم کرنا ہول -

حضرت اقدیں۔ بیسوال اس وقت ہوسک تھا جب ایک ہی جزوبیش کرتا گریئی توکتا ہوں کہ میری تصدیق میں دلائل کا ایک مجموعہ میرے ساتھ ہے نصوص قرآنیہ حدیثیہ میری تصدیق کرتے ہیں۔ ضرورت موجودہ میرے وجود کی واحی اور وہ نشان جمیرے ہاتھ پر گورے ہوئے ہیں وہ الگ میرے مصدق ہیں۔ سرایک نی ان امرز تلفہ کو پیش کرتا ہوں۔ بھیرس کو انگار کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امرز تلفہ کو پیش کرتا ہوں۔ بھیرس کو انگار کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ

میرے لیے ہے توائے میرے مقابلہ میں بیٹی کرور

ران فقرات کو حضرت اقدس مطیله صلوة وانسلام نے ایسے ہوش سے بیان کیا کہ وہ الفاظ میں اوا ہی نہیں ہوسکتے نیسی ہوسکتے نہیں ہوسکتے اندانموں نہیں ہوسکتے اندانموں نہیں ہوسکتے اندانموں کے بعد انہوں

نے اپاسسله کلام يوں شروع كيا.)

نووارد عینی علیالسلام کے بیے بوآیا ہے کہ وہ مُروں کو زنرہ کرتے تھے کیا میسی ہے؟ حضرت اقدس - اسخفرت مل الدعلیہ وہم کے بیے بوآیا ہے کہ ایپ مثل موسی تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے عصا کا سانپ بنایا ہو کافرسی اعتراض کرتے رہے ۔ فَلْیَا آتِنَا بِا یُاتِ کُسُا اُدْسِلُ الْاَدُّدُوْنَ والنبیاد ، ب معجزہ ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتا ہے ۔ پیلے نشانات کانی نہیں ہوسکتے اور نہ ہرزماندیں ایک ہی قسم کے نشان کانی ہوسکتے ہیں ۔

نو دارد-اس وتت آب کے پاس کیا معمزہ ہے ؟

حفرت آقدس مایک ہوتو بیان کروں ۔ ڈویڑھ سوکے قریب نشان میں نے اپنی کتاب میں مکھے ہیں جنگے ایک لاکھ کے قریب گواہ ہیں اور ایک نوع سے وہ نشانات ایک لاکھ کے قریب ہیں ۔ نووارد ۔ عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا ۔

صرت اقدس - بال

له البدرسفاس يرير أوث دياب،

'پونکرسائل کامطلب اس سوال سے یہ تھا کہ آپ جو بھے موعود ہونے کے مدعی ہیں توکس قدر مُردے زندہ کھتے آپ نے فرمایا کہ :

آ تخفرت ملی الدعید و کم وجشیل موی که گیا تو آب بتلاینی که آنخفرت نے کس قدرعصا کے سانپ بنائے واورکو نسے دریا شیل پرآپ کا گذر ہوا واورک اور کستدر کو بس مینڈکس اور خون آپ کے زماز بس برسا و کو کہ جب آپ مثیل موئی تقد تو چو آپ کے زائر بس برسا و کی تو تا میں مثال موئی والے آن خفرت سے ظاہر بروتے تو وہ شیل برسی برتے کفار نے بھی اس شم کا سوال آپ سے کیا تف و تعلیم این ایک آڈوسل الاکا ڈائون جیسے موسی اور عیلی کو معجزات ویٹے گئے و بسے بی تم بھی دکھا و میں کی بیتمی کو معجزات جمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتے بی جیسے زمانہ کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے بی خوار تی عادات ہرا کیس مرسل من الند لیکر آ آ تا موافق ہوتے ہی جیسے زمانہ کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے بی خوار تی عادات ہرا کیس مرسل من الند لیکر آ آ تا ہے۔

نووارد - بے دبی معاف ایپ کی زبان سے قاف ادانہیں ہوسکتا ۔ حضرت اقدس - یہ بہودہ بایٹ بیں میں مکھنٹو کا رہنے والا تونہیں ہول کیم پر المح مکھنوی ہو می تو پنجابی ہوں عظر موسی پڑھی بیاعتراض ہواکہ لا کیکا ڈیسٹی اوراحادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں

کنت ہو گی۔ لکنت ہو گی۔

داسی مفام پر ہادے ایک مخلص مخدوم کو بیاعتراض سِن ادادت اور فیرتِ عقیدہ کے سبب سے ناگوار
کندرا اور وہ سُوءِاد بی کو برداشت نکرسکے اور انہوں نے کہا کہ بیصفرت آفدیں ہی کا حوصلہ ہے ۔اس پر
نووار دصاحب کو بھی فیش سا آگیا اور انہوں نے بخیال نولیش بیمجھا کہ انہوں نے فقتہ سے کہا ہے اور کہا کہ
میں اعتقاد نہیں رکھنا اور حضرت آفدیں سے من طب ہوکر کہا کہ استہزاء اور کا لبال سننا انبیاء کا در شہے ،
حضرت اقدیں یہم نا داخ نہیں ہوتے بیال تو خاکساری ہے ۔

نووارد - مِن تو وَالمَعِنْ لِيَعْلَمَنْ تَكُينَ وَهِزها: ٢٧١) كي تفسير عاسم المارول .

صفرت اقدس - میں آپ سے بہی توقع رکھتا ہوں گر اللہ حبتشا نہ نے اطبینان کا ایک ہی طراقی نہیں رکھا۔ موسیٰ علیالسلام کواور معجزات دیئے اور انحفرت میں اللہ علیہ ملک کو اور معجزات دیئے اور انحفرت میں اللہ علیہ ملک کو اور معجزات دیئے اور انحفرت میں اللہ علیہ ملک کو اور معجزات دیئے اور انحفرت میں اللہ علیہ میں افراب ہے جو بدوعویٰ کرسے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور کوئی معجزہ اور نا ثبیات اپنے ساخد ندر کھتا ہو گر میر بھی میرا مذہب نہیں کہ مجزات ایک ہی تقدم کے ہوتے ہیں اور میں اس کا قائل نہیں کہ وسک آئے کہ آپ آئیاں اور میں اور میں اس کے ایک میں نہرا ہوا کے گئے کہ آپ آئیاں اور چھو جائیں اور وہاں سے کتاب ہے آئیں یا ہی کہ تمارا سونے کا گھر ہو یا ہی کہ کم میں نہرا جائے گران کا جواب کیا طاب ہی میں ا

َ مُنْتُ إِلَّا بَشَرًا تَسُولاً رَبِى اسْرالسَل : ٩٢) اِنسان كومؤوب بادب انبياء مونا حاجيث خوا تعالى جو كمجه وكها تدم انسان اس كي شن بي لاسكتا ميرى

اندين ايك نوع سے دير هسوا ورايك نوع سے ايك لاكھ نشانات ظامر بوتے ہيں -

له البدر میں ہے" یہ ایک بہیودہ اعتراض ہے" دالبدر صلام انبرا صفحہ ہم مورخه ۲۷ رفروری سنطانہ ) کله البدر میں ہے "معجزات ماری کا کھبل نہیں کہ جو کچھ اس سے مانکا اس نے جھٹ ٹوکرے یا تصلے ہیں سے نکال کر رسی سند میں میں انداز کا میں انداز میں میں میں میں میں میں انداز کا میں میں میں میں انداز کا میں میں میں میں م

(البدر حلدًا منبريصفحداه مودخر و ما درج مستلك )

ته البدري ہے: " سواليد نشان مم نے نزول المسيح ميں عصدين اورا يك طربتي سے ديجيا جاوے تو ينشان كئ الك كار الله الكي ايك دورون عظمري اور ديجيدين " (بتيد حاشيد الكي صفى پر)

حضرت افدی امپھاکیا آپ نے دوئین روز کامتم ارادہ کریا ہے؟

نو وارد کل عرض کرونگا به

حضرت اقدس میں چاہتا ہوں کہ اتب دور دراز سے آئے ہیں کچھ واقفیت ضرور ہونی چاہئے کم از کم ہمن دن آپ رہ جائیں بیئ سی نصیحت کرنا ہوں اوراگراور نسیں تو آمدن بارادت و وقتن باجازت ہی بیمل کریں۔ نو وار دیمی نے میاں آگرا قل دریافت کر بیا تھا کہ کو ٹی امر شرک کا نہیں اس لیے میں تھر گیا کیؤ کمر شرک سے مجھے سخت نفرت ہے ۔

حضرت اقدس نه بيرجماعت كوخطاب كركمه فرماياكه

میرے اصول کے موافق اگر کو ٹی مہان آوے اور سب شقم کے بھی نوبت پہنچ جاوے تو اس کو کوارکرنا جاہئے کیونکہ وہ مرید ول میں تو داخل نہیں ہے بہارا کیا حق ہے کہ اس سے وہ اوب اورارا دت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھنے ہیں کہ زمی سے بات کریٹ ۔

(بقيه حاث ينفح سالقه)\_\_\_\_\_

محمد لوُسف صاحب - اجی جناب مفمر کر کیا کر ول گا - اکیلا آد می ہوں اور میاں بیرعِش خروش بیَں ڈر آ لوکسی سے نہیں مگر الیا ہی مکتا ہے تو میں بھی مار دے کراپنے دوستوں کو گلا لیتا ہوں -

ناظرین پر داضع موکداس اثنا میں جبکہ ہمارہ جوشیلے احمدی بھائی نے ان نئے سائل کوغیر تمندانہ جواب دیا تھا تو حضرت اقدس نے ان کوئیپ کروا دیا تھا بھرمحد لوسف صاحب کے اس اعتراض برفروایا۔

کھا و حصرت افدس سے ان ویپ رواد ہو مل جر کار یوسس سا سب ان اسراس براوی براوید۔
حضرت افدس ۔ یہ تعاضا کے مجت ہے کہ الرکھ اور نہیں بمبت یں ایسا ہواکر تاہے۔ آنخصرت میں الله علیہ والم کے
وقت میں بھی اس کی نظیر دکھی جاتی ہے کہ الرکھ جسیا شخص جوکہ غایت درج کا مؤدب تھا جب اس کے سا سنے
ایک عرب کے سربر آور د شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی داڑھی کو باتھ لگا کر کہا کہ تو نے ان مختلف
وکوں کا جتھا بنا کر جوعرب کی قوم کا مقابلہ کرنا چا ہا غیطی ہے توصفت الرکھ نے اس وقت بڑے فقت میں آ کر
ایسے کہا اُ مُصُمُ مُن بِبُظُرِ اللّا بت ربیع بیں ایک گالی ہوتی ہے ) آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ
کس فدر نقصان برداشت کر کے بہاں بیٹھے مہیئے ہیں۔ معبت ہے جس نے بٹھا یا ہوا ہے۔ آپ نووارد اور یہ

<sup>&</sup>quot; اگر کوئی مہمان آؤے اور سبّ وشتم کے بھی اس کی نوبت پینچے توتم کو چاہیے کریپُپ کر رہوس حال ہیں کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے نہ ہما دے مُر مدول ہیں وہ داخل ہے تو کمیا حق ہے کہم اس سے وہ اوب چاہیں (بفید حاشہ انگلے صفحہ پر)

پنیمرخدامل الدولیسرلم نے فرایا ہے کہ زیارت کر نوالے کا تیرے پری ہے بی سمجھتا ہوں کہ اگر ممان کو درا سا بھی رنج ہو تو وہ مصنیت بیں داخل ہے اس لیے بی چاہتا ہوں کہ اکب مشہر سی بچ کر کار کا اشتراک ہے جب تک بینہ جمیں جکس ان کا حق ہے ۔ ( الحکم ملد ء نمر بے صفحہ سرتا ہ مورخہ ۱۲ فروری سنافیلٹہ )

۱۹رفروری <del>۱۹۰۳</del>مهٔ

ٔ دمیع کی سیر ) روز

پونکه نوداردگوپوری طرح نبین کرنا حضرت مخترالته علیاتسلام کامنشا تھا لیڈا سیر می تھی اس کوخطاب کرکھے اس نے سلسلہ تقریر شروع فروایات (ایٹریٹرالحکم)

میں نے بیت فرکی ہے کر جو ہوجاتے ہیں۔ مامور کے لئے پر دوگر وہ ہوجاتے ہیں۔ دوگردہ خود بخو دبوجاتے ہیں ایک موافق دورا مخالف.

اوريبات بمي برايك على سليم ركهن والاجاناب كراس وقت ايك جذب اورايك نفرت بدا برجاتى بقر يعنى سعيدالفطرت مجمع على المرايك فطرت سعيدالفطرت مجمع على المرجول سعادت سع مستنه بس ركهت ان مين نفرت برسطة منتى بعديداك فطرتي

ات ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نسیس ہوسکتا۔

ہوایک مریدکوکرنا چاہتے۔ بیعی ان کا حساس ہے کرنری سے بات کرتے ہیں۔ خداکرے کہ ہماری جاعت پردہ دن آئے کے دجولوگ محض نا داقف ہیں اگر وہ آدیں تو بھا ٹیول کی طرح سلوک کریں بھیلاان لوگول کو کیا پڑی ہے کہ تکلیف

ارت رودون من دور سے بین اردوا دیں وجا بین عرف موت رہی بین اور دیا ہے۔ اس میں اس موسی ہوت ہے۔ اس میں اس کی مرک پردھکتے کھا تے استے ہیں میغمیر خدا فرماتے ہیں کہ زیادت کر نیوا اے کا من ہے کہ جو با ہے۔ ہارے کیے اس کی اس کواسی لیے مشہرا تا ہوں کہ فیلطی رفع ہو مجا نیوں کی طرح سلوک کیا کرواور ہیں آیا کرو۔"

(البدرجلد ۴ نمبر یمنغم ۵۱ مودخر ۹ را دچ متا ۱۹۰۰ )

له البدر مي سلسله تقرير شروع كرف سے بيلے خدرج ذيل مكالم كا أوكر ب، حضرت اقدس (سيرك يدى )قشر في الات تو آت كار الده كر اليا ہے ؟ آتے بى آپ فى محد يوسف صاحب نو وارد مهان سے دريا فت فروايك كيا آپ فى تو تف كار اوده كر اليا ہے ؟ محد لوسف صاحب - آن تو خرد بى تشرول كا -

حضرت اقدس مم اب كوكما بي ديدي كي خود مجي د كيفها اورول كوهي د كهانا " (البدر جلد م منه مورضه رماري سنطية)

كرا ورحسوس كرس كويس بياد مول اور ميريشنانت كرس كرهبيب كون سع ، حبب تك يدولو باتس بدانه مول وه اس سے فائد ہنیں اُٹھا سکتا۔ یہ بھی باور ہے کہ مرض وقیم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مختلف ہوتا ہے جیسے تو ننج کادرد یٹی جو صوس ہوتا ہے درا کیمستوی جیسے موس کے داغ کہ ان کاکوئی درداور کلیف بظاہر محسوس نہیں ہوتی انجا خطرناک ہوتا ہے مگرانسان الیبی صور نوں میں ایک قسم کا اطبینان یا ہے اوراس کی بیندال فکرنہیں کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کدانسان اوّل اینے مض کوشنا نوت کرے اوراُسے مسوس کرے . پھرطبیب کوشنا فت کرے بہت ہے دوگ ہوتے ہیں جوا پنی معمولی حالت پر راضی ہوجا تے ہیں جی حال اس وقت ہور ہاہے۔ اپنی حالت پر خوش ہیں اور کھتے بیں کہ مدی کی کیا ضرورت ہے حالا تکہ خدادا نی اور معرفت سے بامکل عالی بورہے ہیں۔ خدادان اورمعرفت ببت شکل امرم برجزران اوانات کے ساتھ آتی ہے سی جہال خلادان آتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک خاص معرفت اور تبدیلی عبی ا جاتی ہے کباٹر اورصفا ٹر جو پیوٹیسوں کی طرح ساتھ ملکے ہوئے م ن خدا کی معرفت کمیسا تقد ہی وہ دُور ہونے لگتے میں میا نتاک کرو چھوس کرا ہے کہ اب میں وہ نمیس بلکہ اُور ہوں خلاوا نی میں جب ترقی کرنے مکت ہے تو گناہ سے ہزاری اور نفرت پیدا ہوجاتی ہے بیانتک کاطینان کی حالت میں پیج جآتا ' نفس مين مم كه بون ميل ايك نفس الآره ايك او المراور ميرامطمنز بلي مالت بین توصم مجمم بواب کیجد علوم اور محسوس مندین بروا که کدهر جار ایس اماره مدهر ما بتائب لے مانا ہے۔ اس کے بعد حب الله تعالیٰ كافضل بوالسف تومعرفت كى ابتدائ حالت ميں اوآمد کی حالت پیاموجاتی ہے اور گناہ اور یکی میں فرق کرنے لگتا ہے گئاہ سے نفرت کراہے مگر لوری قدرت

ر مری می می می او بال مراح ہے :- امراض کی دوسی بان کرنے کے بعد مکھا ہے :-

"ای طرح انسان کی حالت ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ برص کی طرح اُسے امراض کے ہوئے ہوتے ہیں (گر) اُسے
اس بات کا علم نہیں ہوتا یہ سے اول اُسے چاہیے کہ مرض کو ددیا فت کرسے جس میں وہ مبتلا ہے بہت لوگ

ہیں کہ کتے ہیں ہم سلمان ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں گروہ سے کی ضرورت کو بحسوس نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اسلام ہیں
داخل ہونا ایک شکل امرہے اور خدا وانی کوئی منہ کی بات نہیں جب بہتے طور سے انسان کو آنکھ دا مطاء کی جات
ہے اس وقت اس کو خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے ۔ کہا اثر تو موٹے گناہ ہیں جن کو ہرایک جاتا ہے
لیکن صفا اُر شل چونٹیوں کے انسان کو جھٹے ہوئے ہیں ۔ ان کا ترک کو نا ایک شکل امرہے۔ ایک نئی تبدیلی جب تک
انسان کے اندر نہ ہوتب یک اُسے اُن کا علم ہی نہیں ہوتا ۔ جب یہ ہوتو وہ محسوس کرتا ہے کہ اُس اُور۔
اور نیا انسان کی اندر نہ ہوت سے کہ اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہے جب اُس کے نل
میں یہ خیال پیدا ہو کہ می گن ہوں سے بچوں " دالبدر مبلد لا نمر یا صفح اہ ۔ وہ مورخہ لا رادی سے والہ شال اُس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہوتا اُس کے نام میں یہ بوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہوتا ہوں ۔ اس وقت تک اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہوتا اُس کے اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتے ہوئی اُس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہوتی ہوتے اُس کے انسان کی ترقی اُلی ایک اُس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی ۔ یہائی وقت ہوتی ہوتی ہے جب اُس کے ایک اُس کے ایک ایک کو کرمی گن ہوں سے بچوں " دالبدر مبلد لانبر یوسے والے وقت ایک اس کی ترقی طلب اور خوالے کی اس کی ترقی طلب کو کرمی گن ہوں سے بچوں " دالبدر مبلد لانبر یوسے والے وقت کی اس کو کرمی گن ہوں سے بچوں " دار البدر مبلد لانبر یا مبلوگی ہوتے کہ کی میں کا ترک کو کو کی گنا کو کرمی گن ہوں سے بچوں " دار البدر مبلد لاندر یا میں کہ کے کہ کو کی گئی کو کہ کو کی گو کرمی گنا ہو کہ کو کرمی گنا ہوں کی کو کی گنا کی کو کی گئی کو کرمی گنا ہوں کے کہ کی کی کو کرمی گنا ہوں کی کو کی گئی کو کرمی گنا ہو کی کو کرمی گنا ہو کی کو کو کرمی گنا ہوں کی کی کو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کی کو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کی کو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کی کو کرمی گنا ہو کی کو کرمی گنا ہو کرمی گنا ہو کرمی کی کو کرمی گنا ہو کرمی

اورطاقت عمل کی نمیس ما آنیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ برتار ہاہے بیانتک کرمجی بیفالب برائے اور كبھى مغلوب بونا جيكين رفت رفت و و حالت آجاتى ہے كريط منتہ كے رنگ ميں آجانا ہے اور تھر كنا ہول سے زى نفرت ہی نہیں ہوتی بلکگناہ کی اطراق میں بیرفتح یا لیتا ہے اورا اُن سے بچیا ہے اور نیکیاں اس سے بلائکتف صادر ہونے مگتی ہیں لیں اس اطبینان کی حالت پر <u>سنجنے کیلئ</u>ے ضروری ہے کہ پہلے لؤامر کی حالت پیدا ہوا ورگناہ کی ش<sup>ات</sup> ہو گناہ کی ثناخت حقیقت میں بہت بڑی بات بھے جو اُس کو ثنا خت نہیں کر ااس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں ہے ج نبکی کامپیلا دروازه اسی سے گھنتا ہے رکہ) اوّل اپنی کورانہ زندگی کو سمجھے اور بھیر ٹری محبس اور ٹری صحبت کو جھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے۔ اِس کا یہی کام ہونا جا ہے کہ جہاں بنایا جائے کہ اُس کے مرض کا علاج ہوگا وہ اسس طبیب کے پاس رہے اور حوکھے وہ اس کو تباوے اس برعمل کرنے کے بلیے ہمتن نبار ہو۔ دیجھو بھار حب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو بنہیں ہونا کہ وہ طبیب کے ساتھ مباحثہ شروع کردے ملکہ اس کا فرض ہی جے کہ وہ اپنارض پیش کرے اور حوکمچی طبیب اس کو بتائے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔اگراس کے علاج پر حرح تروع کرنے تو فَا مُدُهُ مُسْطِح مِوكًا \_

انسان کی پیائش کی علّتِ غانیُ

انسان کا فرض ہے کہ اس میں نکی کی طلب صادق ہو اورده اینے مقصد زندگی کو مجھے قرآن تمریف میں انسان كى زندگى كامقصدىر تباياكيا ب - مَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ- (الذَّاديات: ٥٥) يني بِنَ اور انسان کواس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں جب انسان کی پیدائش کی عِلّت غاثی ہی ہے تو تھیر چاہیے کہ خدا کو شناخت کریں جب کہ انسان کی پیدائش کی علّت غانی بیہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اورعبادت کے واسطے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے يجب سيخي معرفت بوجاوے تب وہ اس كى خلاف مرضى كوترك كرتا - اورستيامسلمان بوجاتا ہے برب كس ستياعكم پيدانه بوكوئ مفيد نتيجه پيدانهيں برقاء و يحيون جيزول كمه نقصان كوانسان لقيني تمجتنا ہے أن سے بجتا ہے شلاً سم الفارہے جاتنا ہے كہ برز ہرہے اس ليے اس كو استعمال كرف كبلف حرأت اور دليرى نهيس كراكيونكه حانا ب كداس كالكهانا موت كومنه من حانات الياسي زمريليے سانپ كے بل ميں ہا نھانديں ڈال ميا طاعون والے كھر ميں نديں مھمز ہا۔ اگرجہ جانما ہے كہ جو كچھ ہواہے له دالبدرسے ، یہ بات غلط ہے کمی نی یا ولی کے پاس جانے سے ایک دم میں بی ایک بیفونک سے سب کچھ مومبا اہم اوروہ ہدایت یا آہے۔ ہدایت توالٹ تعالیٰ می دیناہے یہ نئی کا کام ہے نکسی اور کا" والبدر عبد انمبر عظم مرض واج الله علی الله علی الله علی الله الله علی لله (البدرسة) أكرعلاج الجهام وتواس كے پاس رہے وریہ نمیں كيا اگراك بجد ابتدائى میں اُسادے الف پر بحث كرے كه يدالف كيول بية تووه كياحاصل كريكاية نوبدنجتي كي نشاني سيه " والبدر مبارم نمبري منه مورخه ورماري سنطششي

النرتعالي كينشاء يه بتواج تامم وه اليه مقامات من جلف سے درتا ہے اب سوال بب كرى كوركناه سے انسان کے اندر بہت سے گناہ اس قسم کے میں کہ وہ معرفت کی خور دہبن کے سوانظر ہی نہیں آتے ۔ سُوِں جُول معرفت برصتی جاتی ہے انسان کُن ہوں سے دانف ہو اجا آبے بعض صغاٹر اینٹی م کے ہوتے ہیں کروہ اُں کونمیں دکھتالیکن معرفت کی خور دبین اُن کو دکھا دیتی ہے۔ غُض اوّل گناه کاعلم عطاب واہے پھروہ خداحس نے مَنْ تَبْعَمُلُ مِثْنَقَالَ ذَرَّةَ عَنْدُرَّارٌ ﴾ (الزلزال: ٨ ر فرمایا ہے) اس کوعرفان بخشتا ہے تب وہ بندہ خدا کے خوف میں ترتی کرتا اوراس پاکیزگ کو پالیتا ہے جواس کی يبدأنش كالمقصدي. اسسسدس فدا تعال في يها بإسمادراس في محدير جاعت کے قیام کی غرض ظامركياب كتقوى كم بوكيا بي بعض تو كمل طور بريحائون مِن گرفتارین اورفسق و فحور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض الیسے بیں جو ایک قسم کی نایا کی کونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں گرانہیں نہیں علوم کر اگر اچھے کھانے ہیں تھوڑا سا زہر بڑجا وسے تو وہ سالا زہر بلا ہوجا ہاہے اور تعض ایسے ہیں جو تھیوٹے تھیوٹے (گناہ) رہا کاری وغیرہ جن کی شاخیں باریکٹ ہو تی ہیں اُن میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اب الله تعالی نے براراده كيا ہے كه ونياكونقوى اور طهادت كى زندگى كا نموندد كها ئے۔اسى غرض كيلئے اس نے بیسلد قائم کیاہے ، وہ تطبیر حابہا ہے اور ایک باک جماعت بنانا اس کا منشاء ہے۔ ایک بیاو تومیری بعثت اورماموریت کا برہے - دورا بیلوکسرسلیب کا بے کمرسلیب کیلئے جسقدر وش خُدا نے مجھے دیا ہے اس کاکسی دوسرے کوعلم نہیں ہوسکت صلیبی مذمرب نے ہو کچھے نقصان عور توں مردوں اور حوانوں کو پہنچایا ہے اس کا انداز وُشکل ہے۔ ہر کہلوسے اسلام کو کمزور کرنا جاہتے ہیں کو ٹی ڈ اکٹر ہے نووہ طبابت کے رنگ والبدرسية صرف يرى بے كداس كويقين نهيں ہے اوراس كواس بات كامطلق علم نهيں كر كن و مملك بي ا (البدرجلد) منر عصفى ٥٧ مودنع ٧ رمادج سينولية ، تله (البدرسية) ايك وه يون جوكر باريك كذا بول ك مركس بين - اكرجي ظامري طور مربر النان تحقيب كيربرت ويندارين اليكن عُجِبُ اور رما اور مار یک بار یک معاصی میرمبتلایی موکرعار فاله خور دبین سے نظراً تنے بین " دالبدر علیر، نام مارع الارج ۱۹۰۳) سته (الدرسي) يادرنول كافتنر كسندرسي كياكي فقعال انهول نے اسلام كو اپنجابات - ٣٠ لاكھ سے زيادہ سخال ان كے باتھول يرمُ رتد

ہو پیکے ہیں۔ برکا وَل میں برمحام اندول نے ڈیرہ دلکا باہے کروڑ یا رسالہ حات ، تن ہیں اسلام کی تردیدیں آئی طرف سنظیل کر معنت شائع بوق بي اوريال قسم كوفيت بي كراكي نظير شرع سه ليكوا بتكسكى زماند بينسيطتى اورا كالح يحط يختلف طوريرب." (حواله البضائر)

میں یا صدقات وخرات کے رنگ میں، عمدہ دار ہوتب وہیم مور کی طرح اپنے رنگ میں یوض صدیا شاخیں ہیں بواسلام کا ہم بواسلام کے استعمال کے لیے انہوں نے اختیار رکھی ہیں۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایک فرد بھی اسلام کا ہم لینے والا یا تی مذرہے اور آنخضرت میلی اللہ علیہ وکم ماننے والا کوئی نہو۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن میں اُن کے جوش کو بیان کرسکیں۔

بسی حالت میں خدا تعالی نے مجھے وہ ہوش کسرصدیب کے لیے دیا ہے کہ دنیا میں اس وقت کی اور کو نمیں دیا گیا پورکیا یہ ہوش بدوں خدا کی طرف سے مامور ہو کرآنے کے پیدا ہوسکت ہے ؟

بدید سر ایک طرف توسیلین فتندانها دکومینیا ہواہد دومری طرف صدی تم ہرگئی تسیری طرف اسلام کا ہرایک نیلوسے ضعیف ہونا کسی طرف نظراُ تھاکر دکھیو طبیعت کواٹبا شت نہیں ہوتی اسی صورت میں ہم جاہتے ہیں کر بھرخدا کا جلال ظاہر ہو۔ مجی محض ہدر دی سے کلام کرنا پڑتا ہے ۔ ورزئی جاتا ہوں کہ فائبار میری کسی نہیں کی جاتی ہے

کا جلال ظاہر ہو۔ تھے تھی ہدر دی سے کلام کرنا پڑا ہے۔ ورز میں جانتا ہوں کہ فاتبار میری سی ہی ہی جال ہے۔ اور کیا کیا افترام ہوتے ہیں گر چو ہوش خدا تعالی نے مجھے ہدر دی مخلوق کا دیا ہوا ہے وہ مجھے ان باتوں کی کچھ بجی نعد سر نے سریک جن کی نیٹ سری سے اس میں انگا کی بہت کہ مذکر کرکن ایس بیٹھٹ کے کہ جدورہ

نہیں کرنے دیّا بین توخدا کونوش کرناچا ہتا ہوں نوگوں کو۔ اس لیے میں اُن کی کا ایوں اور صفحوں کی مجھ پروا نہیں کرتا میں دیکھیتا ہوں کرمیرالمولی میرسے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان دا ہوں میں میں اکیلا بھراکر انتھا۔ اس سر سر کرتا ہوں کہ میرالمولی میرسے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان دا ہوں میں اُس اُلیا بھراکر انتھا۔ اِس

میں مراجین دیں ہوں ریروی یرسا مطاب ایس ما ساتھ فوج درفوج لوگ ہوں گے اور بھی کماکتُوان وقت خدا تعالی نے مجمع بشارت دی کم تو اکمیلا نرب م گا بلکہ تیرے ساتھ فوج درفوج لوگ ہوں گے اور بھی کماکتُوان باتوں کو کھد سے اور شائع کردے کرائج تیری یہ حالت ہے بھرندرہے گی۔ میں سب مقالم کرنیوالوں کولیت کر کے

باتوں کو کھو ہے اور شائع کردے کر آن تیری یہ حالت ہے بھر فردہے گی۔ میں سب مقابل کر نیالوں کو بہت کر کے
ایک جماعت کو تیرے ساتھ کر کو ونگا وہ کتاب موجود ہے کم معظمہ میں بھی اس کا ایک نسخ بھیجا گیا تھا۔ بخارا میں بھی
اور گود نمنٹ کو بھی اس میں جو بیٹی کو شیال ۲۷ سال مہنیز جھیپ کر شائع ہوئی ہیں وہ آج پوری ہور ہی ہیں کون ہے ہو
ان کا انکاد کرے۔ ہند وسلمان اور میسائی سب گواہی دیں گے کہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب بئی اَ ھَدُ مِنَ
انتَّاس تھا۔ اس نے مجھے بنایا کہ ایک زمان اسے گاکہ تیری مخالفت ہوگی گرمیں تھے بڑھا وُنگا بیانت کہ بادشاہ
انتَ س تھا۔ اس نے مجھے بنایا کہ ایک زمان اسے گاکہ تیری مخالفت ہوگی گرمیں تھے بڑھا وُنگا بیانت کہ بادشاہ

۔ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گئے ،اب ایک ادمی سے پونے دولاکھ کک تو نوبت پہنچ گئی، دوسرے وعدے مجی ضرور لورے بول گئے۔

بر المرام منعلق نشان معالی منان می المراد ا

والم كى توبين كرما تقاربيال قاديان آيا اورائس في محدسه نشان ما تكاريش في دعاكى توالد تعالى في محد فعردى -

پنانچ میں نے اس کوشائع کردیا اور یہ کوئی بات نہیں کی ہندوسان اس کوجانتا ہے کئی طرح قبل از وقت اس کی موت کا نقشہ کھینچ کرد کھایا گیا تھا اسی طرح وہ پورا ہوگیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نشا نات ہیں جوہم نے اپنی کتابوں میں درج کھے ہیں اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بھارا خدا تھکنے والا خدا نہیں۔ وہ تگذیب کرنے والوں کیلئے ہروقت تیار ہے۔ بین نے بناب کے مولو پوں اور بادر لوں کو اسی دعوت دی ہے کہ وہ میرے مقابل میں اگر ان کو نہ انہیں تو دُعاکر سکتا ہوں اور اپنے خدا پر بھین دکھتا ہوں کہ اور نشان نا ہرکر دیگا مین میں دکھتا ہوں کہ وہ صدق نریت سے اس طرف نہیں آتے بلک کھے ای جینے کرتے ہیں گرخدا تعالی کی حکومت کے بنجے نہیں ہے۔ تعالی کی حکومت کے بنجے نہیں ہے۔

یک باربارسی کتا ہوں کر پہلے ان خوارق کوج میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھ لواور شہارج نبوت پرسوج و آگر میر بھی سیدیں کندیب کے لیے جرات کروگ توخدا کی فیرت کے لیے ذیادہ جنبش ہوگی اور وہ قادر ہے کہ کوئی امرانسانی طاقت سے بالا ترخلا ہر کرے۔

سیکھام کی نسبت جب بیشگون کی گئی تھی تواس نے بھی میرے لیے ایک بیشگوٹی کی تھی اور بیٹا تُع کر دیا تھا کہ تین سال کے اندر بیفندسے ہاک ہوجا دے گا گراب دیکھ لوکساس کی ہڑیوں کا بھی کمیں نشان پایاجا آہے ؟ گرئیں خدا تعالیٰ کے نفل سے اسی طرح زندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ کے نفل سے اسی طرح زندہ ہوں۔

يدامور ہيں۔ اگر حق بيند توقف سے ان ميں فوركر سے تو فائدہ اُسطا سكتا ہے۔ مگر نرے بحث كرنے والے جلد باز كوكو أن فائدہ نهيں ہوسكتا بينے

منجلہ میرے نشانوں کے طاعون کامجی ایک نشان ہے۔ اس وقت بیس نے خبردی تھی جبکہ امجی کوئی نام ونشان بھی اس کا نہایا جاتا تھا اور سرمجی الهام ہوا تھا یا مسیعے الخلق عدو انا اب دکھ لوکرید دانطراک طور پر بھیلی ہوئی ہے اور گاؤں کے گاؤں اس طرف رجوع کردہے ہیں اور تور کرتے جاتے ہیں۔ کیا یہ با بی انسانی طاقت کے اندریں ؟ ہی اگوریس جوخارت عادت کملاتے ہیں۔

الدرسے "اس طرح کے سوال کرتے ہیں کرزمین کو اسٹ کردکھا وہ پکڑسے کڑے کر دو۔ اس طرح کے سوالات تو کفار النے خرت ملی اللہ علیہ تکم پرکیا کرتے تھے " والبدر عباد انبر مصفحہ ۱۹ مورخ ۹ رمادی سنا 19 شر

کہ رابدرے یا موریں جوایک صالح اور شریف کے واسطے قابل خوریں بشرطیکہ وہ اپنے نفس کا علاج کرنوالا ہو۔ اس کوییمو تعرفیں ہے کہ بحث کرے۔ اس خیال کرنا چاہئے کہ خدا کا ایک قری نشان موت دطاعون مرربہ کو کیکیا علم کہ اس نے کہال مک سیر کرنا ہے " (البدر جلد ۲ ننبر مصفحہ ۵ مورض ۲ رمادر جسن اللہ )

نووارد کیا بیضروری ہے کہ ہرصدی پرمحدّ دیونا جا ہے <sup>کے</sup>

تجدید دین کی ضرورت

حضرت اقدس- ہال یا تو ضروری ہے کہ مرصدی کے مرم میرمجد دائے۔ بعض لوگ اس بات کوشکر بھریرا عتراض کرتے ہیں کرجبکہ ہرصدی پرمجزد آتاہے نو بھرتیرہ صدیوں کے مجددوں کے نا آباؤ۔ یک اس کامپلا جواب به دیتا ہوں که اُن مجدّدوں کے نام بتا نامیرا کام نمیں ۔ بیسوال آنحفرت صلی الشاعليہ ولم كرويجنول فيفرواياب كبرصدى يرمحدد أناب اس مديث كوتمام إكابرنة سبم كرياب شاه ولى الدصائب مجى

اس کو مانتے ہیں کہ بیحدیث انتصارت صلی الله علیہ ولم کی طرف سے ہے اور حدیث کی کتابیں جو موجود ہیں ان میں یہ حديث يان جاتى ہے كسى نے كھى اس كو مھينك ندديا اور ندكها كدير حديث نكال ديني جا بيني جبكريد بات ہے تو مير مجم

سے فہرست کیوں مانگی جاتی ہے۔

ميايه مرمب ب كرعدم علمت عدم شيى لازم نهيس آنا. المحضرت على التُدعلية ولم كى طرف جومنسوب بو اگر وه قرآن شریف کے برخلاف نرموتوملی اس کو ماننا ہول بٹود ہی ان لوگوں سے کو تھیو کہ کیا یہ حدیث جھوٹی ہے ؟ توسیلے اس كونكالواورا كرشكى بي توعير تقوى كاتقا ضاتويب كركم ازكم حديث كي روس محص عي عي من ان وعجيب بات ہے حدیث کوشکی کہوا ور مجھے كذاب إيتو تقوى كاطريق نسيل اگر بفرض محال جمول ہے تو بھر جان اوجو كر حبوث كوآ كفرت صلى المتعليد تلم كى طوف منسوب كرنا تولعنتى كاكام ب يسب سيهلا كام توعماء كايربونا جابيك كراس كو نكال دائيل مري يقين داتا مول كريدهديث جموني تهيل مصحيح بے يه عام طور يوشهور بے كر مرصدي يرمجدد آتاہے۔نواب صدیق حسن حال وغیرہ نے ۱۴ مجدد کن کریمی دکھائے ہیں مگر میں اُن کی ضرورت نہیں مجھا۔ اس حديث كي صحت كا يرمعيا ونهيي بلكة قرآن اس كي صحت كالكواه ب - يه مديث إِنَّا مَحْنُ مَنَّ لَنَا المذِّ حُورَ وَإِنَّا لَهُ كَمَّا فِعْلُونَ - رسودة الجير: ١٠) كي شرح ب صدى ايك عام آدمى كي عمركي موتى سب السبية أنحفرت على الله عليروهم في ايك حديث بين فروايا كونو سال بعد كونى مذرج كا- جيب صدى عبم كو دارتى سے اس طرح ايك روحانى له البدرين نووارد كه إل موال سے بيلے ايك اور موال اور اسكاجواب منجانب سيّدنا حضرت يح مردو دعليالصلورة والسلام يوں درجي ، محداوسف صاحب بيامورتوسب شيك بي اورات كوني امرخلات قرآن نهيس كت بي سكن مير صرف اين عقل كم موافق رفع شكوك جا بتا ہوں اور جالت سے متنفر ہوں ۔

حضرت اقدس - ديجه ايك طريق وكلاء كابوتا ب كراك كوس نامن سع فرض نهيس بوق عب فريق كامقدم الديااباس کی بات کرتے ہیں اور ایک حیال انسان کے اندر ہونا ہے حس سے وہ نوٹ بواور بدلو کا پتر سے بیتاہے ۔ وہ ایک قسم کانور براب عب اسان معست سے بھار سان عالی ارب ان علیانی آرید وغروکود کھا گیاہے کرسب اپنے نمب کی ایک كرتے ميں ورنداك كے ياس كوئى دائل حقّانيت كے نسي ميں " (البدرجلد المريص فحرس و مورخد ١ رمار ج سندالله )

موت بھی واقع ہوتی ہے اس لیےصدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہوجاتی ہے مجیعے اناج کے کھیت اب و کھنے یں کہرے بھرے ہیں ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گئے میرنے سرے سے بیدا ہو جا فیلکے اس طرح پرایک سلسله جاری رہا ہے۔ پیلے اکا برسوسال کے اندر فوت ہوجانے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہرصدی پرنیا انتظام کر دیا ہے جیسے رزق کاسامان کرتا ہے بیں فران کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کیٹرا پینتے ہیں تواسکی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طراق پرنٹی ذریت کو تازہ کرنے کیلئے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہرصدی پر مجدد آتا ہے بغرض مجھ سے ایک حدثیث کے موافق گذشتہ مجددوں کا مُواخذہ نمیں ہوسکتا بین اپنی صدی کا ذمر دار ہوں۔ ہاں جو نکے میں اس حدیث کو صحیحت ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے بھے ما نتا ہوں ہیں اگر سے نوگ اس حدیث کو مجھوٹا کہ دیں اور حدیث کی تنابوں سے نکال دیں بھیرمنّ خداسے دُعاکرونگا اور یقیناً وہ میری دُعاکوسنے کا اور میں کشف سے نام بھی بتا دُونگا ایکن اگر بیصدیث خود اک کے سلمات کے موافق می جونی نیں اور نہیں ہے تو پھر خداسے ڈرواور لا تَقْفُ مَاكَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ (سِی اسرائل: ٣٧) برعمل كرواوربيوده ييا اورجبتين نتراشو بيعديث جن كتابول مين درج ب اور ماو تود حبو بالم بون كاس كوركها كيا ہے تو پیمر کموں نہیں یا ما نانک کے شداُن میں داخل کر لیتے اور موضوعات کے محموعہ میں بکھے لیتے یس کسی صورت میں يىمُواغده مجھ سے نميں ہوسكنا - ہزاروں او بياء گذر يك يا اوكيا مجھ لازم بے كدئيں اُن كى تھى فہرست دول . يه عُدا تعالیٰ ہی کاعلم ہے ۔ ہاں خدانے مجھ پر بیز طاہر کر دیاہے کہ بیحدیث صحیح ہے اور فران شریف اس کی تصدل کراہے۔ عجيب بات بيه به كميرج موعو د تقول نواب صديق حن خال صاحب كےصدى كے سرير بركا اور يرتفي وه کتے ہیں کہ چودھویں صدی ہے آگے نہ ہوگا ، مگراب تو اس صدی سے بنیل سال گذرگئے ۔ پانچواں حصتہ صدی کا گذر چکا اگراب نگ بھی نمیں آیا تو میز توسال مک انتظاد کرتے رہیں اس صدی میں اسلام اہل صلیب سے کیلا جاوے كا يجب يجاس سال ميں بيحال ہو كيا ہے كتبي لاكھ أدمى مرتد بوسے بي اور حبيي عيسى شوكت بڑھتى ہے اُن کی شوخی بڑھتی گئی ہے بیانتک کدائمہات المومنین علیبی گندی کتاب شائع کی گئی۔ انجن حایت اسلام لاہورنے اسکے نطات كورنسط كے پاس ميوريل ميجا اس كے ميوريل سے بيلے مجھے الهام ہو حيكا نضاكد ميموريل ميجنا بيفائدہ جينا نچه میرے دوستوں کو بوبیال رہنے ہیں اور اکو بھی جو دوسرے شرول میں ہیں معلوم تھاکہ میں نے بدالهام قبل از وقت اُن کو تبادیا تھا آخروی ہوا اور گورنمنٹ نے اس بر کوئی کارروائی انجن کے صب منشانہ کی۔ بعض لوگ يراعتراهن كرننے بين كرايسا مهدى آناجا مينے جوجباد كا نتوى دے اور مهت دی اور جهاد المريزون اوردوسرى غيرتومون سعاط الأكرس يبن كها بون يرهى غلط ب

اور مدیث سے بھی پایاجا تا ہے کہ آنے والاموعود کیضئے الحکونب کرکے دکھائے گائینی لڑاٹیول کوموقوت کر کیکا دیکھو

-----

ہر چیز کے عنوان پیطی سے نظراً جاتے ہیں جیسے پیل سے بیطے شگو ذکل آ با ہے۔ اگر فیدا تعالیٰ کا فی منشا ہو اگر جہد آگر جبد کر آ اور توار کے دور سے اسلام کی حمایت کر آ تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنوان حربہ اور سپر گری ہیں ...... ہم قوم ل سے مماز ہوتے اور فوجی طاقت بڑھی ہوئی ہوئی گراس وقت ہو طاقت قوم کی بڑھی ہوئی ہے اور فنوان حرب کے تعمل جس قدرا بجا دات ہور ہی ہیں وہ اور بیضیع آ لے دب کی پٹٹیگوئی کو لورا کرنے کے واسطے ہیں ہونا بھی چاہیے تھا جے کہ فدا اتھائی کا بیمنشا ہرگر نہیں ہے اور بیضیع آلے دب کی پٹٹیگوئی کو لورا کرنے کے واسطے ہیں ہونا بھی چاہیے تھا دکھو مہدی سوڈائی وغیرہ نے جب می الفت ہیں ہتھیا دا تھائے تو خدا تھائی نے کیسا ڈیل کی بیا انتک کداس کی قبر بھی کمدوائی گئی اور ذرت ہوئی اس لیے کہ فعدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موجو دکا یہ کام ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اسلام کواس کی اخلاقی اور طمی وعملی اعب زات سے دلوں میں واض کرے گا اور اس اعتراض کو دور کرے گا ہو کہتے ہیں کواس کی اخلاق کی اور سے بالم والوں کے باتھ ہیں توار کے ذور سے پھیلا یا گیا۔ وہ نا بت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سے نیوں وربر کات کے ذرائے جو الوں کو تھی ہی ہوتے۔ اسلامی سلطنتوں کی حبی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوئی۔ اگر میتھی خبر نو خدا تھائی سے وہ بیائے والوں کو تھی ہے میاں آتے ہیں تو ذک انتھائے ہیں اور ذات کا مند دیکھتے ہیں۔ کر کیا ہی سے پتہ نہیں گیا کو خداتھائی کا منشا توار اسلام کا نہیں ہے۔ یہ اعراض صحیح نہیں غلط ہے۔

مسے موتود کامیں کام ہے کہ وہ الراثیوں کو بند کروے کیونکہ یَضَعُ الْحُنْبَ اِس کی شان میں آیا ہے ۔کیاوہ ارمال الله صلی الله علیہ وسلم کی بیشگونی کو باطل کر دیگا ؛ معاذ اللہ: فرآن شرایف سے مجی ایسا ہی پایاجا آ ہے کہ اس وتت الرائی نہیں ہونی چاہئے کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جب دل اعتراضوں سے بھرے ہوئے ہوں تو اُن کوشل کر دیاجاوہ یا تواراُ تھا

یں ہوئی ہا ہے۔ وہ اسلام ہوگا یا گفرجوان کے دلوں یں اس وفت پیا ہوگا ؟ رمسلمان کی جاوے وہ اسلام ہوگا یا گفرجوان کے دلوں یں اس وفت پیا ہوگا ؟

رسول النه عليه لم كالكيم محض و فاعي تنفي المعانى بلكه الماريم في مجت كه يعد من المعانى بلكه المارم مجت كه يعد من المعانى بلكه المعانى المعانى

جو بشارت کی چینگوئوں کونمیں مانتے تو اس طاعون کی پیشکوئی کو دیجومیں سعادت سے انمیں کو مصند متا ہے جو دُور

صادق کے لیے خداتعالی نے ایک اور

سے کلاکود کھتاہے۔

*خدا*تعالیٰ پرتَفَوَّ ل *کرنب*والاہلاک ہوجانا ہے

نشان مجی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انخضرت ملى الله عليه ولم كوفرها ياكه اكر تومجه برتقق ل كرية تومين ترادبهنا باته ليحرالون الله تعالى برنقول كرنيوالامفترى فلاح نمیں پاسکتا بکر باک ہوجاتا ہے اوراب بیس سال کے قریب وصد گذراہے کہ خدا تعالیٰ کی وی کو میں

شائع كرر إبول الرافر امتعاتواس تعول كى باداش مي ضروري من تفاكر خدا اين وعده كويوراكرما بجائه ال کے کہ وہ مجھے کیر آاس نے صد بانشان میری تاثید میں ظاہر کشے اور نصرت برنصرت مجھے دی کیا مفتر لیں کے ساتھ یی سلوک ہواکر اہے ؟ اور د خالوں کو ایسی ہی نصرت طاکر تی ہے ؟ کچھ توسوع ، ایسی نظیر کوئی بیش کرو اور میں . دعويٰ سے کتبا ہوں مرکز نہ ملکی ۔

بال من بيجانا بول كطبيب تومريض كوكلوروفادم منكما كرعي دوائى اندربيني سكنا معددوماني طبابت یں بینیں ہے بلکہ باتوں کومؤثر بنا ما اور دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ بجب چاہتا ہے توشوخی کو دُور کرکے نود اندرا ک واعظ پیدا کر د تباہے۔

نووارد - مين الل اسلام كي زيادتي پرتعجب كرا مول اس كي كلمات مين ميكو في وح كفركي نهي و كيتا -حضرت اقدس اكيكابي هي دكويس اكوئي شك ايكوباق مدرے كون سے اليے كلمات بي جو قال الله اورقال الرسول كفضلات بيس بين اك كفركى يروانهيس كرما يضرور يتفاكرابيه بي بوناكيونكران كيه بي آثار مي تكعابوا تفا کمسے موعود حب اٹیکا توانس پر گفر کے فتوے دیشے جائیں گئے۔ بیپٹٹکوئیاں کیسے پوری ہوئیں ؟ بہ تو اپنے ہاتھ ہے پوری کردہے ہیں مجدّ وصاحب اورنواب صدیق حسن خانصاحب کینٹے ہیں کرحبب وہ آئے گا توعماء محالفت کرنیگے اور محى الدين ابن عربي في ملف م كرمب وه أني كاتو ايت في مُ مُركك كا إنَّ هذا الرَّجُل عَنَرَ وينكنا اب جكريها سے ياتي ميں تو م نوش بوتے بيل كريوك اپنے اتھ سے وُراكررہے بيل ابجكريا مياتي سالے سے إلى

توریحی صداقت کانشان ہے اس لیے ہم ان باتوں کی کچھ بروانہیں کرتے۔ يبوكت من كدا سان ميريح أثيكا وه إنانهي وكيف كدفران شرفي بي مكها ب كرسيح علابسلام وفات بلسكة يسم

له نوره بيال مضرت اقدس في أيت شريفه فكمَّا تُوفَّيْتُ في اورمديث معراج سات دلال كرك ايك جامع تقرير فوال جہم بار با شائع کرمیکے میں اوراپنے وجود برسورہ فورسے اسدلال فرطایا اورالیا ہی سے کی فرکشمیر کے شعلی بیان فرط تے رہے اور وفات میچ برصحابر کے اجماع کا ذکر فرمایا ، (المریش الحکم)

أخرمين فرماياكه

اگروہ صحائبہ کاسامذاق اور محبّت ہوتی جوصحائبہ کے دل میں تھی توبیقیدہ ندر کھنے کہ وہ زندہ ہیں بیضرت علیتی کو خالق مجی ندمانتنے اور غیب دان بھی رند مانتے )خدا تعالیٰ ان فسادوں کو روانہیں رکھتا اور اس نے جاہا ہے کہ اصلاح کرے ہمارا کام اللہ کیلیئے ہے اور اکراٹ تعالیٰ کا بیکارو ماہہ اوراسی کا ہے توکسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ اس کو

سر سے اور کوئی ہتھیا راس پر جل نہیں سکتا ، لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر خود ہی تباہ ہو سکتا ہے انسان کوزور لگانے سیاہ کر مکے اور کوئی ہتھیا راس پر جل نہیں سکتا ، لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر خود ہی تباہ ہو سکتا ہے انسان کوزور لگانے سریمہ سر

کی بھی کیا حاجت ہے۔ دربارشام

نووار دصاحب کی وجهسے تحریک تو بور ہی تھی اس بیے بعدا دائے نماز مغرب صن جماللہ نے ایک مختر سی جامع تقریر فرما ٹی جس کا ہم نفظ خلاصہ دیتے ہیں ۔ فرمایا :۔ ر

کا ہم فقط حلاصہ ویہ ہے ہیں ۔ فرمایا ؛۔ رنگ حقیقت اسلام سے بانکل دُور جارات ہیں۔ اسلام میت تنقی زندگی ایک موت

ا سے اہتی ہے جو بلخ ہے کئی جواس کو تبول کرنا ہے آخر و ہی زندہ ہوتا ہے ۔ حدیث بیں اور اسے مدیث بیں اور اسے دائدی خوالی راہ میں مقال کی داہ میں مقال کی دار میں

آبا ہے کہ انسان دنیا کی خواہ شوں اور لڈ توں کو ہی جنت جمت ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے اور سعیداً دی خلاکی راہ میں تکالیف کو قبول کرنا ہے اور و ہی حبّت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فاتی ہے اور سب مرنے کے

یں تا بیف توجوں تراہ ہے اور و ہی حب ہوں ہے ان یں وی حت بیل رویا کا ان اور ب روٹ سے یعے پیدا ہوئے میں اخرایک وقت اُجا ہا ہے کرسب دوست اُسٹنا عزیز واقارب حُدا ہموجا نے ہیں اس وقت جنگار کرنی شریع میں ترزیکر میں سیمن سے تعذیب کر صد وہ میریز واقعی از میں سختے خوشیال میں اور تا لفتان

'اجائز خوشیوں اور لڈ توں کو راحت بھجتا ہے وہ معنیوں کی صورت میں نمو دار ہوجاتی ہیں سیجی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر عاصل نہیں ہوتی اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زمر کا پیالہ پینا ہے تیتی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان میر دور میں میں دیر تھیں سے اور دیر کا تھی کے بیات ہوجہ نہ ہم دور کردی کا کہ نے دیر کا میں میں ان میں ان میں ا

مینا کرویتا ہے مَن بَیْنَی اطلاً کی جَعَل لکه مَخْرَجًا وَ کیرُدُفُهُ مِن حَیْثُ لاَیَدْنسِبُ (سودة الطلاف: ٣٥٨) پینوشال کا اصول تقوی ہے سکن صولِ تقویٰ کیلئے نیس جا ہیئے کہ ہم شرطیں باندھنے بھریں تقویٰ اختیاد کرنے سے بو مانکو کے ملیکا خوا تعالیٰ رحمے وکرم ہے تقویٰ اختیاد کروج جا ہوگے وہ دیکا بعبقدراولیا والداولا قطاب گذرے

بیں انہوں نے جو کچیر حاصل کیا تقویٰ ہی سے حاصل کیا ماگر وہ تقویٰ اختیار نزکرتے تو وہ بھی دنیا میں عمولی انسانوں کی چندیت سے زندگی مبر کرنے روس مبس کی نوکری کر لیتے یا کوئی اَور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ

نہ ہوتار کر آئے جوعوج اُن کو ملا اور حس قدر شہرت اور عزّت انہوں نے بائی۔ بیسب تقویٰ ہی کی بدولت بھی۔ انہول نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اُس کے بدلہ میں با ٹی ۔

عبادت الله تعالیٰ کی محبّت و اتی سے زمگین ہوکرکرو میں دورخ اور بہشت پرایمان میادت اللہ تعالیٰ کی محبّت برایمان

عذاب اوراکرام اور لذائذ سب حق ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خداکی عبادت دوز رخ یابشت کے سارے سے نئرے بلکم مجت ذاتی کے طور پر کرے ۔ دونرخ بسنت کا انکار میں کفر بھتا ہوں اوراس سے یہ تیج کیان حماقت ہے بلکم میرامطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی مجتب ذاتی سے دیکین ہوکر کرہے جیسے ماں اپنے بجر کی پرورش کر رہی ہے بیا تیک کرتی ہوئی اس اس کو کم دیا ہے کہا اس اس کو کھی دیدے کہ تو آگر بچر کی پرورش نزکرے گی اوراس سے یہ بچے مرجی جاوے تو تھے کو کوئی مزا نہ دی جادی بارٹ میں جگی اوراس سے یہ بچے مرجی جاوے تو تھے کو کوئی مزا نہ دی جادی کی جزائرا کے سارے پر۔
دی جادی بلکہ انعام ملیکا تو دہ اس کم سے نوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی، بیجبت ذاتی ہے اس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی جا ہے نہ کہی جزائرا کے سارے پر۔

مجنتِ ذاتی میں اغراض فوت ہوجاتے ہیں اور خدا تو وہ خدا ہے جوالیا رحیم وکریم ہے کہ جواس کا اٹکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے ۔ کیا سیج کہا ہے ۔

دوستال را کجا گنی محروم ؛ توکه با دشمنال نظه ر داری

جب وه وشمنوں کو محروم نہیں کر آتو وہ دوستوں کو کب ضافع کرسکتا ہے بعض واود کا قول ہے کہ میں جوان تھا اب کورھا ہوگیا ہوں کر مئی نے منعقی کو کھی دیل وخوار نہیں دکھا اور نہ اس کی اولاد کو مگرشے ماسکتے دکھا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہونا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے اورا خلاص ایک کیمیا ہے اورا گرائس میں اور باتین کالیں تو اس پاکنرہ اور مصفی حیثمہ کو گندے چینٹوں سے ناپاک کردیتے ہیں وہ خود ہاری حاجتوں سے آگاہ اور واقعت ہے اور خور ہاری حاجت بال اس وقت اسکے پاس اور خور ہاری حاجت بال اس وقت اسکے پاس فرخوب جانت اور کھا کہ تیں۔ ابرا ہم علیا سلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی اس وقت اسکے پاس فرخو ہے اور کھا کہ تیں۔ ابرا ہم علیا سلام نے ان کو رہی جواب دیا بلیٰ و لیے نی آگئی شد من خوت ہوتی ہے مند کی منع ہوتی ہوت ہو مند کو سے سکی نہاری طرف مندیں۔ ایسے مقام پردعا بھی منع ہوتی ہے اور ابرا ہم علیا منا می خوب بھی منع ہوتی ہے۔ اور ابرا ہم علیا منا می خوب بھی من من ہوتی ہے۔ اور ابرا ہم علیا میں مقام کو خوب بھی تیں۔ ایسے مقام پردعا بھی منع ہوتی ہے۔ اور ابرا ہم علیا میں مقام کو خوب بھی تھیں۔ ا

به ین گر حفظ مراتب نه کنی زندیقی

غرض اصل غرض انسان کی محبّتِ ذاتی ہونی جائیے۔اس سے جو کچھ اطاعت اور عبادت ہوگی وہ اللا درجہ
کے نتائج اپنے ساتھ دیکھے گی۔ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبادک بندے ہوتے ہیں وہ جس کھریں ہوں وہ کھرمبادک
اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبادک اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دُور ہوجاتی ہیں۔اس کی مرحرکت وسکون،اس
کے در و دلواد پر خداکی برکت اور دجمت نازل ہوتی ہے۔ میں اسی راہ کو سکھا ناچا ہتا ہوں۔اس غرض کیلئے خداتعالیٰ
نے مجھے امور کیا ہے۔

تقيناً ياد ركفوكر بوست كام نهيل أما بكرمغز كى صرورت بصع كلهابيه كد ايك بيودى يدكن مسلمال في كهاكم

توسلمان ہوجا کہ کریس تیرے قول کو تیرفعل دکیوجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیجینا ہول بی نے اپنے بیٹے کا الم خالد ركها تصاحالا كرشام كسيس اسكو قبرش مي دفن كرآيانام كيد حقيقت اليفي اندندس وكمت اجتبك كأنهو اس طرح برخداتعال مغزا ورخفيقت كوها بتاج رهم اورنام كوليند منسب كرا يجب انسان سيح ول سع سيح اسلام كى تلاش كراب توالله تعالى كاوعده ب كدوه اس كواين لايس دكها دياب جي فرمايا- وَاللَّهِ بِينَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِ يَنَّهُ مُسْبَلَنَا والعنكبوت: ٠٠) فداتعالى تجيل نهين الرانسان مجابده كريكا تووه يقيناً إنى لاه كوظام كرديكا بهاري مخالفت مي افتراكرت اور كاليال ديتي مي الرّتقويٰ سے كام ليت اگرزمانى اندرونى و بروني ضرورتمي ان كى را بهانى نركسكى تعين توخدا تعالى كى جناب من تفترع اورابتهال سے كام يعقداور رورو كردعائي المكت توبقيناً الترتعالي اكن كى داه نمائى كرديّا اورحق كھول ديّا بمومن تقيقي مسح كے وقت وہى موكا جو اس كة ابع بوكا - اكرين صادق بول اور ضرور بول توييرآب بجونس كرمير مكذب كاكيا حال مع ؟ نووارد - آپ میرے لیے دعاکریں -حضرت اقدس. دُعانومین مندو کے لیے بھی کر ناہوں گرخدانعالی کے نزدیک بیامر کروہ ہے کہ اس کا متحان کیا جاد مَيْنُ دُماكرونگا - آپ وقتاً فوقتاً ياد دلاتے رئيں اگر كيچة ظاہر بواتواس سے بھى اطلاع دونگا مگر بيميا كام نهيں - خلا تعالی جا ہے توظا سر کرے ۔وکسی کے مشاء کے ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ خداہے اور عَالِبٌ عَلَی اَصْرِ ہ دلیسف :۲۲) ہے۔ ایمان کوسی امرسے والبشر کرنا منع ہے مشروط بشار قط ایمان کرور ہوا ہے نیکی میں ترقی کرناکسی کے اختیار مین ب ہے۔ ہدر دی کرنا ہمارا فرض ہے ۔اس کے بیے ترا لُط کی صرورت نہیں۔ ہاں بیضروری ہوگا کراسینہی تفتیحے کی مجلسوں سے دور رہیں۔ یہ وقت رونے کا ہے نہنی کا۔اب آپ جائیں گے موت حیات کا پنه نہیں۔ دو تین ہفتہ تک توسیتے تقویٰ سے رعائیں مانکوکہ اللی مجھے معلوم نہیں تو ہی صیفت کو جانتا ہے مجھے اطلاع دے اگر صادق ہے تواس کے انكارس بلاك ندموماول اوراكر كا ذب مع تواس كى اتباع سے بچا-الله تعالى جاج تواصل امركو ظام كرديكا -نووارد میں سے عرض کر تا ہوں کو میں مبت بُرا ارادہ کرکھے آیا تھا کو میں آپ سے استہزاء کروں ، گمرخدا نے میرے ادو<sup>ں</sup> كورة كردبارين اب اس متيم يرمينيا بول كرجوفتوى أب كح خلاف دياكياس وه بامكل غلط ہے اور مين زور ديرينيں كهسكنا كوات مسيح موعود نهيي بيل بلكرميح موعود بونے كاببلوزياده زور آور بيدا ور ميكسى حديث كهسكنا بول كرآپ مسح موعود بیں جہانتک میری عل اور سمج متی میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے اور ج کمچھ میں نے سمجھا ہے یں ان دو کوں بنطام رروں گاجنوں نے مجھے متخب كر كے بھيا ہے كل ميرى اور دائے تھى اور آج أور ب آب جانتے میں کداگر ایک بیلوان بغیر النے کے زیر ہوجائے تودہ امرد کملائے کا اس بیدیں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بدول اعتراض كي تسليم كرية يونكه مين معتدان لوكول كابول جنهول في مجه بعيجام الله يعين في برايك بات كو

بغيردريافت كمخ ماننانبين جابا

دُعا کے بلیے میں نے بو مکھا تھا ونیا کی خواہش سے نہیں کہا تھا۔ میں اس وادا کا اوا ہوں جکے ہندوسان

يں اڑھائى سومرىدىيى مگريك آزاد طبيعت آدمي ہوں اوراس ميں انصاف ہے۔

حضرت اقدس - الله تعالى كى كى كى كوضا له نبيس كرما بكداد في سے نیک ضائع نہیں ہوتی ادنی می عی ہو تواس کا خرہ دیا ہے میں نے ایک کتاب میں

نقل دیکھی کدایک شخص نے اپنے بمسایہ آتش پرست کو دیکھا کہ پندروز کی برسات کے بعدوہ اپنے کو تھے پر جانوروں کو دانے وال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچیا کرتو کیا کر رہاہے ،اس نے کما کہ جانوروں کو دانے وال رہا ہوں بیس نے کما کہ تبراعل بیکا رہے ۔ اس گرنے کما کہ اس کا ثمرہ مجھے ملیگا ۔ بھروہی بزرگ کہتے ہی کہ جب دوسرے سال میں جج کرنے کو کیا تو د مجھاکہ وہی کر طواف کررہا ہے۔اس نے مجھے بیجیان کرکھا ان دانوں کا ثواب محصے ملا یا تہیں ؟

ایسا ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحافی نے اوجھا کرئیں نے زمانہ جا بلیت میں سخاوت کی تھی مجھے اس كانواب ملے كا يانىيى ؟ رسول الله صلى الله عليه ولم في فرماياكد الله عنا وت في تو تجيم مسلمان كيا-

ہراروں آدمی بغیرد کیمے گالیاں دینے کو تیار ہوجاتے ہیں نکین جب آتے ہیں اور د کیھتے ہیں تو وہ ایان لاتے

بين ميرايد ندم بنيس كدانسان صدق اوراخلاص سع كام معاوروه ضائع موجائد.

بعِرصَرت حجرًالتُدني مضربُ عمرضي التُدعذ كه الإان لان كاتفته بيان كياج كمَّ باريم في الحكم س درج كيا ہے اوراس بات پراكيانے تقرير كوختم كيا ٥

مردانِ خدا خدا نه باتشند 🦂 سیکن از خدا حُدانه باشند ( الحكم طبد عمر يصفي ها و مورخه الارفروري سالوائد)

## ۱۵ر فروری <del>س<sup>و</sup>ا</del> پهٔ

نووار دصابوب ورحضرت سيسح موعود عليالشلام

مسح کی سُر

إعلى حضرت جحة التدعلي الارض مسيح موعو د عليالصلوة والسلام كويثقصو د تضاكت بطرح ممكن بوامس تنخف كويُور ب طور يرتبيغ بواس ليهاس كي مربات اور مرايك اعتراض كونهايت توجر سير مشتكر

اس کامبسوط جواب فرمائے آج جب آپ سیرکونشراف سے جلے تو حضرت ابرامیم علیاسلام کے اس تعقر سع ملدات مريشروع مواررت أري كيفت تكفي المتوتى واسقره ٢٩١١) فرمايك حضرت ابراميم عليالسلام كے اس رَبِ أَرِنِ حَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقُ كَى لطبف تفسِ قصته ونظر كرنيه سيمعلوم بوتا ہے کہ رسول الندصلی الندعلیہ ولم کی معرفت ایپ سے معبی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ آیت آنحفرت صلی الندعلیہ وسلم کی فضيدت كوتابت كرتى بي كيوكم حضرت ارائيم كويرار ثناد بوا أوكم فنو كياتواس برايان نهب الماء الرحيضرت ابراميم على السلام في اس كايسي حواب ديا مكل - بال مي ايمان لام بول مراطينان قلب حيابت بول المبيكين التحضرت صلى الندعليد ولم في معى الياسوال زكيا اورنه الياجواب دينے كى ضرورت بڑى ١٠س معنوم بوناہے كم اس پیلے ہی سے ایمان کے اتبا نی مرتب اطمینان اور عرفان پر سینے ہوئے تھے اور سی وجہ مے کہ انحضرت صلی التُدعليرولم في فرايا ج أذَّ بَنِي رَبِّي فَاحْسَنَ أَدَيْ . توبياتيت التحضرت على التدعلية ولم كي فضيلت كوثابت كرتى ہے . بال اس يس مي كوثى شك نبيل كرحضرت ا باہم علالسلام کی ممی ایک نوبی اس سے یاتی حاتی ہے اور وہ یہ ہے کر حب اللہ تعالیٰ نے بیسوال کیا کہ اُوکٹ نَّةُ مِنْ دائبقوہ: ٢٧١) تواننول نے ينييں كماكه ميں اس پرائيان نيبر، ركھتا بلكه يكماكه ايمان توركھتا ہول ، مگر اطمينان حيابتها بول-يس بب ايك تخص ايك شرطى اقتراح بيش كرسه اور يهريد كه كديس المينان قلب جابها بول تووه اس ہے استدلال نہیں کرسک کیونکہ شرطی افر آرح میش کر نوالا توادنی درجر بھی ایان کانہیں رکھتا بلکہ وہ توایان اور کارٹ کے مقام پرہے اور سلیم کرنے کومشروط بہ افتراح کرتا ہے بھروہ کمونکرکہ سکت ہے کئیں الاسمیم کی طرح اطمینان قلب بیا ہتا ہوں ابراہم یم نے تو ترقی ایان جا ہی ہے انکارنسیں کیا اور محرافتراح معی نہیں کیا بلک احیاء موتی کی کینیت پھی ہے اوراس کوخدانعالی کے سپرد کر دیا ہے۔ بینس کها کہ اس مردہ کو زندہ کرکے دکھایا کی کراور بھراسکا جواب بجالتدتعال نے دیاہے وہ مجی عجیب اور نطیف ہے التدتعال نے فرط اکر توجار جانور ہے اُن کو اپنے ساتھ اللہ يطعى مع وكهاجاتا ب كدو بح كرك كيونكواس مين ذبح كرف كالفط نهيس بكدا يفساته والال جيس لوك بثيريا ميترياً ببل كريائة بين اوراين ساخه باليلة بين بعروه اينه الك كى آواز سنة بين اوراس كم بلان يرا جات یں اس طرح پر صرف ابرائیم علیالسلام کواحیاء اموات سے انکار فرتھا بلکہ وہ یہ جا ہتے تھے کرمردے خدا کی ا سه کتابت معدم برا ہے . فقرہ یوں ہونا جا بیتے " بك وہ توايان اور كديب كے درمياني مقام برج، الفظ ورمياني " چيكوا بوامعلوم بواهي . (مرتب)

آ واز كس طرح سنة بي اس سے انهوں في مجد لباكم بر چيز طبعاً اور فطراً اند تعالى كي طبع اور ابع فرمان ہے -نووار ديكيا آنحنزت صلى الله عليه وللم كے ليے قرآن شريف ميں اليها فرمايا ہے جيسے حضرت ابرا بهم كوفليل فرمايا .

مب انبیاء کے وقعی نام انخصرت کو بینے گئے مضرت اقدیں میں قرآن شریف سے یہ استعام کرتا ہوں کرسب انبیاء کے وقعی نام

آنفرت من الله عليه ولم كوديث كَف كيونك آب تمام البياء كه كمالات متفرقه اورفعنا أل مختلف كم جامع تصاورات طح مي م جيسة تمام إنبياء كه كمالات آب كوسط فرآن شريف بحي مميع كتب كي نوبول كاجامع ب چناني فروايافيها عن ننب تَيْهَدُةٌ والمبيّنه وسي اور مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ والا فعام: ٣٠) ايسابي ايك حكرة تخضرت ملى الله علية ولم كوي

حكم ديا ہے كەتمام نبيوں كى اقتداكر۔

ید یادر کھنا چاہیے کہ امر دوسم کا ہونا ہے۔ ایک امر تو تشریعی ہونا ہے جیسے یہ کہاکہ نماز قائم کرویاز کوق دو وغیرواور
بعض امر بطور ختق ہوتے میں جیسے یا نار کُونِ بَرُد دَّ قَ سَلاَ مَا عَلَىٰ إِنْهِ اَ هِنْ الله نبیاد ، ، ، ، ، یا امر جوہے کہ
توسب کی اقتداکر یہ بی ختقی اور کونی ہے بینی تیری فطرت کو حکم دیا کہ وہ کمالات جوجیج انبیا علیم اسلام میں تفرق طور پر
موجود تھے ہی میں کیجائی طور پر موجود ہول اور کو یا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیال آپ کی ذات میں جمع ہوئے ہی کا قیمد
سع بی تے اپنے تدر برحق قر مرف مد جنانچان نوبیول اور کمالات کے جمع ہونے ہی کا قیمد

اليت خاتم النبيين كالقيقي مفهوم

مُعَمَّدُ أَبَا اَحَدِ مِنْ تِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاشَمَ النَّبِينِيْنَ (الاحزاب، ٢١) خَتَم نوت كے سى صفى مِن كرنون كى سارى نوبال اور كمالات تجه برختم ہو گئة اور آئندہ كے ليے كمالاتِ نبوت كاباب بند ہو كمالور كوئ نى شقل طور رند آئے گا۔

تعاكرات يرنون ختم بوكئ اور يرفرما ياكه ما كان

نبی عربی اور عبان دونوز بانوں میں شترک لفظ ہے جس کے معنے بین فدا سے تعربانے والا اور میسکوٹی کرنے والا رو میلی کی کرنے دالا رو عبان دونوز بانوں میں شترک لفظ ہے جس کے معنے بین فدا سے تعربانے والا اور میلی کی کرائی آئیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئدہ کے بیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مثر کی ادی ہے کہ کوٹی نبی آنحفرت میں اللہ علیہ والم کی مہر کے بغیر نہیں ہوسکا جب تک آپ کی امت میں داخل نہ ہوا وراپ کے فیض سے تفیق نہ ہودہ فدا تعالیٰ سے مکالم کا شرف نہیں یاسک جب تک آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اگر کو ٹی ایسا ہے کہ وہ بدوں اس اُمّت میں داخل ہونے اور آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم سے فیض یا نے کے بغیر کوئی شرف مکالم اللی ماصل کرسک ہے تو اسے میرے ساسنے بیش کرد۔

# ایت نماتم البنیتین حضرت علیتی کے وہارہ نرانے پرزبر دست دلل ہے

میں ایک این زبردست دلی ہے اس امر برجوتم کتے بین کرحضرت عینی دومارہ نمیں امیں گے مکمہ انوالا اس المت بیں سے بوگا کیونکہ وہ نبی ہول گئے اور آنحضرت میں النہ علیہ ولم کے بعد کوئی شخص بوت کا فیضال حال كرسكنا بي نهيں جب يك وہ الحفرن صلى الله عليہ ولم سے استفادہ نئرے جوصاف نفظوں میں بیر ہے كہ آپ كى اُمت ين داخل نهو اب خاتم انتين والى آيت توصر سح روكتي مع يعروه كس طرح آسكة بين رياك ونوت معمودل کرو اوران کی برہتک اور بیاع تی روار کھواور مار کہ بھر ماننا پڑے گا کہ آنوالااس اُمّت میں سے بہوگا۔

نبی کی اصطلاح متعقل نبی بر اولی جانی تھی مگراب خاتم ابنیتین کے بعد میتعمل نبوت رہی ہی نہیں۔ اسی بے کہاہے۔

خارتے از ولی مسموع است ﴿ معجزه اس نبی متبوع است

بس اس بات كونوب غورست ياد ركھوكرجب آنحضرت صلى التّدعلبروللم خاتم الانبيار بير اورحضرت عيلت علیاسلام کونیوت کا نمرف بیلے سے حاصل ہے تو کیسے ہوسکتاہے کہ وہ میپر آئیں اورا بنی نبوت کو کھو دیں۔ یہ آبت آنحطر على التُدعليه والم كم بعد متقل نبي كوروكتي سب البته يدام أنحضرت صلى التُدعلية والم كى شان كو برها نه والاج كد ا کی تفس آب ہی کی اُمنت سے اس ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرا ہے جو ایک و تت متقل نی کو حاصل ہوست تھا بیکن اگروہ نود ہی آئیں تو تھرصاف ظاہرے كريمران خاتم الانبياء والى آيت كى كذيب لازم آئى ہے اورخاتم الانبياء مضرت يسيح مشهريل كك اورآنحضرت صلى المذعلية لم كاآنا بالكي عيستقل مضرحا ويكاكيونكرات ييك می آئے اورا کی عرصہ کے بعد آپ دخصت ہو گئے اور حضرت مسے آب سے بیلے بھی دہے اور آخر بر بھی وہی رہے غرض اس عقیدہ کے مانے سے کونود ہی حضرت سے آنوا ہے ہیں مبت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اورختم نوت کا انکارکرنایراً ہے جو کفرہے۔

، کے علاوہ قرآن ترلین کی ایک اور آیت بھی جوصات طور پرسیح کی آمڈِ انی کوروکتی ہے اور وہ وی آیت ہے بوكل مي مَن في بيان كي تفي يعني فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي حُنتَ أَنْتَ الزَّنِيْبَ عَلَيْهِمُ رسود قالما بُدة : ١١٨) ا گر مضرت بسیخ فیامت سے بیلے ونیا میں ائے تھے اور مالیس میں مک رہ کوانموں نے کفارا ورمشرکن کوتباہ کیا تهاجساكها عَقادر كامانات بيركافلاتعالى كمسلف ان كويكنا عابية تفاكر فَلَمَّا لَوَ فَيْنَكَنِي كُنْتَ الدَّ قِيبُ عَكَيْهِ مُد الما مُدة : ١١٨ يا يركنا حامية تفاكم من في وكافرون اورمشركون كوطاك كيااوران كوجاكراس

شرك ي زيات دي دتم مجه كواور ميري ال كوخلامز بناؤ -

اس آتیت برخوب غور کرویہ ان کی دومارہ آمد کوقطعی طور پر رو کرتی ہے اوراس کے ساتھ ہی حتم نبوت والی آتيت بحي ان كودوباره آنے مبيل ديتي -اب يا توقرآن شريف كا انكار كرويا اگراس يرايمان ہے زميرس با النفال کوھیوڑنا پڑنگا وراس تجاتی کو قبول کرنا بڑنے گاہو مک لیے کر آیا ہوں۔ بركى بات كم آف والااى أمنت سع بوكا اور عديث علماً أمني كأنبيا وبي المراس مم، معلوم ہم آ ہے کہ ایک شخص مثیل مسیح می تو ہو اگر چرمی تثبین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں مگرا ہل کشف نے اں کی تصدیق کی ہے ادر فرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے محذّین نیے ال کشف کی سمات مانی ہو ٹی ہے کہ وہ اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحبت کر لیتے ہیں جو محذثین کے مز دیک صحیح نہ ہوں اور بعض کوغیر صحیح قرار دے سکتے ہیں برحدیث اہل کشف نے حن میں روحانیت اور تصفیہ قلب ہوتا ہے سحیح بان کی ہے اور حبسا کہ میں نے کہا ہے قرآن شریف بھی اس کا مصدّق ہے کیونکہ اس مدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلہ کے تائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے اور فراک شرایف مجی سلساموسویہ کے بالقابل ایک سلسانا فائم کرا ہے۔ اس کی طرف علاوہ اُور آبات قرآنی کے 1 ھُیدِ نَا البِّهَ اَطَّ الْمُسْتَقِیْمَ بھی اشارہ کرتی ہے لینی تو پیلے بہوں کو وہا گیا تھا ہم كويمي عطاكر يحضرت موسى علياتسلام كاسلسار حوده سوبرس مك ركه أكيا تضايجب النازتعالي في اسسله كونالود كرناجا د اوداس فوم كو خُرِيَثُ عَلَيْهِ مُو اللَّهِ لَّتَهُ والعدان : ١١٣ ) كامصداق بناويا تو التخضيت ملى الدُّعليد ولم كويدا كرك يركها إنَّا أَرْسَلْنَا ۚ الْمُنكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَّا فِرْعَوْنَ رَسُولاً والمزمّل: ١١٠) ليني يسلسد موسوى سسد كم بالمقابل ب اوريرع ارت موسوى عمارت كرمقابله يرب يجيب اس مي اخياد بس ولي بى اس بي عبى اخيار بي - ابيه بى اشرار مى بالمقابل يائ جائے مين بها نتك كرا تحفزت على الله عليه وللم في فرايا کہ اگر کسی بیرودی نے مال سے زماکیا ہوگا تو تم میں سے بھی ا بیسے ہوں گئے اوراگر کوٹی سوساد کے بل میں گھٹسا ہوگا تو مىلمان تھی گھیس گھے۔ یکسیی مشابهت اور مماثلت استحضرت صلی الله علیه ولم نے بیان کی ہے اب تعجب ہے سلمانوں پرکہ وہ یہ

یکسی مشاہرت اور مماثلت آنحضرت می التّدعلیة ولم نے بیان کی ہے اب تعجب ہے سلمانوں پرکروہ یہ تورُوار کھتے ہیں کہ اس اُمّت میں سے میود بن جادیں اور برلیند نمیں کرسکتے کواس اُمّت میں سے کوئی سیح بھی ہوجا وسے موسیٰ علیالتلام کے بعد سی و هویں صدی میں ہے کو بھیجاگیا تھا اس مماثلت کے لیافا سے ضرودی تھا کہ اس اُمّت میں بھی اس اُمّت میں بھی اس مدی پرسے آئے تاکہ اس اُمّت کا نصل طل ہر ہو۔ اولیاء التّد کے کمشوف بھی ای بیندا ہے وقت ہوگئے ۔ پردلالت کرتے ہیں اور جونشانات اس و قت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اینے اپنے وقت ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے وہ نمیس ہوتے ۔ اگر علماء کے معنے سیتے ہوتے توج کچھا انوں واقع شدنی امور موجاتے ہیں جونمیں ہونوالے ہوتے وہ نمیس ہوتے ۔ اگر علماء کے معنے سیتے ہوتے توج کچھا انوں نے مانا ہوا تھا ۔ اس میں سے کچھے تو لورا ہوتا ۔ امانتِ اسلام کا ذمانہ تو ہی تھا ۔ بھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے بقول اُن

کے کھر کی زایا ۔ انگریزوں کا تسلط مِن حُلِ حَدَبِ یَنْسِلُون والانبیاء : ، ، ) کامصداق ہوگیا اور وَاوَ الْعِنَادُ عُطِلَتُ (المتكویر : ه ) کے موافق او تنیاں برگار ہوگئیں جاس آخری زمانہ کا ایک نشان تھرایا گیا تھا عشاد حالم او شنیوں کو کہتے ہیں۔ یہ نفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تایہ وہم ندر ہے جیسا بعض لوگ کتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے قیامت میں تو ممل نہوگا اور انکا برگار ہونا بیال تو انگ رہا، کم مدینہ کے درمیان بھی دل تیار ہور ہی ہے۔ انجادات نے بھی اس آیت اور سلم کی حدیث سے استنباط کرکے مضامین تھے ہیں۔ بس با اور وہر می تاری وہ ان بیار ہور ہی ہے۔ انجادات نے بھی اس آیت اور سلم کی حدیث سے استنباط کرکے مضامین تھے ہیں۔ بس با اور وہر ہے کہ افتراء اور کرنے ہے کی خارج ہونا کی جو بات بی مفتری کے بلاک کرنے کے لیے خارجی قوت اور ذور ہے کہ افتراء اور کذب کی عرضیں ہوا کر قرائ کو باک کردیا ہے اور مفتری کے مقابل میں ہمی میں انہ میں انہوں کردیا ہے اور مفتری کے مقابل میں بھی معلی الدیمید ہم کے مقابل میں بھی مواتھ اس میں بھی میں انہوں کو انہوں کو گو بتا سکت ہے کہ مسیار کذاب اور اسور عنسی کے مقابل میں بھی ہوا تھا۔

# صادق مذعی کے خلاف ہی شبطان جوش د کھا تاہے

ابونب نے انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالقابل کس قدرزود لگایا بیا تلک کرمباہ معی کرلیا اور یہ دُعالی کہ بوشن ہم میں سے کا ذب ہے اور معرف ڈوا قا ہے اس کو ہاک کر چنا بچنوداسی روز ہاک ہوگیا ۔ یادر کھوکوئی نبی ونیا میں نہیں آیا جواس کے آنے سے بھوٹ نہیں ہو۔ اس کواصلاح کے بیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک بھوٹ نبی ونیا میں نہیں بین میں میں ہوتا ہے کہ ایک بھوٹ پر نہ رہے تو وہ اسے اُمار کرنئے سرے سے لگا قا ہے ۔ اکثر محد پراغتراض کرتے ہیں کہ اربی میسائیوں کو وثمن بنا ایا ہے مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشن براتے ہیں کہ اربی میں بیا تقوی وطهارت ہوا وربی انتوت ہو۔ مگر سفل

زندگی کے عادی نہیں سمجنے کہ خداتعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہووہ دُنیا سے دل ملا کرخداتعالیٰ کی طرف غافل بوتے بن اور کتے بیں ۔ اب تو آرام سے گذرتی ہے ، و ماقبت کی خبر خدا جانے میں ان کا ندیب اور مشرب ہونا ہے حالانکہ وہ نمیں جانتے کہ بیمُردار زندگی کیا جنرہے انسان اگر خلا تعالیٰ سے قوت یا وے تووہ اس مُردار زندگی سے مرنامہ سمجے گاؤنیا کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہی عقیقی عبّت اورانوت نعاتعالى من بوكر متى بعد ان لوكول كود مجموحتول في التحفرت على التدعلير ولم كاعقر مرتوم کی کمیا ان کے ہاہم تعلقات نتھے میکن جب اسخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شناخت میں آنکھ کھی تو مھر رہیا تک شاخر بوشئ كدنه بينظ كويتيا سجهانه بايب كوماب بلكه ووتعتقات بانكل قطع بوكئة اورسارس تعتقات خداج بوكر قائم مِو تُنے مندا کے بیے وشمن ہوجاتے۔ دنیا کی دولتین حس میں خدا ورمیان نہیں ہوتا وفاداری سے نہیں نباہ سکتے ہی طرح اب ہم د کھیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جب کوئی واخل ہو ہا ہے تواس کے اپنے متعلقین میں اگر خدانعا برایت نکرے ایک شور قیامت بریا بوجاتا ہے بعض گرے تعلقات رکھنے والوں کوطع تعلق کرنا بڑاہے۔ يا در کھو دنيا انسان کا کونييں بگاڻسکتي بيراس کي اپني ما کے بند الامام كمزوري ب كراينے عبيى مخلوق كونا فع يا ضار مجتملت تفع اور ضررالله ي كى طرف سے مناہے بهارى مراواس سے بيہ كدانسان معرفت كى انكھ سے خداكوشنا کرہے رجب کے علی طور برخدا شناسی کو ابت کرکے ن دکھائے تو وہریہ ہے۔ ئن نے غور کیا ہے قرآن ٹرافٹ میں کئی ہزار جموط كيتمام شعبول سع يربهنركم عکم بیں ان کی یا بندی نہیں کی جاتی اد ٹیٰ اد ٹیٰ سى باتوں من حلاف ورزى كر لى حياتى ہے۔ يها تنك و كيھا جاتا ہے كەمفىن جبوث تود كاندار لوكتے بيل اور تعف مصالحہ وار محبوط بولتے بیں حالا کرفدا تعالی نے اس کورٹس کے ساتھ رکھا ہے گرمبت سے لوگ و کھیے بی کر رنگ آمیزی کرکے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اوراس کو کوئ گناہ بھی نہیں سمجتے منبی کے طور بر بھی جموت بولنے ہیں۔انسان صدّن نبیں کہلاسکتا جب یک جبوٹ کے تمام شعبول سے برہمز شکرے۔ انسان جب فتق و فجور مي يرما أب تو معران لذات كوكسي معور کناہ کے حیور نے کا طریقہ سكتاميد واس كے فيور نے كى ايك ہى راه جے كركناه كى معرفت انسان كوبراور ميعلوم بوجاوے كوالله تعالى كناه يرمزادينا ہے بيوان بعي جب معرفت يبدا كريتا ہے كريكام كرونگا تو مزامے کی تووہ بھی اس سے بیتا ہے۔ گئے کو بھی اگر ایک چیٹری دکھائی جائے تووہ بھاگنا ہے اور دمشت زدہ

ہوجا آہے۔ بھیرکیا وحبہ ہے کہ انسان انسان ہوکرخدا تعالیٰ سے آن بھی نہ ڈریے حتبنا ایک حیوان سوٹھے سے ڈریا ہے معرفي كے باس الركمري بانده وي جاف تو وه كھاس نيس كھاسكتى كيابس بھرني مننى دہشت بھي خداكى نيس ہے ؟ انسان کے پیدا ہونے کی غرض وغایت تویہ ہے کہ وہ سچاا بمان پیدا کرے ۔اگر میا بمان وہ پیدائندیں کرہا تو بھر اپنی پیانش کوعمت مجتنا ہے اوراگراس محلس ہیں وہ ایمان نمین ہے تواس پرحرام ہے کہ دوسری ملب کر واسش سند مرے مفالعالى في مجھے اى يا ماموركيا ہے كرتقوى بيدا مواور خدا يرسيا ايان جوكن وسے بيا آج بيدا مود خدا تعالیٰ ماوان نمیں میابتنا بلکہ سی تقویٰ جا بتا ہے میں نے ایک آدمی کو دیجیا کہ وہ تو مرکزتے وقت گواہ رکھ لیتا تھا۔ میس نے اس سے اُوجھا کہ تو اساکیوں کرا ہے ؟ اس نے کہا میں نے اس لیے برکیا ہے کہ شایداس توب کو توڑتے وقت اس گواه سے بی مجید شرم اجائے مین اخر دیجا که وہ ائی عبی بروا نہ کہتے توبہ اور اکیونکہ اس شرم توخدا تعالی سے بونی ما بینے برب خداسے میں درما اور شرم كر اتو أوركس سے كياكرے كا- ايسے لوگوں كى وہى شال ہے ہ حیه نوش گفت درولش کوتاه دست 🦂 که شب توبه کرد و سحرگاه شکست جولوگ اس سلسلمیں داخل ہوتے ہیں ان کوسب سے بڑا فائدہ تو بہ مامور کی دُعاوُل کا اُنر ہوّا ہے کوئیں اُن کے لیے دُعاکر آ ہوں۔ دُعاالی چیزہے کہ خشک کوئی کو بھی مرببز کرسکتی ہے اور مُروہ کو زندہ کرسکتی ہے ۔اس میں بڑی انثیر س ہیں جہا تاک نضا و قدر کے سلسلہ کو الله تعالى في دكها بيم كونى كيسا بي معقبت مي غرق بو دُعااسكو بچاليك الله تعالى اس كي دشكيري كريكا اوروه خود محسوس كرايكا كرمي اب أور بول - ديجيو وتخف مرم ب كياوه ايناعلاج اب كرسك ب اسكام علاج أو دوسراي كريكا اس ميد الترتعالي في تطهير كم يديد يسلسله قائم كيا إدار الموركي دُعاتين تطهيركالهت برا دريد موق إن دعاكرنا اوركرانا التدتعال كے احتياد ميں ہے - دعاكے يصحب ورد سے دل يمر حالب اورسادے حجابوں كو توڑ ديتا ہے اس وتت بجسنا جا ہيے كد دعا قبول بوكئي یہ اسم اظلم ہے ۔اس کے سامنے کوئی ان ہونی چنز نہیں ہے ایک خبیث کے لیے جب دُ عاکے ایسے اساب میسر ا المائين توبقيناً وه صالح بوجاوے اور لغيروُعا كے وہ اپنى توبر يرهمي قائم نهيں ره سكتا بهارا ورمحوب اپنى دسنگيرى اس بنیں کرسک سنت الدیکے موافق میں ہوتا ہے کرجب دُعائیں انتہا کک بنجتی ہیں توایک شعلہ نور کااس کے ل پرگرتا ہے جواس کی خباشوں کو مولاکر تاریکی دور کر دنیا ہے اور اندراکی روشنی پیلاکرتا ہے بیطراق استجابت دعا كاركمتاہے۔ صرورہے کر انسان پیلے عالت بیاری کومسوس کرسے اور معرطبیب کوشنا خت کرے بیعبد وہی ہے جولیے مرض اورطبیب کوشناخت کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی حالت بگڑی ہو ٹی ہے جن باتوں پرخدا نے حیاہا تھا کہ

قائم ہوںاُن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ باہرہے وہ ایک بھوڑے کی طرح نظراتے ہیں ہو تیکتا ہے مگراس کے اندرسیپ ہے یاقبر کی طرح ہے کوس کے اندر بجر بٹریوں کے اور کھے نہیں . ابيابی حال اخلاتی حالتوں کا ہے غیظ وغضر بس سر کرگندی گالیاں دینے لگتا ہے اوراغدال ہے گذرجا تا ہے۔ اصل مدعاتو برمونا جابشے كدانسان نفس مطمئته کی حالت والای بڑاسعیداور بامُرادہے نفنرم طمئنة حاصل كرينيفس كي تین میں میں ۔ امارہ بوائرہ موشنہ بہت بڑا مصتد دنیا کانفس آمارہ کے نیچے ہے اور معض عن پرخدا کا نصل مواہد وه نوامد كے نيچے ہيں ير اوگ مجي سعادت سے محتدر كھتے ہيں - بڑا مد بخت وه بے جو بدى كومسوس كي نهير كرا اينى جو ادرہ کے ماتحت میں اور بڑا ہی سعیداور یامراد وہ ہے جونفن طلنتہ کی حالت میں ہے۔ نفس مطنزي كوخلانعالى في فرمايا- كَاتَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ أرْجِعِيَّ إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مُزَّضِيّة رالفبر: ١٩٠١ه، بعني اسے و بفس جواطمينان يافقه ہے اس حالت ميں شيطان كےساتھ جوجنگ ہوتى ہے اس کا خاتمہ ہوجا آ ہے اور خطاب کے لالق تومطننہ ہی مقمرایا ہے اوراس این سے ہی معلوم ہوا ہے کہ طلنہ کی حا میں مکالمذالی کے لائن برجاتا ہے خدا کی طرف والس آ "کے معنے مین نسیس کد مرحا بلکدامارہ اور اوامد کی حالت میں ج خداتعانی سے ایک بُعد ہوتا ہے علمند کی حالت میں وہ بجوری نہیں رہتی اور کوئی غبار باتی سره كرغيب كى آواز اس كوبلاتى بيد يتومجد بداضى اور مي تحديد واصى يدرضا كاانتهائى مقام بوتاب يجراللدتعالى فراتاب كم اب میرے بندوں میں داخل ہوجا۔ الله تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دنیا اُن کونمیں پیجانتی - دمیا نے کان

بندوں سے دوستی نہیں کی وہ اُن سے نہی کرتی ہے۔ وہ الگ ہی ہوتے میں اور خدا تعالیٰ کی رِدا یکے نیچے ہوتے مي غرض جب اليي حالتِ المينان من بيني البية واللي اكسرت انباسوا موجاً اسب - وَا دُمُعِلْ جَنَّوَى اور آو ميري بشت مي داخل بوجا ببشت ايك بي جيزنيس وليمن خَاتَ مَعَامَدُوبِهِ جَنَّتَانِ - والوحان ١٧٠) خداست درنے والے کے لیے دوسشت میں . الحکم علد عنبر دصفح ۱۱ مورخد ۱۱ فرور ی ستنافیله )

#### ۱۵ فروری سنولهٔ

ا كم صاحب كور كاول سے تشريف الشم موشے تھے بصرت ورس سے شرف بيت مال كيا

بعداز ببعت حفرت اقدس نيهان كومخاطب كركيے فرماياكير

مسنون طورسے نُدا کا فضل ملاش کر و

ہماری طرف سے توائی کوسی نصیحت ہے کہ منوُن طورسے الله تعالی کے فضل کو لاش کرو۔

الله تعالى نے قرآن شرایف اوررسول كريم على الله عليه ولم كومبوث كركے يه امرصاف طور يربان كرديا ہے كرائى برى کے سواکوئی راہ اس کی رہنا ہوئی کی باتی نہیں ہے بوخدا تعالیٰ کے نضلوں کا ہویاں ہوای دروازہ کو کھٹکھٹا نے اس کے لیے کھولا جائے گا بمجزاس دروازہ کے تمام دروازے بندہیں نبوت ہمارے نبی ملی الندعلیہ ملم برختم ہو حکی۔ شراعیت قرآن شراییت کے بعد مرکز نهیں آئے گی۔ انسان کوکشوف اوروجی اورا لهام کابھی طالب نے ہونا جا مینے بلکہ یبب تقوی کانتیریں جب براملیک ہوگی تواس کے اوازم بھی خود بخود اَجائیں گے دکھیوجب سُورج عکتا ہے تو دھوب اور گرمی جواس کا خاصد ہیں خور بخود ہی آجاتے ہیں۔ آس طرح حبب انسان میں تقوی آجا آہے تواس کے لوازم می اس میں ضرور اتم اتنے میں ۔ وکھیورب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جا وے تواس کو سائمید لوزرکنی میا بینے کرمی اس کے پاس مباتا ہوں کہ وہ مجھے ملاؤ ،زردے اُور قورمے اور قبلنے کھلائے گااورمیری خاطر تواضح کرنگا نہیں بلکرصادق دوست کی طاقات کی خواہش ہوتی ہے بجراس کے اوکسی کھانے یامکان یاضرمت کی بروا اور نیال معی نہیں ہترا گرمب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جوائس سے مبجر متھا۔جا آ ہے تو کیا وہ اس کی حاطرات<sup>ی</sup>

کاکونی وقیقہ ہاتی بھی بُحشار کھتا ہے وہنمیں ہرگزنہیں بلکہ جہا نتک اس سے بَن یڑنا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ كرىمى اس كى تواضع كے واسطے مكلف سامان كرا ہے -

غرض سی حال رُوحانمیت اوراس دوست اعلیٰ کی لا قات کا ہے۔ الهامات یاکشون وغیرہ خوال کے ساز والاايان ،ايمان كالنهيس ووكرورايان مع وكى جزيكاسهارا وهوندها مدان كى عرض اوراصل معا مرف رضاءاللی اور وصول الی الندجامینیه · آ مگے حب براس کی رضاحاصل کرمے گا توخواتعا لی اس کوکیا کچھے نہ

ويگارخوداس امر كى درخواست كرناسُوءِ ادب ہے۔ دكھوالندتعالی قرآن شرافین میں فرمانا ہے قُلُ اِنْ كُنْتُنُدُ تُحِبُّوْنَ اللّٰهُ فَا تَبِعُوْنِ بُبُحْمِدُ اللّٰهُ فدا کے مجوب بنے کیواسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی ہی ایک راہ سے اور کوئی دوسری راہ نسبی كرتم كوخداسه ولا دس انسان كا مدعا صرف اس ايك واحد لا شريك خداكى الاش بوناجا مين بمرك اور بدعنت سے اجتناب كرنا جاہيتے رسوم كا آباح اور موا و بوس كامطع نر نبنا جاہتے ، وكھيوش كيركته ابول كدرسول التّحلي الندعلية ولم كي سيحي راه كيسوا أوكسي طرح انسان كامياب نهيس بوسكت

100

بمارا عرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ہمادا صرف کیک ہی سُول وایک ہی کتا ہے ويك بي قرآن شراف اس رسول يرزازل ہوا ہے جس کی مالبعداری سے ہم خداکو یا سکتے میں ترج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور کدی نشینول اور سجادہ نشينول كى سيفيال اور دُعائيل اور درود اور وظالفت بيسب انسان يُوسَنقيم راه سے بيشكا نے كاآليى بيوتم ائن سے پر مبرکرو. ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم کے خاتم الانبیاء ہونے کی ممرکو توڑنا جا ہا کو یا این الگ ایک شرلیت بنال ہے تم یادر کھو کہ قرآن شریف اور رسول الله صلی الله علیہ سلم کے فرمان کی بروی اور نمازروزہ وغیرہ جو مسنون طریقے میں ان کے سواخد کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اُورکونی کئجی ہے ہی نہیں یمجولا ہواہے وہ جوان را ہوں کو جمیور کر کوئی نی راہ نکات ہے۔ ناکام مربیگا وہ جوالٹداوراس کے رسول کے فرمودہ کا البعدار نہیں۔ بلكه أوراأور وابول س أسعة المش كراب د کھیو کناہ کبرو بھی میں اُن کو تو ہراکی جا ناہے اورایی طاقت کے مرسم کے گنا ہول سے بچو موانق بیک انسان ان سے بینے کی کوشش میں کرا ہے گرتم مام گناہوں سے کیا کیا ٹراور کیا صغائر سب سے بچو کیؤنگرگن ہ ایک زمرہے بس کے استعمال سے زندہ رہنا محال ہے۔ گناه ایک آگ ہے جورُوحانی قوی کو جلاکر نماک سیاہ کردیتی ہے ہی تم تقریم کے کیاصغیرہ کیا کمبیروسب اندونی سرونی كن بول سن يح ية تحد كمك كن بول سد، إخد كم كن بول سد ، كان ناك اور زبان اور شرمكاه كم كن بول سه يكو -نوض برعضو کے گنا ہ کے زہرسے بیتے رہو ادر پر ہمنر کرتے رہو۔ نمازمي گنامول سے بیجنے کا ایک اکرہے ۔ نماز کی بیصفت نمازگن ہوں سے بینے کا آلہ ہے ہے کہ انسان کوگناہ اور بدکاری سے ہٹادیتی ہے تو موسی نماز کی ملاش کروا وراینی نماز کوالی بنانے کی کوشش کرو نماز تعمتوں کی جان ہے۔ الند تعالیٰ کے قبض ای نماز کے وربير سے تسقيميں سواس كوسنوار كرا واكر و تاكرتم الندتعالي كي فعمت كے وارث بنو -یمی یا در کھو ہماداطراتی نرمی ہے۔ ہماری جماعت کو حیاہیے کہ لینے خالف<sup>ل</sup> ہاراطراتی نرمی ہے كے مقابل يرزي سے كام ياكرے تماري واز تمارے مقال كي أواز سے بلندنہ ہو۔ اپنی اواز اور لیجہ کو الیا بنا وکرکسی دل کو نمیاری آواز مصدر مرنہ مودے ہم قبل اور جاد کے واسطے نہیں آئے بلکہ بم تومقتولول اورمُرده دلول كوزنده كرف اوران مي زندگي كي رُوح ميمو يحيخ كو آفيم من الوارس بهارا كارد انس سايد ہماری ترقی کا فراید ہے ہمارا مقعد فرمی سے ہے اور فرمی سے اپنے مقاصد کی بیلغ ہے غلام کووہی کرنا جا سے جاس کا قائن کو کم کرے بجب خدانے بین می کی تعلیم دی ہے تو ہم کیوسٹنی کریں ۔ ثواب توفوال برداری بین ہوتا ہے

ادر دین توسخی اطاعت کا نام ہے نہ برکہ اپنے نفس اور مواویوں کی نابعداری سے چش دکھاوی۔ يا در کھو چھھ سختی کرا اورغضب من احالیے مغلوب الغضب غلبة نصرب محرم بزاب ائں کی زمان سےمعارت اور حکمت کی آنں مرکز نمین کا سکتیں ۔ وہ دل مکمت کی باتوں سے محروم کیاجا آ ہے جوانے مقابل کے سامنے مبلدی طیش میں آگر آ ہے سے با جر بوجاآبا ہے اکندہ دین اور بے لگام کے ہونٹ لطا آف کے تیمرسے بلے نصیب اور محرم کئے جاتے ہی غضب در محمت دونوج نهیں ہو سکتے جومعلوب انفضرب ہوا ہے اس کی عشل ہوٹی اوفہم کند ہوا ہے۔ اس کو معرک ی میدان میں وخلبه اورنصرت نمیں دیئے جانے بعضب نصف جنون ہے جب برزیادہ تعظر کتاہے تولورا حنون ہوسکتا ہے۔ ہماری جماعت کوحیا ہیئے کل ناکر دی افعال سے دوُر را کریں ۔ وہ شاخ جواپنے تنے اور دزخت سے بچانعلق نعبی ر کمتی وہ بے میل رہ جاتی ہے بود کھیواگرتم لوگ ہمارے اصل تقصد کو تنہجو کے اور شرائط پر کار بندنہ ہو کے تواکن وعدول وارث تم كييه بن سكت بوع خدا تعالى في بين ديث بن -جفصبحت كرنى بوأسازبان ساكرو اكب بى بات بوتى بدوه اكب برايس اداكرنے سے ايك شخص كورشن بنائتى ہے اور دوسرے برايدس دوست بنا ديتى بے بیں جَادِ لُهُ مُد بِالنِّینُ هِیَ اِحْسَنُ والنمل: ١٣٩) كے موافق ایناعل ورآمد ركھو-اس طرز كام بي كانا خدا في عكمت ركما بعين الخيفران بي يُوْ قِي الْحِيكُمة مَنْ لَيْشَاءُ والبقور : ١٠٠) مُرياد وكموسى يراتم والممن ويدي نفاق مجى حرام ب اس كالمجى خيال وكهناكركسين بيرايدانيان موجاو كراس كارتك نفاق سے شابر ہو یم تعد کے عوافق ایس کارروائی کروس سے اصلاح ہوتی ہو تمہاری نرمی ایس نرموکر نفاق بن جاوے اور تمالا غضب ايسانه وكربارُود كى طرح جب آك كي توختم بوني بي نيس أنى يعض وك توغفتر سي وافي بوجات میں اورا پنے ہی سریں تھر مار پیتے ہیں . اگر ہیں کوئی گالی دیا ہے تب مجی صبر کرو بی سجت اموں کردب کی کے بیرومرشد کو کاریاں دی جاویں یا اس کے رسول کو ہتاک اسٹر ملے کے جاویں تو کسیا ہوش ہو اہے گرتم صبر کر داور علم سے کام کرور الیان ہوکر تماداس وقت کا عقد کوئی خوانی پیاکرو سے مسلوب الغضب بن جاؤ ساداسلسنديدنام بوياكوني مقدمر بنةحس سيسب كوتشويش بوبهب نبيول كوكاليال دى كئى بي سيانبياء كاورية بي يم اس سيكيو كمر محروم ره سكته تقع اليه بن جاؤ كركويا سلو الغضب رِمْ كُورُ مِا خنب كے قاى ہى نىس دينے كئے .

و کو با تصب کے فائ ہی کمیں دیے گئے۔ د کھیواگر کمچیم بی ادکی کا حصتہ ہے تو نور نہیں اٹے گا ۔ نُور اور ظکمت جمع نہیں ہو سکتے جب نُور آ جائے گا تو ظکمت ۔ نبیں دے گی تم اپنے سادے ہی قوئی کو پورے طورسے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری میں لگا دوجو ہو کمکی قوت میں ہوگے۔
اس پان والے کی طرح جو گذھ بان الآش کر کے بعینک دیتا ہے اپنی گندی عادات کو نکال بچینکوا ورسادے اعضاء
کی اصلاح کر لورید نہ ہوکئی کرواوز بکی میں بدی طا دو۔ تو ہدکرتے رہو۔ استعفاد کرو۔ دُعا سے ہر دَت کام لو۔
ولی کیا ہوتے ہیں بہی صفات تو اولیا د کے ہوتے ہیں۔ اُن کی آنکھ، ہاتھ ، پاؤل غرض
ولی النہ کوئی عضو ہو مِنشاء اللی کے خلاف حرکت نہیں کرتے . خدا کی عظمت کا بوجو ان پر
ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دو سری جگہ نہیں جا سکتے ہیں تم بھی کوشش کرد۔ خدا بخیل نہیں ۔۔۔

مرکه عارف ترا*ُست ترسال تر* 

در بارشام

گئے۔ قرآن تمرلیف اداکرنے کے قابل نہیں اور جیلتی نہیں میری زبان کھل جاوے فرمایا کہ ہ۔ تم صبر سے قرآن تمرلیف پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دیگا۔ قرآن تمرلیف میں یہ ایک برکت

ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہونا ہے اور زبان کھل جاتی ہے۔ بلکہ اطبا میمی اس بیاری کا اکثر بیعلاج بنایا کرتے ہیں۔ (الحکم جلدے نمبر وصفحہ عتا و مورخہ ۱۰ رماد چ ستن فیلٹ)

### ۲۲ فروری <del>۱۳۰ ۱</del> شه

ایمی خلص کی بدخوانی کے ندگرہ پر فروایا:دیمی قرآن شریف سورہ مزق میں صاف اکیدہے
کرانسان کو کمچر صقد رات آرام بھی کرنا چاہئے۔ اس سے دن بھر کی کونت اور تکان دور ہو کر قو کا کوا بنا سمری شدہ مادہ بھر بنجانے کا وقع شریح آ ہے۔ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وقع کا فعل مینی سنت بھی ای کے مطابق ثابت ہے جانبی فرماتے ہیں اُصَلَی دَ اُنُومُ۔

امل میں انسان کی مثال ایک محوارے کی سے ۔ اگر ہم ایک محوارے سے ایک دن اس کی طاقت

ے زیادہ کام لیں اورائے آلام کرنے کا وقف ہی شدیں تومیت قریب ایسا وقت ہوگا کہم ہی کے وجود کوئی ضافع كركة تعودت فائده سي محروم بوجائيكي نفس كوكمودك سي ماسبت عبى عدد سیالکوٹ کے شلع کا ایک نمروار تھا ، اس نے بیت کرنے کے بعد اوجھا كر مصنوراين زبان مبارك سيكوني وظيفه تباوير. فرمایا کرنمازوں کوسنوار کریڑھو کمونکرساری مشکلات کی سی کمنجی ہے اوراسی میں ساری لذات اور خزا نے بھرے ہوئے ہیں مصدق دل سے روزے رکھو۔ صدقہ وخیرات کرو۔ درُود واستغفار بڑھا کرو-اینے رشتہ دارول سے نیک سلوک کرو پہسابوں سے مہربانی سے بیش اور بنی نوع بلکہ حیوانوں پر بھی دھم کرو۔ اُن پر بھی طلم نہ چاہیے۔ خُداسے ہر وقت مفاظت چاہتے رموکیو کمزایاک اور امراد ہے وہ دل جوہروتت خدا کے استار برندیں گزارتها وہ محروم کیاجا آ ہے۔ وکھیو اگر خدای حفاظت نرکرے توانسان کا ایک دم گذارہ نہیں ۔ زمین کے نیچے سے لے کر تسمان کے ادیر تک کا ہرطبقہ اس کے وشمنوں کا بھرا ہواہے ۔ اگر اسی کی حفاظت شامل صال نہو توکیا ہوسکتا ہے۔ وُعاکرتے رہوکہ اللہ تعالی بدایت برکار بندر کھے کیونکماس کے ارادے دو بی ہیں۔ گراہ کرنا اور بدایت دیناجیا کرفوقا ہے کیفیل بھ كَثْ يُورًا وَ يَهْدِي بِهِ حَشِيرًا يس جب اس كے ارادے كراہ كرنے يومي إن تو مروقت وعاكرن جا جينے كوه گراہی سے بیاوے اور مایت کی توفیق وے زم مزاج بنو کمیز کم جزم مزاجی اختیار کرتا ہے خدامی اس سے مرم معالد کرتا ہے۔ اصل میں نیک انسان تو اپنا پاؤل معبی زمین پر مینونک کیموزک کراحتیا طاسے رکھتا ہے اکسی کیڑے کو بھی اس سے کلیف نرمو غرض اپنے ہاتھ سے ، پاؤل سے ، آ بھد وغیرہ اعضاء سے سی کوسی نوع کی تعلیف نرمینجاؤ اور دُعامِين الْكُتِّهِ رَبُورِ مرزا خدا بخش صاحب الميركو لمه سے تشريف لائے تھے ان سے وہال كے تعددازدواج جلسه کے حالات دریافت فرماتے رہے ۔ انھوں نے سُنایا کہ ایک شخص نے یں اختراض کیا کہ اسلام میں جوچار بروبال رکھنے کا حکم سے بر بہت خراب ہے اور سادی بداخلانوں كالرحثيد ہے۔

حضرت أفدس نے فرمایا کہ :۔

عاربیویاں رکھنے کا مکم تونیس دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ جارتک رکھ سکتا ہے۔اس سے بیٹولازم نہیں آ آ كم جاري كو كل كا وصول بنا لے رقران كا مشاء تويہ ہے كريونكم انساني ضروريات مختلف موق ين اس واسط ايك سے میر چار بہک کی اجازت دے دی ہے ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرفت سے بیش کرتے ہیں اور معروہ خود اسلام کا دعویٰ مجی کرتے ہیں میں نسیں جا تنا کدان کا ایمان کیسے قائم رہ جا تا ہے۔وہ

غورے دکھیوکہ انسان کے واسطے اسی ضرور تیں بیش آتی میں یا نہیں کریہ ایک سے زیادہ ہویاں کرہے ، جب اسی ضرور میں ہوں اورانکا علاج نہ ہوتو ہی نعص ہے جس کے پُورا کرنے کو قرآن شریف جسبی آتم امک کما بھی ہے۔

شراب توانتها ئ شرم جیا عقت عصمت کی جانی دشمن ہے ،انسانی شرافت کوالیا کھو دی ہے کہ جیسے
کئتے ۔ بنے ۔ گدھے ہوتے ہیں ۔ اس کا پیکر باکل اننی کے شابہ ہوجا تا ہے ۔ اب اگر سبکٹ کی بلائیا میں پہلی تو
ہزادوں ناکردہ گناہ بھی ان میں شال ہوجا یا کریں گے ۔ پیلے تو بعض کوشرم دسیا ہی دوک دی تھی اب سبکٹ لیے
اور جب میں ڈال لیے بات یہ ہے کہ دخبال نے تواپی کوششوں میں تو کمی نہیں دکھی کہ دنیا کوفستی و فجور سے بھر
دے گر آگے فعدا کے باتھ میں ہے جو چاہے کرے اسلام کی میں عظمت معلوم ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ
ایک شخص نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ۔ اس سے شراب کی مد بُو آئی ۔ اس کوحد مار نے کامکم دیا گیا کہ شراب پی کہ
اسلام پراعتراض کیا ۔ گر اب تو کچھ حدوصاب نہیں ۔ شراب چیتے ہیں ۔ زناکر تے ہیں ۔ غرض کوئی مدی نہیں جو شہر اسلام پراعتراض کیا واض کرنے کو تیاد ہیں ۔
کرتے ہوں گر ایس ہم بھراسلام پراعتراض کرنے کو تیاد ہیں ۔

(الحكم جلدى تغرير مصفحه ۱۶۱-۱۵ مورخر ۲۸ رفرورى س<mark>تان ال</mark>ش

#### ۲۳ فروری س<del>تا ۹</del>

(ظهرسے بیلے)

بني امرائل ورائييشيل

حِس طرح الله تعالى في ففائل مين اس قوم اسلام كوأيّرت مونّى كا منیل بنایا ہے ایسے ہی روائل می کل وہ اس توم میں جمع ہیں جوائن میں پانے جانے تھے بیتوم توسیود کے نَعَشِ قدم پر الی ملی ہے جیسے کوئی اپنے آقا ومولی مطاع رسول کی پیروی کرتا ہے بیود کے واسطے قرآن شرایف میں کم تھا کہ وہ

ووفعہ فساد کریں گئے اور بھیزاُن کی منرا دہی کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ان پرمسلّط کرے گا بینانحے بخت نصر اورطبطوس دونونے ان لوگوں کو ٹری طرح بلاک کیا اور تباہ کیا۔ اس کی مماثلت کے لیے اس قوم س نمونہ موجود ہے کہ

جب بنت و فحور میں صدسے نکلنے ملکے اور خدا کے احکام کی جنگ اور شعائرا لندسے نفرت ان میں آگئی ،ور دنیا اوراس

کی زیب وزینت میں ہی گم مو گئے توالٹہ تعالی نے ان کو تھی اسی طرح بلا کو بیٹکٹیرخال وغیرہ سے بر یاد کرایا ۔ مکھا ہے کہ اس وقت بياسمان سع آوازا تى تقى اليها الكُفّار أنْسُلُوا الفُبّادَ عَرْضَ فاسْقَ فاجرانسان خواكى نظر س كافر

سے میں ذلیل اور قابل نفرین ہے۔ اگر کو ٹی کتاب قرآن شریف کے بعد مازل ہونے والی ہوتی توضوران لوگوں کے

الم معي اسى طرح عِيدًا دًا لَّنَا تَعِين واخل كي جانف ريعي كعاب كر أخر كار بخت نصريا الى اولاد بت يرتى وغيرو س باز آكروا مدخدا برايان لائى بعد اسى طرح ادهر بحى جنگيزخال كى اولادمسلمان موكنى غرض خدا في مماندت يس

طابق النَّعْلِ بِالنَّعْلِ والاصاف معالم كرك وكا وياسي .

عادل گورنمنٹ

بعض بادشا بول كى معدلت كشرى كفتعنن ذكر بوارات نصفراياكه : \_ بمارى كورنمنط مم في اكس غورس ويجاب كرازك معاطات مي هي بالحقيق كركونى كاركذارى نهيس كرتى وبغاوت بعيسي خطرناك معاطلات مين توبلاتحقيق اور فردحرم اور ثبوت كيرسوا كرفت نهيس كى جاتى تو دورسه معاطات ميں محبلاكها ل ايساكر في كى سے يم و تجھتے ميں كلعبن أور حكام وفت ميں كأ كيفزديك انسان تو کا برمولی کی طرح بنے ہوئے ہیں کسی فےشکایت کی بس کیوا اور قل کردیا کو ن صرورت نسیں کو ثبوت کانی بهمسیخایا جاوے یاکون اس تحقیقات کی جاوے و حکیفت ہمارامقدم یادری والا ابھی توایب بغاوت کے ہی رنگیں تفاكيزكم ايك يادري فيجواك كم نربب كاليذراور كرو ماناجاً تصااس في ظامر كم انصاكر كم الم في اسكفل كا منصوبر کیا ہے اور مھراس پررٹ بٹ اور یا در اول کی سفار تیس معی تصین مگر الائتیق کے ایک قدم معی واتھا یا گیا اور آخر کار قوم کی پرواند کرکے ہیں بری کیا گیا۔ غوض میجی ہم پرخدا کا ایک ففن ہے کوالی مادل گورنٹ کے ماتحت ہیں۔ دربار شام )

مت کی سر فرنانی کی دوباره آمد کا وقت بی وقت ہے۔ وہ کل نشانات پورے ہوگئے ہو کی امریکا کی است نوی کا میج کی امریکا وقت ہی وقت ہے۔ وہ کل نشانات پورے ہوگئے ہو آمد کا وقت بی وقت ہے۔ وہ کل نشانات پورے ہوگئے ہو آمدِنانی کے پیش خیمہ تنعے اوراس نے اس بیان کو بڑے شیوں اور فلاسفوں کی شہادتوں سے توی کیا ہے۔ مصرت اقدس نے فرما یا کہ :۔

اصل میں ان کی یہ بات کرمینے کی آمذ ان کا وقت ہی ہے اوراس کے آنے کے تمام نشانات پورے ہوگئے میں بائک ہمارے منشاء کے مطابق ہے اور راستی مجمی اس میں ہے۔ ان کی وہ بات جوحق ہوا ورجبا تک وہ وات کی حایت میں ہوا ہو رجبا تک وہ وات کی حایت میں ہوا ہے وہ اس ہوائی کی حایت میں ہوا ہے اس ملک میں جبال ہاری خدمت کر دہے ہیں۔ اس ملک میں جبال ہاری تبلغ بڑی محنت اور صرفِ کشرے می پوری طرح سے کما حقد نہیں ہنچ سکتی۔ وہاں یہ ہاری اس خدمت کو مفت آئی طرح سے پورا کردہے ہیں۔ انہوں نے وقت کی شخص تو بائک راست کی ہے مگر تنا نج نکا لئے میں سخت ملطی کرتے ہیں جو آنیوالے کی بشنطار اسمان سے کرتے ہیں۔

برستے نبی کیسا تھ کوئی شکوئی جموانی میں آئے ہے ۔ اب آئے دن سُنامِا آئے کہ کسی نے مرسی کی بیاغ کا میں ہوں جو ا

آبوالاتھا یا میں صدی ہوں جس کا انتظار کیا جا اتھا۔ یہ سب کچھ ہا رہے لیے صفر نمیں ہیں یہ تو بلکہ ہاری صدافت کو اور عجی دو بالاکرکے دکھا آ ہے کیونکہ مفالم کے سواکسی کی معملائی یا گرائی کا پورا اظہار نہیں ہوسکتا ، یہ لوگ دعویٰ کرتے اور چند روز پانی اور جعاک والا معاملہ کرکے وُنیاسے رخصت ہوجاتنے یا پاگل خانہ کی سیرکوروانہ کئے جاتے ہیں۔ یہ ہاری صدافت بر مہر ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجمولا ہی بھی آتا ہے چنانچے ہا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چارٹی میں انا ہے جنانچے ہا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چارٹی کی بولوگ اس زمانہ کے لیے بھی کھھا تھا کہ بہت سے مجمولے نبی آویں گے سویہ لوگ نبود ہی اس خود ہی اس خود ہی اس خود ہی اس کے جنانچ کی اور عبرت کے جنوانی اب کہ اس ہوجاتے ہیں اور انبیام نبیا میں میں مادت ہی کا بوتا ہے ۔ سادے جمولے اور صنوعی آخر تھک کر دہ جاتے یا بلاک ہوجاتے ہیں اور جنوب کے جنواز جاتے ہیں۔ محدوث کے انبیام نبیام نبیام کی بیت دوسرول کے لیے بطور عبرت کے جنواڑ جاتے ہیں۔

لاہور کے آریہ بتر کا نے تکھاہے کہ ہادا شہید ادع کی ا بدر کو ایک بزدل مسلمان کے باتھ سے اداگیا تھا اس

ورمارج تيكمرام كيفتل كادن

دن کی یادگار قائم کرنی چاہیے کہ وہ دن بڑا مترک جانا چاہیے اس پراپ نے فروایا کہ ،۔ اصل میں ہمارے بیال کے آریہ بعول گئے ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہر دارج کادن جلسے واسطے مقرر کرتے اورالِن وَلُوْں کو توضوصیت سے اس دن کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ کھیام اصل میں اس جگہ سے یہ ترکوات لے گیا تھا۔

ایک نفس نے امریکہ سے تباکونوش کے متعلق اس کے بہت سے مباکونوش کی مضرت میں نفسان ظاہر کرتے اُستماد دیا اس کواتی نے منا فرمایا کہ:۔

اصل میں ہم اس میے اسے سنتے ہیں کہ اکثر نوعمر الرکے ، نوجوان تعلیمیا فقہ بطور فیش ہی کے اس بلا میں گرفتار ومتبلا ہر جدائے ہیں تاوہ ان باتوں کوسُنکراس مضر چنر کے نقصاً ات سے بھیں ۔

فروایا ۔ اصل میں تمباکو ایک وطوال ہوتا ہے جواندرونی اعضاء کے واسطے مصرہے اسلام نفو کاموں سے منع کرتا ہے اوراس میں نقصان ہی ہونا ہے لہٰذا اس سے پر ہیز ہی احصاہے ۔

الله تعالیٰ کی متی کا نبوت جس طرح سے بیشگو شیال میں تعالیٰ کی متی کا نبوت جس طرح سے بیشگو شیال میں تعالیٰ کے تعلق معرفت سی بیشگو شیال کے تعلق معرفت کو زیادہ کرنے کا صرف میں ایک طراق ہے ۔ ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑینِ احمریتی میں فرمایا ہے کہ تیری صداقت کو بیشگو ٹی کے ذریعہ سے خام کروں گا۔

بندت ویا شداور تیوگ بیندن ویا شداور تیوگ بیندن این کامشد تحال آیاکیا وجتی که دیا شد نے بے جیانی اور بیندن ویا شداور تیوگ بیندن ویا شداور تیوگ بیندن کرتا بیکه اس کا نام مسئرگرون نیچ کرفیتا ہے اور چاہ ندامت بین غرق ہوجا آ ہے تومیری ہجو میں آیاکر چونکہ دونخف بغیر بیوی کے تحااس واسطے وہ سارے اصلاق جویوی کے ہونے سے والبتہ بین ان سب سے وہ محودم تھا بخیرت اور تمیت بھی ایک بیری والے تحف کا ہی حصتہ ہے بچونکہ وہ بیوی سے محودم تھا اس واسطے وہ نیوگ کی خرابی کو معموس نمیں کرسکا اور نسمی کہ اس طرح سے میس مزادول تر لیف لوگ کے برخیری بھیرتا ہوں بین وجونتی ورم اللہ کا میں موجونتی اسے بیا ہوت کی اس کے عیال ہوتے وہ مرکز الی بے عزنی کو روا مزد کھتا اب بھی برت سے تر لیف آریہ بین جو اسے گلے پڑا وصول سجو کر ہی صون زبان سے مان بینتے بین وریہ عملدر آمد بہت کم ہے ۔

ورم اگر اس کے عیال ہوتے وہ مرکز الی جو بین وریہ عملدر آمد بہت کم ہے ۔

ورم اگر اس کے عیال ہوتے وہ برگز الی جانم جانے ہوں وریہ عملدر آمد بہت کم ہے ۔

ورم اگر اس کے میان بیاتے بین وریہ عملدر آمد بہت کم ہے ۔

ورم اگر اس کے عیال ہوتے وہ برگز الی بیا جانم جو اس میں میں دورہ میں دورہ میار فردری سنا گائی کی موجون زبان سے مان بیاتے بین وریہ عملدر آمد بہت کم ہے ۔

ورم اگر اس کی عیال ہوتے دورہ کر کا اس کی میں بین کر میں بیال کی میان کیا ہے بین کر موجون زبان سے مان بیاتے بین ورم کو دورہ کر دورہ میں دورہ کی سیان کے دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کی میں بین کی دورہ کی میں دورہ کو دورہ کی میں دورہ کیں دورہ کی میں دورہ کی کر دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کیں دورہ کی میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کی کر دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کی کر دورہ کی میں دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی

#### ۲۷ فروری ستن فیلئهٔ

زقبل ازعصر)

مولوى عبدالكريم صاحب في عرض كى كحضور أردوكت بول كاتوكهمي ميروف نهيس آيا فروايا .

ارُدومين ينجا في الفاظ كاستعمال

اردوكيا بعيجنا بوتاب ووتوصاف بوتاب - بال بعض ادان آنا اكثر اعتراض كرديا كرت بي كماردوس ينجانى ط

دیتے ہیں مگریان کی خلطی ہے ایک شخص نے میری طرف سے سی الیے ہی معرض کوجاب دیا کتم انساف کروکہ اگر وہ آردو میں بنجا بی کے الفاظ با دیتے ہیں نوغنسب کیا ہوا ؟ ان کی علی اور مادری زبان ہے اس کا کیا سی منیس ، نہیں ؟ جب وہ اگریزی یا عربی اور دو مرسے کی زبان کا لفظ اردو میں طاتے ہیں توتم اعتراض نہیں کرتے مگر۔ جب کوئی بنجا بی کا نفظ اِس جاوے نواعراض کرتے ہو بشرم توکرو اگر تعصّب نہیں توکیا ہے۔

( دربار شام )

اينا لوُجِهِ خوداً تُصامَين

، کیشخص نے خط لکھا تھا کہ حضور مجھے کرا پر بھیجا جا دے بیس حاضر خدمت سوں گا رفر ہایا : .

من جَرَبَ الْحَبَرَبَ حَدَّتُ بِهِ النَّدَ اصَة مُ مِم في إر إدابي الوَّل كالْحرير كرايام كالن إخلال

اورنیک نیتی نمیں ہوتی توکیا ضورت ہے کہ اس طرح میرارو پیضا تع کیا جائے۔ وہی رو بیردینی کام میں خریج برگا کی ایپ شخص حومعز زہے وہ ہادے صافظ معین الدین سے بھی گیا گذراہے ، بیر بھی جیس قریباً پنداہ یا ہیں

روپے دے چکا بے تھی دو آنے او کھی ایک آن اہوار دیتا ہے توالیے بکیش خس جب سکراور دیگرافراجات کے واسطے کچھ دے سکتے ہیں تو و دینفس کیوں اپنا او جو نہیں شبصال سکتا ؟ اور شراعیت نے تو او جو بھی نہیں ڈالا ج

واسطے کچھ دے سکتے ہیں کو وہ محص کوں اپنا او جمہ کہلی سبھال سکتا ؟ اور شرکعیت نے **تو او جم طبی کہلی ڈالا بچ** کی توفیق نہ ہو تو ج بھی ساقط ہوھا ہے۔ اس طرح اس مب*ر بھی گھر میٹھے بٹھ*ائے بیع*ت ہوسکتی ہے صرف ایک بیس* 

كاكار وصرف بواب

ن رمایا:۔ رات کی فضیلت میں نہیں سمجتاکہ رات اور دن میں فرق ہی کیا ہے. مرف نوراوز فکمت

کا فرق ہے سووہ نور تومسنوعی تھی بن سکت ہے بلکرات میں تو یہ ایک برکت ہے۔ خدا نے بھی اپنے فیضان عطا کرنے کا وقت رات ہی رکھ ہے چنانچے تنجد کا علم رات کوہے ارات میں دومری طرفوں سے فراغت اور کش کمش سے بے نکری ہوتی ہے۔ اچی طرح دلحمی سے کام ہوسکتا ہے دات کومُردہ کی طرح پڑے دہا اور سونے سے کیا حاصل ؟

خدمت میں خرج ہو بہیں توصرت مرض کے دُورہ کا اندلیٹہ ہوتا ہے درنہ دل میں کرتا ہے کہ ساری ساری رات کئے جادیں ہماری تو قریباً تمام کی بیں امراض وعوارض میں ہی تھی گئی ہیں ۔ ازالدا وہام کے ذفت بی بھی ہم کوخارش پیریس تو پر

تقی تربیآ <sub>ا</sub>یک بر*س ک* وه مرض ربا نندا . خیار نام

منتی اشیاء کااستعمال عمر کو گھٹا دیتا ہے کی مرفعیت اور مُضراتیا می کو کھٹا دیتا ہے کے انسان

ئینٹی چنریاں تمراب وغیروانسان کی عمرکو مہت گھٹا دیتی ہیں ۱۰س کی فوٹ کو ہرباد کردیتی ہیں اور بڑھا ہے سے سینے بزرھا کر دیتی ہیں رینفرانی تعلیم کا احسان ہے کہ کروڑول مخلوق ان کناہ کے امراض سے بچے گئی جوانِ نشہ کی چنروں سے پیدا \*\*\*

ہوتی ہیں۔

: قادیان کے آربیر ماج کے حبسہ پرج آرمیہ آئے توان کی گندہ دہنیوں اور کا لی گلوچ کا کسی نے چفرت اقدم کی خدمت میں ذکر کیا فرمایا کہ :۔

ربان کی تهذیب کا در لیم یں مرور انسان زبان کی جیری تورک سکتی ہی نمیں جب خدا کا خوف کی دل یں مرور انسان زبان کی ہے باکی اس امر کی دیل ہے کہ اس کا دل

تمام قوت اور توفق خلا ہی کوہے اور اس کی عنایت اور نصرت سے ہی انسان کیجہ لکھ پڑھ سکتا ہے۔ شاید اس کتاب کے خاتمہ کے تکھے مانے سے اس قوم کی قوت و ہمتت اور دلائل کا خاتمہ موجا و ہے۔

مباوق کی مخالفت کا دار میں نے کسو پاکداس میں کیا حکمت ہے کہ جب کون صادن خدا کی صادق کی مخالفت کا دار میں میں اسلامی کیا تھا تھا ہے کہ جب کون صادن خدا کی

کوئی کسر باقی نہیں رکھتے میر پیلوسے اس کے استیصال کرنے پرآمادہ اور ہرایک کمان سے اس پرتیریار نے کو کمراب تہ ہوتے ہیں۔ جاہتے ہیں کہ وی کردیں اور کرٹے کمریے تعمیر کردیں۔ ادھرتو یہ بوش اُٹھتا بھے گر دوسری طرف اِس كے پاس بزار دو مزار لوگ آتے ہیں ۔ ہزاروں تنجراور بشكو بی پوش فقیر بنیّتے اور خلق الله کو گمراہ کرتے ہیں مگران وگوں کوفت اور گفر کا فتویٰ کوئی نہیں دیا۔اُن کی ہرحرکت بدعت اور شرک سے پُر ہوتی ہے۔ ان کا کوئی کا ایسا نىيى بوتا جومرامراسلام كے خلاف نە بوڭران بركوئى اعتراض نىيى كياجاتا . اُن كے ليكى دل بىي جۇش نىيى اشتا غرض اس میں سومیتا تھا کہ کیا حکمت ہے تومیری مجدمیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ صادق کا ایک معجزو ظاہر کرے کہ باوجود اس قسم کی مما نعت کے اور دیشن کے نیرو تبر کے بیلا نے کیے صادق بچا پاجا آبا اوراسکی روزافزو<sup>ل</sup> ترتی کی جاتی ہے فداکا ہا تھ اُسے بیا آاوراس کو شاداب وسرسبر کر آہے بغدا کی غیرت ننیں چاہتی کر کا فیا کوئی اس معجزہ میں شرکی کرے ۔اسی واسطے اس کی طرف سے دنیا کے وال کو الے برواکر دیا ہے۔ کو یا اس جبوٹے کی لسی کویروانهیں ہوتی ۔اس کا وجود دلول کوتحر کی نتیس دے سکتا گر برخلاف اس کے صادق کا وجود نباہ ہونے وكد ون كويقرار اور بي بين كرك ايك رئك ين ايك طرح سي خبرويات اوراك ك ول بي قرار موت ين . كيونكه دل اندر بي اندرجائت بين كرشيخص بهالا كاروبار نباه كرفيه آيا ہے اس واسطے نهايت اضطاب كي وجرسے اس کے بلاک کرنے کو اپنے تمام بتھیاروں سے دوڑتے ہیں گراس کاخدا خود محافظ ہوتا ہے۔خداس کے واسطے طاعون کی طرح واعظ بھیجتیا اوراس کے ڈٹمنوں کے واعفوں پراسےغلبر دیتا ہے۔ وہ خدا کے واعظ کا مفالم نہیں كرسكة راب ويجيف كداتن لوك ومرحم وكروس كي نوبت اكثر بيجاس سائه تك بينج مباتى جداً أن كوكون بعيت کے لیے لاما ہے بیسی طاعون کا فرنڈا ہے جو اُن کو ٹوراکر ہماری طرف لیے آتا ہے ور ندکب جا گئے والے تقعے ای دالحكم مبلدى تمير وصفحه و ١٠٠ مورخد ١٠ رمارج متلافيلش رشتہ نے ان کو جگایا ہے۔

#### ۲۸ فروری سطنولیهٔ

(دربارشام)

دربارشام میں آرید لوگوں میں سے چند لوگ حفرت اقدس کی زیادت کے واسطے آئے حضرت نے پوچھا آپ مجھی اس جلسر کی تقریب پر آئے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ حضور تم لوگ تواصل میں یہ بات منکر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور تم لوگ تواصل میں یہ بات منکر آئے ہیں کہ ایپ کا تم کی جندال خوامش نقی ۔ آئے ہیں کہ ایپ کا بھی سکیچر ہوگا ورنہ ہماری اس ملکہ آئے کی چندال خوامش نتھی ۔ حضرت اقدس نے فرما یاکہ

اصل بات یہ ہے کہم جانتے ہیں کہ مرقوم میں کھے شرافی او گھی مذہبی مباحثات کے آداب ہونے بی من کامقصد کسی ہے جا حقارت باکسی کو مصرحا گالی گلوچ دینا یا کسی **قوم کے بزرگوں کو مُرا مجا**کھنا اُن کا مقعمد ضیس ہوتا یکر ہم تو ہو کا م کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم اوراسی اجازت اوراس کے اشارہ سے کرتے ہیں اس نے ہیں اس مے زبانی مباخات سے روک دیا ہوا ہے چانچے ہم کئی سال ہوئے کو کتاب انجام اعتم میں ایتا برمعامدہ شائع مجی کرھیے ہیں اور سم فیفداسے عدکیا ہے کہ ذبانی مبامثات کی مجانس میں منجاویں گئے۔ ات جانتے ہیں کہ ایسے معوں میں مختلف قیم کے لوگ آتے ہیں کوئی تو محض جال اور د حراے بندی کے خیال برآتے ہیں کوئی اس داسطے کہ اکسی کے بزرگوں کو کالی کلوج دیم ول کی ہوس کوری کرنس اور نعفن سخت نیز طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں سوحہاں اس شم کامجمع ہوائیں ملکہ جا کر مذہبی مبامنا کرنا بڑا نازک معاملہہے کیونکہ آپ جانے ہیں کرجب دوخص مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں جب کک وہ یہ <sup>ن</sup>ابت کرکے نہ دکھا دیں کہ دومرا مذمب باعل معلظی برہے اوراس میں صداقت اور روحانیت کا حصینتیں وہ مُردہ ہے اور خداسے اُستِعتن منیں ہے تب یک اس کو اپنے ندمب کی توبصور نی دکھانی مشکل ہوتی ہے کیز کدید و وسرے کے معاتب كا وكركرنا بي مايية علطيال بين اس من الران كا وكرنكيا جاوسة ويدرا ظهاري مي منس بوتا تو اليي باتوں سے بعض وک معطرک اُٹھتے ہیں۔ وہ نہیں رواشت کر یکتے طیش میں آکر منگ کرنے کو آمادہ ہوتے ہی لنا ایسے موقدم جانام صلحت کے خلاف ہے اور مدہی تحقیقات کے واسطے ضروری ہے کہ لوگ مٹھنڈے دل اور انصاف يندطبيعت الدكرا يمعلس مي جمع مول اليام وكدأن مي كتي م كم جنگ وحدال كي خيالات جوش دن نهول تومبتر ہو بھیرانسی حالت میں ایک طرف سے ایک شخص اینے مذمب کی خو بیاں بیان کرسے اور حیا تنک دہ بول سکتا ہے بولے میرودسری طرف سے جانب مقابل بھی اسی طرح نرمی اور تہذیب سے اپنے مذہب کی خو بایل بیان کرے۔ اسی طرح بار بار م تا رہے مگرافسوس کہ ابھی مک ہمارے ملک میں اس قسم کے تمل لوگ اور صبراور زم دلی متحصیق والے نہیں ہیں ،ابھی الیا وقت نہیں آیا ۔ ہاں اُمیدے که خدا جلدی سے الیا وقت ہے آوے گا تم فی تو ابیا ادادہ ممی کیاہے کربیال ایک ابیام کان نیار کرایا جائے جس میں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے اپنی اپنی تقریریں *کرسکیں۔ در محتیقت اگر کمی امرکو شفنڈے د*ل اورانصاف کی نظراور بُرد باری سے نرُسُنا جا وہے تواس کی سچّی عقیقت اوریته کک بینچنے کے واسطے مزاروں مشکلات بہوتے ہیں۔ویکھنے ایک عمولی چیوٹا سامقدمر ہوا ہے تواُس ک ع كس طرح وفين كولال أنك عدر وغيوكس تعندية ل سيسندا بط وريكس طرح سوج بماركر وري تعققات كي بعد فيصله كراب يعض وقات سال كاكند حاتي بب ونياك مقدات كايرمال ب تودين كے مقدمات كاكيونكرود مياريان بارومن مي فيصله كياجاسكنا بديد سأل كوسوال كرناتو أسان بيع كرحواب فيف والدكوح وشكات بوق بن انكا الداره كرناشك مع إلى فن ما فرام كرو

كرنطام تتمسى كيمتعتن اورشارول اورزمين كيمتعنق حالات مجعه بنا دواور عبنه وقت ميريكي فيصوال كميا ہے آنا ہی تمہیں وقت دیاجاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندرا ندر جواب دو۔ ور مذتم حموثے ہو۔ اب صاف عیال بے كرجواب وينے والاكياكرے و وجب ككئ جُزكى كتاب ندىكھے تب كك جواب يوران ہونا ہوا غرض إلى طرح کی مشکلات ہیں جو ہم کو درمیش ہیں ۔ یہ وجوہ ہیں جو تھیں ان حبسوں میں حبانے سے رو کتے ہیں ۔ اكرسال ايباكرك كرلوصاصياين فيصوال كياجة تم جشك تلاش حق کے آداب ائس كاجواب كامل كرومئي حاموش مول توحواب دينے والے كو بھی مزہ اوسے۔اصل میں جو بانبی خدا کے بیابوں اور حود ل خدا کی رضا کھے واسطے ایسا کر اسے اوراُس کا دل سیخے نقویٰ سے پُرہے وہ تو تھجی ایسا کر انہیں۔ مگر آج کل زبان چیمری **کی طرح م**یتی ہے اور *مرف ایک حجت* بازی <del>ت</del>ے کام بیاجا آہے۔ خداکے لیے ایسا ہوگا تو وہ باتیں اور وہ طرز ہی اُور ہونی ہے بودل سے نکتا ہے وہ دل ہی میر جاربینتا ہے بی و کے سوال کی تھی م کونوشبو آجاتی ہے بی حو موتواس کی سختی میں تھی ایک لذت ہوتی ہے۔اس کاحق بوتا ہے کہ جوامراس کی سمجھ میں نہیں آیا۔اس کے تعلق اپنی تستی کرائے اور حب تک اس کی نىتى مەبوادر يورىيە دلال نەل جادىي تىب ئىك بىتىك دە كۇچھىتىن ئرانىس نىكتا بىكدالساتىخىس توقال عزت برّا ہے جو اتیں خدا کے بیے ہوتی ہیں وہ کہال اور نضانی ڈھکو نسلے کہال ؟ مُ نے بی جماعت کو بھی بار ہمجھایا ہے کہی پراعتراض اغتراض كرني مين جلدي نذكرو كرفي من حبدى ذكرو بر رُوانا خرب اصل مين خداي كى طرف سے تھا مگر زمانہ دراز گذرنے کی وجہ سے اس میں غلطبال بڑگئی ہیں ،ان کوآمشکی اور نرمی سے دور کرنے کی کوشش كروكسي كوتنيرك طرح اعتراض كانحفد دويهم وكمين إس كراج ايك كيرا بالارس الكرساني جا أاوربينا جانا ب چندروز کے بعدوہ بُرانا ہوما آاوراس میں تغیر آکر کھیے اور کااور ہی ہوجا ماہے۔ اس طرح اُرانے مذہب میں بھی صداقت کی جرط صرور ہوتی ہے عظ راستی کے سانھ متواہد اور سی مدمرب اپنے اندر زندہ نشان رکھتا كيونكه درخت اپنے تعبلوں سے شنا نعت بو ا ب كورنمن جواس وراء الوراء بى كا ايك نمايت كمزور سا فل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریس صادق کیسے عزیز اور معتبر ہوتنے ہیں۔ وہ افسریا ملازم جنگو گورننٹ نے خودسی حبکہ کا حاکم منفرر فرمایا ہوتا ہے وہ کس دلیری سے کام کر ناہے اور ذرائعی لوشید کی بیندندیں کرنا مگر وه ايم مصنوعي ويي كمشنر يا تنهانه دار وغيره بوصعلى طور يركسي مكنود مخود حاكم بن كرلوگوں كو دھوكر ديتے ہيں كيا وہ گورنمنٹ کےسامنے ہوسکتے ہیں ،حبب گورنمنٹ کو میریتہ ملکے گا اس کو ذلیل کرے گی اور وہ ہتھکڑی لگ کر

جیں خدمیں یا اُور مزاملے گئی سی حال ہے مذہبی راستی کا بیوخدا کی نظرمی صادق ہوتا ہے اس میں خدا کے نشان العصارات الدصداقت كا تاريح تين وه مروقت زنده مؤاس الداس كى عزت موق بهد متنتى كامقام

امل میں خداسے ڈرنیوالے کوتوٹری بڑی شکلات ہوتی ہیں۔ انسان پاک صا ۔ توجب جاکر ہوتا ہے کو اپنے ارا دوں کو اور اپنی باتوں کو باسکل ترک کرکے خدا کے

ارا دول کواسی کی رضا کے مصول کے واسطے نبانی اللہ ہوجا دے بنودی اور کمتر اور نخت سب اس کے اندر سے

نکل جاوسے اس کی انکھ اُوھرد بھے جد طرخدا کا حکم ہو۔ اس کے کان اُدھر ملکس جد عراس کے آقا کا فرمان ہو، اس کی زبان عق و مکمت کے بیان کرنے کو کھلے اس کے بغیر زمید جب بک اس کے بلیے خدا کا اون زہو اس کا کھانا -

بیننا بسونا بینیا مباشرت وغیره کرناسب اس وا سط موکه فعدانے عکم دیاسے اس واسطے نرکھانے کو مجوک مگی ہے بلکہ اس بیے کہ خداکتا ہے غرمن جب تک مرنے سے بہلے مُرکرہ دکھا وسے تب بک اس درج تک نہیں پنچاکہ تقی ہو۔

پرجب بدخداکے واسطے اپنے او برموت وارد کرنا ہے خدائمی اسے دوسری موت نسیں دیا .

آج كل دكمياجا أب كرجب كث كمولاما أ من نیک دِل انسان کودور سے بہان لیتا ہوں ہے توان کی باتوں میں سے وائے منی

تضفه اورول وكهانيه واليؤهمات كم كيحه علتابي نبيس حو كحيكسي برتن مين مؤاجه روبي بابرز كلتا ہے ' انجي زبانيں ان کے اندرون برگوا ہی دیتی ہیں میں تو نیک دل انسان کو دُورسے بیجان بینا ہوں جِسْخص یک کردارا ورسیم دل

المرآ آ ہے ين تواسى كے ديجينے كاشوق ركت بول اس كى تو كالى مجى بُرى معلوم نسي بوتى بگرانسوى كدا يے یاک دل ببت کم ہیں ۔

ايك أربيرصاحب بوك كوصل مي حضورجا إلى تو دوسي قومي من آب مُرانه مانين تومي عوض كردول وقال توسكه دومرے بهار ه ميسلمان تجاني .

اس برحضن اقدس نيے فرمايا كم د كيفية أيك تحيف والمه كم يلية جابل سي زياده أوركيا كالى بوسكتى بي كيتي غف كواس كمدمنه يرجان كنابت

سخت گالی ہے مگرسوچ وکیا ان حاضرین میں سے کوئی ایک بھی بولا ہے ؟ کیا اب بھی تہدیں اس مملس کی زمی اور تدیب پر کیوشک ہے ، بہت یں جو ہارے منہ پر گالیاں دے جاتے ہیں گران میں سے ایک کی مجی مجال نہیں موتی که دم مار کراس کو کید می که حاوس -

ہم ان کودن دات صبر کی تعلیم دیتے ہیں نرمی اور ملم کھاتے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں کہ ہی کے اس اُمول کی مصداق بن سکے -ہاں ہم البتہ عوام الناس لوگوں کے ذمر دار نسیس بی بہت مانیں اگر کسی آربید وگوں کے مجمع میں اس طرح که دین کرتم جابل جواور وه صبر کرر بین اورا یک کی بجائے بزار نه سائیں تو!

ایب نے مسلمان کے خلاق

این کا اوران آریوں کا اگر مفاہد کیا جادے تو بگری اور جھیٹیں۔

ان کا اوران آریوں کا اگر مفاہد کیا جادے تو بگری اور جھیٹر بنے کا معاملہ نظر

اور جوش دلانے والے الفاظ شکوصر برنامروں

کا کام ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کرکے دکھا وے تو ہم جانیں بزمی آئی شکل جے ختی تو ہرا کیشنجف کرسکت ہے۔

کا کام ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کرکے دکھا وے تو ہم جانیں بزمی آئی شکل جے ختی تو ہرا کیشنجف کرسکت ہے۔

کا سید میں کر بین میں نہ کہ بین میں برائی بین بین برائی ہوتا ہوتا ہے۔

روب اروی یا در این می است و می بین بری ای بات کیاکد آروی نے لیکچرین که اکونکوا فدانعالی عمر کو کم و بیش کرسکتا ہے عمر کو کم و بیش کرسکتا ہے

ها پیساء و بدبیت (سوده امرعد ؟ ۴۰٪) ارابیه بین وه تودو یون سرعے بوت اسان سفت معده می ترسیم بین. اور کیون علاج معالج کرانے بین ؟ ملکر عیسا ثبوں کا بھی نہی اعتقاد ہے ان کی کتابوں میں مکھا ہے کہ ایک شخص کی پندرہ دن کی عمررہ کئی متی دُعا سے پندرہ سال ہو گئے .

پر اصل بات بہ ہے کہ یہ قوم نبوت کی راہ سے بالکل محروم ہونے کی وجہ سے اس لا ہ اورعلم سے جا لمِ مِ طلق ہے اس وجہ سے اعتراض مرکز زکرتے۔ اسی وجہ سے ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ رُوحا نبیت سے بے ہم ہونے کی دجہ سے ہے ورنہ ایسے اعتراض مرکز زکرتے۔

ا بی وجه ایسی اسر ک رسی ای دروی یک سیب بر و بوت ک وجه سب در رسیب اسر ک برم این دارداد بی سندنیا به برم این میر مادر زاداند سع کو آنمعیس کیونکر دیں م

> مکیم مارچ شابهائهٔ (مبع کی مَیر)

نواب محد علی خالصا حسی متعلق ایک لهام آج رات ایک کشفنین آپ که دریگر ایک متعلق ایک ایک ایک متعلق ایک کشفنین آپ ک

میں ہے۔ اس سے آنی اورا تنا نفظ الهام ہوا جہتہ (مللہ بیامرکو ٹی ذاتی معاملات سینفق نہیں رکھتا اس کے متعلق نور ہی سعلت یور تغیم ہو ٹی کرچونکہ آپ بنی برا دری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو الند تعالیٰ

انسان تف بوند موانعا لى نے آپ كا ام حجة الندريك آپ كومبي جا بينے كدائب إن لوگوں پر تحرميت تقرميت برطح

سے جنت پوری کردین ۔ اصل میں اس ساری توم کی حالت قابل رحم ہے جیش وعشرت میں گم ہیں ، دنیا کے کیڑے سنے موائے ہیں اور فعالی اورب ہیں بغداسے اور اسمان سے کوئی نعلق نہیں جب سی کوائی قوم میں سے کان اوراس کی اصلاح كرا ب تواس كانام اس قوم بريحبت دكها ب بهاري ني ملى التدعلية ولم كوهي اي وحبر سالته تعالى فرما ب وَحِثْنَا مِكَ عَلَىٰ هُوُ لَآءِ شَهِدًا ﴿ وَلَهَا مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عل تفاتوات نے فرمایا بس کر اب تومی این ہی امت برگواہی دینے کے قابل ہوگیا ہوں مجے فکرہے کرمیری امت کو مری گوای کی دحہ سے سزا ملیگی ۔

كلمته التدكى حقيقت

حفرت على كوالله تعالى في كلمة الله خصوصيت كيساته كول كهاس کی وجرسی متی کراک کی ولادت پرلوگ بڑے گندے اخراص کرتے تھے اس

واسط اللدتعالى في أن كوان الزامول سے برى كرف كے ليے فروايك وہ تو كلت الله بيت و أن كى وال مى صداية ہے لین بڑی پاکبار اور عفیفہ ہے ور نہ اول آو کھتر اللہ بشخص ہے۔ اُن کی خصوصیت کیا بھی چنانچراللہ زفعالی فرما تا له البدرس كم مارچ شنافياء كي سرك دوران كا ايك أور ذكر درج ہے حوالحكم س نيئن -اكھيا ہے :-

متورات كا ذكرهِل مراءان كم تعلق احمري احباب ميں سے ايك

عور آول سيخسُن معاشمر<u>ت</u> سرما ورده مبركا ذكر شاياكه أنكه مزاج مي الأسخي هي عور تون كواييا ر کھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہی اور ذراوہ نیجے اُر تن ٹوائن کو ماراکرتے میکن شرفعیت میں مکم ہے عاشرو ہُنّ بالمورون والمنازو ، ٧٠) نمازول مي عورتول كي اصلاح اورتقوى كيينة وعاكرني جابيتية تصاب كي طرح برا ويكري كيونك مبتك خدانه چاہے کیجینسیں ہوسکتا محدیر بھی بعض اوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کوعوراتے ہیں۔ اسل ہیں بات یہ ہے کرمیرے گھرمی ایک ایسی بیاری ہے کتس کا علاج محبرانا ہے جب اُن کی طبیعت زیادہ پریشان ہونی ہے تو بدین خیال کرگناہ نہ ہو کہ کر اُہوں کہ حیاد ميىزلاۋں أوريعى عورتيس بمراہ بيوتى ہيں۔

بعرضا تعانى كصركالمم مخاطبه كى نسبت فكرير فرمايا كرمجازى عدالتول كيطوف سيجوا يك نقب انسان كومته جي تواك كتنا فخربونا ہے بستارہ بندنقب دغیرہ محی علتے ہیں توكيا اب حقیقت میں ان لوگوں میں وہ خواص ہونے ہیں ؟ جولفنب ال كوسما يصصرف استعاده مونته بل - (البدر عبد ما نمر مصفحه > ٥ مورد ١١٠ ره رج سناف الدي

ان كوكلماس يصيحكما كيا تضاكه ميودان كواجائز ولادت قرار دينے تھے ورز كيا دوسرے انبياء كلمة الله نتھ اس طرح مریم علیما انسلام کوصد لقد که گیا واس کے بیصف نسین بی کر اورعورتیں صدیقے نظیر و بھی اسی بیے کما کر میرودی ان يرتهمت لكات تق توقرات ندائ تهمت كودوكية (البدر عبد المبريصفيه ٥٥ مورفر ١٠ رارج سنافلة) جيكر الذنعالي كي تعدان بين كروة تم نيس بوسكة انى اخراضوں سے ى بُرى كرنے كے واسط الشرقعالی نے ان كوكماكروہ شبطان كيم القد سے سُن شدہ بين بونو و باللہ ورسے انباء شيطان كيم القد سے سُن شدہ بين بونو و باللہ ورسے انفاظ بين بُول ہے كران پرشيطان كا تسلط بونا ہے ۔ اللہ تعالی تو فرانا ہے كرشيطان كوسى مولى انسان بر محمی تسلط نيس بونا تو انبياء بركس طرح بوسكتا ہے ؟ اصل وج صرف بي نظى كدان بريسے اعتراض كئے كئے تھے۔ اس واسط اكن كى برتت كا اظهاد فروا ا بے جیسے كراللہ نوانا ہے و صاحف سَليم مُن والسفرة ، ۱۰۳٠) كوئى كے كركي انبياء بھى كافر بواكر ہے بین السان بولكوں نے ان براعراض كيا تھاكہ وہ بت برست بولك تے تھے۔ ايك عورت كے بائے اس اعتراض كا جواب دیا بہی حال ہے صفرت عدی كے متعقق۔ ايك عورت كے بائے اس اعتراض كا جواب دیا بہی حال ہے صفرت عدی كے متعقق۔ ايك عورت كے بائے اس اعتراض كا جواب دیا بہی حال ہے صفرت عدی كے متعقق۔

اس دن کی سیر کے دوران ایک اور ذکر میں ہوا جو البدر میں اول درج ہے:-

پونکہ آج کے دن بھی آربہ ماج کا جلسہ تھا اورکٹرت سے لوگ اس جلسہ بن شامل ہوئے تھے کہ حضرت برا صاحب کی زیارت ہوئی گرجب ان کومعلوم ہوا کہ مباحثہ کی خبر خلط شائع کی گئی ہے نواب وہ لوگ حضرت کی زیارت کے لیام بن نومسجد میں آتے رہے اور معض سبریس آکر ملے ان میں سے بعض نے بھر در نواست کی کہ ایت جلسہ میں آکر کھے گفت کو کرل حضرت اقدس نے فرایا کہ :۔

ندسی بان کرناچا بینے اور یتب ہوسکتا کالی اور برمحل بات بیں فرق میں ہو کہ کہ انسان کو گیان حاصل ہو ورز بلاسوچہ بھے کہ دینے رو جے کہ حب انسان کو گیان حاصل ہو ورز بلاسوچہ بھے کہ دینے

ے کچفتیجنسین کاکرتا مہرا کی ندمب میں کھی گئی بات اور گیان کی بات بھی ہوتی ہے جبتک انسان نفس کوف ا کرکے بات ندکرے تو تھیک پتر نہیں لگتا ۔ آج کل بارجبیت کو مزنظر رکھ کر لوگ بات کرتے ہیں ۔ اس سے نساد کا ندلشر ہوتا ہے ۔

بار بارجباد طلاق کثرت از دواج کوپیش کیاجاتا ہے ۔ حالانکدائن کے بزرگ سب یہ باتیں کرتے استے ہیں۔
بیال کے آربیمیشہ میرے باس آنے ہیں اور سوال وجواب بھی ہوتا ہے سکین آلیس میں نادافتی کھی نیں بوتا ہوں دفعہ
بات اپنے محل پرجیپال کمی جاتی ہے لوگ اسے فلط فنمی سے گالی نعیال کر ملیتے ہیں ان کو میلم نہیں ہوتا کہ گالی اور
برمل بات میں فرق کرسکیں۔ بات یہ ہے کرجب انسان پُرانے عقیدہ پرجما ہوا ہوتا ہے تواس کے عقیدے کوجب دو مرا
بیان کرتا ہے تواسے گالی نعیال کرتا ہے۔

اس موقعه براید بندون که که کارات فیصل مجد گالیال دی بون بین فرایک

کون اسی بات پیش کروجوا پنے محل پر جیال نمیں ہے ۔اس لیے بی کتا ہوں کمذبان تقریری ایمی نمیں ہیں اور تحریبیٹی کرنا ہوں کہ ہرایک پڑھ کراپنی اپنی مبکہ پر رائے قائم کرلے اور جواس کا جی جیا ہے کہے چانچ اس موقعہ پر

مطرت انڈیس نے اس بندوکر تجیز آربیعنی نسیم دحوت "نئ تصنیف دی کتم اسے دکھیوا ورشلا ڈکونسی بات ہے جو المفامل بعيبال نبي بي (الدوملد النمر منفي ٥٥ مورث ١١ رما ديج سن الثي ( عمل از فهر ) مفتوف الدس كى زيادت كم يليه كاشى رام ويدلا بورس اور مض أوراوك تشرليت لائ يحفرت الدس في مخاطب كركم ال كوفروايا: -انتلاف مذامب كابو فداتعالى فياين مكمت عمل سے ركها انتلاف مذبب كالمحكمت مع يرهي ايب مده جزيد اس سانسانول كاقل أمتى ہے۔ ونیامی اگر کسی معاملہ میں انفاق بھی کرتے ہیں تواس کی باریک در باریک جزئیوں کے بینینامال ہوجا نا ہے اور جرق در جزنی علی ملی آتی ہے۔ تبادَار فیالات کے بیے مجدول میں تقریری کرنی بھی اچی چیز ہی تکن املی تک ہمارے مک یں ایسے مذب وگ بدن ہی کم بیں مکونیس بی جو آدام اورامن کے ساتھ اپنے معالف واشے س میں ۔ میں نے خودیہ چاہا تھا اور میزا ارادہ ہے کہ فادیان میں ایک جگر ایسی بنادیں جہال مختلف کوگ مذام ب كع بمع بوكرابيظ ابيط ندمهب ك صداقت اور توبيول كوآزادى سے بيان كرسكيں يس ديميت بول كراكرا فهاريق كے یے مباطقے اور تقریری بول توسبت الحی بات ہے مگر تحربسے ابت بوگیا ہے کہ ان می فلند وفساد کامطلتہ ہوا ہے اس لیے بی نے ان مباحثوں کو چھوڑ دیا ہے ممکن ہے دوجار آدمی ایسے معی ہول جومبراور نرمی کے ساتھ اپنے مخالف کی بات مُن میں کین کثرت ا بیے لوگول کی ہو گی جو حوام الناس میں سے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کے منسد ايك نفظ عمى ابن ندمب ك خلاف نبيل سن سكة خواه وه كتنابى زم كيول نمويونكرب مخالف بيال كريد كاتوكون وكون نفظ اكس كم منسد السائيل سكتاب جراس ك فريق مخالف كي معطى ك المهاري وكالد اس سے وام میں جوش مجیل مبانا ہے۔اسی ملکہ توتب امن رہ سکتا ہے جب بنے بانے والا اور محضے والا اس طرح بیٹھیں کہ جینے باب بیٹے میں کوئی بُرائی دیجہتا ہے اوراس کو سجھا آ ہے تووہ نرمی اورصبرے اس کوشن لیتا ہے البی محتت کی کشش سے البتہ فائدہ ہوتا ہے بغیظ وغصنب کی حالت میں بدأمیدر کھنا کہ کون فائدہ ہوزمان حیا<del>ل آ</del> ابشكل آكريه يرى سے كدا يك تودين ہندواورسلمانوں کے باہم نعلقات میں ابتری كااملات بي بي بيراس يراحقاق

مندوا ورسلمالول کے باہم تعلقات بی امبری حق وگوں کی غرض نمیں رہی بلکففن وعنادیں اس قدر ترقی کی گئی ہے کہ اپنے فریق مخالف کا نام میں ادب یا عز سے بینا گناہ مجماع ، ہے میں دکھیتا ہوں کہ بڑی ہے ادبی ادرگستا فی سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہندوسلمانوں میں ایسے تعتقات تف كبرادري كي طرح ربيت تفي اب ايساتفرقه بدا براب كروه اندروني كشش بوابك دوس بي ياتي نبيل رئ ہے بلكتعصب اور قيمني بڑھ كئي ہے يس بنكر كوئ حقته أنس اور شش كابى باتى يا بواور ورجي يتفعود بوزيم المهارت كس طرح بوسكنا ب-

اظاريق كعواسط يرضرورى امرب كتعصب ساندرخالى ہواور بغض اور عناد نر ہو۔ سُٹُ اسْتُ کے زینے کے لیے

اظهارحق كيلشے ضروري انمور

بحث كاتو نام مى درميان مينسب أنا چاہينے ملكه اس كو بياہيئے كر بحث كو تھيوڑ دے ـ

میک بیمعی مانتا ہوں اور میں میرا مذہب ہے کہ ایک اُورغلطی میں لوگ پڑھے ہوئے ہوکسی بذہرب پرجمسلہ کرتے وقتِ وہ آنا غور نہیں کرتے کہ وحمد ہم کرتے ہیں اس مذہب کی ک ب میں بھی ہے یانتیں ہسلم کمت کو جمور ديني اوكتفى كى داقى داف كوكسكراس كومذمب كى خبرباديتين.

م بهت ی باتول میں آربد مذم ب کےخلاف ہیں اور ہم ان کوسیح تسلیم نہیں کرتے کین ہم ان کو ویدیر نہیں لگاتے بم کو میں ماندیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہال ینڈت دیا نند پر صرور لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سلیم کرایا ہے

ہم تواس عقیدہ کے خلاف کتے ہیں جو شائع کردیا گیا ہے کہ یہ آربیا جاج کا عقیدہ ہے۔ ای طرح برآرلول کو اگر کونٹ

اعتراض كرنا موتوجا مينة كه وه فرآن شرلف بركري بالس عقيده يرحو بم ف مان بيا بمواوراس كوشالته كرديا بوريه مناسب نهبس كرحس بات كويم ماست بي نهيل خواه بخواه بهارس عقيده كي طرف اس كومنسوب كرديا جائد

پونکر بہت سے فرقے ہو گئے ہیں اس بیے بس نے ایک اصول مان لیا ہے اس براعتراض کرنا جا ہیں ا

یے مباحثہ کے وقت کتاب کا نام ہے تفسیروں اور بھا شوں کو دیجی کرمعلوم ہوتا ہے کیس قدرا ختلاف ہے۔ اگراس اصل کویڈنظر رکھا حاویے نوسامعین فائدہ اُٹھا سکتے مباحثهافكول بربهوما جابيث

بن ببب مك كتاب كوكسي في مجمااور يزها بي نعين اس

یروه اعتراض کرنے کاحتی کس طرح رکھ سکتاہے۔ مذمب کے معاملہ میں بیمزوری بات ہے کہ ان ہوتی اصل پر بحث کریں۔ اگرچ بیمزوری نمیں کو کل کتابیں بڑھی جاویں اس کے لیے تو عربی وفانسیں کرسکتی۔

مباحذ اصول پر ہونا چاہیئے جو بطور کجٹ کے ہیں اور یونکد مام مجبوں میں حتی کوشتبر دکھا جا آ ہے۔ انسان

له ابدرسے "مناظرین نے لکھا ہے کفروعات میں بحث کرنا ہی نعنول ہے فروعات کی مثال تو شکر کی ہے جھے افسرامول بي جب اصول مين فيصله بوجاوك توفروع مي خود بوجاناب جيي جب افسرادا ما وعنوسايي خودايع موجانے میں میں کوئی بات منیں کرنا حب کک فعا تعالی اجازت مندے اگر میں نے مباحثہ میں جانا ہو الویرات ب (مراد نسيم دعوت مرتب) شارقع ركزنا." (البدرجلد المبردصف ٨٥ كالم اول كا آخر ورفرارادي النافية)

ضداورتصب سے کام لیتا ہے میں نے خدا سے عمد کریا ہے کہ اس طراق کو عبور دیا جا وہ۔ یکن ب دنسیم دعوت مرتب ، میں نے اصول مباحثہ کے لیاظ سے تھی ہے اوراسی طراق سے جو میں نے مین کیا ہے بحث کی ہے جو بم کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کی کا لیوں کا کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ خدا تعالی نے ہم سے تو کا لیوں کی قوت ہی کھودی ہے کمس کس کی گالی کا جواب دیں ہے

(الحكم مبدّ ي تمبر وصفحه ال-١١ مورخر ١٠ راد رج سن المله

# ١ رارج ١٠٠٠

(مبح کی سیر)

صاحزاده مراج الحق صاحب نے عض کیا کہ صفور میرے ایک دوست نے محمد

مسيموعود كم ذراجه خاند كعبه كي حفاظت

ج کرنے کو گئے ہوئے ہوگر ہیں مُعبلا دیا ہے ہیے فرمایا:۔ اصل میں جولوگ خدا کی طرف سے آتے میں ان کی خدمت میں دین سکیفنے کے داسطے جا انھی ایک طرح کا ج ہی ہے سچ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی بابندی ہے اور سم بھی تو اس کے دین اوراس کے گھریعیٰ ضانہ کعبہ کی

له (البدرسة) جب ببار مصاحبان تشرف ببلكة توكيداور صاحب استهادان كيرسوالات كابواب عفرت اقدس نيادل كي مختفر ففرات مي ديا .

"باوجود اختلات رائے کے بی کی رُور عایت رکھنا اس بات کو آپ کتاب ہم دعوت میں دکھیں گئے خدانے ابہم سے گالیوں کی قوت ہی دور کر دی ہے اور نہ ہم ہرا کیک کو انگ انگ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کروڑ ہا آدی گالی دسے رہے ہیں کمی کی جواب دیں میراتعلق آریسماج سے ہے نہ ویدسے کیونکہ دیدسے میں واقف نہیں ہوں "

(البدر جلد المبر صفحه ۵ مورخه ۱۳ رمار چ سنهائه

عد " ایکشخص کی طرف سے " اَنْتَ مِنِیْ و اَنَا مِنْكَ" جو حضرت کا الهام ہے اس پراعتراض بیش ہوا توفرایا کہ انت صنی کے معنے ہیں کہ تیری نشو و نما مجھ سے ہے اور و ا نا صنات بعنی جب خدا کی عظمت وطبال ایک و تت کم ہوجا ہا ہے توجیر خدا تعالیٰ ایک بندہ کے ذراجہ اسے و نیا پر ظامر کرتا ہے چونکہ اس و تت خدا تی کا عبلوہ اس مامور کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ و مانا ہے کوئی تجھ سے ہوں یعنی میرا جلال تیرے ذراجہ ظاہر ہوا " و البدر حلد مانم بر دھ مورخہ ارماری سے اللہ ا تخفرت من النظیر و کم نے ہوکشف میں دکھیا تھا کہ د جال اور سے موہود اکھے طواف کر ہے ہیں جال ہیں طواف کے مضا جی بھرا تھا ہوں مضا جی بھر بھرا تو طواف دو ہی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو دات کو چور بھرتے ہیں گئی گروں کے گرد طواف کرتے ہیں اور ایک چوکہ اور طواف کرتا ہے گرد ان ہیں فرق بیہ ہے کہ چور تو کھروں کو لوشنے اور کھروں کو تباہ ہو برباد کرنے کے لیے اور چوکہ ان کھرواف ان کھرول کی حفاظت اور بچاؤ اور چوروں کے کمیڑنے کے واسطے طواف کرتے ہیں بہی حال میچے اور و جال کے طواف کہتے ہیں بہی حال میچے اور ان کے ایمان کو کہ ہے۔ د خال تو دنیا میں اس واسطے بھرتا ہے اور برچاہتا ہے کہتا و نیا کو خلاکی طرف سے بھیر ہے اور ان کے ایمان کو گئی جا تھ سے کو گواں کے دین و کوٹ یا جا دیا ہے۔ و کر ہے اور ان کے ایمان کے دین و ایمان کے متابع کو بھا دے مؤمل ہے دین اور خال سے ہور ہا ہے۔

کال ایمان والے کوکسی نشان کی ضرور نہیں ہوتی در ہے کیعض اوگوں کو مبشرات کرت

ہے ہوتے میں اور معیش کو بہت کم ملکر بالکل ہی نہیں فرمایا کہ: ۔ صلاحہ میں فرقہ اللہ فرما رائد مختلہ میں مداکی میں معین راگ

اس می اللہ تعالی نے طبالع مختلف بدائی ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کدائ کی ایمانی قوت ہی الیی مصبوط ہوتی ہے کہ اسے سی نشان کی خرورت نہیں ہوتی اس کا ایمان کا ل ہوتا ہے۔ وکھو خرت الو کم رضی الد تعلیا عند نے کونسانشان دکھیا تھا ؟ یا کونسانشان دکھیا تھا ہوئے تھے داشہ الله کا کوئی نواب یا بشوں نے ایک تو اس کا ذکر حدیث شریف بیس ضرور ہوتا۔ وہ ایک سفر ریکھ ہوئے تھے داشہ میں والیسی پر انہوں نے ایک خوت میں اللہ علیہ اللہ میں والیسی پر انہوں نے ایک خوت میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں مالی میں دور ہوتا ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک خوت میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں مالیہ کے بہت حالات دیکھ ہوئے تھے۔ وہ بخوبی آگا ہ تھے کہ بیٹ خص کا ذب یا مفتری نہیں۔ اُن کو بہلی وا تفیت اور عقل سے الباہ کی دور کی انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک عقل سلیم نے آپ کو فورا گول کر لیفنے پر محبود کیا ۔ زمانہ کی حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حالت کو انہوں نے دیکھ یہ تھا ۔ وقت تھا صرورت تھی ایک حال کی خوری کیا فورا گان ہیا ۔

اصل میں نشانات کی ضرورت بھی کمزور ایمان کو ہوتی ہے کامل ایمان کو نشان کی ضرورت ہی نہیں۔

فُدا کے مقرب عذا بالی مے حفوظ رکھے جاتے ہیں فرایا کہ مناکہ منا

ر کھنے کے واسطے خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے ۔ جتنا جتنا خدا سے انسان قریب ہوتا ہے آتا ہی وہ مصافب

تندائداور باول سے دور ہوتا ہے بوخدا کامقرب ہوتا ہے اسے معی خدا کے تمری آگ نہیں کھاتی دیمیو انبیا و کے وت یں وہائیں اور طاعون بخت ہرنے رہے گرکو ٹی تعبی نبی ان عذالوں میں بلاک نہیں ہوا صحابی<sup>ن</sup> کے وقت ہیں تعبی طاعو<sup>ل</sup> یراء اور مبت مصحات اسس سیسید می موسے مگراس وقت وہ صحارف کے واسطے شمادت تھی کیو کرمسی انسا کام یورا كريج تق اوراعلى درح كى كاميان أن كوبو مي تقى اورنيزوه كوئى تحدى كا وتت بمي نتها اورم زاتو مرانسال كساتم لازی لگا ہواہے ۔اسی وربعہ سے خدا تعالیٰ کواک کی موت منظور بھی ،ان کے واسطے شما وت بھی . گرحبکری عذاب کے واسطے پیلے سے خبردی ما وسے کر خدا آسمان سے انی ناراضگی کی وجہسے تمر فازل کرے گا توالیے وقت میں وہ وبا رحمت بنیں اور شادت بنیں ہواکرتی بلکر لعنت ہواکرتی ہے بین خداک طرف دوڑوکدای کے پاس معالمے یں اور بياوك سامان بي- والمحم عبد عسرو صفره المهمورخ وارماري سنواه

· طهر کے وقت <sub>ایک</sub> شخص نے ایک پراگندہ سی خواب ماننے کے قابل حدیث اور نواب كله كرحضور مص تعبير توقعي على اس يرآب في فراياكه: -

حب طرح سے مدمیث مدننے کے قابل نہیں ہوتی جب کک قران کے موافق نہو۔ اسی طرح کوئی نواب مجی النے كالق نهيس جب تك بارد موانق زمور

عمرے وقت مندایک سکھ عضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے آئے اورا ناء ذکر می آب نے

زبان سے توایک انسان معی اپنا بندہ نہیں بن سکتا خلاکیے بن سکتا ہے مجبّت ہوگی توسانجو مرگی کھوٹ (البدومبادم نمبر مصفحه ۵ مودخرس رمادی سنسک ) ہے کون فداسے کیا ہے سکتا ہے۔

د دربارشام )

ايك صاحب نووارد تفي آب في أن غداتعالی کے فرسادہ کی ملاش ضوری تھی

وكميو ونيا چندروزه فيحكى كوبقانيس اورير دنيا اوراس كاجاه وملال بميشرنيس رين والع عاميمكاس وقت جوال دتعالی نے سیسلہ قائم کیا ہے اس کوسمجا جادے اگروہ در طبیقت خدا ہی کی طرف سے ہے تو اس سے دور

له البدرس لكما جه:-ما جزاده مراج الحق صاحب نعمانی کے بعدائ کے مراد وال میں سے ایک صاحب عضرت اقدی کی زیادت کے والدوملدي نمير برصني ٨ ٥ مورخ ١٦٠ رمازيج سنند الله ي يے تتريف لائے "

ر ہناکیہ اقبہتی کاموجب ہوگا۔ وقت نازک ہے۔ دنیا نے جس امر کو سمجنا چاہئے تھا اسے نمیں سمجھا، ورس کی طرف آوجہ کرنی چاہئے تھی اس کو بس کُشِت ڈال دیا ہے۔ خدا کے فرشادہ کی قلاش خروری تھی۔ دکھیو دنیوی خرور تول کے واسطے کس طرح دنیا کو ششش کرتی ، ورجا نکاہ محنتوں سے ان کے حصول کے ذراجہ کو سوچتی ہے۔ مگر دین کیا الیہ اہی گیا گذرا امرہے کہ اس کے واسطے آئی جی تکلیف نہ بردا شرت کی جا وے کہ چندروز کے واسطے ایک جگردہ کرا سلام کی تحقیق کی جادے۔ ایک بھار انسان جب کسی طبیب کے پاس جا تا ہے تو مرتفی کی اگر طبیب شخیص کر بھی لیوسے تو مالی ج میں ٹری قبیس بیش آئی ہیں کہتے جو میں نہیں آتا کر کیا دوادی جا وے ۔

ایک شهرین کی دانسان کی دانسان کی دانسان کی کا دانسان کی کا دانسان کی کا دانسان کی دانسان کار کارسان کی دانسان کی دانسان کارسان کارسان کارسان کارسان کارسان

دکھیوجب انسان فدا سے مددچاہتا ہے اور اپنے آپ کو فاجر جانتا ہے اور گرون فرازی نمیں کر آلواللہ تعلقہ نوداس کی مدد کرنا ہے ۔ ایک کھی ہے کہ گندگی پر گرق ہے اور دو مری کو فدا نے عزّت دی کہ سادا جان اس کا شہد کھانا ہے یہ صوف اس کی طف تھیلنے کی وجہ سے بے ایس انسان کو جاہیے کہ ہر وقت آیا انگ نَعْبُدُ و آیا انگ فَسَتَعِیْنُ وَالفَاعَلَد ، ۵) پر کا رمزد ہے اوراس سے توفیق طلب کرے ۔ ایسا کرنے سے انسان فعالی تجلیات کا مظہر بھی بن سکتا ہے ۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں ہوناہے تو اُسے نور طبا ہے گر مُوں مُول اس سے کنادہ شی مظہر بھی بن سکتا ہے ۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں ہوناہے تو اُسے نور طبا ہے کہ دروازہ پر گرا دہے اور اپنے کرتا ہے تو اُس کے دروازہ پر گرا دہے اور اپنے کرتا ہے تو اُس کے دروازہ پر گرا دہے اور اپنے اس کے دروازہ پر گرا دہے اور اپنے انسان کا دیب تک اس کے دروازہ پر گرا دہے اور اپنے

ات کواس کا محماج خیال کرمارے تب الله تعالی اسے اٹھا آیا اور نواز آئے ورز جب وہ اپنی قوت بارو پر مجروس کرماہے تو وہ ذیل کیا جا آئے ہے ہے۔

صادق كى معبت معبت ماده سكت بى ايك فرب التل ب بن يغودى بات بكانسان بوجود م كاورا وقود ما المان الموجود م كانسان باوجود م كاورا وقود م

قوت اور شوکت کے امام کے پاس ایک سادہ اور کی طرح بڑا رہے اائس پرعمدہ اُرکنت آؤے سفید کی اُراچھا رنگاجا آ ہے اور شب میں اپنی نودی اور علم کا بیلے سے کوئی میل تجیل ہوتا ہے اِس پرعمدہ زنگ نہیں چڑھتا مادت کی محیث میں انسان کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور اسے نشانات دیئے جانے میں بن سے اس کا سم مُنوَر اور دُوح آدہ ہوتی ہے۔ الحکم جلد منر وصفح ۱۳ مورخ ۱۰ مادی ست اللہ

### سارماری سروائه

(بوقت سير)

۔ حضرت صاحب تشریف لائے توکل کے نووار دمهان بھی ہمراہ سرکو چلے آپ نے اکونماطب کر کے فرمایا: زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک دن آنے کا ہے اور ایک دن جانے کا ہے معلوم نہیں کب مزاہے علم ایک

مد دنہیں متی اور عقل پر کھمنڈ کرسے گا تو شہد کی کھمی کی جگہ نجاست کی کھمی کی طرح ہوگا بھین اگر خداسے مدد چاہے گا تو ایک نور اسے ملیکا جس سے مددیکردہ بڑی بڑی تجلیات الملی کا اگر مظہرین جا وسے تو سچ ہے "

(البت در جلد المبر بصفحه ٥٥ مورخه ١١٠ رارج ستانها

له دالدرست "صاد تول کی شحبت بین رہنا بہت ضروری ہے نواہ انسان کیساعلم رکھتا ہو۔ طاقت رکھتا ہو ہیکن صحبت میں رہنے سے جوائس کے شبعات دور ہوتے بین اور اُسے علم حاصل ہوتا ہے وہ دوسر سے طور سے حاصل نہیں ہوتا یہ (البدّر حلد ۲ نمبر دصفحہ ۹ ہمورخہ ۱۳ ایار چ سین اللہ ) طاقت انسان کے اندرہے۔ اس کے اُورِ وساوس اور شببات پڑتے ہیں۔ عاد قول کے کیڑے برتن کی مُل کی طرح انسان کے اندر شیٹے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج نہی ہے کہ کُونُواْ مَعَ الصّادِ قِیْنَ بِسِ اگراتِ چندروز بیال عمر جادین نواس میں ایپ کاکیا حرج ہے ؟ اس طرح ہرا کیک بات کا موقعہ آپ کولِ جائیگا ونیا کے کام قولو نئی جلے چلتے ہیں ۔

پسیاں کارِ کونیا کسے تمام نہ کرد ہ<sup>ا</sup> ہرچہ گیرید مختصر گیرید بہت اوگ ہمارہے پاس آئے اور حبد رُخصت ہونے لگے۔ ہمنے اُن کومنع کیا مگروہ چلے گئے۔ آخر کارٹیجھے سے نہو<sup>ں</sup> نے خط روانہ کئے کہ ہم نے گھر پنچکر بنا یا تو کچے نہیں اگر مشہر حباتے تواچھا ہو کا اور انہوں نے یہ بھی تکھاکہ ہمارا جلدی آنا ایک شیطانی وسرمینھا۔

مسيح موعود كي محبت من المبيد مسيح موعود كي محبت كرانحفرت ماليله مسيح موعود كي محبت من الكيد فرما أن المحب ولياتم

برنے پر ہوگی تواس اُمّت میں سے سے موجود پیدا ہوگا۔ لوگول کوچاہیے کداس کے پاس نیجیبی خواہ ان کو برف پرطی کر جانا پڑے اس میصحبت میں رہنا صروری ہے کیونکہ میسلد آسانی ہے۔ پاس رہنے سے بائیں جو ہول گی ان کوسٹیگا جو کوئی نشان ظاہر ہوا سے سوچے گا۔ آگے ہی زندگی کا کونسا اختیاد تھا گراب توجیب سے بیسلسلہ طاعون کا تروع ہوا ہے کوئی اغتیاد مطلق نہیں رہا۔ ایک نفس پر جرکر کے مصریثے اور جوشہ و نیال پیدا ہو وہ ساتے دہنے اُن پڑھ

اوراُ مَی لوگ جواتے ہیں ان کی ہمیں اور شبہات کا مسنابھی ہمارا فرعن ہے۔ اس بیے آپ بھی اپنے شبہات ضرورُ سائیے یہ مہنیں کتے کہ ہایت ہویا نہ ہو۔ ہایت تو امرِر نی ہے کسی کے اِختیاد میں نہیں ہے۔

ببات سمحف والی ہے کر ہرایک سمان کیوں سلمان کہ اللہ ہے ہسلمان مسلمان کون ہے ؟ وہی ہے ہو کت ہے کہ اسلام بریتی ہے بھر شاہد کا اللہ علیہ وقع ہے بھرت محرصی اللہ علیہ وقع ہی ایل قرآن کتاب اسمانی ہے ۔اس کے یہ صفے ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہول کہ میں ان سے با ہر نہ جاؤل گا۔ نہ عقیہ ہیں نہ عبادت میں ۔ نہ عملد را مدیس میری ہرایک بات اور عمل اس کے اندر ہی ہوگا۔

اباس کے مقابل پر آب انصاف سے دیمیں کہ آج کل گدی والے

اس ہاریت کے موانی کیا کچھ کرنے ہیں۔ اگر وہ فعالی کتاب پر مل نہیں کتے

تو فیامت کواس کا جواب کیا ہوگا کہ تم نے میری کتاب پر عمل ندکیا ۔ اس وقت طواف قبر کنجر ویں کے جلسے ورضاف

طریقے ذکر جن میں سے ایک ازہ کا ذکر بھی ہے ، ہوتے ہیں، مکین ہمارا سوال ہے کہ کیا فعال کیا تفاکہ اس نے

یتمام باتیں کتاب میں ذکھ دیں فدر مول کو جا بی بورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ما نتا ہے اسے انسا بڑرگا

کرالنداوراس کے رسول کے فربودہ کے باہر نہ جانا چاہیئے۔
کاب اللہ کے برخلاف ہو کھیے ہور ہا ہے وہ سب برعت ہے اور سب برعت فی اقار ہے۔ اسلام اس با کانام ہے کو گراس قانون کے بومقررہے اوھراُوھر بائک نہ جاوے کئی کاکیا جی ہے کہ باربار ایک شرفیت بنائے۔
بعض بیرزاد سے جوڑیاں بیغتے ہیں مہندی لگاتے ہیں۔ لال کیڑے ہیشتر کھتے ہیں۔ سُداسمائن ان کانام ہونا ہے۔ اب ان سے کوئی لوچیے کہ تضفرت می اللہ علیہ ہو کم قور دیتے۔ اس کومرد سے عورت بغنے کی کیا ضورت پڑی جہ اب ان سے کوئی لوچیے کہ تضفرت می اللہ علیہ ہو کم اوران کے سوا اور طریق سُنٹ کے سوانس کی سے اور ہوئے ہوئی سے موالم سے کہ اپنی طرف سے وہ اس باتی گھڑ ہیں ، بجائے قرآن کے کا فیاں پڑھتے ہیں جس سے لوم ہونا ہورہ کی اور کتاب پر عینے والا ہو وہ ظامرت سے نور می کی طرف آدیکا اور کرتاب پر عینے والا ہو وہ ظامرت سے نور کی طرف آدیکا اور کتاب پر عینے والا ہو وہ ظامرت سے نور کی طرف آدیکا اور کتاب پر عینے والا ہو وہ ظامرت سے نور کی طرف آدیکا اور کتاب پر عینے والا ہو وہ ظامرت سے نور کی طرف آدیکا اور کتاب پر الگر نہ ہیں جب کہ این کو شاہد کے ساتھ ہوگا۔

بندگان خدا کی علامت فریب اور کمرسے اُن کوکوئی فرض نمیں ہوتی بھیے آفیاب کے دریت

چکتا ہوانظرآبا ہے ایسے ہی دور سے اس کی میک دکھائی دیتی ہے اور دنیا میں اسل جیک انعیں کی ہے۔ یہ انتاب اور قمروغیرہ توصر فننونی ہیں۔ان کی میک دائمی نعیں ہے کیونکہ بیغوب ہوجاتے ہیں میکن وہ غرد نبایل ہوتے جس کو خدا اور رسول کی مجتب کا شوق ہے اوران کے خلاف کو بیند نعیں کرتا اور عفونت اور بدگو کومسوس

کرنے کا اس میں مادہ ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ پیطریق اسلام سے بہت بعید ہے بتل بہود کے خدا نے انکو بھوڑ دیا ہے ملم کی طرح اب کروفریب کے سواان کے باس کچھ نہیں رہا۔ صفائی والا انسان جلد دکھ لیتا ہے کہ بیٹ میں اس حقیقی روح سے خالی ہے۔

انسان نوجرکے تواسے بتہ مگنا ہے کہ جولوگ میں ہوکر سے دہ اسے بتہ مگنا ہے کہ جولوگ میں گر سی دہ سیاوہ نسین میں اور عرسوں دغیرہ میں شرک ہو اسے بیا اور عرسوں دغیرہ میں شرک ہو جو خام کعبر سے شروع ہوئی تھی اور عرسوں دغیرہ میں ایک دہ کوئسی دوشتی ہے جو خام کعبر سے شروع ہوئی تھی اور تمام دنیا میں تھی اور انسوں نے اس میں سے کس قدر صفتہ لیا ہے۔ ان کو مرکز دہ نور نہیں ملنا جو آنحفرت میں اللہ علیہ و کم ہیں ہوئی تھی ہوئی کہ تھی اور اللہ میں اللہ علیہ و کم پیدا ہوں توان لوگوں کو جو اُمت کا دعوی کرتے ہیں کمبی شناخت بھی نرکسکس۔ کونسا طرافیہ ایک کاان لوگوں نے رکھا ہے۔

شریعت تواسی بن کا نام ہے کر مرکھی آنفرت نے دیا ہے اُسے نے لیے اور عب بات سے منع کیا ہے ال سے ملے اب اس وقت قرول کا طواف کرتے میں اُن کومبحد بنایا ہوا ہے عرس وغیرہ ایسے جلسے ندمنها رج نہوت

نظران مسنّت ہے۔ اگر منع کرو تو غیظ و غصنب میں آتے ہیں اور تین بن جاتے ہیں جو نکہ یہ آخری زمانہ ہے ایسامی ہونا جابيفية تفاليكن اسى زماند ك فسادول كے محافات انحفرت ملى الله عليه توم نے فرمايا تفاكد اس زماندميں اكبلا رہنا اوراكيلامرطانايا درخوں سے پنجراد كرمُر مانا الي صحبتول سے احسا ہے ، تم و كيفتے بي كرسب چنري لورى بورى بي انسان دومرے کے مجائے کی نمیں سمجتا ول میں کی بات کا بھا دینا بیخدا تعالیٰ کا کام ہے ،حدیث شریف میں ہے کہ خداجب سی سے بھی کرنا ہے تواسے کچھ عطاکر ناہے اس کے دل میں فراست پیدا ہو جاتی ہے اوردل ہی مسيار ، وتا ہے مگر مجوب دل كام بسين آيا. يركام بميشر إك دل سف كلت من حكال في الله في الله في الله في الله نَّهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى رِبِي السِراتيل: ٣٠) ان باتول كے بيے دُعاكر في جائيے-

بغدا كحنفنل كهسوا تبديل نبس بوتي وعمال نيك كمے واسطے صحبت عبادلين

کانصبیب ہونا بہت ضروری ہے۔ بینعدا کی سُنّت ہے در نہ اگر صابه آ تواسّمان سے فرآن لیزنتی جمیع دیبا اور کو کی رُمول نه آنا مگرانسان کومل درآ مدکے لیے نمونہ کی صرورت ہے لیں اُگر وہ نمونہ رہیجبار تباتوحق مشتبہ ہوجاتا .

اب اس وقت علماء مخالف ہیں۔ اس کی وجر کیا ہے ؟ صرف میں کی میں اربار كت مول كريرتما رس عقيد وفيروسب خلاف اسلام بي اس بي ميراكيا

كناه سے و محصة وخداف ماموركياب اور تلايا سے كران غلطبول كو تكال وياجا وسے اور منهاج نبوت كو قائم كيا جاوے۔،ب لوگ میرے مقابل رفعتہ که نبای میش کرنے ہیں۔ حالا نکر مجھے نوو سرایک امر بذرایعہ وگ والهام تبلایاجا آ ہے ۔ ان کے کہنے سے بی اسے کیسے تھیوڑ دول ؟ ان کا عقیدہ ہے کرجب بیج آو کیے توحب قدر غلطیال ہول گیان كونكال ويكااكراس فيسب كيدانيس كافبول كرناج اوراني طرف مسكويينيس كهنا توقبلا وكمهراس كاكام كبابوكاد سخضرت على الدهليه ولم كے وقت من مجي سي طراق ايسے لوگوں كا تفعاكد دُورست ميٹھے شورمجاتے اور ياك آكر نه دیجیتے ، ابوس نے منالفت تو سالهاسال کی مگر پیزیر خلا کی صحبت میں ایک دن بھی نہیجیاحتی کرمرگیا۔ اس لیے

ضراتعالى في من بي من ولا تَعْفُ مَا كَيْسَ ذَك بِهِ عِلْمُ راب ان سے يو تيا جاوے كر التحقيق كي كيد فنوئ لگاتے ہوہ

ینودکتے تھے کہ صدی کے سر رانے والاہے- پھر انهيس كى تايوں ميں لكھا ہوا تھا كەكسون وچسوت

علامات ظريو مهدى ويسح كالورابونا ہوگا۔ طاعون پرشے گی۔ ج مند ہوگا۔ ایک شارہ بوسیح کے وقت نکلاتھا نکل چکا ہے۔ اوٹوں کی سواری ہیکار ہوگئی ہے۔ ہی طرح سب علامتیں پوری ہوگئی ہیں، مگران لوگوں کا یہ کہنا کہ ابھی سیح نعیس آیا یہ مصنے رکھتا ہے کہ پولگ

عياستة مې كەسمفىز نصلى التەرىلىيە تىلىم كى كوئى بىشكۇ ئى لورى نەم بىيىب اندرونى نىشان بىي .اب بىرون دېجىنے كەسىيەب كاغلبكس قدريب رنصاري في ترديداسلام مي كياكيا كوششب كي بي ادر خود اندروني طور يرتفوي رزيد رياضت میں فرق آگیا ہے برائے نام مسلمان ہیں۔ جُمُون گواہیاں دیتے ہیں بنیانتیں کرتے ہیں۔ فرصنہ ہے کردا بیتے ہیں۔ اگرخدا كویشطور برتاكه اسلام ملاك بوجا و اوراندرونی اور ببرونی بلانیس اُسے كھاجانیس لووه كسی و بدا زُرْمًا - إس كاوعده إنَّا نَحْنُ نَوَّ لْنَا الدِّكُورَ وَ إِنَّا لَكَ كَعَا فِظُونَ والحدد : ١٠ > كاكمال كيا واوَّل تو الرَّالِ ا مجدد ائے مگرحب سلمانوں کی حالت تنزل میں ہوئی۔ بداطواری ترتی کرتی جاتی ہے سعادت کا مادہ ان میں س ر داوراسلام غزن ہونے لگا نوخدا نے ہا تھ اٹھٹا لیا ؟ جب کھو توسی جواب ہے کہ حد تیوں میں تکھا ہے کئیس تجال آئیں کے بیھی ایک دخبال ہے۔ اوکمنجتو اتمهاری قسمت میں دخبال ہی تکھے ہیں؟ غرض کریہ ہاتمیں غور کے قابل ہی گردل کے کھولنے کی تنجی خدا کے ہاتھ میں ہے جبتک وہ نکھولے دل میں اثر نہیں ہو تا الوحبل بھی توجودہ برس کر باتمیں سُنتا ہی ریاسی ہماری جماعت ہے اس کی کونی عقل زیادہ ہے کہ امنوں نے خفیقت کوسمجہ بیا اور تعفیوں نے یسمجھا اليسي بي دماغ اعضاء وغيره باتى سب مخالفول كي بيل مكر ده ال حقيقت كونسب بينج والكي دلول كوففل لكي بي -مختلف اغتراضات کے حواب برفرمایا کہ :۔

دوکانداری کا جواب ا سے دکا نداری کہتے ہیں۔ ہے تو دکان مرخدا کی ماکر انسان کی ہوتی تو

دلوالەنكل جا ما لۇپ جاتى . گرخدا كى ہے جومحفوظ ہے۔ ہمارے گروہ کی خدانے خود مد د کی ہے کہ آئی جلدی ترتی کردی کرمیں ہدوں کے مکال وغیرہ حب دکھیں گے

کراب اکن کی تعداد سبت ہے خود ہی بال میں بال طادیں گئے۔

قبل *ازعشا*م )

ایک نمانسامال کی انتقامت

شالد می ایک خانسان جومشزی لیدی کے بال ملازم تھا حضرت صاحب کا خادم نھا۔

مشنری بیڈی نے اُسے اس تعقب کے باعث برخواست کر دیا حضرت افلاس نے فرمایا کہ: ر

الركمفن كحان دانت جاتيين توجاوير.

و مشنری بیڈی نے اُسے کہا تھا کرتم اننی دیر ہمارہے ہیں رہے اور انٹر نہوا اس پر صرت نے فرما باکہ اثر توہوا کہ اس نے مقابلہ کرکے و یجھ لیاکہ حق او هرہے۔

( البت در جلد ۲ نمبر برصفحه ۲۵ ، ۲۰ مورخه ۱۱ رمادچ سنافیکهٔ )

## م مارچ <del>سازان</del> اسج کی سیر)

فرمایاکه شخص خداکی طرت قدم انتها با وفداکے وسطے کھوناہے اُسے ہزار جند دیاجا لکتے

ہے داس بر) خلاسے نور اُر آ ہے۔ روہ ) اپنے فرشتول کو اس کی حدمت کے واسطے مامور فرما آ ہے ہواسکے واسطے كجو كه واب ال كوائس سے مزار حيد ديا جا آہے۔ وكيو صحاليٌّ ميں سے سب سے سيلے حضرت الو كمررضي الله تعالى عند نے اپنا سادا مال الله تعالیٰ کی دادمیں خرچ کردیا تھا اور کسب لیش بن مجیرا تھا گرحب خداتعالی نے اُسے دما تو کیا

دیا۔ دکھیے لوکسی مناسبت ہے کہ اس نے چو نکدسب صحابیّ سے اوّل خریج کیا تھا اسے مب سے پہلے خلافت کائخت عطاكياكيا غرض غداكوني بخيل نهبي اور نداس كيفيض خاص خاص جي ملكه سرا بك جوصدق دل سےطالب بنتا

ہے۔ مُسے عزّت دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دشمن تو النّٰہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں بمجلاان سے آسمانی ہیں اور مائیدا روکی جاسکتی ہیں ۔ مرکز نہیں ۔ یر الد کے پان کو تو کوئی روک بھی سکتاہے مگر حو آسمان سے موسلا وھار بادش ہونے مگ

جادے اس کوکون روک سکے گااوراس کے آگے کونسا بند لگاویں گئے؟ ہما را توسارا کاروبار ہی آسمانی ہے بھیر بعبلائسي كى كيا مجال كداس ميكس قسم كاحرج ياخلل واقع كرسك

البدر میں معض مزید باتوں کا ذکرہے ، وہاں مکھا سے کر حضور نے فرمایا ۔ تحریر ہے کہ حب ہندووں میں سے مىلان بوننے بىں تورە يىقى بوينے بىں جىسے مولوى عبيدانند صاحب سناتن دمرم واليے زوا ئد كوھيوڑ كروه تمام بابيں <del>!!</del>

ہیں جن کے ہم فائل میں .خدا کو مانتے ہیں ۔فرشتوں پر تھی اُن کا ایمان ہے نیوگ کے سخت محالف ہیں ۔جو لوگ اخلاص ہے اسلام میں داخل ہوتنے ہیں۔ وہ کو ٹی نشرط نہیں با ندھتے جو شرطیں پیش کرکے اسلام لانا چاہتا ہے وہ ضرور کھوٹ

(البدد جلد ۲ نمبر مصفح ۲۰ مودخه ۱۲ مادیج مین الیت

ايب خواب كى تعبير مي فرمايكر اصل میں زیادہ لمبلی (مونجیس) رکھناتھی نکبراور نموت کومڑھ آاہے

اسی داسطے شریبیت اسلام نے فرایا ہے کہ موجھیں کٹواتو اور داڑھی کو بڑھا و بیر بہوداور عیسانی اور ہزدو ول کا کام، كه وه اكثر تكترب مو تحيول كو برهانے بين اور تاؤ دے كرامك متكبرانه وضع بنا تے بين خصوصاً سكھ لوگ بگر باری شراعیت

كيا يك بيك بير بيك سيري من مرى مرى كا احتمال بعي تصااس سيعي منع كرديا بعبلا بياتين كسي أور بي كهال يا في والحكم مبدئ نمير · اصنح ۲ مودخر ۱۷ داره ديره سنافيش ماتى يس.

البَدري ہے: ايک صاحب نے عرض کی کنواب ميں ئي نے اپن مونچيوں کو کمزے ہوئے ديجھا ہے نوايا

کربول کے کترنے سے مراد انکساری اور تواضع ہے زیادہ نب رکھنا تکتر کی علامت ہے جیسے انگر مز اور کھ وفیہ ہ د کھتے ہیں سیغیرخدانے ای لیے اس سے منع کیا ہے کہ نکتر ندہے اسلام تو تواضع سکھا آبہے ہونواب میں دیکھے تو اس من فروتني بگره جا وسے كى . ﴿ الْتَ دَرِ حلد لا نمبر برصفح - ٩ مورخر ١١ مارچ ستنظالهُ ﴾

## ه رمار رج سنونه

حضرت قدس فے فاری میں فرمایا لنذاس کا ترجم مکھا جا آہے:

دوستوں کی ُجدا ئی نزمگنن ہونا

میری نطرت میں رکھ دی ہے کرجب کوٹی دوست مجھے ہے مجدا ہونے لگتا ہے مجھے خت بلتی اور درمجھوں ہوا ہے بی

خیال کرنا ہوں کہ خدا جانے زندگی کا بھروسنہیں بھر طاقات نصیب ہوگی یانہیں بھرمیرے دل میں خیال آجا تا ہے کد دومروں کے بھی توحقوق ہیں۔ بوی ہے ، بیچے ہیں اوراؤر رشتہ دار ہیں بگرتا ہم جو حیندروز بھی ہمارے یاس رمہا ہے اس کے مُدا ہونے سے ہاری طبیعت کو صدم صرور ہوا ہے ہم بچے تھے اب بڑھا لیے کے بنج کئے ہی

ہم نے تجریکر کے دکھا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ کھی نہیں بحیز اس کے کرانسان مدا کے ساتھ تعتق بیدا کرہے۔ ساری عقدہ کشا شال وعا کے ساتھ ہوجاتی ہیں۔ ہمارے اِتھ میں تھی اُکر کمی کی

خرنواس ہے تو کیا ہے ۔ صرف ایک رُعا کا آلہ ہی ہے جوخدا نے بہن دیاہے کیا دوست ممے لیے اور کیا قیمن کے لیے ہم سیاہ کو سفید اور سفید کوسیاہ نہیں کرسکتے ۔ ہمارے بس میں ایک ذرّہ بحبر کھی نہیں ہے مگر جوخدا ہیں اپنے فضل سے عطا کردے۔

والبَدَرسے فی ایک نماوم نے حضرت اقدس سے رخصہ نن طلب کی ، ان کا وطن بیال سے دور دراز نخصا اور ایک عوصه سے آگر حضرت اقدس کے قدمول میں موجود تھے اُن کے نصدت طلب کرنے پر حضرت اقدس نے فرہایاکم انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے اور میری فطرت میں بھی ہے کہ جب کو ق دوست عُدا ہونے مگما ہے تومیراول عمکین م<u>تباہے کوئکہ ضراحیا نے بھیر</u>طاقات ہویانہ ہو۔ اس عالم کی سبی وضع یڑی ہے نواہ کوئی ایک سوسال زمذہ دہے آخر بھر <mark>عباق ہے مگر مجھے برامر لیند ہے کہ عبدالاضعیٰ نزدیک ہے وہ کرکے اتب</mark> جاویں جب تک سفر کی تیاری کرتے رس - باتی شکلات کا خداحا فظ ہے " (البدر صدر بنبر بھنحد ٢٠ مورض ١١ ، ماری سند الله )

انسان كومشكلات كيرونت اكرجيراضطراب بهونا سي مكر حيابيتي كرنوكل كوتعبي كلي فانحفد سي نرخفزت كلي التدملية ولم كوهي بدرك موفع يرخت اضطراب مواتها في انجد عرض كرني تص مارت ان أهلكت هذي العِصابة نَكَنْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا. كُراب كَ اصطاب فقط تشرى تقاضات تفاكيونكه دوسرى طرف لوكل وأب نے ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا ہمان کی طرف نظرتھی اور تقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں ک*رے گ*ا یاس کوفریر بنهیں آنے دیا نفا ایسے اضطرابوں کا آنا توانسانی انعلاق اور ملارج کی تکمیس کے واسطے ضروری ہے مگرانسا كويا بين كرياس كوياس رآف د مركونكرياس توكفار كي صفت ب انسان كوطر حطر كرحيالات انسطاب كا وسوسہ ڈالنے ہیں گرامیان ان وساس کو دُورکر و بناہے بشترت اضطراب خریرتی ہے اورانیان اس کو دفع کر آہے۔ وكيوايان ميسي كول چيزنسي ايان سعوفان كالهل بيدا بواب ايان تومياره اوركونشش كوحابنا ساورع والنفدا تعالى كى موسبت اور انعام بر، ج عزمان سے مراد كشوف اور الهامات جو مرضم كى شيطانى آميزش اورظكمت كى مون سے مترابوں اور نوراور خدا کی طرف سے ایک شوکت کے ساتھ ہوں وہ مرادیں اور مہ خداتعالٰ کا فقتل اوراس کی طرف سے موہریت اورانعام ہوتا ہے۔ بیرچیز تحقیصی جیز نہیں مگرا بیان کہی چیز ہوتا ہے ۔اسی واسطے اوامر ہیں کہ يكرو غرض بزادول احكام بي اور مزارول نوابى بي وان يرلورى طرح سع كار بند مونا ايان س غرض ایمان ایک خدمت ہے جو ہم بجالا نے ہیں اور عرفان اس پر ایک انعام اور موہبت ہے انسان کو جا ہینے کہ خدمت کئے جاوے بہ کے انعام دینا خدا کا کام ہے میمون کی شان سے بعید ہوناچاہیے کہ وہ ا<sup>س</sup>العا<sup>م</sup> کے واسطے خدمن کرہے۔

له (البتديس)

مُداکے بے دابُس اورضا تعنیس تو نے

" اگر حیرانسان کو بشر تریت کے نقاضا سے اضطراب ہوا ہے مگر وہ خاصۂ بشر تیت ہے اور سب انبیا دھی اس

میں شرکی بیں جیسے کہ جنگ بدر میں اتخفرت میں اللہ علیہ وہم کو اضطراب ہوا تھا ، کمرعام لوگوں میں اورانہیا ، یں م فرق ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیا ، کے اضطراب میں باس میں نہیں ہوتی ۔ ان کواس امر میں پورائیقین ہوتا ہے کہ خدا صافع کھی نہ کر کیکا ۔ میرا بیصال ہے کہ اگر مجھے علی آگ میں مجی ڈالا جا وے تو بھی ہی نیال ہوتا ہے کہ ضائع نہ مہوں کا ۔ اضطراب تو ہو کا کہ آگ ہے اس سے انسان جل جا تا ہے مگرامید ہوتی ہے کہ آھی آواز آئے گی کیا ناد کو نی برق ڈ اکسالا میا علی انتخار جد میرے لوگوں کے اضطراب میں باس ہوتا ہے ۔ خدا پراُن کو تو نو نہیں ہوتی اور یہ کفرے یہ داب در جدم انمر موسفے اللہ مورضہ مال ماد ج سن اللہ ک مکاشفات اورالهامات کے الواب کے کھلنے کے واسطے جلدی خدا کی محبت میں محوبوجاؤ نگر نی چاہئے۔ اگر تمام مربھی کمشوف اورالهامات زہوں تو گھرانا مذاک معام کا لیاتھ میں کی ساتنت و اور کی سرچند و حصر جا جس میں کے جو سرور کی کے فائد میں کو کا

سنجون کا تمیس ایک عاشی ساده اور المانات نهون تو کو این اگرتام عربی کشوف اورالهات نهون تو کو این از جارتی از جارتی از جارتی از جارتی ایک عاشی صادق کی محبت ہے جی طرح وہ اس کے بجرین اس کے فران بن کو جو ایس میں مہتا ہے دکھانے کا بوش ہے مزیان کی بروا ۔ ندا ہے تن بدن کی کچے خبرای طرح تم بھی خدا کی مجتن میں ایسے مح موجا و کہ تمارا وجود ہی درمیان سے کم بوجاوے بھراگرا لیے تعق میں انسان مربھی جاوے قوالا مجتن میں ایسے مح موجا و کہ تمارا وجود ہی درمیان سے کم بوجاوے بھراگرا لیے تعق میں انسان مربھی جاوے قوالا میں خوش خرانی تمرانی ترانی تمرانی تمرانی ترانی تمرانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی تعرب تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی تو ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی ترانی تمرانی ترانی تمرانی ترانی ترانی

ہے دک میں وک ہوجہ پہلی کا مرجب ہے۔ اس کا تراشناخت جال راچ کُند دوانہ کنی ہر دوجها نسش بخش ہے دلیانہ ہر دوجہال راچہ کُند میں تواگراپنے فرزندول کا ذکر کر تا ہوں تو نہ اپنی طرف سے بکد مجھے تو مجورا کرنا پڑتا ہے کیا کروں اگراک

یں دوارا ہے کرریدوں کا در رہا ہوں ورہا ہی طوف سے بعد ہے ہو بیونہ سربا پر ہا ہے ۔ یا روں امران کے انعامات کا ذکر ذکر وں تو گندگار مشروں بینانی ہر اولا کے کی بیلے ائسی نے نو داپنی طرف سے بشادت دی۔ ذکر کر سے زونہ نے زیر کر صاب اتب ور میں سے بیٹری کر اور دیا کی زیاد میں اس کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معا

اب میں کیا کروں غرض انسان کا اصل مدعا تو صرف میں چاہیے کیسی طرح نعدا کی رضا مل جا وہے ۔۔۔

له رالبدرسه) " پس بیتعلق مجتن ایک چیزے جوکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں زیادہ ہود ...
.... جب تک انسان محول مزکرے کہ وہ مجتب جس کا نام عشق ہے اس نے اسے بیفرار کرویا

ہے تب یک اس نے کچھ نہیں یا یا۔ مزار ہاکشون وغیرہ ہول کچھ شنے نہیں ہیں ۔ ہم توایک ومڑی کو نہیں . . . . : بر سر

خریدتنے کیاعمدہ کہاہے ہے مہم کر تراشناخت جاں راچر کُند ، فرزند وعیال وخانمال راج کُند

ہمس زیراست اطلاع جال راج کند ، من من کورید وطیال وطاعمان را ج کند مین جرمعی فسد زندوں کا دکر کیا کرا مول یواس سے ہونا ہے کہ اتفاقی طور پر اُن کا ذکر بیٹیگونیوں میں آگیا

مواہے ورنہ مجھے اس بات کی مجھ ارزواور موس نسبیں موتی "

(البستدرجلد) نمبر پھنے الا مورخس رمادی <del>سالیات</del> )

ن<sup>ش</sup>م نه شب برستم که حدیث نواب گونم <sup>که</sup>

مدارنجات صرف ببي امرے كرستي تقوى اور خداكى خوشنودى اورخالق كى عبادت كاحق ا واکیا حاوے۔ الهامات ومکا شفات کی خواہش کرنا کمزوری ہے۔ مرنبے کے وقت

مدارنحات

چوچیزانسان کولذّت دِه هو گی وه صرف خداتعالیٰ کی محبّت اوراس سیصفانی معامله اور آ گئے بیسجے ہوشے اعمال *تونیگے* جوابیان صادق اور ذاتی مجتن سے صادر ہوئے ہول کے ۔ مَنْ کَانَ يَدْمِ كَانَ اللهُ لَهُ - اصل مِن جوعاتی ہوا ہے۔ آخر کارترتی کرتے و معشوق بن جانا ہے کیونکر جب کو ٹ کسی سے مجت کرتا ہے تواس کی توج بھی اس کی طرف پیرنی ہے اورا خرکار ہونے و نے کشش سے وہ اس سے محبّت کرنے لگتا ہے اور عاشق معشوق کا مشق بن جاآ ہے جب جسمانی اورمیازی عشق ومحبت کا یہ حال ہے کدایک عشوق ابنے عاشق کا عاشق بن عبالہے توكياروحاني رنگ يس جواس سے زيادہ كال ہے ايسامكن نيس كرجوخدا سے محبت كرنے والا بو آخر كارخلا اس مع بنت كرنے لكے اور وہ خدا كامحبوب بن جاوے ؟ مجازى عشوقوں ميں تومكن مے كرمشوق كوانے عاشق كى مجت كاينة نه نگے مكروہ خلا تعالىٰ عليم ندات الصدور ہے۔ ہى سے انسان مظهر كرامات اللي اور مور دِ عناياتِ ايز دى ہوجا ما بدادرخداتعالى كى جادرم يخفى موجاتات ران مكاشفات اوررة ياء اورالهامات كى طرف ستوج بهراواوران امور کی طرف تم نبود بخور محرات کر کے درخواست نر کرو۔الیبانہ ہو کہ عبد بازی کرنے والے عظمرو۔اکٹر لوگ میر کیا س آتيبي كتبي كوني ابيها ورد وظيفه تبا ووكرحس سيتعبس الهامات اورم كاشفات بوني شروع بوجاويي ، مكرمي أنكو کننا ہوں کہ ابیا کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ شرک یہی نمبیں کر نتوں کی گُوجا کی جاوے بلکسخت شرک اور برا مشکل مرحله نونفس کے بُت کو نوڑنا ہر ماہیے تم ذاتی محبت خریدو اورا پینے اندر وہ قلق وہ سوزش وہ کدار وہ

رقت پیاکوجوایک عاشق صادق کے اندر ہوتی ہے ۔ دیمیو کرورایان وظمع یا خوف کے سارے پر کھڑا ہووہ کام نهيل آن بشت كي طمع يا دوزخ كانوف وغيروامور يرايين اليان كالكيد زلكا وبعلامهي كسي في كوفي عاشق ديجها ہے کہ وہ عشوق سے کتا ہو کہ میں تو تھے ریاس واسطے عاشق ہول کہ تو مجھے آنا دوبیریا فلال شف ویدے سرگز نہیں۔

د کھیوالبی طبعی محبت پداکرلو جیسے ایک ال کو اپنے بخیسے ہوتی ہے ۔ مال کونسیں معلوم ہوا کہ وہ کیول بخیسے محبت

كرتى ہے ١٠ من ايك طبعي شش اور ذاتى محبت ہوتى ہے -. د تھیوا کرکسی مال کا بچید کم ہوجا وسے اور رات کا وقت ہو تواس کی کیا حالت ہوتی ہے بوک موک رات زیادہ

من ذره نها نما بم مهمه از آنماب گویم ه نشیم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

والت در علد النر برصفح الا مورخر ١١٠ مادين سينواش

له البدر من اس كالبلامصرع معى مكها م

ہوگی اور اندھیرا پڑھتا جاوے گااس کی حالت دگر گوں ہوتی جادے گی گویا زندہ ہی مُرکئی ہے۔ مُرحب اجا نکس سے اس کا فرزند طِی جادے گا ہی ہوتی ہے۔ ذرا مقابد کرکے تو دکھیو بیس صرف السی محبّت داتی اور کا الیان سے ہی انسان دارالا مان میں بہنچ سکتا ہے۔ سارے رسُول خدا تعالیٰ کو اس بیے بیارے نہ تھے کہ ان کو الملامات ہوتے تھے ان کے واسطے مکاشفات کے دروازے کھولے گئے ہیں یا نمیس بلکہ اُن کی ذاتی محبّت کی وجہ سے وہ ترتی کرتے خدا کے معشوق اور محبوب بن گئے تھے۔ ای واسطے کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت سے اس کی دلایت افضل ہے۔

بی بینیم نے اپی جاعت کو بار ہا تاکید کی ہے کہ کہ کہ کی بھی ہوں ندر کھو۔ بیک دل اور بے طبع ہوکر خداک مجتب ذاتی میں ترقی کر ویت میں کہ بم کو خداسے خدائی مجتب ذاتی میں ترقی کر ویجب کک ذاتی مجتب نہیں تب کہ کچھ بھی نہیں گر جو کہتے ہیں کہ بم کو خداسے ذاتی مجتب ہے اور اس کے نشان ان میں نہیں بائے جانے یہ اُن کا دعوی خلط ہے کیا وجہ کہ ایک مجازی عاشق میں تو میں کو عشق میں تو میں گئے ہے گھے یائے جائیں ملکہ کتے ہیں کو عشق جو نبیا گئے اور در شان ان کھلے کھے یائے ہیں کا مرز ہول۔ دھو کا کھا تے ہیں ایسے لوگ ان میں حجبت ہیں ہوتی۔ ہی نہیں ہوتی۔

اى واسطالتدتعالى فرمات جسكُونُوُ اصَعَ الصَّادِ فِينَ يَعِي صَادِق اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الصَّادِ فِينَ يَعِي صَادِق اللهُ اللهُ

دراز تک دم کی کی کمکن ہے کوئی شخص چندروز اگن کے پاس رہ جا دے اوران ایام میں حکمتِ اللی سے کوئی الیا امرواقع نہ ہو کی کھا دیں ۔ ای واسطے ضروری ہے کا اُن اللہ ایک کے انتقادی کے اختیاد میں توننیں کر جب جا ہیں کوئی نشان دکھا دیں ۔ ای واسطے ضروری ہے کا اُن کی صحبت میں لمباء صداور دراز قدت گذر جا وے بلکہ نشان دکھا آتو ورکنار برلوگ تو اپنے خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ خاص حالت اور تعلق کے ہوئی اُن کی اُن افسار بھی گناہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی فول خلوت میں ایسے خدا کے ساتھ خاص حالت اور تعلق کے ہوئی آب ہواوراس پروہ حالت طاری ہوتو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس کے اس حال سے آگاہ ہوجائے تو وہ دل شخص ایسا شرمندہ اور پیسنہ ہوجا تا ہے۔ جیسے کوئی زانی مین زناکی حالت میں کیرا ہوا و سے کیونکہ برلوگ اپنے داز کو پیشیدہ رکھنا چا ہے ہے۔

چونکه طبعاً ایس معاطرتها خداتعال نے ای واسطے کها کو نو اصفے الصّادِ قبین کفار نے جو رکھا تھاکہ مالیله نا الرّسُولِ یَا حُکُلُ الطّعَامَ وَیَهُ مِیْنَ فِی الْاَسُواقِ والفرقان: می تو امنوں نے بھی تو آخفزت می اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت و کلوکر ہی بر کلہ منہ سے نکالا تھاکہ کیا ہے جی ریر تو ہادسے جیسا ادمی ہی ہے۔ کہ آبا پیتا بازادوں ہیں بھرتا ہے اس کی وج صرف بی تھی کہ اُن کو آخفرت ملی اللہ علیہ وہم کی صحبت کا فیض شتھاکہ اُن کو کوئ رسالت كالمرتظراتا وه معدور تقع الهول في جود كيما تفاسي كيمطابن رائي زن كردي يس أس واسطي فروي ہے کہ مامور من الله کی صحبت ہیں دیر تک رہا جا وہ مکن ہے کہ کوئی حب نے نشان کوئی مذد کھیا ہو کہ دے کہ اجی بماری طرح نمازروزہ کرتا ہے اور کیا ہے۔ دمھیوج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے گروانبی اسی عالت بن الله من على الله عنه المراد اور النات ول مورات مين ال كي معي من وجر الله كورات منتبقت اکوئنیں متی ۔ قشر کو و کھی کردائے زن کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی مرکاریوں کی دجہ سے اور معیرالزام دومرول پردھرتے ہیں -اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اوراستقال سے کھے عرصہ رہا جا وسے ناکداک کے اندرونی حالات سے بھی آگا ہی ہوا درصدق کورسے طور پر نورانی ہوجا دے۔ ( الحكم مبلدى تمير اصفى م وم مودفد عارماد في سنولة ) مِندووُل كا ذكر حل يراً ، فرمايا : . سناتن وهرم

یہ جو میں نے ایک اُور رسالہ لکھا ہے اس کا نام ساتن دھرم ہی رکھا ؟

يولك اسلام كيست بى قريب بى اكرزوا مُدكو تھور ديں بلكدين في اكن سيسنا ہے اور يرها تھى ہے كرب يد جوگی *پوکرخدا کے بہت قریب ہوجاتے ہیں۔* تواس وقت بُت بِرسنی کوحرام جانتے ہیں۔ ابتدا ہیں صر<sup>ین ت</sup>مثیل طور پر

بُت يرستى انهول في منطى سے د كھول ليكن اعلىٰ مراتب پر پہنچ كراً سے اس يديجبورٌ ويتے ہيں كە قريب بوكر بھر بعيد نه بول

ورس مالت من جو مراہے اسے جلاتے بھی نئیں ملکہ دفن کرتے ہیں۔ كلمة الله يرفرمايا كه: -

وجوديون كى طرف نوممنين جاتے مگرجتك كلة الندرنك حافي قوات محى نسن

نتی بیلم مبت گراہے بوشنے خلاسے بحل ہے اس پر رنگ تو خدا کا بی*ے گریدلوگ اُسے خداسے الگ خیال نہیں کرتے*۔ فیف کے بیٹھنے ہیں کہ دائیت ہور (السّدر جلد لانمر مصفح الامورخر الرادج سنواش

۷ رمارچ <del>سانوا</del>یئه

جعد کی نماز مسحد اتھی میں اداکرنے کے بعد ضاکب گردونواح بلاؤل ہے بیجنے کاطریق کے ادمول نے بعث کی بعث کے بعد حفرت اقدس كفرت بوكة اورات فيان عن طب بوكر فراياكر :.

جب آدمی توبرکر آب توخدا تعالیٰ اس کے میلے گناہ بخش دیتا ہے جب قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ م*رطرح* ا الحكم سے "الله تعالى ال كوطرح طرح كى ذكتوں اور توارلوں سے بجاليتا ہے"

( انحکم جلدے نمبرہ صفحہم) مودخہ ۱۰رمادچ شنافلٹ )

کے دکھ انسان کو دنیا میں سطے ہیں گر حب خدا کا فضل ہوتا ہے توان سب بلاول سے انسان بحیا ہے۔ اس بیے مرکز کو کہ اگر ایٹی ہے وعدہ کے موافق قائم رہو گئے تو وہ تم کو ہرایک بلاسے بچائے گا بماز میں پکے رہو بوسلمان ہوکر نماز نمیں اوا کرما ہے وہ ہے ایمان ہے۔ اگر وہ نمیاز اوا نمیں کرنا تو تبلاؤ ایک ہندوئی اوراس میں کماز نمیں اوا کرما ہے وہ ہے ایمان ہے۔ اگر وہ نمیاز چھوٹر دیتے ہیں۔ کپڑٹے کا بمائز کرتے ہیں گئی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اُور کپڑے نہ ہوں تواسی میں نماز پڑھ لے اور حب وو مراکی ٹول جاوے تو اس کو بدل دے۔ ای طرح اگر غمل کرنے کی عزورت ہو اور بھار ہوتو تیم کرلے۔ خدا نے مرابک ہم کی آسان کردی ہے تاکہ نیا مت بیم کسی کو عذرت ہو۔

ہے تاکہ نیا مت بیم کسی کو عذرت ہو۔

ہی بسی آنا کہ ہم ایک گھنٹ نماز میں گذار دیں گئے تو کیا ہوج ہوگا ؟ بیتے آدمی کو خدامت ہیں ۔ ان کو مزحیال نک نمیں بیس تو تھی اُسے میں نہوں اور بیا در کیا ور بیتے اور صورت ہی کو خدامت ہیں۔ ان کو مزحیال نک میں بیس تو تھی اُسے خدار ان نمیں بیتا ہے ؟ کین اور کیا در بیتے اور صورت ہی کرتے دیں جو نائر میں بیت نہ ہو فائرہ نمیں ہوا کرتے ہے اور کیا در بیت نہ ہو فائرہ نمیں بیت نہ ہو فائرہ نمیں ہوا کرتے ہیں بیت نہ ہو فائرہ نمیں ہوا کرتے ہو تی ہوں کہ بیتے تو دہ کیے نے کہ سکتا ہے ؟ میموت طاعون کی صورت کمی نے بیت نہ ہو فائرہ نمیں ہوا کرتا۔

سے بی نے کہ بیان کیا ہے کہ دوئی اور بیان سیر ہو کرنے کا شہرے بیتے تو دہ کیے نوری بات نہ ہو فائرہ نمیں ہوا کرتا۔

سے بی نے کہ بیان کیا ہے کہ دوئی اور بی نسیر ہو کرنے کی نے بیت تو دہ کیے نے کہ سکتا ہے ؟ میموت طاعون کی سے بیتی نے کہ سکتا ہے ؟ میموت طاعون کی

ا اس جگه البدريس جو لفظ به وه تفيك برهانيس جاتا - الحكم بس يرفقره وامنح به جو بيد به - كبرول كمولا بون كاعذر كرويت بس "

بواب آئی ہے یہ اس وقت ملے کی کرانسان قدم لورا رکھے ادھورے قدم کو خدا بیندنہیں کرا۔

(الحكم ملدى نمبر وسفى ١٠٠ ماديج تتنافلت)

را تھم سے الکھم سے اللہ اللہ سے بچنے کے لیے فقط زبانی اقرار ہی کا فی نہیں اور نداد صوری نمازیں ہوسکتی ہیں بھلا

بیا ہے گا۔ عذاب اللی سے بچنے کے لیے فقط زبانی اقرار ہی کا فی نہیں اور نداد صوری نمازیں ہوسکتی ہیں بھلا

ایک شخص جس کو پایس شدت کی گئی ہوئی ہوکی ایک تعلوہ بانی سے وہ اپنی بیاسس مجھا سکتا ہے ؛ یاسخت

بھوک گئی ہوئی ہوتو ایک ذرہ اناج سے پہیٹ بھرسکتا ہے ، کمجی نہیں ۔ اسی طرح پر کوئی شخص ادھوری

اور ناقص تمازوں سے اپنے ایپ کو اللہ تعال کے غضب سے نہیں بچاسکتا ۔ پس اپنی نمازوں کو درست کرو۔

ہرایک شم کی شکا بین گرد غیبت ۔ جھوٹ ۔ افراء ۔ بدنظری وغیرہ سے اپنے تیش بچائے دکھویہ

راکی شم کی شکا بین گرد غیبت ۔ جھوٹ ۔ افراء ۔ بدنظری وغیرہ سے اسینے تیس بچائے دکھویہ

راکی شم کی شکا بین گرد غیبت ۔ جھوٹ ۔ افراء ۔ بدنظری وغیرہ سے اسینے تیس بچائے دکھویہ

جو بات طاقت سے باہرہے وہ تو خدامعا *ف کر دنگا*گر بدی کو فدا کے نوٹ سے بھیوڑ دو جوطاقت کے اندرہے اس سے موانعدہ ہوگا۔ حبب انسان نیک بنتا ہے تواس کے دائیں بائی آ گے پیچے خداکی رحمت کے فرشتے ہوتے ہی سیامون ولی کملانا ہے اوراس کی برکت اُس کے گھراوراس کے شہریں ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو اداض کر آ ہے وہ نجاست کھ آ ہے۔ اگر انسان بری کوخدا کے خوت سے چیوڑ وسے نوخدا اس کی جگرنیک برنہ اُسے دیا ہے بشلاً ایک چواگر جوری كرّاب ادر ده چدري كوهيورٌ دية تو مجرخدا اس كي وحبرمعاش حلال طور يه كرديگا -اسي طرح زميندارون مي ياني وغیرہ بڑانے کا دستور ہوتاہے اگر وہ چھوڑ دیں توخدا اُن کی عیتی ہیں دوسری طرف سے برکت دے دیگا-ایک نبک متقی زمیندار کے داسطے ضراتعالی بادل کاممزالیجیج دیاکر تا ہے ادراس کے طفیل دوسرے کھیت بھی سیراب ہوجا تے ہیں۔ غدا کو چھوڑ کریدی اور گند میں رہنا صرف خدا کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ پرائیان میں بھی شک ہتواہے حدیث میں آیا ہے کرچور حب چوری کر اہے تو ایمان اس میں نہیں ہونا اور زانی جب زا کر آ ہے نوامیان آمین مبس ہوا۔ ياد رکھوکہ وسو سے جوبلا ادادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پرمُوا خذہ نہیں ہونا حب یکی نمیت انسان کسی کام ک کرے تو اللہ تعالیٰ موا خذہ کرنا ہے انجھا آدمی دہی ہے جودل کو ان باتوں سے ہٹا دے۔ مرایب عضو کے گناہوں سے بیچے۔ مانھ سے کوئی بدی کا کام نرکہہے۔ کان سے کوٹی بُری بات جنعی غیبیت بگلہ وغیرہ نرمسنے ۔ ا الكام معرّوات برنظرنه و الع بإول كسي كناه كى حكم حيل كرنه جاوسه -بار بار مک کتا ہول کرتم لوگ طاعون سے بینوف نرمواور مینجھو کراپ اس کا دورہ ختم ہوگیا ہے بولوگ یہ کنتے میں کرم کو کیول نهبی آن اوروہ بدی پرمضر ہیں ان کو وہ ضرور کمیشے گی اس کا دستورہے کہ اوّل دور دور رہی ہے - اب وتيوكم من قحط بمي يراء و الهي آئي ليكن الوحل كا بال بهي بريكا زموا حالانكه وه انحفرت صلى الله عليه ولم كاسخت وشمن تصابيحة وللمرس كك خداتعالى في أسيه البيار كهاكد مردر ديك نه بوار اخرو إل بي قتل بواجهال مبغيرخدا نے اس کا نشان بایا تھا۔ اس دُنیا میں اللہ تعالی سب کام پردے سے کڑا ہے اگروہ قہری تجلی ایک دن دکھا دے توسب بندو وغیرہ سمان ہوجادیں تم میں سے کوئ مگر اور غرورسے برند کھے کہ مجھے طاعون نہیں آتی -خداتعال شرمرول كواس ييهمدت ويناسه كرشايد باز آجاوي اور بدايت بوليم له زالکمیت

را علم ہے) " جولوگ ید کمہ میضتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم کو ہما رہے گن ہول کے بدلے کیوں عذاب نمیس دیباا ورنسیں پکڑتا ، وہ دلبری کرتے ہیں اور نمیس مباہتے کہ خدا تعالیٰ کے کام آہستہ اور پوشیدہ ہوتے ہیں ،اگر وہ قبری تجلّی کرے توالی لحظ میں تاہ (بقیرحاشیہ انگے صفر پر)

کرجیے ایک آقانے اپنے غلام کے بہت سے گناہ معات کردیئے ہول اورائے تاکید ہوکر اب کروگے توسخت مزا ہوگی رمیراگر وہ کوئی تصور کرے تو اُسے بخت غفتہ آتا ہے۔ ایسا ہی حال خرگ کا ہے۔ خلاقہادہے۔ اگراسکے

ہوئی مجھرالروہ لوئی فصور کرے تو استے محت عصر آباہے۔الیہا ہی حال حبر اسکا ہے ،خدا فہارہے۔الراسطے بعد کوئی بازنہ آیا تو اس کا غفنب بعر کے گا۔ جیسے وہ ستارہے ولیہا ہی منتقم اورغیّور بھی ہے :فرآن کو بہت پڑھو۔ نمازوں کو اداکرو عور توں کو سمجھاؤ بچوں کو نصیحت کرو کوئی عمل اور برعت البی ناکرو عس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ اگر الیہا کروگ توخدا تعالیٰ تم میں اور دو سرے لوگوں میں فرق کرکے دکھلا دے گا۔

(مجلس قبل ازعشاء )

حَسِ صَاحِبِ نَهِ كُلِ حَفرتِ اقدس سے رخصہ نت طلب كی تفی ان سے مناطب ہوكر حفرتِ اقدس نے فروایا كہ : .

میں مناسب ہے کوعید کی نماز کے بعد روانہ ہول کیونکہ کھرسخت گری کا موسم آنے والا ہے بفر میں بہت میراکام "کلیف ہوگی بین نے جبیبا آپ سے وعدہ کیا ہے دُعاکر آ رہونگا مجھے کسی امیر یا بادشاہ کا خطر: نہیں ہے بمیراکام دعاکر ناہے۔

رخصت ہونے والے احمدی دوست نے کھا کہ حضرت جب فریس انتہا ہوں۔ بین آج کے فرق نہیں کرسکا

کرمیری محبت ای سے زیادہ ہے یا انخصرت علی الله علیہ وسلم سے اور الیہ بی نہیں علوم کرئی خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا ای سے ۔ سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا ای سے ۔

حفریت افدس نے فرمایا کہ

جوجاتا ہے کہ آگ میں اوراس میں کوئی فرق نہیں رہتا اوراگروہ آگ سے الگ ہوجا و ہے تو مجی ایک مفید

فند مورد بہا ہے موف اتف الت رہوئی ہے کہ چرک اس بی نہیں رہتا آگ اپنے دنگ بیں الارج ک ال

مورکو تی ہے ۔

توسی انتخار فغا ہے میں کے معنے رجوع کے بیل میں فدا تعالی کے نزدیک ہونا یہی آگ ہے جس سے

انسان صلاف ہوتا ہے دو بوضی اس کے موز دیک قدم رکھنے سے ڈر تا ہے کہ اس آگ سے جل بنجا و سے وہ اقلی

منسان صلاف ہوتا ہے اور جیسے پروان آگ بیل کر کرا ہے وجود کو جلاتا ہے ویلے ہی وہ جی گرتا ہے ۔ وہ

کا میاب برتا ہے جی جا بات کی اتباء فنا ہی ہے۔

مقام کی اس کے آگے ہولقاء ہے وہ امریسی نمیں بلکہ وہی ہے۔ اس کاروباد کا اشامُ نا ہمقام کی ع ہمام کی ع ہاک میں میں جاکر حب بالکن میست ہوا ہے تو میرضدا تعالیٰ اُسے سبزہ بنا دیتا ہے کر میر مرحد مبت نوفناک ہے ہائک میں کہا ہے ہے

( البسّدر جلد ۲ نمبر ۱۹ معفو ۲ ۲ مودخر ۱۱۰ مادرج ۱۳۰۰ ش

#### ورمارج <del>سا٠٩٠</del>٠

ووران بیر ایکشخص کی خواب پر فرایا کہ:۔ وَباز دہ علاقہ میں مامور یانبی کے جانے کی تعبیر امرین گاہ ایک مدریت میں انداز میں اس میں کہ کار کی میں انتہاں کے میں انتہاں کے میں انتہاں کہ میں انتہاں کے میں انتہاں کی میں انتہاں کی میں کے میں انتہاں کی میں انتہاں کی میں کے میں کے میں کے میں کے میں انتہاں کے میں کی میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے

يركوني مامورياني كيا برواد مجها جاوي توجاننا چاشيكروبال آرام بوكاكيونكه وه لوك خداكى رحمت ساتحدلات ين

وات كوي في ايك نواب وهي كدايك شخص في مجم ايك يرواندويلي وه الماما كافديد أي فيرها أو لكما بوائما كم مدالت سي واحكم كيد ياعون كاحكم مارى كياكيا معدال بوارس یا با اینا این کا اجرا دین ند کیا ہے سے کا فدات محافظ دفتر کے باس بوتے ہیں دیے ہی وہ میرے باس ہے يَنْ أَنْ كَالْمُولِكُمْ الْكِنْ وصرف بعد إوراس كي تعبيل أن يك منهوني واب مين اس كاكيا جواب دونكا اس س مجه ایک خوف طاله ی برا اور تمام رات می اس خدشه می را اوراس پر روش خط میں لفظ طابعوں کا لکھا تھا اکو باحکم میرے نام ا آہے اور ای جاری کر ا ہوں بھرین نے دیمیاکہ اپنی جماعیت کے بیندادی کشتی کر رہے بين ين الفي كما الله من تم كوايك نواب ساول مكروه لا الله ين في الفيك كيون ندي سنة وشخف خلاك باني نهیں سنتا وہ دوز فی ہواہے. ايشخف نيسوال كياكه التيات التيات بين الكشت سالبراتها ني كالمحت کے وقت نماز میں انگشت سار کوں الشاتين و فراياكه ار وك زمان ما الميت من كاليول كرواسط يراكل أعماياكرتے تصاس يصاس كوتبار كت إلى كال ديينے والى . خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرما ٹی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لانٹر کیب کہتے ونٹ برانگی ا مقایا کروتا اس سے وہ الزام اُنٹر جا وہ۔ ایسے ہی عرب کے لوگ پانچ وقت شراب پیتے تھے۔ اس کے عوض میں پاپنج وقت نماز رکھی۔ اس کے بعداس امریر فکر دیاکہ ہرایک فرقہ میں ندیر آیا ہے جیسے قرائن سے تابت ہے ۔اسی لیے رام چندر اور کرشن دغیرہ اپنے زمانہ کے نبی دغیرہ ہوں گئے۔ عرب صاحب نے سوال کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاج تبليغ كبلئه مفت إشاعت كتقيير اس يد كركتب مفت يقسيم كى جاتى بير -

گفتہ اندکر کوئی کن و وَداّب و نداز - کن میں ہم مفت دیتے ہیں گراس ہیں ہماری ساوگی نہیں ہے نہم خلطی پر میں بہمارا منشاء بینغ کا ہوا ہے۔ اگر مزار کتاب شائع ہوا ورایک شخص بھی راہ راست پر آجا وے تو ہمارا مطلب پولا ہوگیا ہے

ایک جامع درس نواری کے دربارشام میں صفرت جرالدرج موفود علیالصلوہ والسلام ایک جامع درس نے ایک جامع درس نے ایک جام ایک معروفیت کی وجہ سے موبود در تھے اس لیے اس تقریر کونو د فلمبند نہیں کرسکے تاہم ہمارے ایک عزیز نے اس کے کچروفیٹ لیے نفری کو مرتب کرکے ناظری کے فائد کے لیے مالا یک درک کے ناظری کے فائد کے لیے اس کے کچروفیٹ یے ناز میرالکم ، کا ایک میری بیش کر دیتے ہیں۔ دایڈ میرالکم ، پنداحیاب بقریب نماز میدالاضی دارالاہ ال میں تشریف فرمیا لگھی کے فلائی میں تشریف فرمیا لگھی کو فلید سے اس کے اورانہوں نے میریت کی حضرت اقدی امام یاک اللیا لاکا اللیا لاکھی میں مونیت اقدی امام یاک اللیا لاکھی میں مونیت کی مونیت کی مونیت کی مونیت اقدی امام یاک اللیا لاکھی میں مونیت کی مونیت

نے کھڑے ہوکریے تقریر فرمائی۔ فہ ہا ،

فرفايا: •

د کمیوں فدراک وگوں نے اس وقت بیت کی ہے اور جربیلے کر بھے بیں اُن کو جند کلمات بطور نصیحت کے کتا ہوں۔ چاہیئے کہ اُسے پوری توج سے نیں۔

آپ لوگوں کی بیبیت بیعیت تور بھی ۔ تور دوطرے ہوتی ہے ایک تو گذشتہ گن ہوں سے بین آئی اعمال کے کرف سے بین آئی اعمال کے کرف سے دور کی است کو است کے کہا تھا کہ کوٹ ش کو است کو کہا ہے ۔ ان کی تلائی کرسے اور حتی الوسط جو کی بیٹے تعلیماں کر دیکا اور اپنے اس کو اس آگ سے بھائے دکھنا۔

اور آئندہ کے گنا ہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کواس آگ سے بچائے رکھنا۔ الند تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہوجائے ہیں بشرطیکہ وہ توبہ کوئیم صدق دل اور غلوص نمیت سے ہو اور کوئی پوشمیدہ دغابازی دل کے سی کورزیں پوشیدہ نہ ہو۔

له البتدر جلد انبر وصفح ۱۵ - ۲۷ مودخ ۲۰ را را را سانوائد

نے البدریں یُول کھا ہے : مبعت دراصل تور ہوتی ہے ادر بعث کے دوجزیں - اقل چھے کا بول سے معانی مانگتے ہیں -

دوم بعیت میں آ مندہ گن ہوں سے بچنے کے لیے و مدہ کیا جا آ ہے "

( البَدرمبد النمبر وصفحه ۲۲ مورخ ۲۰رماری ساق ا

وہ وال کے بوشیدہ او بینی ماڈوں کو جا تاہے۔ وہ کسی کے دھوکہ یں نہیں آتا ایس میا بینے کہ اس کو وہوکا دینے ک كوششن شك جاومط اورهدت سد دنفاق سصاس كيضور آوركي جاوي توبرانسان کے واسطے کوئی زائدیا بھے فائدہ چیز منیں ہے اوراس کا اٹر صرف قیامت پر ہی تحصر نہیں بلکر اس سطانسان کی دنیا اوردین دونوسنورجاتے بین-اورائسے اس جان میں اور آنے والے جمال دونوی آرام اور نوشمال تعبيب برق مصلي وكميوس المرايد بن المرتعال فرام ب رَبَّنا ابتنا في المدُّنيا حَسَنَة كُونِ ٱلدُّورَة حَسَنَة كوتِنَا عَنْدَاتِ النَّادِ والبقرة ٢٠٠٧) احد بمارت ربيس اس ونيايي مي ارام اوراساتش كاسامان عطا فرادر الفي العبال إلى ارام ورامت مطافوا دراي الى ك مداب سريا-وتلي ورامل ركبتنا كفافغط مي تورجي كي طرف ايك واربك اشاره بيميونك رتبتا كالفظ يابرنا مشمك وه بعض اور دائول الرجوان في بيل بنائه بوت تصوال سے بنرار مركراس دب كى طرف كيا ہے اور يفظ عقيقى درد اور کدار تھے سواانسان کے دل سے بھل ہی نہیں سکتا ، دب سے میں بندر بھ کمال کو بنجانے والے ور روثگ كرنوا الحكور امل مي انسان فيهت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہي ا بنے ميوں اور دفا باذيوں پراسے پُورا بعروس واجة تودى اس كرب موقع مين -الراس المين علم كايا توت بازد كالممندب تودى اس كرب میں اگر اُسے اپنے حسن یا مال ودولت پر فوج تو وہی اس کا رب ہے فرض اس طرح کے مزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب کک ان سب کو ترک کرکے ان سے بزار ہوکراس واحد لاشر کی سیتے اوشقی رب یک دہ ختی رب کونمبیں بھی بیں حب ایس د اسوری اور جانگدازی سے اس کے حضورا نے گنا ہوں کا آفراد کرکے توركرآا درائس مخاطب كراب كركرتكا لعنى اصلى اورهيقى رب تو توبى تصاكر بم اين على سعدومرى عكريك معرقے رہے۔ اب میں نے ان جمو لے بتول اور باطل معبودوں کو ترک کردیا ہے اور صدق ول سے تیری راب بیت كا افراركرا مول ترب اشانه برا ما مول-غرض بجزاس کے غداکو اینارت بنامشکل ہے جب کک انسان کے دل سے دومرے رب اوران کی قدرو مزلت وظمت ووقار كل رجا وي تب كحقيقى دب اوراس كى رۇبتيت كالطيكرنىي ومقاما -ا البدر مي بي " تربر ايك اليي چيز بي جواس جال مي معي ايناميل لاتي بي اور اتخرت من مي " (البكد علد المبروصفيد ٢ موريد ٢٠ رادي ساوان

(البدر مير البدر ميرو عرود المولود الرود المولود المو

بعض لوگوں نے جوٹ ہی کو ایارت بنایا ہوا ہو اسے ہی کہ ہادا جوٹ کے بدول گذارہ شکل اسلام کے بدول گذارہ شکل اسلام کی بدول کو این اسلام کی بدول کا اسلام کی بدول کا اسلام کی بدول کا اسلام کی بدول کا اسلام کی بدال کا اسلام کی بدال کا اسلام کی بدال کا اسلام کی بال کا اسلام کی بدال کا اسلام کی بال کا دول کی بولیاد اور جو بی بی بال کا دول کی بولیاد کا کہ بال کا دول کا بروائی کا بروائی ہو بال کا دول کا کو بال کا دول کا بروائی کا بیا معبود میں وہ جانے ہو کہ بال کو بیا بال کا دول کا بروائی کو بیا بال کو بیا ہو کہ بال کو بیا بال کو بیا ہو کہ بال کو بیا ہو کہ بیا ہو کہ بال کا دول کا بروائی کو بیا ہو کہ بال کا دول کا بروائی کو بیا ہو کہ بال کو بیا ہو کہ بیا ہو

یجی توبرایک شکل امر ہے۔ بگر خدائی تو نیق اور مدد کے توبر کرنا اوراس پر قائم ہوجانا محال ہے توبر مرف نفتوں اور باتوں کا نام نہیں۔ دکھو خدا قلیل سی چیزے نوش نہیں ہوجا تا کوئی ذرا سا کام کرکے خیال کرلینا کابراب ہم نے چوکرنا تھا کرلیا اور وفائے مقام تک پہنچ گئے۔ بیرمرف ایک خیال اور وہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کربب ایک باد نیاہ کو ایک دانہ دے کر یام کی کہنمی دے کرخوش نہیں کرسکتے۔ بلکراس کے خعنب کے مورد دینتے ہیں تو کیا وہ ایکم الی کمین اور باد شاہوں کا بادشاہ ہماری ذراسی ناکارہ حرکت سے یا دو نفطوں سے خوش ہوسکتا ہے۔ فراتعالی ایست

كويندنس كرناوه مغز حابتا ہے۔

له البدري ب: "ميرى جاعت كوياد ركهن چائية كروه اپني نفس كودهوكاندك فلانعالي ايك ناكاده چنر كو پيندنيس كرتا ، دكيو اگرايك خض وُنوى بادشاه كه پاس نكتى سى چيز بديد كه طود پرك جا تا به تو اگر بچه ده ال كوك جاسكتا ب كروه اليفعل سے بادشاه كى بتك كرتا ہے "

( الدرملد و تنم وصفح ۱۷ مودخه ۲۰ مادچ ۱۹۰۳ م

دكميوندا ربعي نهبين جابتناكه اس كهسا تدكسي كوثمر كي كباجاو بيعض لوك اليف تركاء نفسان كدواسط بست معسد وكد لينت بي اور يعيز خداكا بمى جدم فر كرتي بن سوا ليه صند كوندا قبول نسب كريا وه خالص هنديها بتاب ال ك وات كم ساتوكى كو شركب بنائع سنزياده ال كوغفيناك كرف كا أوركوني الرنيس بصداليها نزكرو كرمجي توتم مي تهار سنعنان تركار كاحتنا فوافد محيفا الكواسط فداتعالى فرماب كرمي سبكناه معات كرول كالمرشرك نبيس معاف ي یدر کور ترک مین ندین کرنتول اور تیمول کی تواشی بول مورول کی اُرماکی جادے بیتوالک مولی بات ت ديد بيد مير ووفول كا كام م دانا آدى كوتواس سے شرم آتى ہے شرك برا باريك ہے وہ شرك جواكثر بلاک کرانسے وہ شرک فی الاسباب ہے بی اسباب برا ما بحروسکر ناکرگیا و ہی اس کے مطلوب و تصوری بوشف دینا کوون پرمقدم رکت ب اس کی می سی وجر ب کراس کودنیا کی چیزوں پرمبروس ہونا ہے اوروہ امید ہوت ہے جودین دالیان مصنیس . نقد فائده کولیند کرتے ہیں اور آخرت سے مورم جب وہ اسباب پر ہی اپنی سادی کامیا ہو كالداد هيال كرنا ب توخدا تعالى ك وجودكوتواس وقت وه المؤمض اورب فائده ما تاب اورتم اليا مكرور تم توکل انتیار کرو۔ ترتل میں جا کہ اسباب جو اللہ تقالی نے کسی امر کے ماصل کرنے کے واسطے مقرد کے ہوئے بي ان كوحتى المقدور يمع كرو اور معرخور دعا قل مين لكسه جا وكد است خدا تو بي امس كا انجام بخيركد مدياً فات مين اور مزارول مصائب مين جوان اسباب كوسمى برباد اور تدويال كرسكة بين أبى دست بردم بحاكرتهن في كاميان اورمنزل مقصود برمينيا-توب كيمنى بى يريل كركناه كوترك كرنا ورخداتعالى كى فرف رجوع كرنا- بري ميورا كريكي كى المن آكف قدم إحاله قربر ايك موت كوميائتي بي سي كم بعدانسان دوه كيا جانب اور ميرنس مرار توريك بعدانسان اليابن جاوك كروانى زندكى باكرونياس آيا سے ذاك كى ده چال ہونہ اس کی وہ زبان د ہاتھ نہ پاؤں۔ سارے کا سارا نیا وجود ہو یوکسی دوسرے کے ماتحت کام کر آ ہوا نظر م ماوے مدعیق والے مال س كرير وه نسس يرتوكون أورب -نعلاصه كلام يكريقين جانو كرتور مي روي براي برات بل برير بركات كاستوشيه. ورضيفت اوليام اور صلی دیں لوگ ہوتے ہیں جو تو ہر کرتے اور پیراس پرمضوط موجاتے ہیں۔ وہ گناہ سے دوراور نعدا کے قریب ہوتے الدانبدي مين والمرايك طوف س تور اور ايك طرف بور كانام مية والبديط الرواي مورد الارجد والمراي ١٠٠٥

ماتے ہیں کال آور کرنے والا تحض ہی ولی قطب اور غوث کملاسکتا ہے۔ ای صالت ہیں وہ خدا کا مجوب بنتا ہے۔ اس کے بعد طائی جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں مل جاتی ہیں۔

اس سے بینوال نراوے کر بھر انبیا اور نیک مونوں کوکول کلیفیں آتی ہیں ؟ ان انبياءاورمومنول يرمصائب آنے كى حكمت

در المجل المجل المبنى التي المال المدوال كو واسط الدوجة الموق الله و المحيد الدون المنافية المدول ا

ہر بلا کیں قوم راحی دادہ است کو ایر آل گنج کرم بنادہ است کرا ہے وقت میں انسان کو چاہئے کرم بنادہ است کرا ہے وقت میں انسان کو چاہئے کرم جیل کرے اور خدا تعالیٰ سے بدلن نہو۔ وہ لوگ توخدا کے اسلام کو انعام کے رنگ میں دکھتے ہیں اور ابتلاء میں لذت پاتے ہیں۔ قرب کے مراتب جی طرح جلدا ببلا مرکے وقت میں ہے ہوئے ہیں وہ بول زہوت تعبد باریاضت سے تو ساله اسال میں بھی تمام نسیں گئے جاتے۔ ان لوگوں میں سے جو خدا کے قرب کو نموز بند اور خدا تعالیٰ کے مجبوب ہوئے۔ ایک بھی نہیں جس پر جمعی میں کہی مصافر اور شدا لڈ کے بپاڑ مذکر ہے ہوں۔ ان لوگوں کی مثال مشک کے نافہ کی سی ہوتی ہے۔ وہ جب بک بند ہے اس میں اور ایک بچریا می کے ڈھیلے میں کہتے تفاوت نہیں پایا جاتا گر جب اس پیختی سے جراح کی کا بند ہے اس میں اور ایک بچری کے واقع ہے جاتا کہ اور سی سے ایک نوشن نوشنو تعلیٰ ہے جس سے ممل کیا جا وہ اور اس کو مجبوب تا ہے اور قریب آنے والا بھی معظر کیا جاتا ہے۔ سوسی صال انبیاء اور صاد ق مونوں کا مکان کام کان مور ان کو مصافر نہ بنی بی تب یک اُن کے اندرونی قوئی چھیے دہتے ہیں اور اُن کی ترقیات کا ہے کہ جب بک ان کو مصافر نوٹر بی تو ہوں تا ہے اور قریب آنے والا بھی معظر کیا جاتا ہے۔ سوسی صال انبیاء اور صاد ق مونوں کا ہوں کی تھیے دہتے ہیں اور اُن کی اُن کے اندرونی قوئی چھیے دہتے ہیں اور اُن کی ترقیات کا ہے کہ جب بک ان کو مصافر نہ نہتے ہیں تب بک اُن کے اندرونی قوئی چھیے دہتے ہیں اور اُن کی ترقیات کا

وروازه بندم واست ان لوكوں كے توى دوسم كے موقعوں يراخها ديذي بريقي يعفن تومصائب وشدائد اورد كھولتے زمانه میں رکیونکه کلطرفه کارروائی قابل اعتماد نمین ہوتی میکن ہے کہ ایک شخص نے بین سے خوشحالی اور آرام اور اس انش کے سواکھ و دیجیا ہی نمبیں اس کے توی کا پورا اندازہ نمبیں ہوسکتا ہے اور دوسرا جو جاین سے غربت کی ماداور برمالی ہیں مبتلارہا ہے اس کے قویٰ کابمی لورا اندازہ کرنامشکل ہے کمی شخص کے اخلاق فاصلہ اوراس کے مکن کے متعلق اس کے مالات کا اندازہ تب ہی ہوسک جے جب اس پر انعام وا تبلاء مردوطرے کے زمانے آ چکے ہوں سو اس امر کے دیکینے کے بیے بھی ہمادے نی ملی الله ملیہ والم کی کی اور کوئی شال نہیں کیؤیکہ باتی البیادیں سے اکثر ایسے تف كرانبول نے نمایت كار ايك زماند دىجيا دوسرے كى نوبت ہى نمایس آئى بشلاً حفرت مينى عليالسلام ہيں۔ ہمارا احتقا وسيحكروه فدا تعالى كع بركزيده اور باك بي تف نعداك نرديك ان كع برت مدارج بي مكر الخضرت مل الته طليد ولم كي مقابل بي ركه كراكر ال كوكسي كسوال يريها جا وسه تواك كه اخلاق مبت كرسه بوف معلوم بوت یں اہنوں نے اقدار اور ثروت کا زمانہ نریایا اور ہذاک کے متعلق اُن کے اخلاق کا اطبار ہوا بہی آوت راک شرلین مجود کرنا ہے ورزیم اگران کے حالات کے لحاظ سے اوراکن کی عام موانح کی وجہ سے دیمیں تووہ تو ایب کا مل انسان کے مرتب سے بھی گرہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کیا برکہ عیسانی ان کوخدائے قداوس کا مرتب دسے بیٹھے یں بعدلا اُن کاصبر، اُک کی دادو دیش، ان کی جود و سخا کا کونسا نموند دنیا میں باتی رہا ہے۔ اُن کی شجاعت کے ظہار كأكونسا موقعه تفاكس جنك مين انهول في إس امركا ثبوت وبالي ان كي بعثت كازمانه صوف مين سال تفااور وه بعی مصائب کا زباند مقابله پرصرف ایک بی قوم تفی جمعدود سے پندسے زیادہ برگز نتفی -ان کابیش کردہ امری ب ان کے بیے کوئی زالا نتھا جس کی شال پہلے نیائی مباتی ہو قوم پہلے ہی توحید سیند تھی ان کے اخلاق اور انکے عقائد کا بهت ساحصترنسبتاً اجها تفاءان بين فداترس اور كوشرنشين وغيره مجى تقديم من ان كاكام نهايت سل وراكسان تھا۔ ادھر ہمادے نبی علی الله علیہ وسلم کی طرف د کھیوکرات کی نبوت کے زماز میں سے ۱۳ سال معما عب اور شدا تُد کے تھے اور دس سال قوت وٹروت اور حکومت کے مقابل میں کئی قومیں - اول آوا بی بی قوم تھی سیودی تھے۔ عيسان من يوت يرست قومول كاكروه تعاد موس تع وفيره ين كاكام كياس ؟ بُت يرسى جوان كالقيقي خداك احتقا دسے پختہ اعتقاد اور مسلک تھا۔ وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جوان بتوں کی عظمت کے خلاف ہو تراب نوری له البدرس كلهاب إشلاً مفرت ميلي عليالسلام كي طوف ويجه لور نفرت كاذمانه نهين ويجها كون الوان نهين بوفي تاكهم أن کی شجاعت کا اندازہ نگائیں کمی فتح کا وقت نہیں آیا جس سے ہم د کھیے سکتے کردہ کس طرح اپنے و تنمنوں کومعاف کرسکتے تع اوراك مي عفو كى قوت كس قدر تقى -اك كونيمتيس منيس مين حبس سع بم ديم و سكة كران مين قوت سخا وت (البت در جلد و نمبر وصفح ۱۷ مودخد ۲۰ رمادی سن ولئر) کس قدر تھی "

کی بینوبت کو دن میں پانچ مرتبہ پاسات مرتبہ تراب و بلکہ پانی کی بجائے تراب ہی سے کام بیاجا اتفا حوام کو تو رشیر مادر دجا شقہ تھے اور قبل و غیرہ تو اُن کے نر دیک ایک کا جرمولی کی طرح تھا فرض کل دنیا کی آقوام کا پڑا اور کندے عقا مُدگا عطران کے معتبہ میں آیا ہوا تھا ۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور مجران کو درست کرنا اور مجراس پر زمانہ وہ کہ کر تمنا ہے پارو مدد کا دھیرتے ہیں مجمعی کھانے کو طلا اور کھی مجموعے ہی سور ہے جو چندا کی ہم اُن کی مجمی ہر روز بری گئت بنتی ہے۔ ہے کس اور ہے بس ۔ اِدھر کے اُدھراورا دُھر کے اِدھر مادے مارے مجرتے ہیں۔ وطن سے بے وطن کر دیئے گئے ہیں۔

پھر دوسرا زمانہ تھاکہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے بک علام بنا ہوا ہے کوئی خالفت کے رنگ میں افت کے رنگ میں چُول بھی نہیں کرسکت اور ایسا اقتدار اور رُعب نعدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کوش کرڈ لیتے اگرایک نفسانی انسان ہوتے تو اُن سے اُن کی کروُ توں کا بدار بینے کا عمدہ موقع تھا جب اُسٹ کر کمہ فتح کیب تو لا تَنْوَ نَیْبَ عَکَیْکُمُمُ الْیَدُو کُر فرمایا۔

غرض اس طرح سے جو دونو زما نے آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور دونو کے واسطے ایک کانی موتعظا کہ ایک کانی موتعظا کہ چھی طرح سے جائیجے پر کھے جاتے اورا کی جوش یا فوری ولولہ کی حالت نرتھی ۔ انحفرت می اللہ علیہ وہم کے ہیں طرح کے اخلاق فاضلہ کا لورا اور استحال ہو جو کا متحال موجیکا تھا اور آپ کے صبر استعلال جقت علم - بردباری شیاعت بناو برد وغیرہ وغیرہ وخیرہ وخیرہ وخیرہ وخیرہ کا اظہار ہو جیکا تھا اور کوئی الیا حصتہ نرتھا کہ باتی رہ گیا ہو۔

عضرت امام حمين دخي عنه كي شهاوت بين اوران سان لوگول كه اندروني كن

المام بوتے ہیں۔ وکھوصفرت امام سین رضی النّد عند جنہوں نے ہیشہ ناز وَلَعمت میں پرورش بائی تھی اور سید سید کرکے پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی توسخی کا ذما نہ نہ وکھا۔ ان کو الیے الیے زمانے و کھیے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ اکن صحابہ کے مراتب کو پنج سکتے۔ ان کی سادی زندگی ناز وَلَعمت میں گذری تھی نالہوں نے کسی جماد میں صحتہ لیا تھا ذکری گفر ہی کو توڑا تھا تو خدا نے جوال کو شہید کیا کیا اُن پرظلم کیا ؟ ہرگز نہیں ۔ انہوں نے بچاس جبین برس کی عرب ک وہ زمانہ نہ و کھیا تھا کہ وہ شداء میں ورجہ باتے یا کسی از وکھی کہ وہ سے اُنہ کران کی عزت میں خدا کے قرب ہی عزت بیا اُن پرفلم کیا ہوا کہ تو بی عزت بیا کہ اُن کو شہرا کی اُن کو شہرا کی اُن کو شہرا کی اُن کو کی اُن کو کھی اور اُن کے واسطے بی کا فی تھا ؟ نہیں اس سے باتے بی اُن کو فاطم رضی اللّٰہ منہ کا بیا کہلانے کا فخر لبی تھا ؟ اور اُن کے واسطے بی کا فی تھا ؟ نہیں اس سے تورسول الله ملی اللّٰہ ملی اللّٰہ منہ فی منت فرمایا تھا ، اس سے کو اُن حق قربِ اللّٰی نہیں ہوسکتا تھا ۔ عرص انکی آپی تو الیں بنظا ہرکارنما اُن منتقی جس سے وہ اُن حق قربِ اللّٰی نہیں ہوسکتا تھا ۔ عرص انکی اُن کے وارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انحضرت میں اللّٰہ الیے بیا اس کے وارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انحضرت میں اللّہ اللّٰی بیا کہ کو ارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انحضرت میں اللّٰہ اللّٰی کے وارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انحضرت میں اللّٰہ اللّٰی کی میں سے وہ ان درجات اعلی کے وارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انحضرت میں اللّٰم کی انہ کو انہ میں انہوں کے دارث یا خفدار ہوتے ۔ گرجے نکہ ان کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہ کی کو انہوں کیا کہ کو انہ کو انہوں ک

ملبروكم سه ايك م كاتعلق تفعا - التدنعا لل نيه نه جا با كرّا تحفرت على التدعليبوللم سه النهم كانعتن ركهنه ولي كوضا فع لرینے سوائن کے واسطے ایسے ایسے سامان میر کردیئے کروہ مداکی راہ میں شمادت پانے کے قابل ہو گئے اوراس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ محض ناوا قعت تھے۔ ایک ذراتی تکلیف اور اجر عظیم بل كي ب شيعه بن كه اس مكمت الى كى طف توغور نبي كرت اوراً للدوت بن كان كوشيد كرديا-یس تم مون بونے کی حالت میں اتبلاء کو بُرانہ جانوا و براوی جانے گا جو انبلاء برصيركا ال مون كال نبي ب رَقرآن ترايف فرا أعد وكَنَبْلُو لَكُمْ بشكي إ يِّنَ الْخُوْنِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَصُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالنَّمْرَاتِ وَلَكِنْ الدِّينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيدًا فَ كَاكُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ٥ والبقولا: ١٥٤) خداتعالى فرمانا بي كريم معي تم كومال سے باجان سے يا اولاد يا كھينوں وغيرو كے نقصان سے آزمايا كريكے مرجواليے وقول ميں صبركرتے اور شاكر رہتے ہيں توان لوكوں كو لبثارت دوكه ان كے واسطے التدتعالی كى رحمت کے دروازے کشادہ اوراک پرخدا کی برکتیں ہول کی جوالیے وقتول میں کتے ہیں إِنَّا رِلْلَّهِ وَإِنَّا اِلْمُيُورَاهِعُونَ یعنی ہم اور ہمادے متعلق کل بشیاء بیسب خدا ہی کی طرف سے ہیں اور بھر آخر کار ان کا کوٹنا خدا ہی کی طرف مے کسی قسم کے نقصان کاعم اُن کے دل کونہیں کھا اوروہ لوگ مقام رضامیں بود وہاش رکھتے ہیں۔ ایسے وك مام بوتے بن اور صابروں كے واسطے خدا تعالى نے بے صاب اجر ركھے بوت بن يك مُنتَدُون سے مرادوہ لوگ میں جنول نے خدا تعالیٰ کے منشاء مهت دی سے مراد كوياليا وراس كے مطابق عملد رآمد كرنے لگ كئے السے بى لوگ توولى موتے بين انسي كونولوگ قطب كتے بين يى توغوث كملا نے بين يس تم كوت ش كروكر تم مى ان له ابتدرس مزيدلول لكعاب: "الله تعالى نے چام كر وه اس طرح مكن م فوت نر بول - اس واسطے الند تعالیٰ نے اُن كو شهاوت كى موت سے وفا دى ناكه ده دنيايس قيامت يك نيك نام مشهور بوماوير -اكران يريمها ثب ندات ودوكس طرح مشهور والبدرجلد انمر وصفى ٢٠ مورفد وازادي سودها ) اله البدري مزيد مكفا ب.. " ميى تكاليف جب رسولول يرآتي مِن توان كوانعام كي خشخرى ديتي بين اورجب إيي تكاليف بدول يِلآتي بين تواكُ كوتباه كرديتي بين غرض معيبت كه وقت إنّا يله و إنّا إليه دا جعُون والبغري: عدا يرضا جا بیٹے کہ تکالیف کے وقت خوا تعالیٰ کی دضا طلب کرے یہ (البدرجلد بانمبرہ صفحہ ع ۲ مودخر ۲۰ رہادی سنوالیہ)

مدارج عالیہ کوماصل کرنے کے قابل ہوسکو۔ نیفتر اللہ نی تاریخ اللہ میں نیاز دینت اس کر میں م

فدا تعالی نے تو انسان سے نمایت تنزل کے رنگ ہیں دوستاند بر تا وکیا ہے۔ دوستار تعلق کیا ہوتاہے ہی کم می ایک دوس دوس دوست کی بات مان لیتا ہے اور میں دوس سے اپنی بات موانیا ہتا ہے خیالیے خدا

مروه من ابن الامة اور وَ لَمَنْهُو مَنْكُدُ آیت سے معلوم ہونا ہے دورو سری جان منوانا چاہتا ہے۔ وَلَيُوْ مِنْوُ ابِيْ - الامة اور وَ لَمَنْهُو مَنْكُدُ آیت سے معلوم ہونا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض وک الدتعالی برالزام مکاتے میں کہ وہ ہماری و عاکوتوں نہیں گرتا۔ یا اولیا د لوگوں برطعن محرتے میں کہ اُن کی فلال و عاقبول نہیں ہوئی۔ صل میں وہ ناوان اس قانون اللی سے ناآشنا محض ہوتے ہیں۔ جس انسان کو خداسے الیامعالمہ بڑا ہوگا وہ نوب اس قاعدہ سے آگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مان بلینے کے اور نوانے کے دونو نے بیتی کھے بین ایسان ہوگہ من کے ایسانہ ہوگہ من کا معنی کہتے ہیں۔ انسی کو مال بینا ایمان سے تم الیسے نہ بنوکہ ایک ہی بہلو پر زور دو۔ ایسانہ ہوگہ من کو اللہ عن کو مقد من کو توری کے اس کے مقررہ قانون کو توری کے کوششش کر نوالے بنوی کے

مصائب کی لذت واسطے رئمت، محبت اور لذت کا چیثمرجاری کیاجا آہے۔ عاشق لوگ عشق اور دندے کیا جا آہے۔ عاشق لوگ عشق

كے غلبر كے وقوق اوراس كے دردول ميں ہى لذت پاتے ہيں۔ يہ باتيں گو ايك خشك محف انسان كے ليت جمانى شكل بيں مرحنبول نے اس راہ ميں قدم مارا ہے وہ ان كونوب جانتے ہيں بلكه ان كوتوم مولى آرام اور آسائش ميں و ميكن اور لذت تنہيں ہوتی جود كھ كے اوقات ميں ہوتی ہے۔

مننوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض الیاہے کہ اس میں جب کک اس کو کمکے مارتے کوشتے اور تناق رہتے اور تناق رہتے ہوئی درجتے ہیں دہتا ہے سوری حال الل اللہ کا ہے کرجب کی درجتے ہیں ہوئی حال اللہ اللہ کا ہے کرجب کیک ان کو مصائب و شدا مُد کے مشکلات آتے ہیں اور اُن کو مار پڑتی رہے تب یک وہ نوش ہوتے ہیں اور

لذَّت أعمات بي ورزب جين اورب أرام رست إلى -

مومن کے جو مرصائب کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر تھاکدا پنے بندوں کو کتی م کی ایذار نہ مومن کے جو مرصائب کھلتے ہیں ۔ بنچنے دیٹا اور ہرطرح سے میش وآرام میں آئی زندگ

ل البَدر بين لكها ہے: - "مومن كومصيبت كے وقت مين كلكين نہيں ہونا جائيے ۔ وہ نبی سے بڑھ كرنہيں ہونا " ( البَدَر جلد مانمبر وصفحه > ٢ مورخر ١٠ - مارچ ستان 19 ش

بسرکروا آبان کی دندگی شاہاند ندگی ہوتی۔ ہروت اُن کے بیعیش وطرب کے سامان میتا کئے جاتے گواس نے ایسا فرانس کے اس منیس کیا اس میں بڑے امرار اور داد نمال ہوتے ہیں۔ دکھیو والدین کو اپنی لڑکی کسی بیادی ہوتی ہے بکر اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیادی ہوتی ہے گرایک وقت آ آ ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الک کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ داس وقت کو دکھینا بڑے جو اول کام ہوتا ہے ۔ دونوطون کی مالت ہی بڑی قابل رقم ہوتی ہے قریباً چودہ پندرہ سال ایک مگر دہ ہوتے ہیں۔ آخران کی جوائی کا وقت نمایت ہی اقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو مجی نادوان ہے درجی کہ دیے تو بی جو گراس کی وطری میں جو فائی ہوتے ہی کا اظہار اس علیمدگی اور سسرال میں جاکوشو ہر سے معاشرت ہی کا تیجہ ہوتا ہے جوطو فین کے بیے موجب برکت اور وہت ہوتا ہے۔

میں حال اہل انڈ کا ہے۔ ان توگوں میں معنی خاتی ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کر جب تک ان پڑتا ہے اور شدا ٹد

ویجیواب ہم اوک جو انحفرت میں اللہ علیہ وہم کے اخلاق بیان کرتے ہیں بڑے فخر اور جرات سے کام لیقے ہیں بڑے نو اور جرات سے کام لیقے ہیں بڑی توصرت اسی وجہ سے ہے کہ انحفرت میں اللہ علیہ وہم پروہ دونو زمانے آچکے ہوئے ہیں ورزیم برفضیات کس طرح بیان کرتے ۔ دکھ کے زمانہ کو بُری نظرے نہ وکھویہ خداسے انڈٹ کو اورائس کے قراب کو اپنی طرف کھنچیا ' اسی انڈٹ کو صاصل کرنے کے واسط جو خدا کے مقبولوں کو طاکرتی ہے دنیوی اور شکل کیا جا و لا ای دنی پڑا کرتی ہے ۔ خدا کامقرب بننے کے واسط ضروری ہے کہ وکھ سے حاوی اور شکر کیا جا و ہے اور نئے دن ایک نی موت اپنے اور لیے اور نے دن ایک نی موت اپنے اور لیے اور کو ایک اور کو لیا

المعرف الدمليوسم المواجع المواجع المعرف الدمليوسم المواجع الرائري المدمليوسم المواجع الرائري المعرف المواجع ا

غم والم مين گذرا ہے۔

له البدرس ب، والده ایک طف روتی به اور والد ایک طف روتا ب تایم وه سب کالیف برداشت کرک اس کو مبیشد کیف الک کرتے بی اس کی کیا وج به وه جانتے بی کداس لولی بی ایک جو برہ جوکسلول بی جاکر قام بروگان لیے مون کے جو برجی مصائب سے کھکتے ہیں " (البدر جلد المنر وصف الم مورف ۱۹ مورف

اور ضدمات اُس باغ کے بیے مبانی طور سے ہیں وی اس توب کے درخت کے واسطے روحانی طور برم بیں اگر توب کے درت كالميل كما ناجا بوتواس كينتعلق قوانين اورشرائط كوليراكرد درندب فائده بوكار ینحیال منکروکد توبکرنا مزا ہوتا ہے۔خداملی شئے سے نوش نہیں ہوتا اور نروہ دھوکہ کھانا ہے۔ دیمیواگر تم مکبوک كودوركرف كي يد ايك القركمان كالحاويا بياس ك دوركرف ك يدايك قطره يان كاير ومركز تهاري مقعد براری نہوگی - ایک مرض کے دفع کرنے کے واسطے ایک طبیب ونسختر پر کرتا ہے جب کساس کے مطابق اورا اورا عمل نزکیا جاوے تب کک اس کے فائدہ کی امید امر موہوم بے اور عیرطبیب برانزام فلطی اپنی ہی ہے اس طرح تور کے واسطے مقدادے اوراس کے بھی برمیزیں۔ بدیر بیز بیاد تندرست نسیں ہوسکا۔ اب طاعون كم متعلق الله تعالى في مجه مفاطب كرك فرماياكم التي أهافظ حُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا الَّذِينَ مَكُوا بِإِسْتِكْبَارِ-وعيوندا توسب كاخدا ب كراس كے تعلقات خاص خاص كے ساتھ خاص خاص بي مِتني جنني كو أن اس سے سلح کرنا ہے آنا ہی وہ اس کی سفا طات کرنا ہے ۔ تم میں سے ہرایک کومعی وہ اَوَازا اَسکتی ہے رہو مھے آئی ۔ اگر تم سی تبدیل اوراس سے صلے پیدا کرو۔ خدا بخیل نہیں گر بال اس نے ایک اندازہ رک ہوا ہے جب مک اس مک انسال نریننچے تووه کال نمیں ہونااور نداس بروہ فیض جاری کیاجاتا ہے۔ ہم دیکھتے میں کہ ایک ترانی کواگر اوری مقدار شراب کی نه دی جادے تب کک ده بیروش نمیں بوسکتا ۔اس طرح جب اس انتهائ درم بحبت کا ترقی نه کی جا و سے تب مک لاحاصل ہوتا ہے۔ قانونِ قدرت جس طرح حیمانی چیزوں کے واسطے ہے۔ ایسے ہی رُوحانی امور کے واسطے بھی ہے۔ ا البت در میں ہے : اگر تور کے فرات جاہتے ہوتو عمل کے ساتھ تور کی کمیل کرو۔ دیکھ وجب مالی بڑا لگا آہے بعر اس کو یان دیا ہے اوراس سے اس کی میل کرا ہے ای طرح ایان ایک بڑا ہے اوراس کی آب یا تی ال سے بوتی ہے اس لیے ایان کی کمیل کے لیے مل ک ازمد ضرورت ہے ۔ اگر ایان کیا تھ السی ہونگ تو او نے خشک بوجا شیگے۔ اوروه فائب وفامروه جائي گے . (البدرجلد انبروصنی عه موزفر ۲۰ مادچ سناولند) ا بدومی ہے: "سی سنت اللہ ہے رجب اک کوئی چیزا بے مقررہ وزن کی اعتمال ملی جادے تب ک بنائدہ

( البسدوجلد المروصفي ٢٠ مورخ ٢٠١٠ ما درج سياولتر)

ہے۔ ابدر میں ہے:۔ اگر انسان خدا کی طرف آہت تدم جیتا ہے تووہ تیز مل کر آ با ہے اور اگر انسان اس کی طرف تیز مِتَابِ تُوده دورُكُرا بَابِ " (العثماً)

وتحيوالإلىس خرقاني بايز مدبيطامي بالشيخ حيدانقا درحبلاني صاحب رحمة التعليم المعين وفيره بيهب خدافطك کے بقرب تقے اور انموں نے مجی شریعت ہی کی پابندی سے یہ درجہ پایا تھا ندکو ٹی ٹی ٹردویتا بناکر بیساکہ آج کل کے گدی شین کرتے ہیں بہی نماز بھی اور سی روزے متے گرائنوں نے اس کی ختیعت اوراصل غرض کوسجھا ہوا تھا۔ ت يتمى كمرابنوں نے نيكى كى كرينواركر۔ ابنوں نے اعمال كويكار كے طور يركيرا نكيا تھا بكرصد في اور وفا كے ربك ميں اداكرتے تقے سوخدانے ان كے صدق وسدا وكوضائع ركيا۔خداكسى كا احسان اپنے اوپرنىلى ركھنا وہ ايك پيسركے بد المه بین جب بک مزار نه و سے تب یک نهیں حیور آبایس جب یکسی انسان میں وہ برکات اور نشانات نهیں بیل اور وہ خداک محبت اور تقویٰ کا دعویٰ کرہاہے تو وہ معولیا ہے۔ خدا مالزام نمیں نگانا بکر اپنا گندظ امر رہاہے۔ خدا کی خاب میں بخل مرکز نہیں یس کوسٹسٹ کروکہ اس کی رضا کے موافق عمل درا مرکز کو اگرمصائب کے وقت میں تم مؤن بواور خلاتعالى سيصلح كرف والع اوراس كى مجتت بي آكة قدم برها نيوال بوتووه ومت بعتمار واسط كيونكه خلا قادرے كراككر اركردے اوراكر تم فائن بو تو دروكر وہ اك بے بوائس كرنے والى ہے اور فراوز فنسب مع ونسيت والودكرني والاسي - فقط ( الحكم جلد م نمر الصفح و - ١١٠ مورخ ١٢٠ رمادي سنولة )

# اارمارج سيبولية

دقل ازعشامه

عشاء سقبل ایک شخص نے خواب بیان کی کہ کان میں اس نے کچھ بات سُنی ہے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ ویہ

وابنا كان دين بوتا ہے اور بايال دنيا-كان ميں باك كا بوالسارت يرمحول كياجالا ہے-

بيرايك ذكر بر فرواياكه و.

ج ندا کی طرف رجو یک را ہے ایک دن کا میاب ہوہی جانا ہے ہاں تھکے نر کیونکر خدا کے واسطے اس ہوتی یں جید اوسیم ملتی ہے دیسے رحمت کی سیم معی اپنے وقت پر حلاکرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ تیار د مہاجا ہئے۔ (البددرمبد۲ نمبره صفح ۱۸ مودخ ۲۰ مادی سندهانه)

الد البندرين مع: "جب انسان مكى كرف كا دعوى كرنام اوراس سه كوني فائده نظر نايس آاوراس كه ( الدرملد ٢ نمر وصفح ٢٠٠٧ ماليح سنوفي ) بئيل عطانيس بوتے نووہ محموما ہے يُـ

١١٠ مارج سنوائد

نظراً نے گی کو نیا کو تیرے اسلام کی رفعت میجا کا بنے گا حبب بیاں مناد ۔ یا اللہ!

منارة أبيح كي بنيادي اينط

بعد نمار جمعه حضرت حجر التُداميس الموعود على لصلوة والسلام كي حضور بهاد سے كرم دوست عليم خضل اللي زو

صاحب لاہوری مرزا خدانجش صاحب شیخ مولانجش صاحب قاضی ضیاء الدین صاحب وغیرواجا ۔ نے عرض کی کیمفور مِنارة المسیح کی بنیادی اینط مفنور کے دستِ مبادک سے رکھی جا وسے تو بہت ہی

مناسب ہے فرمایاکہ ب

ہیں توابھی کم معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی۔ اب آپ ایزٹ ہے آئیں ہیں اس پر دعا کروں کا اور بھیرجال بین کہوں وہال آپ جاکر رکھدیں ۔ چہانچ حکیم فضل اللی صاحب انیٹ ہے آئے۔ اعلیفرت نے اس کوران مبارک پر رکھ لیا۔ اور بڑی ویز بک آپ نے لیسی دعا کی معلوم نہیں کہ آپ نے کیسی کیسی اور کس جوش سے دُعا ہمیں اسلام کی خطرت وجول کے اظہار اوراس کی روشنی کے کل افطاع وا نطار عالم میں بھیلی جانے کی کی ہوں گی۔ وہ وقت قبرلیت دُعاکا معلوم ہونا تھا۔ جمعہ کا مبادک دن اور حضرت سے موجود علیا اسلام منارہ المبری نبیادی اینٹ رکھنے سے بہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دُعائیں ہائگ رہے ہیں۔ دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پردُم اینٹ رکھنے سے بہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دُعائیں ہائگ رہے ہیں۔ دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پردُم کیا اور مکیم فضل اللی صاحب کو دی کہ آپ اس کو مارہ الم سے کے مغر بی حصتہ ہیں دکھ دیں ۔۔۔۔۔فرض اس عظیم اشان مبنار کی بنیا د خدا کے مرکز یرہ مامورا ورسیح و مہدی علیا اسلام کے ہاتھ سے معارماری میں وضائے کو دیک کہ آپ اس کو ملدی میں اصفریم مورخ سے ارماری سے دائے۔

بعد نماذ مجعہ مورخرہ اربارچ سن اللہ کو حضرت آقدس نے تجویز فرمایا کہ :۔
حجرہ و علی پوئکہ بیت الفکر میں اکثر مستورات وغیرہ اور بچے بھی آجاتے ہیں اور دُما کا موقعہ کم مناہے ال بید ایک ایسا مجرہ اس کے ساتھ تعمیر کیا جادے ہی میں صرف ایک آدی کے نشست کی گنجائش ہوا ورجاد بابی مجی نہ ججھ سکتے اکر اس میں کوئی اُدر فرآسکے۔ اس طرح سے مجھے دعا کے لیے عمدہ وقت اور موقعہ مل سکے کا یا

ه نوط ازایدیرانبندر :-

<sup>۔</sup> یہ ایکا معربی جانب جودر بی ہے اس کے ساتھ ایک تجربے کے بیے عمارت نشروع ہو گئ ہے۔

# س<sub>ار ماری</sub> هروایم

نماذ عشاء سے قبل مفتی محدصادی صاحب نے اخبار سول مطری میں سے طاعون کامضمون میڑھ

حکام کوئیکی کی ملقین کرنی جا ہیئے کرمنایا۔اس مفھون کوئشکر حضرت اقدیں نے فرمایا کہ:

یولگ الله تعالی کا نفظ مرگز منه برندی لاشے مالانجا اگر ما کم کے منہ سے ایک بات کلتی ہے تو ہزاروں اور کی اللہ کا افر ہوا ہے۔ بالد کا ذکر ہے کہ ایک و نعم ایک اکسٹرا اسٹنٹ کشنر جو کہ ایک دیں آوی تھا اس کے منہ سے بیبات کی کرنماز پڑھنی چا ہیئے۔ اس پر مہنت سے سلمانوں نے نماز شروع کردی۔ ای طرح کھی گورنمٹ کی طرف سے یہ اکید ہوکہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں تو د کھیئے بھر لوگوں کی کیا تبدیل ہوتی ہے مگراس وقت امراء لوگ ایسے فتی و فحور میں مبتلا ہیں کہ گویا بیان کے فطف کا ایک جزوین کیا ہے۔

اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک مضمون سول ماری کزٹ سے منایا جو کہ اسلامی عور تول کے حقوق پر تھا۔ اس پر صفرت اقد س

عور تول کے حقوق نے فرمایا کہ :۔

امجی کچھ دن ہوئے کہ تضفرت ملی اللہ علیہ وہم کی شان میں ایک گندہ صفرون سایگیا تھا اب خداتعالی نے س کے مقابلہ پر ایک فرصت بخش مفعمون بھیج دیا ہے خداتعالیٰ کا فضل ہے کہ مربی فقر ایک نا ایک بات اسی کل آتی ہے حس سے طبیعت کو ایک ترو از کی مل جاتی ہے۔

اس مضمون کا خلاصه بیر تفاکه اسلام میں عور تول کو وہی حقوق دیئے گئے ہیں جوکہ مُردول کو دیئے گئے ہیں حتی کہ اسلامی عور تول میں پاکنے و اور مقدس عور تبین بھی ہوتی ہیں اور ولیہ بھی ہوتی ہیں اوران سے خارق عادت امور سرز دہوتے ہیں اور جولوگ اسلام پراس بار دمیں اعتراض کرتے ہیں۔ وہلطی پر ہیں ۔ اس پر صفرت افدیں نے عور توں کے بارسے ہیں فرمایا کہ :۔

منور صالح بنے لوغورت مجی صالح بنے اور صالح بنے لوغورت مجی صالحہ بن سی ہے ۔ ول سے عورت کو اسے عورت کو در کنا داور مجی کو ان م

اگرم دکوئ کجی یا خامی اینے اندر رکھے گاتو عورت ہروقت کی اس پرگواہ ہے۔ اگر وہ رشوت نے کر گھرا یا ہے تو اک کی عورت کھے گی کرجب حاوند لایا ہے تو می کیول حرام کمول یغر ضکر مرد کا اثر عورت برضرور برتا ہے اور وہ خودی اُسے ضبیت اور طیب بنا آہے۔ای لیے لکھا ہے۔

ٱلْخَيْتُنَاتُ الْحَبِيْشِيْنَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيْبِيْنَ ۔ داد: ٢٠

اس میں سی نصبحت ہے کتم طیب بنو ورنه ہزار گریں مارو کچھ مذبنے کا بوتنف خداسے خونسی ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرسے ؟ نالیسے مولولول کا وعظ اثر کرتا ہے نہ خاوند کا مرحال میں عمل نمونہ اثر کیا کرتا ہے بعلا جب خاوندرات کوانھ اُنھ کر دُعاکراً ہے۔ روہا ہے توعورت ایک دودن تک دیکھے گی آخرایک دن اُسے بھی خیال اوسے کا اور ضرور متاز ہوگی عورت میں متاز ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے سی وجہ ہے کرجب خاوند عیسانی وغیرہ ہوتے ہیں توعوز تیں اُن کے ساتھ عیسائی وغیرہ جاتی ہیں ۔ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسر بھی کھایت نہیں کرسکا خاوند كاعلى موند كفايت كرباب رخاوند كم مقابل يعورت كعيمانى مبن وغيرو كالمجى كمحد أثراس يرتيس موار

نعدا فےمردعورت دونو کا ایک ہی وجود فرمایا ہے۔

يمردول كأطلم بي كروه ايني عورتول كوالساموقع ويتيع بي كدوه ان كانقف مكرم بي - أن كوميا بيشاكر عورتول کومرکز الیا موقعه ندیں که ده یه کهیکیس کتو فلال بدی کرتا ہے بلکہ عورت مکریں ماد مادکر تفک جا وہ اور کسی بدی کو پتراكسول بى منسك نواس وقت اس كوديندارى كاخيال بوتاب اوروه دين كوسحبتى بياء

مرق اپنے گھر کا امام ہونا ہے اس اگر وہی بدا تر قائم کر آہے توکس قدر بدا تر مرانے کی امیدہے ، مرد کوچاہئے كه اینے توی كورمل اور حلال موقعه براستعمال كرے شكا أيك توت عمنبي بيے جب وہ احتدال سے زيادہ بوتوجون كاييش خير بوتى ب حبون مي اوراس مي بهت تقورًا فرق ب يجاوى شديدا نفسب بواسي اس

ت كاحشم تهين لياجانا ہے۔ بلكه الركوئي مخالف بولواس سے معى مغلوب الغضب بوكر كفت كو ركر يدر مرد کی ان تمام بانوں اورا وصاف کوعورت دیجیتی ہے۔ وہ دیمیتی ہے کرمیر سے خاوند میں فلا**ں فلاں اوص<sup>اف</sup>** تقویٰ کے ہیں جیسے سخاوت علم صبراور جیسے اُسے پر کھنے کاموقع مناب و کسی دوسرے کونسیں مل سکتا۔ اسی لیے عورت كوسارق ميى كما مع كيونكريراندرى اندراخلاق كى جورى كرتى رئى جي حتى كد اخر كارابك وقت بدراً

البدر جلد ۲ نمبر وصفحه ۴۸ مورخه ۲۰ رماد پیج سن ولیته

بیال سے جمضمون شروع بولاہے برالبدر کے اسکے تغریعنی عظامیں ورج بیے کیکن وہال سہوکتا بت سے اسے ٠٠ رمادي كى دارى كا بقيد كلعا بصح ودرست نهيى - دراصل بيهما رمادي كى بقيد دائرى بعد جيساكرمفعون كى ترتيب سے واض سے - ۲۰ مارچ کی کمل ڈائری تو البدر عبد اکے غیر ااصفر ۸۱ - ۸۸ پر درج ہے۔ دمرتب)

احلاق مامل کرلیتی ہے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک وفع عیسائی ہوا توعورت معبی اس کے ساتھ عیسائی براگئی شراب وغیرہ اول تروع كى تعير روه مى جورد والي فيرلوكول سي عبي طنه لكى خاوند في عيراسلام كي طوف رجوع كياتواس في بوي

كوكهاكر زمعي ميرس ساغف سلمان مو- اس في كهاكداب ميرامسلان مونا مشكل هيد- يه عاد من حوشراب وغيره اورآزادي كى يركنى بين بيندين مجيكوط سكتب البتدر جلد الميز اصفحه اليمورخه الماري سنافلة )

### ه ارمارج سنوائه

سرك دوران كالول كى اتباعث كي متعلى غليفه صاحب زمایا که این اشاعت کروالیها زمو که صنداو قول می نبدیری راب

ہمیں معلوم ہونا ہے کہ آربہ لوگ ان کتابول کے جواب میں ایک گالیوں کا طومار تکھیں گئے کیونکر حواب فینے کی

توان میں طاقت نہیں ہوتی صرف گندہی گند اوبیں گے ہمنے تونمایت زم الفاظ می کھی ہیں گریہ بتان لگائے بغیر ندر ہیں گئے نتاید ایک اور کتاب پھراس کے جواب میں ملھنی پڑے۔ ویا بندکواسلام کی خبر ہیں تھی مگر جو بکہ اس نے

کتابیں ناگری زبان میں تکھیں اس لیے لوگول کو اس کی گندہ زمانی کی خبرنہیں ہے بنکیمام نے اردویں تکھیں اس کی خيرسب کو بونۍ په

مراصول ہے كر سخص حكمت اور معرفت كى اتنى تكھنا جا ہے وہ بوش سے كام زريد ورند اثر نرموكا بالعن امورحقة برمل عبارت بين تكف يرتف بي كراكين مُسرَّ معالمه بوكر بهال بي مجور بوعان في ميرك خيال بي سٰان دھرم اورنسی دعوت وغیرہ لا ہور مینٹی کشمیروغیرہ شہرول میں آرایوں کے باس ضرور دواند کرنی جا ہیں اگر شائع ر ہوں تو مجروبی شال ہے۔

زمبر منادن جير سنگ وجيه زر

ایک سوال پرفرمایا که امامت مسجدا ورحتم وغيره

خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کو ناپاک واتوں سے الا کر مڑھنا ہے ونی ہے وہ تومرف روٹروں کی غرض سے طال لوگ پڑھتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں آو الا لوگ لمبی لمبی سورمين يرصف بين كرشور با اور روئى زياده معد وَلَا تَسَتَّكُو وَا بِا كَانَ تَمَنَا تَلِيْلاً والبقرة ١٣٠) يركفره

جوطرن آج کل بنجاب میں نماز کا ہے میرے نردیک ہمیشہ سے <sub>ا</sub>س برمھی اعتراض ہے گیلاں لو*گ عرف مق*ررہ آؤمیوں پر نظر کرتے جاعت کراتے ہیں۔ابساامام ننرعاً ناجا زہے مِعَالَم بس کہ بین نظیر نبیں ہے کہ اس طرح اُجرت پرا امت کرائی ہو بيم الركسى كوسجد سے نكالاجا وسے توجيف كورث تك مقدم جيت جي بيا نتك كدا يك وفيدا يك طآل في نماز جنازه كى ا يا خكبير كسيل الوكول في بوجها توجواب ديا كريكام روزمره كما موادم سعيادر بها مع مال مي ايك آدى مُرا ہے توکیسے یادرہے جب مجھے بیبات بھول جاتی ہے کہ کوئی مُرابھی کراہیے تواس وقت کوئی میت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ملا ببال آکردہا- ہمارے میرزا صاحب نے اسے محلے تقسیم کردیئے ایک دن وہ روتا ہوا آیک مجھے جو محلہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے قد حصولے ہیں اس لیے الن کے مرفے پر جو کیرا ملیگا اس سے جا در بھی نهينے گی۔

اس وفت ان بوگوں کی حالت بہت ردّی ہے یصُونی مکھتے ہیں کدمُردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہوجاتا ہے

ایک شخص نے مولود نوانی برسوال کیا. فرمایا: ۔ التحفرت كانذكره بهت عمده بصع بكه حدميث سية ابت سي كم إنبياءا واولياءكي ياد

مولودخواني سے رحمت نازل ہوتی ہے اورخو د خدانے بھی انبیاء کے نذکرہ کی ترغیب دی ہتے لیکن اگراس کے ساتھ اپسی بیعا مل جاویں جن سے توحید میں خلل واقع ہوتو وہ جائز نہیں ۔خدا کی شان خدا کےساتھ اور نبی کی شان نبی کیساتھ رکھو۔

آج كل كيمولوبول بي برعت كالفاظ زياده بوتني اوروه بدعات خداك منشاء كي خلاف بي الربدعات نهول توبير تووه ايك وعظ ب - أنخضرت صلى الدعلية وللم كى بعثت بيدائش اوروفات كا ذكر بوتو موجب أواب

له (المحم عدد منراا كصفحه ير استفسار اوراك كيجواب" كي زيرعنوان حفنور عليالسلام كي جوهفوظات بلا الديخ درج ہیں ، دراصل یہ ۱۵ مارچ سناولہ کی دائری ہے کیونکہ یرسب استفساد اوران کے جواب البدر نے ۱۵ مارچ كى واثرى مين ديني بهذا المحمم كان مغوظات مين جوبات البدر "ع زباده مفصل ب وه ما تنبيمين درج کردی ہے، دمرتب،

له (المكم س) أس سى مجتت برهتى ب اوراكب كى إتباع ك يي تحريب بوقى اور بوش پيدا بوناب " ( المحكم مبلائ تنبرااصفحه ٥ ، ٢٢ مارچ سنافیهٔ )

ته دالحکمسے، قرآن شریف میں بھی اسی لیے تبعن تذکرے موجود ہیں جیسے فرمایا وَ ( ذَکُرْ فِی اُلکِتَابِ إِبْرَاهِیم (الحكم مبلد ع تمرااصفي ۵ ،۲۷ مارچ سنافله ) لا مولیبعد ۲۲۱م)

ہے۔ ہم مجاز نعیں کمانی شراعیت یا کتاب بٹالیویں۔ بعض ملال اس میں فلوکر کے کتے ہیں کمولود خوانی حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرد گے ، کیونکر

> جس کا ذکر زیادہ ہواس سے مخبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ رس

مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں۔ان اندھوں کواس بان کاعلم ہی کب ہونا ہے کہ انتخفزت ملی الدعلیہ ہو کی دُھرے آگئی ہے جلکہ ان مجلسوں میں نوظرے طرح کے برطینت اور برمعاش لوگ ہونے ہیں وہاں ایکی روح کیسے اسکتی ہے اور کمال مکھا ہے کہ رُوح آتی ہے ؟ وَلاَ نَقْفُ مَا لَیْسَ لَاجَ بِهِ عِلْمُ اُرسیٰ اسواش : ۲۷)

بھی خداسے دُورہے۔ اہنوں نے بھی دین کوخراب کردیا ہے۔ حب کی نبی یا ولی کا ذکر آجادے توجِلا اُٹھتے ہیں کہ اُن کوہم پرکیا ففنیلت ہے۔ اہنوں نے انبیاء کےخوادق سے فائدہ اُٹھا نا نہیں چاہا۔

دوسرے فرتھے نے شرک اختیار کمیاحتی کر قبرول کو سجدہ کمیا اوراس طرح اپنا ایمان ضافع کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ له رالحکم سے ) مکین ان مذکروں کے بیان میں تعبق بدعات طادی جائیں تو وہ حرام ہوجاتے ہیں۔

گرحفظ مراتب نه کمی رندیقی په یاد رکھوکه اصل مقعبداسلام کاتوحید ہے بمولود کی مخلیس کرنے والوں میں آج کل دکھیا جاتا ہے کرمہت می برعات

ور الله الله المائل المائل المائل المائل المائل المن المائل الما

بنيادر كلين اور أتحل سي مور بإب كر بشخص ابني فيالات كموافق شريعيت كونا ابنيا شاجه كويا خود شريعيت بناماً عن المكرملاء منر الصفحرة مورخر ١٩٠ ماريج سنواسة >

ہے ۔' دا کھم مبدء نمبر ااصفی ہ مورخہ ۱۹۲ مارچ سنوائٹ › دا لحکم سے ، سمخفرت علی الٹرعلیہ وسلم کے ندکرہ کوموام کن بڑی بیبا کی ہے بھیر آنحفرت علی الٹرعلیہ وسلم کی کچی

ی (اسم سے) العصرت می اف رسیدوس کے درہ وس اسابری بیب ب جبر العمر میں باہد جبرہ العمرات می اسلامیدوس می بی اتباع خداتعا الی کامور بنانے کا ذرائعہ اورامل باعث ہے اوراتبا ع کاموش نذکرہ سے بیدا ہوتا اوراس کی تحریب ہوتی ہے۔ بوتحص کسی سے محبت کرنا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے " دانعکم مبد ع نبراا مشر ۲۰ ماریت اللہ تعدید میں اللہ علیہ میں اور بنجال کرتے ہیں کہ آنحضرت می التّدعلیہ وسم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں میں میں بی خود اللہ میں بی خود اللہ علیہ وسلم بی خود اللہ میں بی خود اللہ میں بی خود اللہ میں بیاں بی خود اللہ میں بی بی میں بی

تشریف نے آئے ہیں یہ اُن کی جراُت ہے اسی عبسیں ہوگی جاتی ہیں۔ اُن میں بعض اوفات د کھیا جاتا ہے ککٹرت سے البیے لوگ شرکی ہوتے میں جو تارک الصلوة مسکو د تور اور شرا بی ہوتے ہیں۔ آنخصرت ملی اللہ علیہ وہ کم البی مجلسوں سے کی تفتی ، اور یہ وگ محض ایک تماشہ کے طور پر جمع ہوجاتے ہیں۔ بس ال تسم کے خیال میودہ ہیں ۔

( الفِنآ الفِناّ )

انبیاء کی بیشش کرو ملیسو جواور محجو - خدا تعالی بارش مجیجتا ہے ہم تواس پر قادر نمیں ہوتے گر بارش کے بعد کسی سرنزی اورشادا فی نظراتی ہے۔اس طرح انبیاء کا وجود معی بارش ہے اے بيرد يحيوككورى اورموتى دونو دريابى سي نطلته بين و بتحراور بميرا بحى ايك بى بيال سن كلتاب كرسب كى قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس طرح خدانے مختلف وجود نبائے ہیں ۔ انبیاء کا وجود واقلی درجرکا ہوا ہے اورخلا کی محبت سے بھرا ہوا ۔اُس کو اپنے جیسا سمجھ اینا اس سے بڑھ کراُور کیا کفر ہوگا ۔ بلکہ خدانے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے مجتن کرا ہے وہ اندیں میں سے شار ہوگا۔ انحفرت علی الله علیہ ولم نے ایک وفعرفرایا کرسشت میں ایک ابسامقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہول گا۔ ایک صحابی رویڈا کر حفنور مجھے ہواک سے محبت ہے میں کھاں ہوں گا اتب نے فروایا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا لیں سیجی محبّت سے کام بکتیا ہے۔ ایک مشرک مرکز بیتی مجتن نمیں رکھتا ۔ بی نے جال تک دیجھا ہے۔ وہا بیول میں تیزی اور جالا کی ہوتی ہے۔ خاکساری اور انکساری توان کے نصیب نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے سلمانوں کے آریہ ہیں۔ وہ مجی الهام کے شکر ریمی منکر۔ ہب تک انسان برا و راست بقین حاصل نکریتے صص کے رنگ میں ہرگز خدانعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو غص خدا نعالی پرلورا ایمان رکھتا ہے صرور ہے کہ اس پر کھیر توخدا کا رنگ آجا وسے۔

دوس سر گروہ میں سوائے قر رہستی اور بیر بہتی کے مجھ رُوح باقی نہیں ہے۔قرآن کو چھوڑ دیاہے۔فدا ن أُمَّةً وَسَطاً كما تما وسط عمراد ب مياندو - اوروه دونو كروه في يحيور ديا . بمرخلافها آب ين كُنْتُدُ تُحِيَّوُنَ اللهَ فَا تَبِعُونِ (ال عمران: ٣٢) مَنْ الخفرتُ نَصْ بِي رواي برقرآن برُساتها؟

الله الحكم مي سے" بنيا عليهمالسلام كا وجود تعي ايك بارش موتى سے وہ اعلى درج كا روش وجود موتا سے خوبوں كا مجرور ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیساسمحد لینا ظلم ہے۔ اولیاء اور انبیاء سے محبت ( العكم مبد ع منبرا اصفحه ، ١٠/٧ مادرج سنافله ) ر کھنے سے امانی قرت بڑھنی ہے !'

له (الحكم م ب ) "شرك بعي تحي محبت التحضرت على التدعلية وللم سية نبيل وكه سكتا اوراليها بي وبإن بعي ننيل كرستا ريسلمانوں كے آرير بيں ان ميں رُوحانيت نسيں ہے -خدا تعالى اوراس كے سيخے رسول سے سي محبت نسيں ہے۔ دوسرا کروہ جنہوں نے مشر کانہ طراق ہفتیار کئے ہیں۔ روحانیت ان میں بھی نہیں۔ تبریرستی کے سوا اور کچھ

( الحکم حلدیمتر ااصفحره ۲۳۰ مارچ س<sup>واو</sup>لشه نبس ڀُ ته الحكم ميد ينبراص في ه ي علوم بواب كركس خص في سوال كيا تصاكر وشول برفاتي برسف كم تعلق كيا حكم ب ؟ال

کے واب من حفرت اقدس علیالصلوۃ وانسلام نے بیجواب دیا تھا۔ (مرتب)

الركري في ايك روفي يريرها بواتوم براديريره على المنطرت على الدعلية ولم في حال الحان سعراً المان عَقَااوراتِ اللهِ رومْ عَلَى عَصْ بِهِ بِراكِت أَنْ وَجِنْنَا مِكَ عَلَى هُولَا فِي اللهِ اللهِ الله المداء : ٢٨)آب روثے اور فرمایا میں کمر میں آگئے نمبیں من سکتا۔ آپ کو اپنے گواہ گذرنے پرخیال گذرا ہوگا۔ بہی نو دخواہش رہتی ہے كركوني نوش الحان ما فظ ہو تو قرآن سُنيں -التحفرت نے ہرایک کام کانمونہ دکھلا دیا ہے وہ ہمیں کرنا جاہیے۔ سیتے مومن کے واسطے کانی ہے کردکھ میوے کریکام انتخفرت علی الله علیہ ولم نے کیا ہے کرنسیں ، اگرنسیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یانسیں ، حضرت الراميم أب كے جدّا مجد تف اور قابل تعظيم تفے كميا وجركم أت في ان كامولود مروايا ؟ اشعارا ورنظم پرسوال بهوا اور فرمایا که : ـ اشعارا وتطم يزهنا نظم تو ہماری اس مجلس میں بھی سنائی جاتی ہے۔ استحضرت علی اللہ علیہ وہم نے مجالی و فعر ایک شخص نوش الحال کی تعربی مستکراس سے چندایک اشعار سے میرفروایا کہ رحمک الله گ يد نفظ أت جمع كنة تنع وه مبلد شهيد بوماً إيناني وه بعي ميلان مي مات بي شهيد الوكيا- ايك صحالي في الخفرت صلى الشدعليه وسلم كم بعد سجدين شعر رطيع يحضرت عرشف ردكاكرمسجدين مت يرهو وه غفته من أكيا اور کھاکہ توکون سے کہ میلے روک ہے بین نے اسی مگر اوراسی سجد میں انحضرت ملی الد علیہ ولم کے سامنے اشعار پرمصے تھے اوراکپ نے مجھ منع ذکیا مصرت عمر فاموش ہو گئے۔ ايتخص كااعتراض بيش بواكه مرزاصا حب شعر كيته بين - فرمايا :-'' تنصرت صلی الله علیه سلم نے بھی نووشعر مریھے ہیں ۔ بٹر صنا اور کہنا ایک ہی بات ہے۔ پھر '' المخفرت ملى التعليبولم كيصحابي شاعر تنصه يحفرت عالشة المام حسن أورامام حسين كح قصا تدمشهور بيس يحسان بن تَّارِيَّةُ نِهُ مُعْمِّرت صلى الله عليه ولم كى وفات يرقصيده لكها-سّدِعدِاتَقادرصاحبٌ نه کمی قصائد تکھے ہیں کسی صحابی کا بنوت مدد سے سکو کے کہاس نے تقور ایابہت شع نه كر الموكر الخضرت ملى الدعليه ولم في كومنع نه فروايا ، قرآن كى بهت سى آيات شعرول سعالتي بين -له الحكم ميں ہے:۔ سوال منوش الحان سقت ران شرافيت يرهنا كيا الم حضرت اقدس نوش الحانى سے قرآن ترلفي پرهنائلى عبادت ہے اور بدعات بواس كے ساتھ الدينة بين وه اس عبادت كوضا تع كرديتي بين. بدعات نكال نكال كران لوكول في كام خواب كيا ہے " والمحكم حبد ع تمرااصفيره مورخدم ٢ مارچ ملاف أ

ایک شخص نے عرض کی کرسورہ شعراء میں اخیر برشاعروں کی مذمت کی ہے۔ فرمایاکہ:

وہ مقام بڑھو۔ وہاں خلانے نستی و نجور کرنیوالے شاعروں کی مذمت کی ہے اور مؤن شاعر کا وہاں خود
است شناء کردیا ہے۔ بھرسادی زگور نظم ہے۔ برمیاہ سیلمان اور موسلی کی نظمیں تورات ہیں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا
کرنظم کن فہیں ہے ہاں نستی و فجور کی نظم نہو۔ ہمیں خود الهام ہوتے ہیں بعض ان میں سے تفقی اور تعفی شعروں
میں ہوتے ہیں۔

رمجس قبل ازعشاء) مرقبة كنة أوربندرسة مُراد

ئے سے مراد ایک طمآع آدمی جو کر نفوری سی بات پر راضی اور نفوری سی بات پر ناراض ہوجانتے ہیں اور بندر سے مراد ایک

مسخ شدہ اَد می ہے۔ مفسرین سے یہات ابت نیس کر مسخ شدہ بیود پریشیم پیدا ہوگئی تھی اوراُن کی دم بھی کمل آئی تھی بلکہ

ان کے عادات شل مندرول کے ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی اُمّت مثلِ ہیود کے ہوکئی ہے۔ اس سے مراد ہی ہے کہ ان کی خصلت ان میں آگئی ہے کہ مامور کا انکار کہنے ہیں۔

کسٹرسلیب کسٹرسلیب اب ایک ہواجل بڑی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کرسیے مرکبا ولیے ہی

اب ان دالل بورب وامر كيرى كے دلول ميں ڈالا ہے اخبار اور رسامنے تطلق بين اور ميح كى اميد لگ د ہى ہے سب كيكار رہنے بن كديبى زما مزسبے -

دانت کی داڑھ کی کراگر کا کیج کی نظر اوسے توخط ناک ہواکرتی ہے۔ دانت اگر لوط تعبیر رؤیا میں دانت اگر لوط تعبیر رؤیا

اس کے بعد مفتی محمد صاحب بھر سؤل اخبار کا اسلاح کا طرانی بھر سؤل اخبار کا بھر سؤل اخبار کا بھر سؤل اخبار کا بھر سؤل اخبار کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کے بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤل کا بھر سؤل کے بھر سؤ

کوئی زماند البیاندیں ہے جس میں اسلامی عور تدیں صالحات میں ندہوں کو تفوازی ہوں مگر ہوں گی صرور۔ جس نے عورت کوصالحہ بنانا ہو وہ خود صالح بنے۔ ہماری جماعت کے بیصفروں یہے کہ اپنی پر ہمبز کاری کیلئے عور توں کو پر ہمبز کاری سکھا ویں ورنہ وہ گنہ کار ہوں گئے اور حبکہ اس کی عورت سامنے ہوکر تبلاسکتی ہے کہ تجھ

# ١٩ رمارچ سنوائه

سیرمی بعض احباب نے اپنے اپنے رؤیا کنائے آپ نے فرمایا کہ جمیر نواب بھی ایک اجمال ہوتا ہے اوراسی تعبیر مرت تیاسی ہوتی ہے۔ رات کو مں نے خواب دکھیا کہ ایک شخص اپنی جاعت ہیں سے کھوڑ

\_\_\_\_\_ دیک رؤیا اورایک الهام

اباب رویا اولایاب الها ) برسے گریزا بھرا تھو کھل گئی سوچارہا کدئی تعبیر کریں تعالی طور پر جو بات اقرب ہو وے لگائی جاسکتی ہے کہ اس اثناء میں غنو دگی غالب ہو ٹی اور الهام ہوا \*\*\* میں از میں اسکتی ہے کہ اس اثناء میں عنو دیں اور الہام ہوا

"استقامت مي فرق أكيا"

ایک صاحب نے کماکدوہ کون شخص ہے حضرت نے فروایا کہ معلوم توہے گرجب مک خدا کا اذن مذہومین بتلایانہیں کرنامیرا کام دُما کرنا ہے۔

ا کیب نے سوال کیا کہ خرورت پرسودی دو پیدھے کرتجارت وخیرہ کرنے حرام ہے ۔ ہاں اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے رو پیرایا جا دسے اور کو ٹی وعدہ اس کوزیادہ <del>نی</del>ے کا نہونداس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو۔ بھر*اگر مقروض اسل سے پھے* زیادہ دیدے تو وہ مور نہیں ہو ا بكريتوكلُ جَزّاً مُ ٱلإحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ والرحلن: ١١) بع-اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر خرورت سخت ہوا ورسوائے مود کے کام زمیل سکے تو پیرو اس برحضرت اقدس في فرماياكه:-خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومول کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوا ہے جوالیان برقائم ہو۔ الله تعالى اس كامتولى اورْشكفل ہوتا ہے۔ اسلام میں كروٹريا ایسے آدمی گذرسے بیں جنمول نے ندمُو دليا منوباً آخر ان كے حواج بھى يورے بوتے رہے كرنىيات ، خلاتعالى فرمانا ہے كرندلوند دوجواليا كرنا ہے وه كويا خراك سا تفرال ألى تيارى كرنا ب ايان بوتواس كاصله تعدا بخشا بعدايان برى بابرك في يا كم تَعْلَمُ أَنَّ الله على حقل شيئ فند فير والبقوة : ١٠٠) الراسي حيال موك عيركيا كرس ، توكيا خدا كامكم عي بيكاري، اس کی قدرت ببت بڑی ہے سود تو کوئی شفے ہی نہیں ہے ۔اگرالٹد تعالیٰ کا علم ہونا کرزمین کا یاتی نریباکرو توق ہمیشہ بادش کا پانی اسمان سے دیا کر تا اسی طرح ضرورت بر وہ خودانسی راہ زبحال ہی دیتا ہے کہ حب سے اس کی نا فرمان مجى مرمو يجب يك إيبان مي ميل كجيل مواسعة تب يك يضعف اور كمزورى يد كوئي كناه حيوث نين سك جب يك خدانه جيراوے ورند انسان تو مراكب كناه يريد عذر پيش كرسكتا ب كريم جيورنيس سكتے اكر چيوڙين تو گذاره نبين جيت و كاندارون عطارون كود كيها جا وسے كر پُرانامال سال الله بيچة بين - دهوكا ویتے ہیں ۔ الازم بیشد لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب بد عذر کرتے میں کر گذارہ نعیں چینا - ان معب کو اگر اكتصاكركي بتيج كالإجا وس توجيرين كلناب كرخداك كناب برعمل بى منكروكيونكم كذاره نهيل جينا و حالانكمون الله والحكم سے) وه كمجى اليي شكلات ميں مبتلانيس بوئے بلكر يَوْ أَفْلَهُ مِنْ كَمْيْتُ لَا يَحْتَسِبُ والعلاق: ١٠) الله تعالى برضي سے ان كونجات ديا ہے " (الحكم ملدي نمبراا صفحه ۵مورخه ۲۲ رماری سنافلہ) یے۔ الحکم میں ہے: ۔" اگر اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا کہ تو زمین کا بانی مربیا کر۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کو آسمہ (الحكم حلدى منرااصفح ٢ مورخد ٢٧ رماديج سنواشر)

ته (الحكم) " عذر دكدكرميسبت مي سلام والينكي عذرب بوشيطان سي آب وخدا تعالى كففل بر مرور المحكم مدد من الصفح الم موزو ١٩٢٧ه الله المناه المناه

ایک صاحب نے سوال کیا کہ رہوہے میں جولوگ طازم ہوتے ہیں۔

مرا ویڈنٹ فنڈ

ان کی شخواہ میں سے ایک اُنڈ نی رو پید کاٹ کر دکھا جا آ ہے تھر
کچھ عرصہ کے بعد وہ رو پید دیا جا آ ہے اوراس کے ساتھ کچھ زائد بھی وہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا عکم
ہے ؟ فرمایا کہ
شرع میں سُود کی یہ تعرف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کورو پیقرض دیما ہے اور

تركيدنسي را ادراني طرف سازياده ديا ج اوردي والاس نيت سنسي دياكر مُود ع تروه مي مُودس دامل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ پیغیر خوالے کسی سے الیا قرضہ نہیں لیاکہ ادامگی کے وقت ا کیے دنچے و خرور زیادہ (نه) دیدیا ہو، بہ خیال رہنا چاہیئے که اپنی خواہش نہو نیواہش کے برخلاف جوزیادہ متلہے وہ سُودیں داخل نہیں ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کرستدا حداقال صاحب نے لکھا ہے ئودا ودىثود درىثود أَضْعَا فا مُضْعَفَة والعمران:١٣١) كى ممانعت بصفر ماياكم إر یہات غلط ہے کہ سُود درسُود کی ممانعت کی گئی ہے اورسُود جا ترز کھا ہے شریعیت کا مرکز بینشاء نہیں م بي نقره التي مم كاب جيك كها جاتا ہے كركناه در كناه مت كرتے جاؤراس سے بيمطلب نهيں ہو ماكركناه اس قسم کارو بیر جو کہ گورنمنٹ سے متباہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے دیپر دیتا ہے کہ مجھ کوسُود ملے ورنہ گورنمنٹ جواپنی طرف سے احساناً دایوے وہ سود میں داخل نہیں ہے -ابک ماحب نے سوال کیا کہ اگرایک رشوت کئے ویپیہ سے بنان گئی جا ٹیلاد شخص اثب ہوتواس کے ماس حواقل جائيدادرشوت وغيره سربال بواس كاكيامكم سه فرايا به شریعیت کا عکم ہے کہ تور کرے تو حس کا وہ حق ہے وہ اُسے بہنچایا جا دیے ۔ رشوت اور ہدیہ میں نمیز یا ہے۔ رشوت وہ مال ہے کہ جب کسی کی حق ملفی کے واسطے دیا یا بیا جاوے وریزا کر کسی نے ہمارا ایک کام محنت سے رویا ہے اور سی تعنی تھی کسی کی نہیں ہوئی تواس کو جو دیا جا وسے گا۔ وہ اس کی محنت کامعا وضر ہے۔ انشورنسط اور ببمه ريسوال كياكيا ـ فرمايا كه التورس المبر التورس اورجیه پروس یه به رو الشورس با جمیم سوداور قهار بازی کوالگ کرکے دو مرسے اقراروں اور ذمہ دار اور کو تمر لیوت د کھیسکتے ہوکہ آیا بروپرسمُود لینے کے بلیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں اور بلاطلب اپنے طور پر دیتے ہی والحكم علدى تميرا اصفحه ١٠١١مادي موجوات له (الحكم س)" اور اگر بترند كك تويچراس صدقه وخيرات كردس " (الحكم مبلد ، نمبرااصفي ۴ ، ۱۹۴ دج التال ش الله الحكم مي اس سوال سے بيلے ايك أورسوال ادراس كا جواب يون درج مين :-سوال ۔ رمن کے متعلق کیا حکم ہے ؟ (لقيرمات به انگلصفحري)

نے صحے قرار دیا ہے۔ قمار بازی میں ذمر داری نہیں ہوتی ۔ دنیا کے کار وبار میں ذمر داری کی ضورت ہے۔
دوسرے ان تمام سوالول میں اس امر کا خیال بھی رکھنا جا ہے کہ قرآئ نثر بھٹ میں ہے کہ سبت کھوچ نکال کر
مسائل نہوچھنے چا ہشیں یشلا اُ اب کوئی دعوت کھانے جا وے اور اسی خیال میں لگ جا وے کرکسی وقت حرام کا ہیں ان
کے گھریس آیا ہوگا بھراس طرح تو آخر کار دعوتوں کا کھانا ہی بند ہوجا وے گا۔ خدا کا نام ستار بھی ہے ورند ذیا میں ما کھور بردا ستب اور انسان کھانے و لا تکھ ستسٹ سوا دسورہ الحدورات: ۱۳ اللہ میں خور کے۔
مور بردا سیار کو درند اس طرح تم مشقت میں بڑو کے۔

مجلس قبل اذعشاء

بنڈٹ نندکشورساتن وهرمی سے فت کو بنٹٹ نندکشورماحب جوکر ساتن وهرم ندمب کے ایک عالم فاهل متبحر کیچرار ہیں حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ آتے ہی حضرت صاحب سے سلام علیکم اور مصافحہ

کیا یحفرت صاحب نے نیم دعوت اور ساتن دهم وغیرہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کی ۔ پٹدت صاحب نے کماکر ان کمنٹ میں اک نے والیے ہی کھھا ہے جیسے انبیاد کا دستور ہے خدا کے رکز درہ ندول

صاحب کے لہاکہ ان منب میں آپ کے ولیے ہی مکھا ہے جیسے انبیاء کا دستورہے خدا کے برگزیدہ بندو سے گندے لفظ کا ہی نہیں سکتے ۔آریر لوگوں کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کھاری چتمہ سے میٹھا یانی نہیں نکل سکتا ۔اسی طرح وہ لوگ مکھ ہی کیا سکتے ہیں ۔

حفرت اقدى في آريسماج كي نسبت فراياكه ..

اربیسمان یدلوگ بائل حقیقت ایمان سے بےنصیب ہیں ایمان توعظمندوں کی آزمائش کے بیاد ہو کہ ایسا کا معلا کے ایمان کے ایمان سے کہ ایسا کام دکھلا شے بیاد کام دکھلا شے بیاد کام دکھلا شے بیاد کام دکھلا ہے۔

ھیے ہے تو چھ س سے کام بیوے اور چھا بیان سے جمعیزات میں بیعادہ اللہ ہرکز نہیں ہے کہ ایسے کام و کھلاتے جاویں جو کہ خدا کی عادت کے برخلاف دنیا میں ہوں مثلاً سوال کرتے ہیں کہ سویا بی س سال کے مُردے آکر شاد دلیوں گئی میں آئی میں میں کی اور سے برجہ ہوئی دیتھ اس کرنے میں کرمین شریعی میں میتون و کھا گئرا

دیویں گوکریہ ہونوسک ہے مگرسوال ہے کرجواس کے بعد قبول کر پکا اُسے کیا فائدہ ہوگا، جب مب حقیقت کھل کئی اور سو دوسوائد می کی شمادت بھی بل گئی تواب کس کی عقل مادی ہے کہ انکار کریے نہ ہندو نرچار کسی کو گنجا تش ہی انکار نہیں رہتی ہما رہے ہاں لکھا ہے کہ اس قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا اگر دن چڑھا ہوا ہوا ورکو ٹی کھے کہ میں دن پر

(الحكم جلدى نمر الصفحه المورخه ١٢ وارج ١٠٠٠ الله )

ا بان لایاریا جا ندلورا سود موس کا ہے اورکوئی اس برابیان لا وسے تو اُسے کیا فائدہ ہوگا ؟ اورکس تعرفی کامشحی ہے؟ ہاں اگراول شب کے چاند برجس کا نام ہلال ہے کوئی اُسے دیجہ کر تبلاوے تواس کی نظر کی تعربیف کی جاوے گی اور حس کی نظر کم ویش ہے وہ کمل جادیگی تو نشانوں میں ہی اصول خدانے رکھا ہے کہ ایک سپوسی ایمان سے فائدہ امتعاوي اورا يك بهيوم عقل سے ورزايمان ايمان نهيں رہتا ۔ايک مخفي امر کوعفل سے سومکر قرائن ملاكروان لينے كا نام ايمان سے - ان لوگول كي عقل مو الله ب - ايسے نشان طلب كرتے ہيں ہوكد عادت الله كيے خلاف بي يم ير بيش كرتے ين روسيا مرب بواج اس من اللياز بونا سے س قدر البيات اور خوارق خداتعالى نے اسام کی تاثید میں رکھے ہیں۔ و کمی دوس ندمب کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ گریدان امور میں مقابلہ چاہتے ہیں جو کہ عادت الذكي خلاف مي دومر ص خدا غلام منيس ب كركسي كمة تابع مو مكد وه خدا كية تابع ميس .

ہم نے اُن سے برجاہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کر لوکہ بزارول عراض جرتم اوگ کرتے ہوان میں سے دوا عراض کین لواگر وہ سیتے مکل آویں

توباتی تمهارے سب سیتے اور اگر وہ تھبو نے نکل آویں نوباتی سب تھبوٹے بگران لوگوں کوموٹ کا حوث نہیں ۔ اگر عقل ہو تولازم ہے کہ وہ اسلام کے سوائے کوئی سیا باک مذہب دکھلاویں۔اورطلاق کی نسبت اعتراض ہے ہم کتے ہیں کہ اچھا آج کک جس فدر طلاق اسلام میں ہوئی ہیں ان کی فہرست ہم سے لو اور جس فدر نیوگ تم میں ہو اس کی فہرست ہمیں دو۔

مدارات اسے کتے میں کرزی کے فت گو کی جاویے ناکہ دوسے

مدارات اور مدا بهنه میں فرق کے ذہر نشین ہوا ورس کا اس طرح اظهار کرناکہ ایک کلم بھی باتی نہ رہے اورسب ادا ہوجا وے اور ملام نہ لسے کہتے ہں کہ ڈرکرحق کوچھیالینا۔ کھالینا۔ اکثر د کھیا جاتا ہے کہ لوگ نرمی سے گفتگو کر کے پیرکڑمی پر آجاتے ہیں بیمنا<sup>ب</sup> نہیں ہے یی کو اورا اور اراد اکرنے کے واسط ایک منز حاصے۔ وہ تحص سبت بهادر سے جوکرانی تو بی سے تی کو بیان کرے کر بڑھ عفتہ والے آدمی بھی من بیویں خدا الیول برراضی ہوتاہے۔ ہاں برضرورہے کری کوسے لوگ راضى نربول اگرجيد وه نرمي هي كري كايم درميان مي اليسيم بوت بي جو اچها كن كلته بي -

فيصله كالسان طرلق

( المبدد حيد الميزاصفي ٤٤،٤٥ مورف ٢٧رمارج ١٠٠٠)

### عارمارج ستبولية

فبل ازعشاء

بندت ندکشورماحب میمعزات رگفتگو بوئی، معجزه شق القمر کی شهاد مبندوشان میں بندت صاحب نے معجز ہشق القمر کی نسبت کماکہ

مجوج سوائع ایک کتاب منسکرت میں ہے مجھ سے پنٹر توں نے بیان کیا ہے کراس میں شق القمر کی شہادت داجہ مجوج سے ہے کہ وہ اپنے محل بر تھا یکا یک اس نے چاند کو ٹکوٹسے ہوتے ہوئے دکھیا۔ اس نے پنڈ توں کو کا کر لوچھیا کریر کیا بات ہے کرچانداس طرح بیٹا۔ راج نے خیال کیا کہ کوئی عظیم الشان حادثہ ہوگا بینڈ توں نے جوالدیا کہ کوئی

خطرہ ہیں ہے کی میں میں ایک مهاتما پیدا ہوا ہے وہ بہت او گی ہے اس نے اپنے لوگ بھاش سے چاند کوالیا کر دیا ہے تب راح نے اُسے تحفہ تحالف ارسال کئے۔

قرآن کی تفسیر کے تعلق فرمایاکہ خدا کے کلام کے صحیح منی تب سمجھ میں آنے ہیں کہ اس کے تمام رشتہ کی سمجھ

ہوجیے قران شرایف کی نسبت ہے کہ اس کالبعض صقد معنی کی تفسیر کر آہے۔ اس کے سواجو اُور کلام ہوگا وہ تواپنا کلام ہوگا۔ دیجھاگیا ہے کہ معنی وفت ایک آئیت کے مضے کرنے کے وقت دوسُوآتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایجادی صف

کام ہوگا۔وچھا کیا ہے کہ جس ونٹ ایک ایک سے سطے کرتے سے ونٹ دو سواییں سان ہوی یں۔ایجادی سطے کرنے والول کامنداس سے بند ہوجا تا ہے ۔ ﴿ الْمِبْدَرْجِلَد دوم نمبزا صفحہ ٤٤مورض ٤٤؍مارچ سنافیائہ ﴾

### ٨ رمارج ١٩٠٣٠

(مجلس قبل ازعشاء)

بعد مغرب گرمی مسوس کر کے حضرت افدس نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کداب موسم بدلا ہواہے ۔اس اللہ اللہ میں مدلا ہواہے ۔اس اللہ اللہ میں بیٹھیں چنا بخیا حباب نے اس سے اتفاق کیا اوراس اوقت تمام احباب اور حضرت افدس بالائی منزل میں تشریف نے گئے ۔

ئے۔ شنشن پر بیٹھ کر الوسعید صاحب سے فرمایا کہ

اگر اَتِ جِلِي كَفْ بُوتِ تَواُوبِر كاجلسه كِسه دَيْكِية اور بيكهال نصيب بواتها . اسى أنناء مين نواب ها حب تشرلفِ لائه وصفرت في ما يا : - متت کے بعد آج بھرنواب صاحب کا چہرہ نظرایا ہے۔ آگے توایک گھرے کل ردوسرے گھریں جاہیٹھا کرتے اورا ندھیرے میں چیرہ مبمی نظر نہ آتا تھا۔ مشھ مٹھر کہے۔ نیز مالک

بیٹھے بیٹھے ایپ نے فروایا کہ :۔ جیسے ایک مرض ہوتی ہے کہ اس میں سبب تک کمیاں مارتے رہیں تو آرام رہا '

سے ایک درائی ہے۔ اس طرح فراغت میرے واسطے مرض ہے ایک دن بھی فارغ رہوں توبیعین ہوجا تا ہوں اس ہے ایک کتاب شروع ر

كردى كي ما مام حقيقت دعاً ركها بع ايك دساله كى طرز بر الكها بع -

وعاالیں شے ہے کرب آوٹم کا شیطان سے جنگ ہواتواس وقت سوائے دُعا کے اُورکوئی حرب وعلی کے اُدرکوئی حرب وعلی کا منہ آیا۔ آخر شیطان برآدم نے نتج بذراید دُعایائی دَبّنا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَتُمُ

تَغْفِرْكَنَا وَتَرْحُمُنَا كَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَالْسِرِينَ - رسورة الإعراف: ٢٨٠)

ادر آخر میں بھی دخبال کے مار نے کے واسطے دعا ہی رکھی ہے۔ گو با اقل بھی دعااور آخر بھی دعا ہی دعا ہے مات دعا ہے حالت مرجودہ بھی میں چاہتی ہے۔ تمام اسلامی طاقتیں کمرور ہیں۔ اوران موجودہ اسلحہ سے وہ کیا کام کرسکتی ہیں ؟ اب اس کفروغیرہ پرغالب آنے کے واسطے اسلحہ کی ضرورت بھی نہیں۔ آسمانی حربہ کی ضرورت ہے۔

(البتدرجلد مانمبر اصفير على مورخر ١٤٠٥مارج سيبهل

## وارمارج سنبولة

مجلن فبل ازعشاء

حضور نے شانشین برحلوہ کر ہوکر فرایا کہ :-

سے طبیعت نهایت علیل تھی کہ اعظمنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ ای لیے ظروعصر کے اوقات میں نہ آسکا۔ چند ایک دربدہ دہن آرلیوں کے بیبا کا نہ اعتراض پر فرطایا کہ: -

بیکردہ زبانی سے باز نہیں آتے ہم مجی ان کے پیچھے مگے ہوئے ہیں۔۔

گرنباث مدبدست راہ بردن بو شرط عشق است درطلب مُردن جب انسان کے دل میں کی ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھی میلاسمجھ لیتا ہے۔

زمایکہ ایک رؤیا ہے۔ دکھتاہوں ایک رؤیا ہے۔ دکھتاہوں مودسٹر مول کے سرجیم سے الگ کشے ہوئے ہا تھوں میں ہیں۔ ایک ایک ہاتھ میں اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔

ہموانت میں اب اسلام کی حالت کا علاج کو عالم ہے۔ اس کا علاج اب
سوائے دُعاکے اُور کیا ہوسکتا ہے۔ لوگ جادجاد

محتے ہیں گراس وقت توجاد حرام ہے اس لیے خدا نے مجھے دُعاوُل میں وہ بوش دیا ہے۔ جیسے مندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ جیسے مندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ بوئکر توحید کے لیے دُعاکا بوش ول میں ڈالا ہے۔ اس سے علوم ہوتا ہے کہ ادا دہ اللی می بی ہے جیسا کہ اُدعُونی اُسْتَحِبْ ککمُد (المومن: ۱۱) اس کا وعدہ ہے۔ دالبدر جدہ نبرااصفی المروز عرابی سالت ا

# ۲۰ ماری سابولینه

بیت کا مذعالیتی توبہے

بعد نماز مجعر خيداً ومول في ميت كى اور بعد معيت معنت اقدس في ال كوخطاب كرك فروايا . .

اصل مرعا بعیت کابی ہے کہ توب کرو۔ استنفار کرو۔ نمازول کو درست کرکے پڑھو۔ ناجا کُرز کاموں سے بچوبئی جامت کے بیک جامت کے لیے دُعاکر اور بہا ہول مگر جاعت کو بھی چاہیئے کہ وہ خود بھی اپنے ایک کو یاک کرے۔

یا در کھو خفلت کا گناہ ابنیانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیگناہ زہر بلیا اور قائل ہوتا ہے۔ تربر کے والا تو
ایساہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ ہیں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت
ہیں ہے۔ پس ضرورت ہے کہ خفلت کو چھوڑ دو اور اپنے گئا ہوں سے نوب کروا ور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو بنج خص نوب کرکے
اپنی حالت کو درست کرائے وہ دوسرول کے مقابلہ میں بچایا جائے گا۔ بس دکا اسی کو فائدہ بہنچ اسکتی ہے جو خود ہجا اپنی
اصلاح کرتا ہے اور خلا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سیخے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ مبغیر کسی کے لیے اگر شفاعت کرسے لین وہ
شخص میں کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح مذکر سے اور خفلت کی دندگی سے مذکو ہو شفاعت اس کو فائدہ
ضعر میں اسکو ۔ ا

اله البدريساك فريدتشريح لول درج ميد.

"د تھیوکرنوح کامٹیا ہلاک ہوا۔ عینی علیالسلام کے بھائی ہلاک ہوئے ۔ انکوایمان نصیب نہوا۔ اس طرح موسلی کا بچیازاد مھائی تفاراس کو کچیر فائدہ موسلی کے رہشتہ سے نہوا۔

دعا تربم کرتے میں مگرجب کک انسان خود سیدها نرجو دعا شفاعتی فائدہ نہیں کرتی اگر انسان رحمت کے مقام سے خود ہی بھاگے تورجت اسلامی کا استعمال کہاں تا انسان کریکی " ( البدر جلد ما نمبرالصفحد المرمورخر سرابر لی سائلہ )

جب کک خود خداتعالیٰ کی رحمت کے مقام پر کھڑا ہوتو دُھا بھی اس کوفا مُدہ بینچا تی ہے بڑا اساب پر بھروسر نہ کر لوکر سیت کر لی میں استحار کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفظی بعتوں کو لیند نہیں کرا۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بعث کے وقت آور کرتے ہو اس آور پر قائم ر ہواور ہردوزئی توجہ پیل کروجواس کے استحکام کاموجب ہو۔اللہ تعالیٰ پناہ ڈھونڈھنے والول کو پناہ دیتا ہے۔ جولوگ خدا کی طرف آتے ہیں وہ ان کوفا ٹے نہیں کرتا۔

اس بات کونوب بھولوکر جب پورا خوف دامنگیر ہواور جان کندن کی سی صالت ہوگئی۔ اس وقت کی توبہ توبہ نہیں جب بلا نازل ہوگئی ہواس کار د کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا کے نزول سے پیلے فکر کرو۔ جو بلا کے نزول سے پیلے فکر کرو۔ جو بلا کے نزول سے پیلے ڈرنا ہے وہ عاقب بین اور باریک بین ہونا ہے اور بلا کے انجانے کے دفت تو کا فرجی ڈرنا ہیں کہ نزول سے بیلے گروں میں جاں طاعوں کی شدت ہوئی مہند وول نے سلمانوں کو بلا کر لینے گھروں میں ادان جس سے بیلے اُن کو پر ہمنر تھا ہے جو مومن غرض کے یعے خدا سے نہیں ڈرنا خدا ہیں دور از ہ پر کلا نازل ہوجا و سے تو وہ نواہ نخواہ اس سے ڈرریگا۔

میت دُعامیُں کرتے دہو کا کہ ان بلا وُل سے نجات ہواور خاتمہ بالنجر ہو علی نمونہ کے سوا بیودہ قبل فال فائد نہیں دہتی اور جیسے بیر خروری ہے کہ ڈور کے سامانوں سے پہلے ڈورنا چاہیئے بیریمی نہیں ہونا چاہیئے کہ ڈور کے سامان قریب ہول تو ڈرجاؤ اور حب وہ دُور چلے جاویں تو بیباک ہوجاؤ بلکہ تنہاری زندگی ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کے

نوف سے بھری ہو ل ہونتواہ مصیبت کے سامان ہول یا نہوں۔

الندتعالى مقدر بين و وحب جا بها جمعيبت كا دروازه كھول ديا ہے اور حب جا بها ہے كشائش كرّا ہے ہو بھى اس پر بھروسر كرنا ہے وہ بچايا جا آ ہے۔ ڈرینے والا اور مذ ڈرینے والا کم بی برابزنس ہوسكتے اللہ تعالیٰ ان دونول بیں ایک فرق ركھ دیتا ہے۔

بس بهاری جماعت کوچیا مینے که وه بیتی توبر کریں اور کنا ه سے بیسی جومعیت کر کے بھر کناه سے نمیس بچیاوه

له البدرين اس كى مزيد تشريح م الكهام :-

"جیبے آجگ سنا کیا ہے کہ ہند و اور سکھ لوگ طاعون کے ڈرسے مسلمانوں کو بلا بلا کراپنے کھروں میں بانگ دلواتے بیں گراس سے کوئی فاٹرہ نہیں فرص کے وقت یہ لوگ زم ہوجاتے ہیں جب غرض کیل گئی بھرو یہے ہی سخت قلب ہر گئے مون کی برحائت نہ چاہینے بلکہ اُسے تعداسے صدق اور وفاسے دُعاکر نی چاہئے۔ اگر طاعون نرجی ہونب بھی وہ خداسے ایساہی ڈرسے جیسے ہزار طاعون ہو" (الب در جلد ۲ نمبرااصفحہ ۸۰)

ه البدرس:

" مروتت اس سے درنا چا ہیے کیا اسے تعربی کے دیر مکتی ہے ؛ البدر طبد المبرااصفحہ ۸۱)

گویا حبوط اقرار کر اہبے نی اور میرا یا تھونہیں خدا کا یا تھ ہے جس پروہ ایسا جھوٹ بوت اہے اور میرخدا کھے اتھ يرهوت لول كركهال ماوس كا ؟

كُبُرِكَتُنَّا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَفُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ - دالصَّفِّ :م) مقت بوا كَفَضْب كركته بن ليني برا خصنب اُن يرم والبع جوا قرار كرت بين اور يمير كرنف نهي - اليه أدى يرخد العالى كاغصنب فازل بوناب اس يد دُعاش كرتے رہو كوئ أابت قدم نهيں دوسكتا جب تك فدا مار كھے۔

( المحكم عبد ع نبرااصفي ع - م مورخه ۲ رمادي سنواني

# الارمارج سروا

کی خاص تحص کی ہدایت کیلئے دعا ہے۔ اس کسی خاص تحص کی ہدایت پر زور دینے کے بارے یں

ایک فردوا حدیر بدایت کے لیے زور دینا تھیک نہیں ہو ااور نه اس طرح تعبی انبیاء کو کامیابی ہو تی ہے

عام وُعا چاہیئے مھر حولائق ہوا ہے دواس سے خود بخود شائر ہوا ہے۔

تور ک حقیقت به ب کرگن ه سے تل طور بر بزار بوکر خدا کی طرف درجرع کرے اور سچے طورسے برحمد ہوکر موت تک بھر گناہ نکرول گا۔ اسی آوبر برخدا کا وعدہ ہے کہ یک

بخش دول گا اگرچ پرتوبه دومرہے دن ہی اوٹ جاوے گر بات بہے کد کرنے والے کااس وقت عزم صمم ہوا دراس کے دل میں ٹوئی ہوئی نہو۔

ایک توبر انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خداکی طرف سے خداکی توبر کے معفد جوع کے ہیں كيونك اسكانام تواب بدر انسان توركراب توكناه سن يكى كاطف آناب اورجب فدا توبكرة ابت نوه وحت س أكى طرف أناب وراس انسان كولغرش سيسنعال بيناب يجب التضم كى خداك نوبر بونو بير لغرش نبيس بوقى مديث ين بي كمانسان نوبكرناب بجراك سے أوٹ ماتى ہے اورقصناء وفدر خالب آتى ہے بھروه رونا ہے گؤ كڑا تا ہے بھرتو بركزا ہے مكر تھر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بار بارتفتر ع کرنا ہے اور نوبر کرنا ہے بھر آخر کا دحب انتہا میں کک تفترع اور له (البدرسه)" بيدت كى بنيادىي سي كرستى توبر بو اور كناه عيوث جاوي اكريدنه بوتوبيت خود كناه بوكى"

﴿ البِلْلَ جِلْدًا بَنْرِا اصْفِحْرًا ٨٠ )

ابتهال بہنچ جانے ہیں تو محیر خدا تو برکر ہا ہے اینی اس کی طرف رہوع کر ہاہے اور کہتا ہے اِعْمَلُ مَا شِنْتَ اِنِی غَفَرْتُ لَکَ اِس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ اب اس کی فطرت ایسی بدل دی کمئی ہے کہ گناہ نہو سکے گا جیسے نسى بدكار كاآلة تناسل كاث دياجا وسے تو بھيروه كيا بدكارى كرسكيگا يا آنتھيں نكال دى جائيں تو وه كيا يدنظري كرے كا-اس طرح خدا مرشن بدل ديا ہے اور بائل پاكيزه فطرت بنا دينا ہے۔ بدريس جب صحابر رام نے جان لڑا ٹی نوان کی اس بہتت اور اخلاص کو دیجھ کرخدانے اُن کوخش دیا۔ اُن کے دلوں کوصاف کر دیا کہ پھر گناہ ہو ہی نہ سکے ریزھی ایک درجہ ہے جب فطرت بدل جاتی ہے تووہ خدا کی رضا کے برخلاف کیچھ کر ہی نہیں سكنا -اگرانسان سے گناہ نہ ہوں اور وہ نوبریہ کرہے تو خدا اُن کو ہلاک کریکے ایک ایسی قوم پیدا کرہے ہوگناہ کرہے اور ميرخدا اُن كو بخشف اكريرنه بونو عيرخداكى صفت غفوريت كيب كام كرے گي۔ گناہ ایک مهلک رمزش سم الفار وسٹر کنیا وغیرہ کے گناہ نوبہ کمپیاتھ ملکر زباق بنتائے میں مگر تور کے ساتھ ل کریز ریات کا حکم رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر رعونت پیدا ہوجاتی ہے بھرگناہ سے کسرِنفس پیدا ہوجاتی ہے جیسے زمرکوز برمارتی ہے الیا

ہی رعونت وغیرہ کی زم کو گناہ مار آ ہے معفرت ادم کے ساتھ جو ذلت آئی اس کے بھی سی مصفے ہیں ورزان سے اندز نكتر پيلا بونا كميرًك وه بهول جيے خدانے اپنے ہانخفہ سے بنایا اور ملا نگر نے سحدہ کیا مگراس نصلاسے وہ شرمبار بھٹے اوراس تکبرکی نوبت ہی ناآئ ریھراس شرمساری سے سادے گناہ معاف ہوئے اس طرح تعفن سادات آج کل فخركرتے بين كرنسي دعوىٰ كياشے ہے ؛اس سے رعونت بيدا ہوتى ہے -براكيت كلبرزمرواتل ہوا ہے اسے كسى

نەكسى طرح مارنا چاہیئے۔

سوال بواكداً دم كى حبّت كهال تقى فرمايا . ـ ہارا مذہب بی ہے کہ زمین میں ہی تھی فرماتا ہے مِنْھَا کَھُکُھُڈ وَ فنها نُعِيْدُكُمْر آدم كى لودوباش أسمان بريربات بالكل غلط بير

شحر کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کونسا درخت تھا جبکی ممانعت کی گئی تھی فرمایا کہ:۔ مفسرول نے کئی باتین کھی ہیں مگرمعلوم ہوتا ہے کہ انگورمو کا تشراب اس سے پیلا ہوتی

ہے اور شراب کی نسبت کلھا ہے رِحْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ - بیھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگورالیہ ابی بوکر بغیر مڑانے گلاً نے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ وہا ہو جیسے تاڑی کہ ذراسی دیر کے بعداس میں نشر بیدا ہوجا آہے۔ تمباكو كي نسبت فرما ياكه : -

يشراب كى طرح تونىيى ہے كداس سے انسان كونستى وفجوركى طرف رغبت ہو كرتا ہم

تقوی سی ہے کہ اس سے نفرت اور بر بیز کرے فرندیں اس سے بدگو آتی ہے اور میجوس صورت ہے کانسان وحوال اندر داخل کرسے اور بھر با ہر نکا ہے۔ اگر انحفرت ملی الله علیہ ولم کے وقت بر بر آلواب اجازت نہ دینے کہ اسے انتعال کیا جادے۔ ایک نفوا ور مہرو دہ حرکت ہے ہاں مسکرات ہیں اسے شال نہیں کرسکتے۔ اگر علاج کے طور پر ضرورت ہو تو منع نہیں ہے ورنہ اپنی مال کو پیجا صرف کرنا ہے عمدہ ندرست وہ آدمی ہے جوکسی نئے کے سمالے زندگی بسرنہیں کرنا ہے۔ انگریز بھی جائے ہیں کہ اسے دُور کر دیں۔ والبدر جلد ما فمراا ملا مورخہ سرا پر ایل سلا اللہ

دربارِشام

نومبالعين كونصيحت

چندنووار ژخفیوں نے بعیت کی ۔ بعدا زمیعت فرمایا :-دنجیو ببعیت توتمها دی ہو یکی تمہیں جاہشے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے

رمو۔ خدا کا قبر سخت ہوتا ہے۔ اگر جد دنیا کا عذاب معی سخت اور نا قابل برداشت ہوتا ہے گر تاہم صراح ہوتا ہے اچھے برک دن گذر جاتے ہیں گر آخرت کا عذاب تو ناپیدا کنادہ ہے اس بلیے مناسب ہے کہ اس کے واسطے کانی سامان کیا جا دے ۔ سامان کیا جا دے ۔

ہمیں کہنا پڑنا ہے کہ جھنے آنا ہے اور بعیت کرنا ہے ہم پر فرض ہونا ہے کہ اُسے کرنے اور نکرنے کے کامو<sup>ل</sup> سے آگاہ کریں جیسا بعضر آیا تھا ولیا ہی بے خبروالیں نہ جا وے الیا ہونے سے معصیت کا خوف ہے کہ اُسے کیوں نہ تبایا گیا ہوتم سویں نوکہ مقدّم امر دین ہی کا ہے۔ دنیا کے دن توکسی نکسی طرح گذر ہی جاتے ہیں۔

شب ننور گذشت و شب سمورگذشت

غرباء اور مساکین بھی جن کو کھانے کو ایک وقت متا ہے اور دو کرے وقت نہیں متا اور ارام کے مکان بھی نہیں ہوتنے ان کی بھی گذر ہی جاتی ہے اور اُمراء اور بلا ڈنر درسے کھانے والے اور عمدہ مکانوں اور بالا خانوں ہیں ایمنے والے بھی اپنے دن پورے کر ہی دہے ہیں کسی کا دکھ در دسے اور کسی کا عیش ہیں گذارہ ہوتا ہے مگر عاقب کا دکھ جھیلنا مہنت شکل ہے اور وہ عذاب اور اس کے دکھ درد تا قابلِ برداشت ہوں گے لہٰذا وانا وہی ہے کہ جواس ہمیشہ رہنے والے جمان کی فکر میں لگ جاوے۔

سوتم نماز وں کوسٹوارواور فدا تعالیٰ کے احکام کواس کے فرمودہ کے بوجب کرو۔
حقیقت نمیانہ اس کی نواہی سے بچے دہواس کے ذکراور باد میں لگے دہود ماکاسلہ مروقت جاری رکھوا پنی نماز میں جہاں جہاں رکوع وسجود ہیں دعا کا موقعہ ہے دعا کرواور غفلت کی نماز کو ترک کردو رسمی نماز کچھ تمرات مترتب نہیں لاتی اور دوہ قبولیت کے لائق ہے نماز وہی ہے کہ کھٹے ہوئے سے لام بجھے نے

کے وقت تک پورے ختوع خصوع اور حصنور قلب سے اداکی جاوے اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور کریٹر اری سے اللہ تعالی کے صنور میں اس طرح سے اواکی جا وے کہ گویا اس کو دیجھ رہے ہو۔ اگرابیا مز ہوسکے تو کم از کم یہ تو ہوکہ وي تم كود كيد رباج ماس طرح كمال ادب اور محبت اور نوف سع بعرى مونى نماز اداكرو-وكميور زمانه ب وقت موتول كازمان أكياب بحبلا يبلكهي تم ن اين یے وقت موتوں کا زمانہ باب داداسيم سُنا ب كراس طرح اجانك موت كاسلسلم معى جادي بوابرو رات كوا جعا بحبلا كام كاج كرما اورحيتا بيراا أدمى سوباب اور صبح كواليي نيندس سويا بوابرواب ص سے جاگنا ہی نمبیں -اب س گریں بیموت آئ گھر کا گھراور کا اُوں کے گاؤں اُس نے مال کردیتے آئی انجام كى خىرنىيى كياكيادن آنے يى دايك ادان اين ادان كى وحرسيوب طاعون جندون كے ليے كك حاتى ب اورخداتعال كى معلوت سے مسے بندكر اب وه كتا بياس اب كئ ابنيس آئے گى اوميان! الساہيشهى ہواکر آبے کہ بیاریاں آتی ہیں جارون رہ کر علی جاتی ہیں مگر خلاکی باریک تلابرسے وہ ناوا تف ہیں۔ وہ نہیں جانت كروه ملت دييا ب كر معبلا العبى ال مي مجد صلاحيت اور تقويل اور خوف معى يداموا ب يانهين -اس طاعون کا پچیلا تحربہ تبا آہے کہ ایک ایک دکورہ سترسترسال کا ہواکر آہے ۔اس سے توجیگل کھے جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے بیب انسانوں کوختم کر مکتی ہے تو مبکل کے حیوانوں اور درندوں کو بھی ختم کردتی ، ا پیے وقول میں خدا تعالیٰ بیا بیا بیا ان لوگول کوجوان مصائب اور عذا اول کے نازل ہونے سے بیلے لینے اب کی اصلاح کرتے اور دوسرول سے عرت کرمتے میں فعدا تعالی ان کی حفاظت خود کرتا ہے عذا بول اور شدائد کے وقتوں میں جوارام اور عش کے وقت میں اس سے ڈرتے اور بناہ مانگتے ہیں گرحب عذا مرسی پر نازل ہوجا وسے تب تو بریعی مُرول نہیں ہوتی ۔ یں اب موقعہ ہے کتم خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آب کو درست کراو بهر اینےا مکو درست کرلو اوراس کے فرانفن کی بجا آوری میں کمی نرکرو بنفق الٹار سیھی تھی نعیانت ظلم ۔ بخلقی ترشرونی ایذاء دہی سے پیش مذاؤیمسی کی حق ملفی مذکروکیؤنکہ ان چیزوں کے مدیم بھی نعدانعالی مواخذہ کر کیا جس طرح خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرانی-اس کی فطمت ۔ توحیداور حلال کے خلاف کرنے اور اس مع شرك رزاكن و بين اسي طرح اس كي خلق منظم كرزاء أن كي عق تلفيال شكرو رزمان يا باتفدست وكله يأسي قىم كى كالى كلوچ دينا بھى كناه بيس يى تى دونوطر كے كنا بول سے ياك بنواوز مكى كوبدى سے خلط ملط منكرو۔ تهارا دین اسلام ہے اسلام کے مضی بی خدا کے آگے کردن دکھ تہارا دین اسلام ہے دینا حب طرح ایک برا ذرم کرنے کی خاطرمنہ کے کل شایاجا آہے

پس ایسے وقت میں اس نے اپنے ایک خاص بندہ کو بھیجاہے ۔ تا ایک مامور کی بعثت اس کے ذرایع سے دنیا میں ہدایت کا نور کھیلا وے اور گشدہ ایمان

بس اب یہ وقت ہے تو ہرکرد۔ اگر عذاب آگیا تو پھر تو ہرکادروازہ بھی بند ہوگیا۔ تو بیس اور ہوگیا۔ تو بیس اور ہوگیا۔ تو بیس اور ہرکہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ تو بیس اور ہوئی ہوئی۔ تو بیل اور ہوئی ہوئی۔ تمہادا بھلا ہو گاتو اگرد شخص رک حبا و سے تو ہبترور نہ بھراس کا عذاب کمیباسخت ہوتا ہے۔ اسی طرح بیلے جھوٹے جھوٹے جوٹے عذا اول سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کرباز آجا وہموقع ہے ورمز بچپتیا و کے مگر دب وہ نہیں

سمجة اوراس كى نافوان سے نمیں رکتے تو بھراس كا عذاب اليا ہونا ہے . وَلاَ يَخَافُ عُقَٰلِهَا دانشس ١٩٠٠) مرف بيت كافى نميس مون اتى ہى بات كانى نميں ـ زبانى اقراد سے كيونييں نبا۔

صرف اتى ہى بات كانى نميں ـ زبانى اقراد سے كيونييں نبا۔

جب تک عمی طورے اس اقرار کی تصدیق مذکر کے دکھلائی جا وہے یوں زمانی توسبت سے نوشا مدی لوگ بھی اقرار کرلیا کرتے ہیں مگر صادق و ہی ہے جوعلی رنگ سے اس اقرار کا ثبوت دیتا ہے .خدا تعالیٰ کی نظرانسان کے دل ہر پڑتی ہے بیں اب سے اقراد سپچا کرلو اور دل کو اس اقراد میں زبان کے ساتھ شر کیب کرلو کرجب بک قبر میں جادیں ہر تم کے گناہ سے شرک وغیرہ سے بچیں گئے۔

#### ٢٢رمارج سنوائد

محكس قبل ازعشاء

نرمب کے مفابعے پرگفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایاکہ :-

جیسے کعض کو کی دستورہ کے کرمب ہندوملمانوں میں مین دو و کی سندوہ ہندوملمانوں میں مین دو و کی سندوہ ہندوہ ہندوہ ہندوہ میں مین دو کی گفتگو ہوتو گاؤ نوری دفیرہ باتوں پر بجت ہوا کرتی ہے اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ۔ کہ بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں حِلّت ہے۔ اب دنیا میں کروٹر ہا اشیاء ہیں کوئی کچھ اس لیے ایسی باتوں میں پڑنا مناسب نمیں ہوا کرتا ۔ چاہیے کہ ایسے مباضات میں ہمیشہ اسلام

ک خوبیال اور صداقت بیان کی جادسے اور ظاہر کر بجاوے کئن کن نیک اعمال کی تعلیم اسلام نے دی ہے کن کن معلکا سے بچا باہم خوری کے مسائل وغیرہ بیان کرنے سے کہا فائدہ ؛ جواسلام کو بیند کر بگا۔ وہ گاؤخوری کوعبی پند کر بگا جس بات کا فساد اس کے نفع سے بڑھ کو ہواس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ۔

( البدرجلد المبرااصفي ۸۲ و ۸ مورخه ۱ رايريل سادهانه )

#### ١٩٠٨مارچ سنوليهٔ

دربادشام

ختم أورفا تحرخواني

ایک بزرگ نے عرض کی کرحضور میں نے اپنی طازمت سے پہلے بیمنت مانی تھی کرمب میں طازم ہو جا وُل گا تو آد طاآنہ فی روبیہ کے

خیرات تو برطرح اور مردنگ میں جائز ہے اور جیسے چاہے انسان دے گراس فاتح ڈوانی سے بین نہیں معلوم کیا فائدہ ؟ اور یہ کمیل کیا جاتا ہے ؟ میرے خیال میں بیرجہ ہما دے ملک میں رہم جادی ہے کہ اس پر کچیق آن تشریف وغیرہ پڑھاکرتے ہیں بیرط لین نوشرک ہے اوراس کا تبوت آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نعل سے نہیں غرباء

ومساكين كوب شك كها فاكلا وم

نصيحت بعداز ببعبت

چنداحباب نے بیت کی تھی اس پران کوچند کلمات بطور نصیحت فرماشے :۔

پانچوں نمازیں عمدہ طرح سے پڑھا کرو۔ روزہ صدق سے رکھوا دراگرصاحب نوفیق ہو۔ توزکوۃ۔ حج دغیرہ اعمال میں بھی کمربستد ہوا در بقرم کے گئاہ سے اور زنرک اور مدعت سے بنرار رہو۔ اصل میں گناہ کی شناخت کے اصول صرف دو ہی ہیں۔

اقَلَ يَحْقِ اللّٰهُ كَى بِجِا آوري مِن كَمَى ياكومًا بِي - دَوْمَ بِحِنَ العِبادِ كاخيال مُكُرنا -

اصل اصول عبادت بھی ہیں ہیں کہ ان دونوحقوں کی محافظت کماحفۂ کی جاوسے اور گناہ بھی انہیں ہیں کو تا ہی کرنے کا نام ہے۔ اپنے عمد بیز فائم رہواور جو الفاظ اس وقت تم نے میرے ہاتھ پر بطور اقراد زبان سے سکلے ہیں۔ ان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ انسان بعض اوفات دھوکہ کھاتا ہے وہ جا نتاہے کہ تین نے اپنے بیے تو بر کا ہیں۔ ان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ انسان بعض اوفات دھوکہ کھاتا ہے وہ جا نتاہے کہ تین نے اپنے بیے تو بر کا

درخت بولیا ہے اب اُس کے ببل کی اُمیدرکھنا ہے باایمان میں نے حاصل کرلیا ہے۔ اِس کے اب آتا ہے متر ب ہونے کامنظر ہونا ہے مگراصل میں وہ خدا کے نزدیک نہ نائب اور نہ سچامون کی بھی نہیں ہونا کیونکہ وجزراللہ تعاظم کی لبندیدگی اور منظوری کی حدیک نہینی ہوئی ہو وہ چیزاس کی نظریس دقدی اور حقیر ہوتی ہے ۔ اِس کی کوئ قدر وقیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی ۔ ہم دیکھنے ہیں کہ ایک انسان جب کسی چیز کے خرید نے کا الدہ کرنا ہے جب کک کوئی چیزاس کی لیندیدگی میں نہ آوے نب تک اس کی نظریس ایک رقدی محض اور ہے قیمیت ہوتی ہے توجب انسان کا برحال ہے قوخدا تو قدوس اور پاک اور ہے لوٹ مہتی ہے۔ وہ الیی رقدی چیز کو اپنی خاب ہیں کہ منظور کرنے دگا ؟

د کیمیویه دن ابتلاء کے دن میں روہائیں ہیں قبط ہے یغرض اس ونت خدا تعالیٰ کاغضب زمین پر مارل ہو رہاہے ۔ لیسے وقت میں اپنے آپ کو دھوکا مرت دو اورصاف دل سے اپنی کو ٹی پناہ بنالو۔

میں ہے۔ اور توبراس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان صدقِ دل اور اخلاص نتیت سے اس پر فائم اور
کار بند بھی ہوجاوے۔ خدا تعالیٰ خشک نفاظی سے جوحل کے بنچے نہیں جاتی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوا۔ الیے بنو کہ
تمہارا صدق اور وفااور سوز وگداز آسمان پر بہنچ جا وے۔ خدا تعالی الیے شخص کی حفاظت کرا اوراس کو برکت دیتا
ہے۔ جس کو دیجینا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبّت سے بھرا ہواہے وہ دلوں پر نظر ڈالیّا اور جھا کہا ہے نہ کہ ظاہر ا تمیل وقال پر جس کا دل ہوسم کے گنداور نا پالی سے معرّا اور مبرّا پاتا ہے۔ اس میں آئر تا ہے اورا پنا گھر بنا تاہے گرس دل میں کوئی کسی قسم کا بھی دخنہ یا نا پالی ہے اس کو بعنتی بناتا ہے۔

د کیوش طرح تمهار سے عام جمانی حوا شج کے پوداکرنے کے واسطے ایک مناسب اور کانی مقدار کی ضرورت
ہوتی ہے اسی طرح تمہاری روحانی حوا شج کاحال ہے کیاتم ایک قطرہ پانی زبان پررکھ کر بیایں تجہا سکتے ہو ؟

کیاتم ایک ریزہ کھانے کا کمنہ میں ڈال کر مفرک سے نجات حاصل کرسکتے ہو ؟ ہرگز نمبیں بسی اسی طبح تماری روحانی مالت معمول سی توبہ بالمبھی مھی ٹوٹی بھو ٹی نماز باروزہ سے سنور نمبیں کتی۔ روحانی حالت کے سنوار نے اوراس باغ کو وقت برخداکی جناب میں نمازیں اداکر کے ابنی آنھوں کا بانی بہنیا ؤ
اوراعمال صالحہ کے بانی کی نم سے اس باغ کو سیراب کر قاوہ ہرا عبر ابوا در سیکھیے کیولے وراس قابل ہوسکے کرم آس بھل کھا وہ
ایمان اوراعمال صالحہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر

المان كال مرو ورنه مي كام كانه مو كا بينه المان كولورا المان لو بنائية المان اوراغتقاد كو كال كرو ورنه كسى كام كانه مو كار بني الميان كولورا المان لوبائية نبين ميرشكايت كرني بني كريمي العام المنين على من كاوعده تقالبين الله تعالى الله تعالى

مِنْ يَنْ يُورِي مُعَنِيب (الطلاق: ١٠١٨) معنى جوخدا كامتى ادراس كى نظر من تقى بتا جه اسكوخداتعال مراكيقهم كي نكى سے نكانا اورائيي طرز سے رزق ديتا ہے كه أسے كمان تھي نمبيں ہوتاكد كهاں سے اور كيوكرا آہے خداتعال كابر وعده برتق ہے اور بارا ايان ہے كه خداتعالى اپنے وعدول كالوراكر في والا اور برازم كريم مع جو المتدنعالى كابناب وه أسعم وتن سع تجات دينا اورخوداس كاحافظ وناصرين ما آب مكروه جواكب طرف دعویٰ اتّفا کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہیں وہ برکات نہیں ہے۔ ان دونو ہیں ہے ہم کس کو سي كبي اوركس كوهبونا؛ خداتعال يريم كمبي الزام نسي لكاسكة إنَّ الله لا ينحيفُ الميثيعادَ والعسان ١٠٠٠ خررا تعالى اپنے وعدول كےخلاف نبيس كرا يم اس مدعى كو مفولا كسيس كے اصل برہے كران كالقوى يا ان کی اصلاح اس مذبک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظریر ، فابل وقعت ہویا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے *وگول تھے* متقی اور ریا کارانسان ہوتے ہیں سوائن بربجائے رحمت اور مرکت کے بعنت کی مار ہوتی ہے میں سے سرگردال اورشكات دنيامي مبتلارية مين فالتعاليات في كوكمي ضائع منسي كرباروه اين وعدول كاليكا اورسيااوراورا رزق می می مل مرح کے ہوتے ہیں۔ یہی توایک رزق ہے کربعف لوگ میع سے شام کک اُوکری ڈھوتے ہیں اور بُرے حال سے شام کو دو تین آفے اُن کے ہاتھ میں استے ہیں۔ یہ بھی تورزق ہے مگر استی رزق ہے خدرزق مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبْ حضرت داؤد زلور میں فرماتے ہیں کہ میں بچے تضاجوان ہوا جوانی سے اب بڑھایا آیا . مگر من نے مجمی کسی مقلق اور خدا ترس كو معيك ما نكت منه و تجيها اور مناس كى اولا وكو در مدر وهك كهات اور مرسه ما نكت و كيها-یہ الکل سے اور راست ہے کہ خدا تعالی اپنے بندول کو ضائع نہیں کرنا اوراُن کودوسرے کے آگے ہاتھ بسارف سے مفوظ دکھتا ہے معلا است جو انبیاء ہوئے ہیں اولیاء گذرے میں کیاکوئی کرسکتا ہے کہ وہ مجیک مانگا كرتے تھے ؟ يا اُن كى اولاد ير يم مسيبت بڑى ہوكہ وہ در بدر خاك بشركرش كے واسط بير نے ہول ؟ مركز نسي -میرا تواعتفاد ہے کہ ایک آدمی باخدا اور سیامتنی ہو تو اس کی سات پشت تک بھی خدا رحمت اور مرکت کا ہاتھ رکمتااوراُن کی خود حفاظت فراناہے۔

ر میں اردوں کی میروں کے ایک ایک وکر کیا ہے کہ ایک دلیار دو تیم رو کوں کی تھی۔وہ گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا۔ دو کے ابھی نابالغ تھے۔اس دلیار کے گرنے سے اندلیٹہ تھا کر خزانہ نزکا ہوکر لوگوں کے ہاتھ۔

له رابت رسه الريايم رزق م وكركس قدر ذنت سے حاصل موتا ہے " ( ابت ر جلد ۲ نمبرااصفی ۱۹ مورخ ۱ رابریل سندائی )

تهاشے گا۔ وہ رسے بیارے خالی ہاتھ رہ جاویں گے توالٹر تعالی نے دو بیوں کواس ضدمت کے واسطے مقر زمایا ود گئے اوراس دلوار کو درست کر دیاکت ب وہ بڑے ہول تو پیرسی طرح اکن کے باتھ وہ خزار آجا وہ بیل اس جگراللہ تعالى في فرماياكه وَحَانَ أَبُو هُمَا صَالِعاً (الكهف ٢٨) بعني ال الأكول كاباب نيك مروففا حِبك واسط بم نه ان كنزار كى حفاظت كى الله تعالى كه اليافراني سيمعلوم بوتاب كدوه الركم كيوا جهي زيح اور نه اجھے ہونے والے تھے۔ورنہ پرفرما آ کہ یہ اچھے لڑکے ہیں صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں جنسی ملکم اُنکے باب كابى حوالد دباكراك كحباب كى كى وجبسة إلياكيا كياسي رديجيدى توشفا حت بيد وه لوگ جو برشب برسه او عاكرتے بيس كريم لول تكى كرتے بيں اور تنقی بيس مگرا نكے یه دعوے قرآن فرلف کے مطابق نہیں ہوتے اور نداس کسونی پرصاری ثابت ہوتے مِن مُونكروه فرمانًا جِهِ وَهُو كَتَوكَّى الصَّالِحِينَ والاعراف: ١٥١) أنْ أوُلسَاءُ فَمَ الاَّ الْمُتَّقُونَ والانفال:٥٣) تواس ونن افسوس سے بہن ان لوگوں کی ہی حالت پر رحم آناہے کہ وہ اپنے آپ کو دھو کا دے رہے ہیں اصل سبب اس کایہ ہے کہ ان کا صدق ووفا اور اخلاص خدا کے نزدیک اس درجہ کانمیں ہوتا بلکروہ دومرول کے تُرک سے قابل نفرت ہوگیا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان کم ہوتا ہے اور لافیس زیادہ ہوتی ہیں۔خدا تعالیٰ باربار فرما استح وَكَنْ تَعِيدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَنْدِينَيَّلا و الاحزاب: ٣٠) مجلايه كيونكر بوسكنا بي كيم خداكو وعده خلاف يا جوثاكيس اوراس کی نسبت الزام کا خیال بھی کریں۔اصل میں الیہ لوگوں کا ایمان ناکارہ ہوتا ہے جولعنت کے مورد ہوتے ہیں نہ رحمت کے۔وہ اصل میں خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ظامر کچیے ہونا ہے اور باطن کچھے بھلاخل نے تو دھوکا کھا بھی لیا مگروہ بس کی نظر اندرون دراندرون پہنچتی ہے وہ کسی کے دھوکا میں آسکتاہے۔ انسان کوچاہئے کہ ساری کمندوں کوحلا دے اور صرف محبت اللی اء کے نقش قدم پر حابو مى كى كندكوباقى ريىن دى نوانى بىت سى نونىيش ك ين أدم سي مبر أورة وابراتهم وموسى وعيلى اورحضن محمصطفى عليهم الصلاة والسلام بككل إنبياءاس نوند لی خاط ہی توائس نے بھیجے ہیں تا لوگ اُک کے نقشِ قدم پر چلیں حب طرح وہ خُدا تک پہنچے ای طرح اُور له (البدر میں ہے)" خلانے اپنے ان دو بندول کو وہال بھیجا کداس دلوار کی مرمت کریں ماکر جب وہ جوان ہول تو اس نزار کو نکال کراستعال کریں کیا وجبتمی کرخدانے الیے دوغلیم الثان آدمیوں کو وہال بعیجا اس کی دھیمی تقی وُكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحًا بِعِنَ ان كا بابِ نيكوكار نفاءً ( الميددميلد۲ نمبرااصفحه ۸۳ پيودخ ۳ رايرل ۱۹۰۳) لله (البَدرس) "جب ك انسان إينا ايمان اس حد كك نبيس بينجا ما كسنت س فائده المعاوسة وخلاتمال (البدر حلد المرااصفير ١٨ مورخرم رايريل سن الم كيے اس كے ليے سُنت برل ديوے !

بھی کوشش کریں۔ بھے ہے کہ جوخدا کا ہوجا آ ہے خدا اُس کا ہوجا آہے۔ یادر کھوکہ الیانہ ہوکرتم اپنے اعمال سے سادی جاعت کو ہذام کرو۔ شخ سعدی صاحب فرماتے ہیں:۔ ۔۔

فدانے آواسی بیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق النداور حق العباد کو بحب لا دیے مگریہ آتے ہی بر لوں میں شغول، بچول میں محواور

انسان کی پیدائش کامقصد

اپنے لذا کُذکا بندہ بنگیا اوراس اس مقصد کو باسکل بعول ہی گیا تباؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا ، وُبیا کے بیسامان اور بدبیوی پنجے اور کھانے بینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھاڑہ کے بنائے نئے جس طرح ایک کی بان چند کوس نک مرفوسے کام سیر جب سمجھنا ہے کہ وہ تھک کیا ہے اُسے کچھ نہاری اور پانی وغیرہ دینا ہے اور کھیل کے مطابق کرتا ہے اور آگے جلنے کے قابل ہواور درماندہ ہو کر کہیں اور ایس کی تھکان کا کچھ علاج ہوجا وسے اور آگے جلنے کے قابل ہواور درماندہ ہو کر کہیں اور میں ہی ندرہ مبائے اس سمارے کے لیے اُسے نہاری دیتا ہے سوید فیوی آزام اور فیش اور بوی نبچے اور کھانے کی نوراکیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھاڑے مقرد کے بیاس سے مرفور کے بیاس سے مرفور کے بیاس سے مرفور کے بیاس سے مرفور کیا ہے اور کھانے کی جو اور کی اور درماندہ ہو کر بھوک سے بیاس سے مرفور کے اور درماندہ ہو کر بھوک سے بیاس سے مرفور کے اور درماندہ ہو کر کھوک سے بیاس سے مرفور کی اور درماندہ ہو کر کھوک سے بیاس سے مرفور کے اور کھوں کے اور کیا کہ اور درماندہ ہو کر کھوک سے بیاس سے مرفور کی کے میان میں کا فیات ہوتی جاوے لیس یہ چنریں اس مدتک جانور ہی کو کھوں کو اس کے اس کی کھونے کیا کہ اس کا معامل ہونے کی تلافی مافات ہوتی جاوے لیس بیر چنریں اس مدتک جانور ہی کے کھونے کیا گونسان

کواس کی عبادت اور حق النداور حق العباد کے اور اکرنے میں مدد دیں مور نہ اس حدسے آگئے کل کروہ حیوانوں ک طرح صرف بیدط کا بندہ اور شم کا عابد شاکر مشرک بناتی ہیں اوروہ اسلام کے خلاف ہیں۔ یے کہا ہے کسی نے ۔ نورون برائے زنیتن وذکر کردن است 🤾 تومعتقد کرزنسیتن از مبرخوردن است مگراپ کروژ ول مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ عمدہ کھانے کھانا برعمدہ ممکانات نیانا ۔ اعلیٰ درم کے عہدوں پرمونا ہی اسلام سمجد رکھاہے موت خف کا کام ہے کر پیلے اپنی زندگی کامقصداعلی معلوم کرے اور معراس کے مطابق كام كرم - الدتعالى فرمام ب تُل مَا يَعْبَوُ اللَّهُ رَبِّ لَولا دُعَا مُكُدُ والفرقان ، ٨٠) خُدا کوتمهاری بروا ہی کیا ہے۔اگرتم اس کی عبادت مرکرو اوراس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ ایت بھی اصل میں پہلی آيت وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَنِ والذامِيْتِ : ٥٠) بى كى شرح بي جب مُواتعال كااراده انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تومون كى ثنان نهيں كركسى دوسسرى جيز كو عين مقصود بنالے حقوق نفس توجائز ہیں مگرنفس کی ہے اعتدالیاں جائز نہیں یحقوق نفس عی اس بیے جائز ہیں کہ تا وہ درماندہ ہو کورہ ہی نہ جائے رتم بھی ان چیزوں کو اس واسطے کام میں لاؤ۔ اُن سے کام اِس واسطے لوکر تیمیس عباد<sup>ت</sup> کے لائق بنائے رکھیں نداس لیے کروہی تمہارا مقصود اصلی ہوں۔ قرآن شریف توموت واردکر: حیا متنا ہے کھانا پینیا صرف جیم کے سہادے کے واسطے ہوں۔ انسانی بدل ہروقت چونکرمعرض تحلیل میں ہے اس لیے الٹُد تعالیٰ نے جائز رکھاکٹاس کے قویٰ کی بحالیا در تیام کے لیے یہ ييزي استعال كي مباوي -' آخفرت علی اندعلیہ وہم قرآن تبرلین کے شارح ہیں۔ آپ ایک موقعہ پر بٹرے گھرائے ہوئے تھے بھڑ

عائش كوكها كرام عالشة بيس آرام ببنجا أو- اوراسي واسط الله تعالى ف آدم كے ساتھ حوا كوهي بنا ديا آاوه اس کے واسطے صرودت کے وقت مہا رہے کا موجب ہو۔

غرض برباتیں ہیں جواک رقمل کرنا اوراک کوخوب یا در کھنا ضروری ہے اور سب پرلوری طرح سے فائم ہونا جاہیے۔ دیکھیوایک طبیب جب نسخہ لکھ کر دیا ہے تواس کی اور تعمیل کرنی چاہئے وریز فائدہ سے اتھ دھولے بیامیں - ایک شخص اگر بحاف اس نسخد کے تحریر کردہ امور کے اس کاغذی کو دھو دھو کریتے تو اُسے فائدہ کی اُمید ہوگی ؛ ہرگز نہیں ۔بس اسی طرح تم بھی ہماری ہرایک بات پر قائم رہو جھبوٹا اورخشک محبت کام نہیں ، اً تى بكرتعليم پرلورى طرح سے مل كرنا ہى كاراً مد موگا۔ فعدا تعالى اپنے وعده كاستيا ہے وہ برار حيم وكريم اور البدرسے: عورتوں کو بیدا کرنے میں ستر سی ہے کہ خدا کی راہ میں نفس کی قربان کے واسطے جوایک کوفت پیدا

ہرتی ہے یہ اس کا سہارا ہوجا دیں " دالب در جلد ۲ نمراا صفحہ ۸۸ >

ماں باب سے مجی زیادہ مر بان ہے مگر وہ دغاباز کو عمی نوب جانا ہے۔

وہ لوگوں کی نظریں جا اور موروزہ دار اور بڑا پاکباز کہیں اوراسی نیت سے وہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھا اور بی کے کام
کڑا تھا۔ بگر وہ جس گلی میں جا آ اور جدھراس کا گذر ہوا تھا۔ لوگ اسے کتے تھے کریے دکھیو تینی بڑا رہا کارہے اور
اپنے آپ کولوگوں میں نیک شہور کرنا چا ہتا ہے۔ بھر آخر کاراس کے دل ہیں ایک دن خوال آیا کوئی کیوں اپنی عاب کو بر باد کڑا ہوں فعد اجائے کس دن مرجاؤں گا کوی اس لعنت کواپنے لیے تیاد کر رہ ہوں اس نے صاف دل ہو کر باد کڑا ہوں اس نے صاف دل ہو کر باد کڑا ہوں اس نے صاف دل ہو کر باد کڑا ہوں اس نے مال لوگوں کی فاروں کو بیان کے دل میں سارے نیک اعمال لوگوں کی فاروں کو بیان نیوں کے باعد کوئی ہے ایسا کرنا شروع کر دیا اور یہ بات نہیں ایک تاریک بیان تھا۔ بھر وہ مبدھ موم وصلوۃ ہے اور گذر ہوتا تھا کہ کو اور نیا ہوں مورہ وصلوۃ ہے اور گذر ہوتا تھا لوگ اور لڑکے اسے کہتے تھے کہ دیجھو پینے میں بڑا نیک اور پارسا ہے۔ یہ خوا کا پیارا

اوراس کا برگزیرہ ہے۔ غرض اس سے بیہ ہے کہ قبولیت اصل میں آسمان سے مازل ہوتی ہے۔ او بیاء اور نیک لوگوں کا سی حال ہوا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اوٹنیدہ رکھ کرتے ہیں وہ اپنے صدق وصفا کو دوسروں پرنطا مرکز امیب جانتے ہیں ہوال بعض

ہے دوہ ایسے امال تو پوئیدہ رہ اور ہیں ہیں دوں ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔ ضروری امور کوعن کی اجازت شریعیت نے دی ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔

له التدري: "بي نے خدا کي نماز ايک دفع بھي نريرهي " دالبرر جلد المبرا اصفح ١٨٨)

آ مخفرت ملی الله علیه ولم کے باس ہزاروں شاعراتے اوراکب کی تعربی میں شعر کتے تھے گر تعنی ہے وہ دل ہوخیال کرنا ہے کہ الفرت کی طرح دل ہوخیال کرنا ہے کہ انفرت ملی اللہ علیہ ولم اُن کی تعریف سے میکو لئے تھے ،وہ اُن کو مُردہ کی طرح خیال کرتے تھے ،مدح دہی ہوتے ہیں ان کو دنیا کی درج وشنا کی ہرو انہیں ہوتی ۔
کی مدح وشنا کی ہروانہیں ہوتی ۔

توبيمقام اليام وما ہے كه خداتعالى أسمان اور عرش سے ان كى تعرفف اور مدر ح كرما ہے.

منوہماری براتمی اس واسطے نہیں کر ہم کسی کے ایمان کو کچید بڑھا سکتے ہیں یاکسی کے دل میں کمچھ ڈال

سکتے ہیں۔ نہیں ہم کسی کے ایمان کو ایک جُو تھر بھی زیادہ نہیں کرسکتے کیے ہم صرف اس واسطے کتے ہیں کہ استے بھی ہو شاید ہے کسی کے دل کوکو ٹی بات بکڑ ہے اوراس کی اصلاح ہوجا وے۔ توفیق توسب اللہ تعالٰ ہی کو ہے خدا تعالٰی قادر ہے کسی کے دل میں ایمان کی حقیقی جڑ لگا دے اور بھیرائے اُس کے ٹمرات کھلا وے پاکسی کواس کی بدی کی وجہ سے قہر کی آگ سے بلاک کرے ہی دعا ہی کرنی چاہیئے تااس کی توفیق شامِل انسان ہمو۔ (الحکم جلد 2 نمبر الصفح مہ تا 2 مورخد اسر مارچ سے اللہ کا

مهم رمارج سنوائه

سيرمي أربيه ذمهب كي نسبت فرماياكه

توفق سباللہ تعالی کو ہی ہے

له دالبدرس): "سب تونق خدا نعالے سے جب بک دور تونین دے ہم ایک بوکک نیس بڑھا سکتے " (الب تر جلد ملام نمر راصفی مهم ورخ سر را پریل سندونه )

مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے اوراس سے کمتر درج بیاکہ باہمی تعلّق یا کیزگی کے ہوں سویہ دونو ہائیں گری ہو ( التدر علد انبر الصفر م مرور مرايري ست الله )

اساب يرمعروسه بذكرير

طاعون كا ذكر كرتے بروثے فرمایا كه :.

امل میں لوگ اس کے حقیقی علاج کی طرف سے تو مانکل غافل

ہیں اور اور طرف ہاتھ یا وُں مارتے بھرتے ہیں مگرحب کک وہ اس کے اصل علاج کی طرف رحوع ناکریں سکتے

نب مک نجات کہاں ؛ کوئ طبیعوں یا ڈ اکٹروں کی طرف مھاگا ہے اورکو ٹ ٹیکر کے واسطے بازو محیلا آھے

كوئى نف تجربراوزى ايجاد كدريه ب بهارى تربيت في الرحد الباب سيمنع نسي كيا بكر فيه شِفَاهُ لِلنَّاسِ

معصوم موتاب كردواؤل مين خدا تعالى في خواص شفاء مرض بهي ركه موشع بين اور حديث شريب بي أياب

کہ دواؤں میں تاخیات ہوتی ہیں اورامراض کے معالحات ہوا کرتے میں گران اسباب پر معروسہ کرنینااور میا گمان کرنا کہ انمیں کے ذراید سے نجات اور کامیانی ہوجا وے کی بیٹخت نمرک اورگفرہے۔ بھروسراساب برمرگز نرچاہتے بلکہ

یوں جاہیے کہ اسباب کومتیا کرکے بھر تھروسر خدا تعالی برکرنا جاہیے اور اگروہ چاہے تو اِن اسباب کومفید سنا دے اوراً سی سے بھر بھی دعا کرنی حاسیتے کیونکہ اسباب پر تمانج مرتب کرنا توائس کا کام ہے اور میں تو کل ہے۔

نماز کی اہمت اور خفیفت ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے تعلق تہیں گیا

نماز ہرایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انحفرت ملی اللہ علیہ وہم کے پاس ایک قوم

اسلام لا أن اورعرض كى كديارسول الله ديس نماز معاف فروادى جا وسے كيونكه يم كاروبارى ادى بيل مونشي وغيره

كے سبب سے كيروں كاكوئى اعتماد نهيں ہوا اور نہيں فرصت ہوتى ہے . توات نے اس كے جاب ميں فروايا كم و کیوجب نماز تبین توہیے ہی کیا ؟ وہ دین ہی نہیں حس میں نماز نہیں ۔ نماز کیا ہے ؟ نہی کہ لینے محز وبیاز اور كمزورلول كوخدا كمصاهن يثي كرنا اوراسي سه ايني حاجت روائي جا مبنا يهمي اس كي عفلت اوراسكم احكام

کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور تھجی کمال ندتت اور فروننی سے اس کے آگے سحدہ میں گر جانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا ، بہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح تھی اس مشول کی تعریف کرناکہ تواب ہے۔ اس کی عظمت اور حلال کا اظهار کرکے اس کی رحمت کو جنبش دلا ما بھراس سے ما تکنا ایر ص

دین میں بینمیں وہ دین ہی کی ہے۔ انسان ہروقت محاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہی مانگنا رہے

اوراس کے نفس کا سی سے نوا شنگار ہو کیؤنکہ اس کی دی ہوٹی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے لیے خدام کو

آونی دے کہ ہم ترہے ہو جائیں اور تیری رضا پر کار بند ہم کرتھے راضی کر بیں۔ ندا تعالیٰ کی مجت اسی کا نوف، اس کی یادیں دل لگا دہنے کا نام نما ذہبے اور بسی دیں ہے۔ پیما اور حیوانوں کی طرح سور ہنا۔ بیا تو دین ہرگز نہیں بیسرت کقا رہے بلکہ جودم خافل وہ دم کافر والی بات باکل راست اور صحے ہے۔ بینا نجے قرآن تربیب میں ہے اُڈ کُو ڈ فِی اَڈ کُو کُٹ دَ اُشکرُ ذائی دَ لاَ تَکُفُو وَنِ روسوة البقویا: ۱۵۵۱ مین اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کر واور میری یاو میں مصوف رہا کر و میں بھی تم کو زیجولوں گا تمارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کر واور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہیا کرو۔ اس آیت سے صاف تمارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کر واور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہونا ہے کہ ذکر اللی کے ترک اور اس سے خفلت کا نام کفر ہے۔ یس جودم خافل وہ دم کا فروالی بات ما چاہیتے۔ اور کھی کی وقت تھی خافل نہ ہونا چاہیئے۔ اُسٹے میٹھتے چھتے بھر تے ہم وقت اس کی یاد میں خوق ہونا بھی بیا ہیتے۔ اور کھی کی وقت بھی خافل نے بطور نہونا چاہیئے۔ اُسٹے میٹھتے پھتے بھر تے ہم وقت اس کی یاد میں خوق ہونا بھی اس کا اسٹی بوسکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امیداور بیابیتے۔ اور کھی کی وقت کھی خافل نے بعد انسان کہلا نے کا سیتی ہوسکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امیداور بیابیتے۔ اور کھی کی وقت کھی خاف انسان اس سے انسان کہلا نے کا سیتی ہوسکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امیداور

مُل مِن قاعدم ہے کراگرانسان نے کسی خاص نماز خدا نعالیٰ مک پینچنے کا دراجہ ہے ۔ منزل پر بینچیا ہے تواس کے واسطے چلنے کی

ضرورت ہوتی ہے جتنی لمبی وہ منزل ہو گی آنا ہی زیادہ تیزی کوشش اور محنّت اور دیر یک اسے جنا ہوگا سوخدا تعالیٰ بک بینچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا لبعد اور دوُری بھی لمبی بس بو شخص خدا تعالیٰ سے مناچا ہماہے اور اس کے دربار میں پنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پرسوار ہوکروہ جلد تر پہنچ سکتا ہے جس نے نماز ترک کردی وہ کیا پہنچے گا۔

اص میں سلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دل کی تعکین آلام اور محبت سے اس کی حقیقت سے فافل ہو کر بڑھنا ترک کیا ہے ت ہے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے وہ زوا نہ جس میں نمازیں سنواد کر بڑھی جاتی تھیں غورسے دیجے لوکر اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیبا کردیا تھا جب سے اُسے ترک کیا وہ نو دمتر وک ہوگئے ہیں۔ درد دل سے بڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام شکلات سے انسان کو نکال سنتی ہے۔ ہمارا بار ہاکا تجربہ ہے کہ اکثر کسی شکل کے وقت دھا کی جاتی ہمی نماز میں بی افتے میں کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ میں کہ نواز میں امرکو حل اور انسان کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ انتجا کے ہاتھ بڑھا آ ہے اور دومراس کی غرض کو ایھی طرح منتا

ہے رہیراکیب البنا وقت میں ہوتا ہے کہ پولینڈا مضاور اوا اسے اور گذارش کرنے والے کو بواب دتا ہے۔ نمازی کامی مال بے خدا کے آگے سر سج دورتا ہے اور خداتعالی کو اسٹے مصائب اور دوائج ساتا ہے رہے آخر سجی اور تعنی نماز كليبائي وبواجه كاليب وقت بلدا جاما ب كرفدا تعالى اس كربواب ك واسط وت اوراس كربواب دير تسلى المسلم بعلايه مرحقيق مُارَكِيمن بدء بركونس الديمين كاخداي اليانس ومعى كن كذركين. الى كاكيادين اوركيا إيان حدوه كي أميدير اليفاوقات هالت كرتي بين إسلام كيفروج وزوال كيفتني اساب مین سے اسلام کو زوال ایا اور معروہ کیا وريع بين بن ساس كى توقى كى داو كل سكى سے اس كے مقعت م كے وكوں نے اپنے اپنے خيال كے علاق جواب دیشتان مگرستا مواب سی سید کر قرآن کو ترک کرنے سے تنزل آیا اوراسی کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے سے بى الى حالت سنور جاد سى موجوده زار بن جواك كوايف فونى مدى اورسنح كى أمدكى الميداور شوق ب كم وہ آتے ہی اُن کوسلطنت ہے دیگا اور کفار تباہ ہول ملک پر اُن کے خام حیال اور وُسوسے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے كه خدا نے حب طرح ، بتدا میں دعا كے ذراييه سے شبيطان كو آدم كے زير كيا بقيا اسى طرح اب آخرى زمانة بي عمي وعابى كے وراب سے قلب اور تسلط عطا كرسے كان توارسے سراك امركے يا كيد آثار بونے بس اوراس سے يهط تمبيدين بوقى بين بهونهاد بروا مك يبكنه يلك يات بعلا اگران كے خيال كے موافق برزماندائن كے دن يلنے كابى نفااورسيح في أكران كوسلطنت ولان تفي توجيا بينية تعاكر ظاهرى طاقت ان بين بع بوف مكنى يهتميار ان کے یاس زیادہ دہتے فتوحات کاسلیدان کے واسطے کھولاجا آ ، گریبال توبالک ہی برمکن نظرا آ ہے۔ ہتھیاران کے ایجاد شیں مک و دولت ہے تو اوروں کے باتھ ہے۔ بہت ومردانگی ہے تواوروں میں - یہ ہتھیاروں کے واسطے بھی دوسروں کے متماج۔ دن بدن ڈکٹ اورا دبار ان کے گروہے بہال ڈھورجس میدان میں شنوانیں کوشکست ہے۔ بعدا کیا لیک آثار ہوا کرتے ہیں اقبال کے ، ہرگز نہیں میکو اے ہوئے ہیں . زمینی تواراور متعمیاروں سے برگز کامیاب منبی بوسکتے ابھی توان کی خود اپنی حالت السی ہے اور بیدنی اور لامرميكا دنك ايدا كياب كرقاب مذاب اورمورو تفريس يجرايون كومعي الوار في سبع ، مركز نسب الى ترقى كى دېي سچى راه كى اينى كې كوتران كى تعلىم كى مطابق بناوي اور دُعابيل لگ جاوي ان كواب اگر مدد تو سے گی نواسمان تلوارسے اور اسمان حربہ سے زانی کوششوں سے اور دعا ہی سے ان کی تنتے ہے نہ قوت بازو سے بیاس میے ہے کی طرح ابتدائقی انتہامی اس طرح ہو۔ آدم اوّل کو فتح دعا ہی سے ہو ف علی - رَبَّتُ عَلَىمَنا أَنْفُسَنَا ... الو والاعداف واله وراوم ثان كومي حِرافري زمان مين شيطان سے وَرى حِنك كرما

مبسقل ازعشاء

معفرت افدس نے بو محرہ دعائیہ بنایا ہے۔ اس کی نسبت

ہاراست بڑا کام کمرسلیت

ہماداسب سے بڑا کام توکسر سلیب ہے اگر یہ کام ہوجا دے تو ہزاروں شبات اورا عراضات کا بواب نود بخد
ہی ہوجا آہے اورای کے اُدھورا دہنے سے شکر طول اعتراضات ہم پر وار د ہوسکتے ہیں۔ دیجا گیاہے کہ جالیں یا
پہاس تا ہیں تھی ہیں گرائن سے ابھی وہ کام نہیں نبکلا جس کے بیے ہم آئے ہیں۔ اصل میں ان کوگول نے جس
طرح قدم جہائے اورا پنا دام قریب بھیلا بہہے وہ الیانیوں کہ کسی انسانی طاقت سے در ہم برہم ہوسکے۔ دانا آدمی
جات ہے کہ اس قوم کا تخد کس طرح پیٹ جاسک ہے۔ یہ کام بحرُ خدائی ہاتھ کے انجام نیریر ہو انظر نہیں آتا اسی
واسط ہم نے ان ہتھیادوں لینی قلم کو جھوٹ کر دعا کے واسطے یہ مکان ( حجرہ ) بنوایا ہے کیونکہ دُھا کامیدان خدانے
طرا وسع در کھاہے اوراس کی قولیت کا بھی اس نے وعدہ فرمایا ہے۔

الد تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مِن ڪُلِ حَدَبِ يَنْسِدُونَ۔ (الانبياء : ۱۹۰)اس امرکے اظہار کے واسطے کا فی ہے کہ یہ کانی ہے کریکل وُنیا کی زمینی طاقتوں کو زیر پاکریں گے درنہاس کے سوا اور کیا مصنے ہیں ، کیا یہ قومیں دلواروں اور میوں کوکود تی بچھاندتی بھریں گی ، نمیس بلکہ اس کے بہی مصنے ہیں کہ وہ دُنیا کی کُل ریاستوں اور سلطنتوں کو زیر ہا

ر میں گی اور کوئی طاقت ان کامقا بلر نکر سکے گی۔

میں اگر کسن میں کی سیفی فوت کی صرورت ہوتی تواب جیسے کر بطا ہر اسلامی دنیا کی امبدوں کے آخری دن ہیں جاہئے تھا کہ اہلِ اسلام کی سیفی طاقت بڑھی ہوئی ہوتی اور اسلامی سلطنتیں تمام دنیا پر غلبہ پائیں اور کوئی ان کے تقابل

اله البدريس سي: الكائه وفيره كى حلت برا ورمريت برذكر موار فرماياكه:

ٔ حرام کی تو تفضیل خدانے دی ہے اور حلال کی کوئی تفصیل نہیں دی جس سے پتہ لگے کہ فلال شنے ضرور کھاؤسو '' سرام کی تو تفضیل خدانے دی ہے اور حلال کی کوئی تفصیل نہیں دی جس سے پتہ لگے کہ فلال شنے ضرور کھاؤسو

اس لیے گائے کے ذریح وفیرہ کاذکر کرکے ناحق موجبِ فساد ہونا مناسب نہیں ہوتا !

البدر جلد با منرااصفی ۸ مورخه سرایرلی سنداند)

يرمقمرنك كراب تومعاطراس كح برخلاف نظرا باب - خلاتعالى كي طرف سے بطور تمبيد يا عنوان كے بيذمان بے کران کی فتح اوران کا فلیر ذیوی ہتھیا رول سے نہیں ہوسکے گا۔ بلکران کے واسطے آسمانی طاقت کام کریگی سب كا ذوابعه وُعاہبے بغرضكه بم نے اس بيے سوجا كر عمر كا اختبار نهيں ہے۔ ساتھ يا بيني طور سال عمر سے كذر كيكے میں موت کا وقت مقرضیں۔ خداجا نے س وقت احادے اور کام ہمارا امجی بہت باتی بڑاہے۔ اد حرام کی طاقت كرور ابت بولى ب ربى سيف اس كے واسطے فدا تعالى كا ادن اور منشاء نيين ب الذاہم كنے اً سمان کی طرف یا تھ اُنٹھائے اوراسی سے قوت یا نے کے واسطے ایک الگ جرہ بنایا اور خداسے دُعا کی کرال منغدالميت اورميت الدعاكوامن اورسلامتي اورا عداء يرمدراييه دلال نيره اوربرابين ساطعه ك فتح كالمكربا-ہم نے دیجار ابان مسلمانوں کی حالت توخود مورد عذاب اور شامت اعمال سے قبرالی کے مزول کی مخرک بنی ہوئی ہے ادر خدا کی نصرت اورانس کے فضل وکرم کی جاذب طلق نہیں رہی بجب یک پیخو درسنوریں تثب یک خوشیانی کا مدنسیں دیجد سکتے۔ اعلاء کلمتہ الله کا ان کوفکرنس سے معدا کے دین کے واسطے درا میں مركرى نہيں اس يليے خدا كے آ كے دست دعا بيبلانے كا قصدكر بياہے كدوه اس قوم كى اصلاح كرے اور نبیطان کوہلاک کرے تاکر ندا کا ستیا نور دنیا پر دوبارہ چیک جاوے اور راستی کی عظمت میلیاہے۔ بنی اسرائل کی تنابول سے معنی معلوم برتا ہے کہ جب وہ قوم متی و فبور میں تباہ ہوجاتی اوراس کی توحید و **جلال کو بامکل مُغَبول حیاتی تقی توان کے انبیاءاسی طرح سِنگلوں اورانگ میکا نول میں دست برعا ہوتے تھے** اور فدا کی رحمت کے تخت کو عنبش وباکرتے تھے ۔

وریاکو علم نمیں ہے کہ آجکل عیسائی کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کی کس قدر ذریت کو انموں نے براد کیا ہے کہ مقدر خاندان اُنکے باخفوں نالاں ہیں گو یا دُنیا کا تختہ بالکل بیٹ گیا ہے۔ اب خدا کی غیرت نے نہ چا ہا کہ اس کی قدر دور اور طال کی ہتک ہوا ور اس کے درول کی زیادہ بے عزقی کی جادے اس کی غیرت نے تفاضا کیا کہ اپنے فور کو اب روش کرے اور سے بی گا فالمبہ ہوسواس نے مجھے ہی جا اور اب میرے دل میں تحریک پیدا کی کہ میں ایک جمرہ بریت الدعا صرف دُعا کے واسطے مقرد کروں اور بذراجہ دعا کے اس فساد پر غالب اول تاکم اول اخری سے مطابق ہوجا و سے اور عب الرح سے بیلے آدم کو دعا ہی دراجہ سے شیطان پر فرح فسیب ہوئی تھی اب آخری اور مقابل پر آخری شیطان پر فرح فسیب ہوئی تھی اب آخری اور مرح سے مطابق ہوجا و سے اور عب الرح سے بیلے آدم کو دعا ہو۔ اس مقابل پر آخری شیطان پر می بذراجہ دُھا کے فتح ہو۔

( البدر حدد المرااصفر ١٨٠ - ٥ مورخر ١٠راريل سنولم )

## ۲۴ مارچ سنول

رفع يدُين كي متعنّق فرما ياكه :.

ر قع بدُين اس میں چندال حرج نسیں معلوم ہوتا ، خواہ کوئی کرسے یا نکرے احادیث میں مجی اس كا ذكر دونوطرح يرب اوروبا بول ادرستيول كيطراق عمل سيجي بي نتيج زيكانا ب كيونكه ايك ورفع يدين تحقية يل اورا كيك ننيس كرتے معلوم بوتا ہے كررسول الشعملي الته عليرتولم فيكسي وقت دفع يدين كيا اور لعداؤال توك كريا.

اكيلا ايك وتركس سے نابت نبيس بونا وتر بيشر مين ہي ير صفي يابيس بنواة مينول المضي یرط دس خواه دورکعت بره کرسلام بھیرنس بھرایک رکعت الگ برهی جادے۔

بالونى بخش صاحب احمدي كلوك لامور ني وض كى كربعض وقت تو دل مي نور بخود ابک الیی تحریب پیدا ہوتی ہے کطبیعت عبادت کی طرف دا غب ہوتی ہے اور قلب میں ایک مجیب فرحت اور سرور محسوس ہوتا ہے اور مفض وقت محالت ہوتی ہے کنفس پر جبراور لوجھ ڈالنے سے بھی حلاوت پیدا نہیں ہوتی اور عبادت ایک بار گرال معلوم

ہوتی ہے مصرت اقدس نے فرمایا کہ ا۔ استنفن اورلسط كتت بين ففن اس حالت كانام بصحببكد ايك ففلت كايرده اس كيدل يرجيسا جانا ہے اور خدا کی طرف محبّت کم ہوتی ہے اورطرح طرح کے فکراور رنج اورغم اوراسبب دنیوی میں شنول ہو

جامات ورسطاس کا نام ب کرانسان دنیاسد دل برداشته بوکرخداکی طرف رجوع کرے اورموت کو بروتت ياد رکھے جب تک اس کو اپنی موت بخوبی مادندیں ہوتی وہ اس حالت مک ننیں پنچ سکتا موت تو مروزت قریب

۔ آن جاتی ہے کوئی آدمی الیاننہیں جس کے قریبی ریشتہ دار فوت نہیں ہو چکے اور آ مبل تو دباسے ک*ھر کے گھر*صاف ہوتے جاتے میں اور موت کے بیے طبیعت پر زور دیکر سوجنے کی حاجبت ہی نہیں رہی۔

يه مالتين تبن اوربسط كى استخص كويدا موتى بين س كوموت يادينين بهوتى كيونكر تجرب وكيماكيا بے کر بعض دفعہ انسان قبض کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک ناگهانی حادثہ پیش آجائے سے وہ حالتِ تبض معاً دُور جوجاتی ہے جیسے کوٹی زلزلہ اسجاوے یامون کا حادث موجاوے توساتھ سی اس کا انشراح موجانات اس سے ربھی معلوم ہوتا ہے كقبض اصل میں ايك عارضی شف ہے جوكر موت كو مبت ياد كرفے اورالله تعالىٰ كے

سانجوستیا بروست موجانے سے دور موجاتی ہے اور محربط کی حالت دائی ہوجاتی ہے۔ عاد فول كوفض كى حالت ومبت كم بوتى بين ادان انسان محقاب كرونياست ديررجني كى جكرب من عفرتك كراول كالداس واسطفلط اراب اورعارف مجماب كراج كادن جرب بفنيت ب فدامعلوم كل زندكى ب كرنس بئ اس مكان كى طرف سي سجد كى طرف حلاحار با بول بيس ني الم يسخف كواكف بوشه ديجيا بوكرايك كعدى طرح معلوم بوا تفاحس طرح ساكالة اور کو کرسکے موقع میں اس کے باتھ میں ایک نیز نون ک بڑا اور حورا مجرا تصاوراس حیرے کا دستہ جواساتھا وجيرا بزايئ تيزمعلوم بوزاب اوراليامعلوم بوتا تفاكوما وه لوكول كوتل كرماعيرا تصاجهال اس في حفرار كهاذر گردن اُد منی رکید اس طرح معلوم برونا تھا جس طرح میں نے سکھام کے وقت میں ایک آدی خواب میں دیکھا تھا اس كي صورت بري دراوي تفي اور براي د بيشتناك آدمي معلوم برنا تفا مي يميري اس سينون معلوم بوا اور میں نے اس کی طرف جانا نیا ہا بین میرے یا وال بدت بوجیل ہو گئے اور میں بڑا ہی زور لگا کواد هر سے اسلامین اس نے میری مزاحمت نہ کی اور اگر جیرمجہ کو اس سے خوف معلوم ہوا لیکن اس نے مجھے کو کوئی تعلیف نہ دی اور تھے و خرنیس کس طرف کونکل گیا۔ ایک حنان رنگ کالکھا ہوا دو ورقہ کا غذ کیجے تھوڑے فاصلہ برگر ٹرا ہے میں ف ایک مندو کو کها کداس کو برو حجب وه کیشف لگاتو وه کا عد کیچه وور آگے عایرًا بھروہ ہندواُتھا نے لگانو وہ وہاں سے اُڑ کراُورا کے جایرًائیکن وہ دوورقہ اس طرح کیجھ ترتیب سے كل كراثر ماريا ہے كه اس طرح معلوم بونا ہے كە كۇيا دە كونى جاندار چيز ہے جب ده كچھ فاصلة نك چلا كيا تو ده نه و وبال خاكر معيراس كو كردنے فكا تب وہ دوورقہ او كرميرے ياس آگياتواس وقت ميرى زبان سے يا كلم اعلا حس كا تفاس کے پاس اکیا یہ بھر می نے اس کو مخاطب ہو کر کھا کہ ہم وہ قوم ہیں جو رو سے القدس کے 'الشے اولئے ہیں ہم وہ قوم بین جن محیص میں خلانے فرمایا ہے۔ كنَّفَ مُثَنَّا فِيكِ مَرْ وَنْ صِدْ قِنَا الله ي خدمات كسى دومرت سے الدتعالی بینا ہی نسیں جا ہنا۔ شاید ووسرااس میں کچرفططی معی گرسے والثراعلم بوشض اسلام كي مقائد كا مناني بعدوه اسلام كي تأثيد كما كرسه كار ساتن دهرم میں اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں کہ وہ سی فرقد کے مکذب نمیں ہوتے اور مولی چیزوں کے المصمى التومورة عيرة بن خدانييں چا ہنا كر بوسلىدائى نے اپنے ما تفد سے لگاياہے اس كاكونى شريك بوسال ساويي معلوم بونام على الكافد بهاد مياس أكباب (ابت رجلد دوم نمراا صفحه مروض ايريل سادوار)

مرے نزدیک آیات مین وہ ہوتی ہی خالف بن کے مقابد سے عاجز ہوجائے خواہ وہ کچھ ہی ہوجی کامخالف مقابلہ ذکرسکے دہ اعجاز عظمر مائے کا جب کراس کی

آباتِ مبیر کاکئه م

تىخىرى كى گئى ہو... داكەندىد

یادر کھنا جا ہیے کہ آفراح کے نشانول کوالٹد تعالی نے منع کیا ہے۔ نبی معی جرات کرکے بینس کرگا کم جونشان مجھ سے مانکو بیل وہی دکھا نے کو تیار ہوں اس کے منہ سے بو نیکے گاری نیکے گارائی الآلایات میڈ د الله درالا نعام: ۱۱۰ ) اور یہی اس کی صدافت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس می کی آبول سے بیٹیے بر نکال لینے ہیں کر محجزات سے آباد کر کیا گیا ہے گر وہ آتھوں کے اندھ ہیں اُن کو محجزات کی حقیقت ہی حلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ الیے اعزاض کرتے ہیں اور نہ ذات باری کی عزت اور جروت کا اوب اُن کے دل پر ہوتا ہے ہما داخدا تعالی برکیا بق ہے کہ ہم جو کس وہی کروہے ۔ بیسوء اوب ہے۔ ایسا خدا خدا ہی نہیں ہوسکا بال بیاس کو فضل ہے کہ اس نے ہم کو اگر ید اور حوصلہ ولا یا کہ اُد عُدُ فِنَ اُسْتَجِبُ نَکُمُ (المومن: ۱۱۱) بیر نہیں کہا کہ تم جو مانکو گے وہی دیا جائے گا۔ آئے خترت میں الٹر علیہ وہم سے جب بعض اقترامی نشامات مانکے گئے تو آپ نہیں کہا کہ تعدم سرماں دار آئی کر دس تر دیا گرائے ہوں دائی کی گئے تو آپ

نے میں خداکی تعلیم سے جواب دیا۔ نُکُلُ سُبُحانَ دَیِّنْ هَلْ مُحَنْتُ اِلدَّ بَشَرِ اَ یَرَسُولُاً و بنی اسوا مُلِی: ۹۲) خدا کے دسُول کیمی اپنی بشرتن کی جدسے نمیس بڑھتے اور دہ آداب اللی کو بدنظر رکھتے ہیں ۔ یہ آمین خصر ہیں

معرفت پریس فدرمعرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اوز ختیت دل پرسٹول ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کرمعرفتِ انبیا وطلیم السلام ہی کی ہوتی ہے ۔اس لیے ان کی ہر مابت اور ہرادا میں بشر تیت

كانگ جدانظرا آنج أور ائدات اللير الك نظرا قرين-

ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالی نشان دکھا تا ہے،جب چاہتاہے۔ وہ دنیا کو قیامت بنا نانہیں جاہا۔ اگر وہ الساکھلا ہوا ہوکہ جیسے سورج تو بھرا بیان کیارہا ؟ اوراس کا ٹواب کیا ؟ السی صورت میں کون بدنجت ہوگا جوانکار کریگا ؟ نشان بین ہوتے ہیں گرائی کو باریک بین دیجہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور یہ وقت نظر اور معرفت سعادت کی وج سے عطا ہوتی ہے اور تقوی سے متی ہے۔ نئی اور فاست اس کونہیں دیجہ سکت۔ ایمان اس وقت تک ایمان جوب بک ہو ہو یہ اس میں کوئی بپلو اضفا مرکا بھی ہو میں جب باکس پر دہ برا نداز ہوتو وہ ایمان نہیں رہنا۔ اگر منظی بند ہواور کوئی بند میں کہ اس میں بیر ہے تو اس کی فراست قابلِ تعرفیت ہوسکتی ہے لیکن جب بھی کھول کرد کھا جواور کوئی بنا دیا ہوں تو کیا ہوا ؟ یا بہلی دات کا جاند اگر کوئی دیجہ کریں اے توالبتہ اسے نیز نظر دی اور میں جب چودھویں کا جاند ہوگیا اس وقت کوئی کے کئی نے جاند دیجہ لیا وہ چرط ھا ہوا ہے تو کہ کہ اس کے ۔

غرفن مجزات وہی ہوتے ہیں جن کی نظیرالسنے پر دومرسے عاجز موں انسان کا برکام نسیں کم معجرة مدان كى مديندى كريك دايسا بونا جامية ياوليا بوناجاجة اس مي مزود مي كعف بيلو انعفا کے ہوں کیونکہ نشانات کے فلا ہرکہ نے سے اللہ تعالیٰ کی غرض بیہوتی ہے کہ ایان بڑھے اواس میں ایک عرفان ونگ پېلېوتس مېي دوق يو ېواېمو،مين جيب ايسي کملي بات ېوگ نواس بي ايان رنگ بي نيس اسکتا سيرجانكي موفاني أوردوقي وككسبر يليف اقر احى نشانات سے اس ليدن عياجا آج اور روكا جاآ اے كوال ي ميلي وك سُوءادي كي بيل موحات مصحوا بيان كي حركات والتي من - دالحكم علد عنبرا استحسامور خراس وادي ١٩٠٠٠) اس سوال كاجواب حفرت محترالته على لسلاكم في المك بار تشانات سيصا در وتيه اینی ایک مخصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا:۔ نشان کی مصاور ہوتے ہیں جس کے افوال بجائے نو دخوارت کے درج کک بہنچ ما میں شلاا کی تتخیس خداتها لی کے ساتھ وفا داری کرتاہے وہ ایسی وفا داری کرے کراس کی وفا خارق عادت ہوجا وہے اس ک محبّت اس کی مباوت خارق عادت ہو۔ مبرّض ابناد کرسکتا ہے اور کر آ بھی ہے لیکن اس کا ابنار حارق عاد ہو غرمن اس کے اخلاق عبادت اور سب تعلقات ہو خداتعالی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اپنے اندرا یک خارق عاد نورز بدا كري توميد خارق عادت كابواب خارق عادت بواب اس يصالتد تعالى اس كه باته برنشانات اللهركيف مكتاب يربع عابتا محداس انتانات كاصدور بوتواس كوعابية كراب اعال كواس ورج کے پینا مے کدائن میں مادن مادت نہ انج کے مذب کی قوت پیدا مونے لگے۔ انبیا مسیم اسلام میں سی ایک نرالی بات ہوتی ہے اوران کا تعلق اندرونی اللہ تعالی کے ساتھ الیاشدید ہوناہے کسی دوسرے کا ہرگز نهين موقاسان كي عبودتية اليها دمشته وكهاتي بين كهي أور كي عبود تية نهين دكھاسكتي بيں اس كے مقابلہ میں روبیت اپنی تحقی اور افله ارمعی اسی حیثیت اور دلگ کا کرتی ہے عبودیت کی شال عورت کی سی ہوتی ہے كم جيسے وه حيا نظرم كے ساتھ رئتى ہے اور مروبيا سنے جاتا ہے تو وہ اعلانيہ جاتا ہے اى طرح يرعبوديت يرده افغا میں ہوت ہے ایکن او ہتیت حب اپنی تعلق کرتی ہے تو تھروہ ایک بتین امر ہوجانا ہے اوران تعلقات کا ہوایک يتقمون اورعبداوراس كعدت مين بوت بين فارق عادت نشانات ك وراي ظهور بواج البياعليم التلام مح مع رات كايبي وازسيد اور سي ككر رسول الدصلي الشرطير ولم كالعلقات الدنعالي كساته كل إنبيا عليم السلام سے برمے ہوئے تھے اس الی اکت کے معرزات بھی سب سے برھے ہوئے ہیں۔ و الحكم مبلد ع نمبر الصفح م مورخ اس مادی سنده اشد)

## ۱۹۰۸ مارچ سوق

انسان اور بهالممين فرق

بيين كي عركا ذكر يوا فرماياكه: ـ

انسان کی فطرت میں بربات ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ترقی کراہے

یچوں میں عادت ہوتی ہے کہ حجوث بولنتے ہیں۔ ابس میں گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ ذرا ذراسی بانوں پرو<del>لا تے حکوات</del>ے بیں بوک جو اعمریں وہ ترتی کرتے جانے ہیں عقل اور فعم ہی مجی نرتی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان تزکیر نفس

کی طرف آماھے۔

انسان کی بچین کی حالت اس بات بردلالت کرتی ہے کر گائے بی وغیرہ مباوروں ہی کی طرح انسان بھی پیدا ہزاہے ۔ صرف انسان کی فطرت میں ایک نیک بات بیہوتی ہے کہ وہ بدی کو بھیور کرنی کو اختیار کر اہے اور بیصفت انسان میں ہی ہوتی ہے کیونکہ سائم میں تعلیم کا مادہ نہیں ہوتا یسعدی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایک قصتہ نظم میں لکھا ہے کر ایک گدھے کو ایک بیو قوت تعلیم دیا تھا اوراس پرشب وروز محنت کرتا۔ ایک عکیم نے اسے کہا کہ اے بیو قوت توریک کرنا ہے ، اور کیوں اینا و نت اور مغزلے فائدہ کٹوا تا ہے ، بعنی گدھا تو انسال نہوگا

توسى كسي كدهانن جاوس -در تقیقت انسان میں کو بن انسی الگ شئے نہیں ہے جو کہ اُور جانوروں میں نہو عموماً سب صفات درج الد

تمام مخلوق میں پائے جانے ہیں کمین فرق بہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں ترقی کرتا ہے اور حیوان نہیں کرتا۔

و کھیوارنڈ کاتیل اور کھانڈ کیسے غلیظ ہوتے ہیں، کین جب خوب صاف اخبلاق کی حقیقت کے ایس جمہدا کر میں شد كياجا وسة نومصفيٰ بوكر نوشنا هو جانے بي بيي حال اخلاق اور صفات کا ہے۔ اصل می صفات کل نیک ہوتے ہیں جب ان کو بے موقعہ اور ناجائز طور پراستعمال کیا ما وسے تودہ رہے موجاننے ہیں اوراُک کو گندہ کردیا جا تا ہے لیکن جب ان ہی صفات کو افراط تفریط سے بچاکرمل اور موقعہ بر**ر** استعمال کیا جاوے نو تواب کا موجب ہوجانے ہیں فرآن مجید میں ایک جگر فرمایا ہے مِن شَرِ مَاسدِ إِذَا حَسَدَ والفلق ٤١) اور دومرى حكم اكسّايقُونَ الْأَوَّ لُونَ ابسِيقت لَ جانا بحى توايك في مكا صديى سے سبقت مے جانے والا کب جا بن سے کواس سے اور کوئی آگے بڑھ جاوے ریرصفت بچین ہی سلنسان میں یاتی جاتی ہے۔اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی نوائش نرہوتو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کر نیوا لے کی ستعداد بره ماتی ہے۔ سالقون گویا ماسدہی ہونے ہیں مکین اس جگر صد کا مادہ صفی ہوکرسالت موجا آ ہے اس طرح ماسد ہی بہتن میں سبقت سے ماوی گے۔

ای طرح سے خصنب اگر موقعه اور محل پاستعمال کیا جا دے تووہ ایک صفت محمودہ ہے وہ انسان ہی کیا ، أفيص متورات كي عصمت كي مما نظت كے بيم يعنى غضب نربيدا ہو ما ہو يصرت فرم من غضب اور فعة بهبت تنما ۔ عان ہونے کے بعد کسی نے آپ سے اوجھا کہ اب وہ عفر سب اور غصر کہاں گیا ؛ فروایا کوغفر سب تواسی طرح میرے ، بدلین ایکے بیمل اور بیموقعراور فلم کے دیگ میں تھا اوراب مل اور موقعہ براستعمال ہوتا ہے۔ اب صفات بدسلة نبيل بيل بال ان بن اعدال آجا آجه اس طرح كلركزا ناجار سيكن اساد مال اب گلر کریں تووہ قابل مذمت نہیں *کیونکہ مُرشد ا*کتا دیا باپ اگر گلہ کرنے ہیں تووہ اس کی نرقی کے بیے گلہ کرتے ہیں اور اس محیوب کواس لیے بال کرتے ہیں تاکھرت ہواوراس کے اعمال میں اصلاح ہو۔ ایسے بی چدی میں ایک رى مقت بيد كين اگرافي دونتول كى چزر بلااجازت استعال كرلى جائده تومعيوب نيس د فيروك دوست بول ، دوشخصون مي بايمي دوستى كمال درحه كي تقى اورا كمدوسر سكا كمال دومتي كاابك واقعه محس تصار الفاقة ايكشخص سفر يركيا ودمرانس كے بعداس ك كريس الاوراس كى كنيز سے دريافت كيا كرميرا دوست كمال سے ؟ اس نے كما كرسفركو كيا ہے بيراس نے پُوچیا کہ اس کے روبر والےصندوق کی چالی تیرے ایس ہے ؟ کنیزنے کماکرمبرے پاس ہے اُس نے کنیز سے وہ مندوق منگواکر جانی لی اور خود کھول کر مجھے روبیراس سے لے گیاجب صاحب خاند سفرسے والیں الي تركيز في كماكر الي كا دوست كريس آياتها .يسن كرصاحب خان كا زنگ زرد موكيا اوراس في وجهاكي كتا تعا؛ كنيز في كما كم أس في مجد من صندوق اورجاني منكوا كرخود أكي كا رويروالا صندون كهولا اوراس م ہے روین کال کرلے گیاد مجرتو وہ صاحب خانداس کنیزیر اس قدرخوش ہوا کرمبت ہی میکولا اور صرف اس ملم میں کہ اس نے اس کے دوست کا کہا مان لیا اُس کو ناراحی نہیں کیا۔ اس کینزکواس نے آزاد کردیا اور کما کہ آل نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہواہے میں آج بی تحصور آزاد کرنا ہوں -غرض عب قدر به جوائم بین جن کی نواهی کی شریعیت میں تاکبید ہے شلا کیکہ مذکر و، جوری نرکر و وفیرو فیرو يرسب صفات بداستعمال كي وجرس خراب بو كشع بين وريز خفيقياً ان كامونعه اورمحل يراسنعمال درست اور انسان کی نطرت کےمطابق ہے عفوا کب موقعہ پرنوقابل انتعال ہونا ہے اور بعض موقعہ پر قالب ترک کیوکداگر سى محرم كوبار بار عفوى كردياجا وسع تووه اورزياده بيباك بوكرحرم وكيكا ليسوقد يراس سعانتام بيناي عفورة اب انبل كالليم من وكالبس مكرزياده نرى كى بدايت إلى بحي سي مقصود بوكا كيونكروه توصرف ببودكي ليه بي توكسخت

سرکش اور طالم طبع لوگ نفیہ اس شار کو آج کل لوگوں نے توب بھی فیاسے بریمولوگوں نے بھی اس پراعتراض کھتے یں۔ میں نے ایک برام کی کتاب میں و تھیا۔ وہ مکھتا ہے کر نمام عمر ادمی کھا نے جانا اور ہمیشر مل نیے کھا نا بلدایک گال زخی کراکر دومری گال مجی بھیر دینا برکهال کا انصاف ہے جودم انسان اس بیمل کب کرسکتاہے اور نہ ں سے آج کک اس طرح کے عفو پڑھل ہوسکا انجیل کی اس تعلیم کے متب عیسانی لوگ کیمی بھی اس مشلہ پر اللء ذکر سکے بہرج کسی عیسانی کو ایک باٹ کہو ہوکہ ایس کی مرضی کیے سرخلاف جو بھیرد تھو وہ کتنی مُنا یا ہے اور عدالت كى طوف وورّ ما ب كنيس بعض نادال عيساني كيتي بن كرحفر فيسيح كي أس تعليم سديد تقصود ب كرمار اورطما يُجِ كاكروني وال دواور غدالت مصعياره جوتى كروسكن أتنانيس سوجين كراكس ني ايك عيساق كو طمانچہ مار کراس کے دانت نکال دیثے بھراس نے حسی شرکعیت دوسری گال آگے کی اوراس نے ادھر کے مى دانت كال دينيكيوكم وثن كاطماني كوئى بيله كاطباني تورنه كالمدوة وتام قوت سے طمانير ارب كاورجب رونوطریف کے دانت نکل گئے تو بھبرعدالت میں جانے سے وہ دانت کیا والیں لگ جاویں گئے ؟ اگر مجرم کومنرا بھی ہوگئی تواس کو کیا ملے گا ؛ جوساری عمر کے لیے ایک نعمت سے محروم ہوکرعمدہ کھانے پینے بولنے کی لذات

یے ی اگرا ک مد کار کسی عیسائی کی عورت برنا جائز عمله کرنا جاہیے تو وہ میسا اُن اس وقت تواس کا مرحم نهو كر لعدي عدالت كے ورايع مارو جونى كرسا وركواه اور توت ويا بيرے عجب تعليم ہے -بيمر ذكرة واكدبلا دبورب اورامريكه اورجرس وغيره مين آج كل ايك عجيب تحريب بيلام وتى على حاتى جے دوگ خود می آن خیالات فاسدہ سے دست کش ہوتے جانے میں اوراک کی تجویز ہے کم تندیث اور تقارہ کے بیے بے دل حیالات کومندب دنیا سے الااکر بادلی اور آزادی ایند حیالات

نوجوالوں کے آگے بیش کئے جاویں فرمایا کہ :۔ اب خدا چاہتا ہے کہ اس کی توحید دنیا میں فائم ہواوراسی کا تصرف

تمام دنیا پراورلوکول کے ولول پر رہے اور کوئ کام نس بوسک جب تک کرخد انعالی نرج اسے۔ اس زمانہ ہیں ان تمام کیل فی جہالت کے زمانہ کی غلطیوں کا اس طرح نود مخود ُ ظاہر ہومانا یکھی ایک پنج موعود کے زمانہ کی نشانی ہے ٹاکہ زمانہ کی حالت بھی ایسی ہوکہ وہ سیح موعود کی تائید *کر*ہے جب خدا تعالى كى بات كوجا بناب كروه بوجاوے توقة تمام زمان كواس كى طرف بيميرونيا ہے بيمير مرطوف سے اس ك

" اٹید ہی تا ٹیدظا ہر ہوتی ہے کیا زمین کیا اسمال کو یا سب ہی اس کی خدمت میں مگ جاتے ہیں ۔اگر زمین کسی اُور طرف رورع كريد أوراسمان كمي اورطرف توميرمالت تشيك نهيل رمتى اب مدانعالي جابتا ہے كروہ مهاري مائيد

کرے اور جا ہتا ہے کہ بہرم کے ترک ، گفراور اعطال کو ذلیل کرے توحید کی ہجائی کو دنیا میں قائم کرے ای لیے اس نے تعام نعان میں ایک مجیب بحریک پیدا کر دی ہے اور مرایک طون سے ہماری ہی تائید نظرا تی ہے ۔ اس طرح زمانہ میں بیاک مگ گئی ہے اور اب تو یہ ایک زمانہ میں بیاک مگ گئی ہے اور اب تو یہ ایک زمانہ میں بیاک مگ گئی ہے اور اب تو یہ ایک دور کی ہے کہ دور ان تمام پر انے اور اب صفح ملا غیر مقتول خیالات سے مور بخود پیزاد ہو کو ختید مقت اور داستی کے جو بال ہوجا ویں جیسے کہ اب جرمن کے بادشاہ کے ذرب میں سخت انعان میں ایک کانی شال ہے بجب سلاملین کے دل میں التدکری نے ایسے الیے خیالات وال دیئے اس اور اپنے بادشاہ کے اشادول ایسے ایسے بادشاہ کے اشادول

پر پیشندیں۔ الدرتعالی شان ہے کہ ایک زائر میں آو حضرت بڑے کی مدسے زیادہ اور مبالفرسے بڑھ کر تعریف کی گئی تھی اوراب اس کا رقد درو دلیادسے تو دنجود عیال ہڑنا مباتا ہے۔

مبلس قبل ازعشاء حضرت الوطالب كى مجات بعن لوگ جمكيفيردابب بي برائد ام بوتي بي گرخوس

مصرت الوطانب في بيات ول سے وہ اسلام كے ملاح بوتے بيں ایکے ذکر پرفرا يا کہ:الوطالب كى بھى الين بى حالت تقى خدا تعالى كى بدعادت نہيں ہے کہ ایک جبیت اور شرير کو ایک ادب
اور می اظ کرنے والے کے برا برکر دلیہ۔ اگراس نے بطام تو ندم ب تبول نہيں کیا کمر بزرگ سال كى دعونت اس بي اور می اظ کرنے والے کے برا برکر دلیہ، اگراس نے بطام تو ندم ب تبول نہيں کیا کمر برگھ دیا ہو بجراعت اور نمان کے می اس قدر تحقیقات کہ بن نہيں ہوئی ہے حکمت ہے کہ اس نے کھی کلمہ بڑھ دیا ہو بجراعت ا

کے متبت نہیں ہواکر تی۔اوّل عظمت دل میں مبٹیتی ہے بھرمجنت ہوتی ہے۔ ایک ذکر رپز مایا کہ ،۔ ساوہ خوراک

ساوہ بوراب ایک سال سے زیادہ عرصہ گذراہے کہ میں نے گوشت کا منہ میں دکھا ہے۔ اکثر متی روٹی رمینی بیا اچار اور وال کے ساتھ کھا لینا ہوں۔ آج بھی اچار کے ساتھ روٹی کھا تی ہے۔ ف

سنے ایک سالک کی عربیں نسخ ہوار ہتا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں بھی نسخ ہوا ہے ای لیے اور مالت آخر مالت کے ساخد مطابق نہیں ہوا کرتی یصمانی حالتوں میں بھی نسخ دیکھا جاتا ہے۔ اول مالت آخر مالت کے ساخد مطابق نہیں ہوا کرتی یصمانی حالتوں میں بھی نسخ دیکھا جاتا ہے۔ ( الب در مبدم منرواصفہ ۹۰-۹۰ مورخ ۱۰ اراپریل سندہ کئے )

وبرماري سنواية

مجنس ألب ازعشاء

فصمت أمبياء مرايان

ملیب بونکر جرائم بیشک داسطے ہے اس واسط نبی کی ثان سے بعیر ہے کمارے میں ملیب دی جاوے اس لیے توریت میں لکھا تھا کہ جو کا تھے پر اٹکا یا جا دے وہ ملعون ہے۔

ا تشک وغیره بوجبیت امراض خبیت لوگون کو بهرتے میں اس سے بھی انبیا دمخوط رہتے ہیں نفر قبل انبیاء کیلے میوب ننبی ہے مرکمی نبی کا قبل ہونا تا بت ننبی ہے جس اکر سے بیث قبل ہو۔ اس اکر سے نبی قبل نہیں ہوا۔

عيدا في المعلقة فسومك معد لك (الانفقار: ٨) فرال من عد لك في عند ما المنتفقة من المنتفقة المن

## سرمارج المعنفائة

بعدادائے نمازمغرب ایک صاحب نے کمی تخص غیرحاضری طرف سے شلہ دریافت کیا کہ اس نے عقد میں اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور لکھ بھی دی ہے گر ایک ہفتہ کے قریب گذر نے پر وہ دی مجرع کر تاجا ہتا ہے اس میں کیا ارشاد ہے ؟ حضرت اقدیں نے فرمایا کہ :۔

جب کک وہ تحض خود ما صر ہوکر بیان زکرے ہم نس فتوی دے سکتے۔

( البتدرجلد) نمبراا صفحه او مورخه را را پریل سنولشه) ر

مدقات اور دعا اور خیا اس نعمت سے بے خبر میں کرصد قات ۔ دُما اور خیرات سے رة طاہر ہا اللہ میں کہ صدقات ۔ دُما اور خیرات سے رة طاہر ہا کہ اللہ کے قت ہے گئے ہوئی ہے گئے ہوئی کہ ان میں اس کے لیے تی خی نے ہوئی مگر نہیں اسی نے لا کی خیلے اُلے میں کہ دُرال عمران : ١٠) فرایا ہے ۔ لَدُ مَیْ خُلِفُ الْدَعِیدَ نہیں فرایا - اللہ تعالیٰ کے وعید معتق ہوتے ہیں جو دعا اور صدقات سے مبرل مباتے ہیں - اس

کی ہے انتمانظیریں موجود ہیں۔اگرالیا نہ تو الوانسان کی فطرت میں مصیبت اور کلا کے وقت دُعا اور صدفات کی طرف ديوع كرف كاجوش بى ندموا ـ حبقدر داستباز اورنبی دنیامیں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہول گر رہات ان سب کی تعلیم میں مکیبال ملتی ہے کداننوں نے صدفات او خیات کی تعلیم دی ۔ اگر<u>غ</u>دانعالیٰ تقدیر کے محواورا ثبات پر فاد نہیں توجيريساري تعليفضول عشرهانى بورجيرانا يراكيا كردعا كجينس اوراليا كهاايك عظيم اشان صداقت كاخون كرناسيمه اسلام كي صداقت اورحقيقت دعاسي كي نكترك يعيم مني كرزكر اكر دعانس أو نماز بي فائده زكوة بي موداولاس طرح سب اعمال معاذالله لغوم مرتفيل-بارد عالف مروان سے وستش کرتے ہی کہ مارے الود کرنے مالالموسمدا برب ين كوئى وقيقه فروكذ إثبت ذكرس - برقسم كى تدبيري او منصوب كرت بي كران ومعوم بنين كرخدا تعالى بيل بي بم أو آن وسي كاب مكرُ وْ ا وَ مَكرَ اللهُ وَاللَّهُ مَيْر إلىكاكيدين مفاكم ساته واكركهمي كون كامياب نبيس موسكتاءان كالجعروسماني تدابيراور عكى يرب اور جارا كونى مشكل مشكل اوركوني مفييبت مصيبت روسكتي بي نهيب الركوني شخف استقامت اورمبرايا شبوه كرما اورفداتعالى يرتوكل اور عروسركرا نعدا دارى حينسم دارى نشانات جوظامر بموتنة بين بداس طرح ظامر بوتني بطيسي ايك بخيرب نشأنات كأظهور برمائيد ايك دات مك تومال خيال كرتى يدكر مس مرجاونكى اور وه در دزہ کی تکلیف سے قریب المک ہوماتی ہے۔ اسی طرح پر نبیول کے نشان تھی مصیبت کے وقت ظام <u> تو ت</u>میں . نشان كى حردعا بى بيديهم عظم بداور دنيا كاتخة بليط سكتى بيد. دعامون كام تصيارب اور ضرورہے اور ضرورہے کہ پہلے ابتعال اور اضطراب کی حالت پیدا ہو الحکم مبدی نمر المفحر المورخ المار ل<sup>یات 1</sup> ارايرس سنواك وربارشام الذتعالى كابعاري ساففه معي عجب معاملي سيربالا برالهام كوأنت

مِنِيْ مِكْنُولِكَةِ تَوْجِيْدِي وَتَغُرِيْدِي أيك مَى طوز كاالهام ہے بم نے اب سے پہلے سی الهامی عبارت ایں اس قىم كەلغاظانىس دىكھ اس كەمعنى مارسى خالىن اتىلى . يىلى كەلساتى مىزلدومىدى ہونا ہے جو الیے وقت میں مامور ہو کردب دنیا میں توحید اللی کی نهایت ہتک کی گئی ہواورائسے نمایت ہی تقارت كى نكاه سے ديميا ما تا ہوئي اليه وقت ميں آنے والا توعيد مجتم ہوتا ہے۔ بترخص اپنا ايب مقصداور فايت مفرر كراب، مراس عنوں كامقصود وطلوب الله تعالى كى توحيد ہى موتى ہے۔ وہ الله تعالى كى توحيد ہى ہوتى ہے وه النارتعال كي توحيد كواين طبعي مذبات اورمقا صدي مي مقدم كريباب- ابني سادى خرورول كو يجيع وال

، ای طرح بربرایشخص کا بنے مقاصد کا ایک بُت ہوتا ہے اور وہ اس مک بینچا میا ہتا ہے گریہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہونا ہے کہ اس مک بینجا دے یا اس کی عمر کا سیلے ہی خاتمہ کردے وہ اپنے مال یا عز و البروبال بجرف يا دوسري والحج كے ياتيز يا ہے اور بيخود ہروما ہے اور نبااوقات اوگ انسيں شكلات ميں ير كرخودكتى مجى كريية بالكروة تخص جوخدا تعالى كى طرف سے مامور موكرا ماہے اس كالىي جوش خداتعالى كى توجيد كبلغ برميانا ہے اوراین نفسانی خواہنوں كى بجائے خداتعالى كى توجيد كے ليے مفطرب اور بيخود ہوا تھے. بَن

سجمتامول كُراي وتت مي يالفاظ فداتعال كي طرف سي آتي مي كد أنتَ مِنْي بمنز لَة تَوْجِيدِي وَ تَغْرِيْدِيْ كِيونكمالنُدتعالى كواپني توحيد مبت ہي پياري ہے۔

بيتوحيد نتى حس كعواسط الشرتعالي نے كہمى ومائمى فحط اور ھى اپنے بيارسے ابنياء عليم السلام كے ہاتھ كى

" ہوارہے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کردیا ۔ گمہ اور مدینہ منورہ کے حالات بھی حرف ای کی خاطر ييييده بوش تق موسى علياسلام كامعاطرهي اسى توحيد كيدي نفايه

اله البدريس مزيد بفقره بعة ورشرك كي عظمت اور قدري جاتى بود والبدر عبد المير المك مورف الايريل ستنافل م

ته البدرين بيفنمون يون ہے بتر اس معرر شدہ شخص كو توحيد كى پياس اليي لگا في مباتى ہے كہ وہ اپنے تيام اغراض ومقاصد كوايك طرف وكمكر توحيدك قائم كرف مين خود ايك مجهم توحيد موجاتا سي اس كے أعضى بينيف اور حركت اور سكون اور

برايك تول اورنعل مي توحيد كي كو است لكي بوق بوتي بيت " (البدر جلد المنيرا اصفر ٩١) عه رابدرسے "كرخداكى خواجشات اس كى ترجيد اور عظمت اور مبلال غالب آويں "

د السيدر حلد بالنسر ۱۲ صفحرا في

یچه (البید درسے ) " طاعون وغیرہ قبط اور دیچر بلاُول سے ملک کے ملک بلاک ہوئے تو آخر تو حید بیادی تھی ( البدرملد ٢ تمر١١ صفح ١١)

توييريوا "

عتيده بي سے اعمال ميں توت آتی ہے جبيا قوي اور کا بل عقيدہ ہوليے بی اس کے مطابق اعمال معادر ہوں گے ، اگر عقیدہ بی زنگ آلودہ اور کزوراور مُردہ ہوگا تو بھراعمال کی پیاٹو تبع ہوسکتی ہے ا كرم خلام راعمال نماز روزه مين توسلمان بالم مشترك بين اوراكتر بجالات بال مُرتعيراً ن كي نمانج مين

برکات کے زملاف کا باعث جرہے ز مرف میں حقیدہ ہے جن کے عقا مُرحمدہ اور کا ال ہوتے ہی اک کے لیے نیار جمیده اور مرکات کثرت سے نازل ہوتے ہیں گر کمزور ابان والے اپنے اعمال کی قوت بر تونگا ہنیں کرتے

برکات کے زہنے کی شکایت کرتے ہیں۔

عداوت كافائده مجبت اور عقیدت کی توجلوایک مدامرے مرعدادت کی توجھی لے فائدہ نهیں ہوتی بلکر مفید ہوتی ہے۔ دیجیوا مخصرت ملی الدعلیہ وہلم کے ملاکے زمان میں آپ کے مقابل میں محبت اور عقيدت كى توجرنونهايت مى كم ملكر محيد على المراوت كى توجركال طورس على اوراخرسى عدادت كى توجراك کی عام لوگوں اور وب کے کنارول کک شہرت بینجانے کا باعث ہوگئی۔ ورنراک کے باس اس وقت اور کیا والع تهاجاینی دعوت کواس طرح شالع کرتے۔ آپ کے واسطے اس وتت بینع کا پنیا نا نهایت شکل تھا مگر خدا تعالیے

نے ریکام کیا کہ دشمنوں ہی کے ہا تھوں سے ایساکرا دیائے اب موجودہ زمانے میں بھارے دشمن می ایسا ہی کرتے ہی الرحياس وتت كى فورى مالت اليي بوتى ب كربماري جماعت كوان لوكول كى كاردوا تول سے دينج اور مندم مواب مران کی کارروائوں کا انجام ہا رے مفید مطلب اور بخیر ہواہے۔ اصل میں ان لوگول کی کا بیال تواسي بس جيسے عور ميں شادي كيموند يراط ك والول كوديتے بيس أن سے اس وقت كون اراض بوتا ہے و بین مال ان مفالفول کی کابیول کا ہے۔ بیکالیال ہمادے مفیدمطلب ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ کا درایع نتی ہیں اورسعیداورشرافیان کی کابوں ہی سے املازہ کر اپنے ہیں کرحی کس کے پاس ہے۔ اسی طرح پر ہماری جماعت

ان میں سے بن کل کرآئی ہے اور دن بدن ملتی آتی ہے ۔

له دالبدرس "اب كه بعدسيم كذاب وغيروسي مرى بوش كراك كوكس في يوهيا عجى ند " ( البتدر مبدر منبرا صفحه او مورخه ١٠ رايريل سن المه الم

. طاحون کے ذکر رفر مایا کہ:

آجبل تولک فرعون کی نصلت دکھتے ہیں کہ جاروں طرف سے خوف آیا آوا بیان ہے آئے اور مان لیا۔ جب نوف جا آر ہاتی بھر مخالفت شروع کردی۔ دالحکم مبدء نمیر واصفحہ و مورخہ ارا پریل سناف شہ

١٠١٠ مل ١٩٠١ م

نما زجعه کے بعد کرد و نواح کے لوگول اور خیدایک دیگرا حباب نے بعیت کی - بعد بعیت حضرت احدم سل میچ موعو دعلیالصلواۃ والسلام

ہرر بیا ہے مراب نے ذیل کی تقریر کھڑے ہوکر فرمانی ،۔

ی مادون سے برسے یں ایک اور سہ مصف قرآن ترفی سے ہی معلوم کرنے چاہئیں مضرت سیمان علیالسلام کے اور کی ہے۔ اور کی ج قصفے میں بیلفظ آیا ہے وہال کیڑے ہی کے مصفے ہیں کیسی اس سے معلوم ہوتا ہے کداس سے سراد ہاتھی وغیرہ جانور کا نشد میں اللہ میں اس مسلم میں اس سے معلوم ہوتا ہے کداس سے سراد ہاتھی وغیرہ جانور

مرگرزنبی ہے؛ (البتدر مبلد المنبر الصفح ا ٩)

سُست ہواکر آہے مِثلا ایک افیونی ہے تو وہ انشریں مبتلا ہوکر عیالداری کے لیے کیا کھوکر کیا؟ اورای طرح تعبض عادس استعم کی بوتی میں ککنیدا ورال وعیال کے آدمی اس کے جامی بوتے میں اوراس کا جیوٹرنا اُور مجی دشوار تر برقاب شلا ایک شخص بزولعه رشوت رومیمامل کرتاہے عورتوں کواکٹر علم نہیں ہوتا وہ تواس کواجھا جانبیں گی کومیرا خاه ندخوب روميد كما ناہے۔ وه كب كوشش كريكي كرخاه ندسے برعادت چيوڙاوے توان عادتوں كوچيوڙانے والا مجز النارتعالي كي ذات كے كوئى نہيں ہوما ماتى سباس كے مامى ہوتے ہيں ملكه ايك خص جنماز روزه كوفت بواوا کراہے اسے یہ لوگ مسست کتے ہیں کو کام میں حرج کرنا ہے اور جونما زروزہ سے فافل دہ کرزمینداری کے کامو یں معروف رہے اُسے بوشار کتے ہیں اس لیے میں کتابول کر تورکر فی بدیشکل کام ہے۔ان ایام یں وہبت ے مقابعے آکر بڑے ہیں۔ ایک طرف عاد تول کوچیوڑنا دوسری طرف طاعون ایک بلاکی طرح سر بیہ ہے۔ اس سے بينا، اب ويحدون شكل وتم قبول كريكة مو رزق مع دركرانسان كوكسى عادت كايا ندر بونا عابية -اكراس كا خداتعالى رائيان ب توفداتعالے رزاق ہے۔اس كا وعدہ ب كرجوتقوى افتيار كرنا ہے اس كا ذمردار أس بول مَنْ يَتَّتِي (اللَّهُ يَكُعُلُ لَكُ مَخْرُجاً وَيَرُدُقُهُ مِنْ كَمُيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (العلاق: ٣٠ ١٣) عني إرك سے باریک گناہ جوہے ہے مداتعال ہے ڈر کر و محبور اے گا خداتعالی ہرایک شکل سے اُسے نجات دیگا بیاسیانے كهامي كداكم والكركها كرتي بي كريم كما كريب بم توحيون عاست بي كراسي شكلات أيرق بس كريم كرا الرجالي مواتعالى ومده فرماتاب كروه أسع برشكل سع بجال كاريم آكم ب يَوْزُقُهُ مِنْ مَيْتُ لَا يُعْسَبِ والعلاق: ١٠ لین اسی راه سے اسے روزی دیگاکداس کے کمان میں می وہ نرموگی ۔ ایسے ہی دومرے مقام پر ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَ الصَّالِحِيْنَ (اعداف ١٩٤٠) جِيم الايني اولادك والى بوتى بيد وليدى وفكول كاوالى بوليد بمرفراة بهوؤني السَّمَهُ أبه دِزُ فَكُمْرُ وَمَا تُوعَدُونَ لعِني مِرْمَعِيمُ كُودِعده ديا كيا بصاورتمارا رق آكان يرم جب انسان خدا پرسے بعرور جیور تاہے تو دہرت ک رگ اس میں پیدا ہوجاتی ہے۔ خدا تعالی پر بعروساور ایان اس کابو ا مصروات مرات بر فادر مانام اب ايسا ذمانه عد كر مو توركرنا جا بنت بين عدا تعالى ان باتول كيلنة اينه بالتعول سمان كى مددكرد الب

اب ایسا زمان ہے کر حرقر برکڑا جا ہتے ہیں ۔ خوا تعالی ان باتوں کیلئے اپنے باعقوں سے اُن کی مدد کروہا ہے

اس کی ذات رحمت سے بعری ہو تی ہے ۔ طاعون کے جلے بہت نوفناک ہوتے ہیں گرامس میں برجمت ہے ختی نہیں
ہے ۔ مزار وں لوگ ہوں گے جو کرعبا دت سے فافل ہونگے ۔ اگر اتنی ختی مائی خوا تعالیٰ نرکرے تو بھر تو لوگ بالک ہی
مکر ہوجا ویں یہ تو اس کا فضل ہے کہ سوئے ہوؤں کو ایک تا زماین سے جگا رہے ہے درن اُسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو خلاقہ
دیے جدیبا کہ وہ فرفا ہے ما کیف عک الله بعد ایک مراق شکر اُن شکر اُن مُد و اُ مَنْ تَحَمُ (النسام : ۱۲۸۱) کو اگر تم

اس کی رحمت بہت وہیں ہے جیسے بیتے جیسے بیٹر حدانسیں ہے تواکسے دار پڑتی ہے اس کا تربی ہے کہ اس کی آئدہ ذرند کی خواب نہ بواوروہ مُدھر مباوے - اسی طرح الله تعالیٰ بی مذاب اس لیے دیتا ہے کہ کوگ سدھر مباویں اور براس کی رحمت کا تقامنا ہے ۔

سبحی توبرکرور بعبلا دیکھونوسی اگر بازار سے کوئی دواشل شربت بنفشد کے تم لاؤاوراصل دواتم کونے بلکہ مرا ہوا پراناشیراتم کو دیا جا دوے نوکیا وہ نبقشہ کے شربت کا کام دیگا ؟ مرکز نعیں اسی طرح مرے ہوئے الفاظام زبان تک ہوں اور ول تول ذکرے وہ خدا تعالیٰ کسنیس پنچتے ببعث کرانے والے کو تو تواب ہوم آ ہے گر کر نوالے کو کچھے حاصل نعیں ہوتا۔

بیعت کے مضی ہے۔ بیا ہے ہوں سے کو انتخاب ہے۔ بیا ہے ہیں ہے دی جاتی ہے تواس سے کوئی تعلق میں بیعت سے مسئے ہیں بیج دینا ۔ جیسے ایک چیز یہے دی جاتی ہے۔ رہا بی اور سے کے باس بیج دینا اسے کہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ؟ ہرگز نہیں ۔ اس کا اختیارہے جس طرح چاہے استعمال کرنا ؟ ہرگز نہیں ۔ اس کا اختیارہے جس طرح فی فائدہ نہیں انتظال کرنا ؟ ہرگز نہیں ہوا کرنا ۔ اسی طرح ان فائدہ نہیں انتظال سکتے۔ ہرایک دوا یا غذا جب تک بقد رشریت نہ بی جاوے فائدہ نہیں ہوا کرنا ۔ اسی طرح اگر بیعت بولے معنول میں نہ ہوتو وہ بیعت نہ ہوگی ۔ خوا تعالی کسی کے دھو کہ بین نہیں اسکتا ۔ اس کے بال نمبراور درجہ مقربیں ۔ اس کم بروتو وہ تبول کرنے گا جہا تک طاقت ہے وہال تک کوشش کرو۔ پورے معالی ہو۔ معالی ہو۔ معالی ہو۔ معالی ہو۔ معالی ہو۔ معالی میں اور روزے معالی میں اور روزے معالی میں اور روزے معالی میں اور روزے اسلام کی کہا کہ عورتوں کا دین ناقص ہے ۔ اپنے ہمسایہ اور محلہ والوں کو بھی کی تاکید کرو۔ فائل نہ ہو۔ اگر علم نہوتو واقف سے دیوھیوکہ خوا تعالی کیا جا ہتا ہے ۔

اس وقت مسلمالوں کی دبنی حالت جاندات اس وقت مسلمانوں نے اپنے دین کوبدل دیا ہے جوندا تعالیے مسلمانوں کی دبنی حالت جا ہتا نصا اُسے بدل کراورکا اور بنا دیا ہے۔ اس وقت ایک تنور بریا ہے۔ اگر کہا جا وے کر آنحضرت ملی اللہ علیہ ولئے موت ہوئے ہیں اور علی ذندہ ہو نال ایک ماجا وے کر آنحضرت ملی اللہ علیہ ولئم ذندہ اور خاتم انجین اور آپ کے بعد کوئی غیر بی نہیں آنے والا۔

توسب ناداض ہوجاتے ہیں۔ مشرح کو انحفات برفضیات نہ دو

مادے نبی علی النّد علیہ وسلم کو جیسے خدا تعالیٰ نے مب سے اخر پیدا کیا ولیے ہی آخری درجے کے مب کمال

ات کودیے کرکوئی مجی نوبی می دوسرے بی میں اسی نمیں جوکدات کوندوی کئی موسد أنير خوبال بمه وارند توتنسا دارى لیاتم پر قبول کرتے ہوکہ ایک کے ہاں بہت سے مهان ہوں توان میں سے ایک کووہ محلّفت کھا آیا وُوغیرو دلوسے اوردوس کومعول کھانا شورب اروق وغیروتو اق معان کبیں کے کہ کاش ہم اس گری معال نہوتے ای طرح ایک لاک بوبسی بزار پغیر بوگذرے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جوففیات اور تنبعنی ملالسلام کو دیا جا تلہے ان بي سيايك كرمجي وومذ ول ان سب كوفوت مانت مواورا يك منتي كوندنده اوروه مي آسمان ير-قرآن فرماً ہے دئت زِدُنِ عِلْماً رطلہ : ١١٥) اور حفرت تواس دعاكو برابرما بكتے رہے آخضرت على الله عليه وسلم كى حربود بيس كى بوتى مدوومرا قام بغيرون كوكم الااومشيح كوسب سے بڑھ كوفسيات ديا يہي سجونس این کو کونسی قضیدن سی کودوسرول برسے و انتول نے زسادی دنیا کی اصلاح کا وعویٰ کیا۔ نذکو فی دکھ انحضرت ملى الدهلير ولم كى طرح أن كومينيا مدمقالم كى نوبت آئى منكونى شكست أنعان يرى ييندادى عرف ايان النه وہ می بجشے گئے۔اس کے مقابلہ میں انحضرت ملی اللہ علیہ والم و تکیو ات کا داوی مگل حمال کے بیا ورسخت سے سخت دکھ اور کالیب آپ کو پینے جاکس می آپ نے کیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ صحابرآپ کی زندگی می موجود تھے معران باتوں کے بوتے ہوئے جوعف الحفرت ملی الدوليولم کی ثنان بن کوئی السا کلمرزبان برلائے گاجس سے ات كى بنك بروه حرامى نىين تواوركيا بع ؛ ان كم بختول سع كون لوجها كميرتم محدرسول الدكول كت بو فيسلى دسول التديئ كهور ابتم كوميا بيني كدجها نتيك بموسك الخفرت صلى التدولي ولمكرع زن دو الكرتم يكوكه الخفرت على التدوليروم أسمال پرزنده بین توهم آج مانتے بین مرحب سے تم کونیف اور فائدہ کچھٹی حاصل نہوا۔ اُس کو حجو ٹی ففیدت دینے سے نمركوكيا حاصل و تمام فینوں کامر حثیر قرآن ہے نمانجیل مذلولات بو قرآن کو جمیو کران کی طرف مجلک ہے وہ مرتد ہے اور كافر كرج قرآن كى طرف مجمكة بعد وومسلمان بدي ال كوثرم نسي آتى كد الخضرت ملى الدهليد والم كوجب حفاظت بين أَنْ توفدا تعالمة في الله كوفار من مكردى اورهنيلى كوجب وه موقعه بيش آيا تو أسمان برما شعايا بمير أخفر ملى الدوملية ولم كى عمر ١٩ برس كى كت بيس اورعيلى كواب كك زنده مانت بيس ران تمام بالول كا أخرى تتيجرير بے کرمیسائیوں کا دین غالب ہے۔ آج مسلمان کم میں اور عیسائی زیادہ اس کی وجربسی مصریبی دلال بیان كرك يادرلول في سلمانول كوعيسانى بنايا ہے۔ فدا تعالى توفروا بي كمسائي مركي فكما تَوَفَّيْتَ فِي كي أين موجود ب الرتماد المرب قرآن ب تواسي

دربارتام حضن علی کی مجتب میں غلوا و اکتفرت کی توہن براہمیں تیجب آناہے کرکوں یولگ منوں نے ان کا کہا دیجیا تھا ہوان پر لیے شیدا ہیں کہ اُن کو خدا ہی بنا دیا ہے۔ لیے اُن کی مجتب میں ندھے ہوئے ہیں کہ انحفرت میں اللہ علیہ دہم من کا کلمہ پڑھتے ہیں آئی توہین اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ توہین کیا ہوتی ہے ہی کہ ایک شخص میں مال درج کے اوصاف ہوں اس کو نظر انداز کرکے ایک ایشخص کو ان سے بڑھ چڑھ کو مقمت بُاومات کیا جا دے ہیں وہ اومات نہیں ہیں۔ تحزیرات ہیں توہین کی شال کے نیچے یشال کھی ہے کہ زید اور کھرنے رجو درصقیت چور سے ہوری کی ہے گر جو رجو ایک شرایت آدمی ہے اور درصقیت اس کی کوئی سازش اس چوری ہیں نہیں ) نے چوری نہیں کی ساور نہی اس کا اس میں کچھ تعنق ہے تو قانونا ایسا کوئی سازش اس چوری ہیں نہیں ) نے چوری نہیں کی ساور نہی اس کا اس میں کچھ تعنق ہے تو قانونا ایسا کوئی سازش اس چوری ہیں نہیں ) نے چوری نہیں کی ساور نہی اس کا اس میں کچھ تعنق ہے تو قانونا ایسا

له البدرجند المير دا اسم و مورد وارايريل سنوائد

غرمن تومین کے کئی میلو ہوتے ہیں ، حضرت جسائی کی اتنی تعربیت اک مباتی ہے کہ گویا اُن برجب معیب اُٹی تو نىداقىللى كوزين يراك كريا وكى كوئى داەنظرة كى اوداڭ كوتسمان برادر معبرد دسس تسمان برجا جيايا- المقابل انخفون مليان وليبولم يرحب بخت معائب اورشدا تُداست والندتعاسط نے نبوذ بالندنقول مولولوں کے آگو بالكل بعدداوركس ميرس جيور ديا اورآب كوابك فادمي جاسمان كالمعان المعتقابل مي حسطرت وه بندير مفل من واتع تنى ميناه دى فاركى تعرفيت مى كياكر بجيوول سانيول اورترسم كمودى مشرات الارض كالمرتما يملا اب موج يرترين نسي تركيا ہے ؟

بيريم ويجي يب كروه مروركا منات مخوالا دلين والآخرين اخرف الخلق تواميد واريس كربم لمي عمرياوي مكراك كوتوم ف تراسيم برس كى عردى ما ق ب اوران كعمقاب مي حضرت هاي كوياب ك زنده بي اوردو مزاري

ان كى مربومى سے اعداك كى حالت مي كوئى تغيروا قع نميں ہوا اتب رہتے تو دنيا كى اصلاح كرتے جيداك بلاتجربر تا چاہے کوفرور بزادوں کی اصلاح کرتے اگر اور عمریاتے مگر بالمعال صرت میں اتن عمری نکونی کی کرتے ہیں م

نما زہے مزود و مزور و اور مرکسی کی اصلاح ہے ۔ان سے دکسی کو نفع ہے اور ندو کسی سیکسی قسم کے خرر کودور کرسکتے میں نیز پراناتجر بھی اس امر کا کانی شاہر تنفا کرمرف بارہ آدمی مّرت کی کوشش سے نیار کئے۔ آخر وہ بھی ایس الگ

مرے ککی فیامنت کی اور کسی نے تیں روپے کے وض میں کے احدیں وے دیا۔

بمرمر في كے بعد جب انحفرت ملى الله عليه ولم كى دوح اسمان يركنى توجيروه حرافي موجود تف كر وه تواسان یں مع صبم عنصری تشریف رکھتے ہیں اور حباب کا حبم ہزاروں بن ٹی کے نیچے پڑا ہے اور بھراسی نیٹتم نہیں ہوگا ات کی امنت میں وہ میر آویں مگے اور جائیں سال تک ان پر مکورت کریں گئے اور ان سے بیوت لیں گے۔ عبلا

غور قر کروکریہ توین نسی تراور کیا ہے

بيرايك بات اورب كراندتعالى انعفرت على الله عليه ولم كيساته قرآن شراية مي يه وعده كرما به كر میں تری اُمت یں سے تری اُمت کی اصلاح کے واسط خلیف میں اربول گا گر اُفراس وعدہ کا درائعی یا س ذكيا اودايك قوم بي سي من كفي على أس في وعده كربيا بوا تعاكمان قوم يرميا خضب ناذل بو يكاسيد. مين اكن يرمي كونى روحانى اورحبانى نعنل ونعست بركز نازل فكرول كالكر اخرا الحفرت على الدعلية ولم يستم وعده خلافي فرما كرام ميعيا اوراية قانون كومبي وراكيابيكوني كواراكرسكتاب كدخلا يروعده خلافي عائد موسر مركز نبي

إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِينَعَاد - (العموان : ١٠) ہماری قریمی مجھ میں منیس آنا کہ بروگ اس سینی کو اُنار کر کرینگے کیا ، اخراک کے قویٰ تو دہی ہول کے ج بيد تھے۔ پيد كياكيا تھا جواب كريں گے۔ ايك دليل سى معدود سے پندايك قوم تھى ال كى اصلاح بھى ناہو تى۔ الکھا ہے ایک وفعد اُن میں سے پانسوادی مُرتد ہوگئے تھے۔ یولگ اگر صفرت ہوتئی کے دوبارہ آنے کی اُمید دکھتے تو کچھ موزون بھی تفاکیونکہ وہ معاصب عظمت اور جروت تو تھے ان میں شجاعت بھی تھی۔ اب یعلی کے تیجے ہے ہے ہے۔ پیرشکل بیہ ہے کہ مادت کا جانا تھال ہے اُن کو ماد کھانے اور بڑولی کی مادت ہوگئی تھی۔ وہ اگر د قبال سے دبنگ کریں گئے تو کس طرح ؟ اوھ وان سل نول کی بھی یہ مادت ہوگئی ہے کہ صفرت علی ہی اویں گئے۔ دکھیر کے فقر ہیں۔ بات دا داور مولوی جانس بات کی تعلیم دیتے ہوئے گذر گئے۔ وہ خواہ قرآن شراعی کے منالف ہی ہو وہ اسی ہندوول کی اور اس معقد کو ترک نہریں گئے تواہ کوئی دیا ہو یا نہو۔

ان وگول کوتواینے گر کا بھی حال معلوم نہیں کہ ان کے اس اعتفاد نے اسلام کوکسیافسف پہنچایا ہے جیساتی جبكسي كومر تذكرف يرأت ين توسي حجت كيشة بين كرتها وانبي مرده اور مهادا زنده أسمان يرموج دب- اب بهاؤ كران دونوس سے كون وجها وزخد اتعالى كابيادات اورده مسلمانول كى كتابول سے بى كال كردكما ديتے يال ابقرباتم رايك فرقد س الك الك واجلاكر ١٩ لا كه كقريب أدى مُرتد مو يكم من كياسيدكيا فيمان كي قراش اودكيامنل ربرقوم اس وبايس بلاك مونى بدايد اليد لك وفراسلام كف كم تتى بن جاند کے قابل تھے وہ اب بیدین ہو کرآنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو گا لیال دیتے ہیں اور مھراسی برا بھی تمام نہیں بكه وه جان سے مال سے عربت وجاہ سے عور آوں سے اللكيوں سے اس امر كے يا كوشال بس كسي طرح ونيا سے اسلام کا نشان منادیں بھلا اگر سی وہ فقان وگ نہیں تو اور کون ہوگا ؟ اس قوم کا فقنہ توسلمانوں کے بناو ٹی د تبال کے فتنہ سے بھی کہیں بڑھ گیا۔ بعلایہ تباویں توسی اس قوم کی جس کا فتنہ دخال سے بھی زیادہ ہے خرکاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے تواسی واسطے دقبال کا نام نیس میا بلکہ وَلاَ الصَّالِّين کہ اس سے اوسی قرم نصاری ہے ولا الدّ تَجال كيول نكما إصل امرى ب كدوه ايك قوم بي س ساتمام انبياء اين ا بنی امّت کو ڈرائے اسٹے ہیں۔ان لوگوں کے حیالات کی بناء احادیث موضوعہ پرہے جو قرآن تعرفیت کی فہر نے خالی ہے گریم قرآن شریف کوان امادیث کی خاطر حیوا نیس سکتے قرآن شریف بہرمال مقدم ہے بھلا قرآن كوتو الخفزت على التدعليه وللم في نودجم كما يكلعوا با أور مجرنما ندف مي بار بار فرده كرمنايا كما الكراماديث بھی دئیں ہی صروری ہیں تواک میں سے بھی کسی کواسی طرح جسے کیا اور باربار شایا اور دُورکیا ؟ ہرگز نسیں جب نیں کیا ترکیا آنفض ملی الله علیدولم نے اپنے فرض نصبی میں کو آبی کی ؟ برگز نہیں ، بلک صحے امر ہی ہے کہ قرآن شرابن مات المت تف ادراس كے جمع كرنے كا آب كومكم تها سوآب نے كرديا اب اماديث أن سے وه قابل عمل اوراعتقاد ہے جس برقرآن شرایف کی مہر توکہ وہ اس کے خلاف نہیں۔

بهراس پرتس نهیں قرآن شرلف کها ہے کوعلی مرکفے اور بھر دوبارہ قیامت مک دوال دنیا میں نہیں

أَمْنِ مَكَ مِكْرِيَكَ وَالا اس كامثلي اس كي تُولُوك كراؤه في أرجيها كراتيت قرآن تمريف مَلَمَّا لَّو فَيُسَيِّن مِي صاف مال سے۔ يعركت بي كرنيدنا لمبيع كي زين كرتے بي بعلا سوجوآ توبن على كاغراض كاجواب كريم الرابيضيغيرسه أن هبونه اقراضات بونافهي اور كويتنى سي كركم يسح كواتهان يوزنده بنعاكرا تحضوت مل المتدمليوهم يركثهُ جاتي بين ان كے دور كرنے كيا سطے مسح كى اصلى حقيقت كا اظهار دركرس توكياكرين ويم الركت بين كدوه ونده نبس بلكم كن جيب دومرا انبياء عمى مُركِحة توان لوكوں كے نزديك قور يعي ايك قسم كى قوين بوئى مِ خداتعالى كے بلائے بولئة بي اوروہ كنتے بي بو فرشته اسمان پر کتے میں افر او کرنا تو ہمیں آٹانمیں اور نر ہی افر او خلا کو بیارا ہے ۔ اب الله تعالی جانب کر عب الرئ المعنزة على الدعليه ولم كى كسرشان اور بتك كى كئى مفرور ب كداس كابدا بدايد عاو التعفرت ملی الد ملیر ولم کے نوراور مول کو دوبارہ از سرنو تازہ وشاواب کرے دکھایا جاوے اور یا اس سے کئت کے ٹر منے اوراس کی موت کے ابت ہونے میں ہے ہیں ہم خداتعالی کے منشاء اورا رادے کے مطابق کرتے ہی اب ان كى رواق بم سينيس بكر خداتعالى سيد ان وگوں نے تو حفرت بنے کو خاصد خدا بنایا ہوا ہے اور موقد کملاتے ہیں۔ان کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے المعلى السماء ب فالق روازق يفيب وان محى ميت ب يعبلاب بلاد كرار معنات خداك نبين آوكس كى بى ؛ بشرتيت توان صفات كى مامل بوسكتى نىس مير خدائى مي فرق بى كيار با ، يتوميسا تول كومد دسم رہے ہیں۔ پورے نہیں نیم عیسانی تو ضرور ہیں۔ اگر ہم ان کے عقا مُدرد نیک تر دید زکری تو کیا کریں ؟ پھر ہیں انتا يريكا كونود بالتداسلام أنحفرت صلى التدعلية ولم خدا تعالى كى طرف سديك نبي اورقرآن شركي خداكا كلام رِح نبیں مضرت منبع زندہ نبیں ملکہ مرکز شمیر سرنیکر محله خانیاد میں مدفون میں یہی سیا عقیدہ ہے۔ ایک ماحب فی شوال کیا کرجولوگ ایک ہی دفعة من طلاق محمدیتے طلاق اور حلاله ا ان کی وہ طلاق طائز بردتی ہے یانہیں ؟ له اللاق كايم عنمون الحكم في الربيل كي شام كي واثري مي لكما الماق كا قريباً بيي مضهون البدَر في م را پریل کی صبح کی سیریں میان کیا ہے۔ اس کی دو وجوہ ہومکتی ہیں۔ یا تو بیمضمون دونو وقت بیان ہوا ہے اور یا الحکم اور البدر کے ڈائری نولیں صاحبان میں ہے کئی ایک کوم را پریل کی شام کی ڈوائری کوم را بریل کی ڈائری یں یا سر ایران کی صبح کی دائری کو سرایر ل کی شام کی دائری تکھنے میں سمو ہواہے۔ والتداملم بالسواب امرتب

قران شراعی کے فرمورہ کی روست بن طلاق دی گئی ہوں اوران میں سے ہرایک کے درمان آنا ہی وقف ر کھاکیا جو قرآن اُٹرلیٹ نے تبایا ہے تو ان میوں کی عدت گذرنے کے بعداس خاوند کا کوئی تعلق اس بوی سے نىيىدىتا- بال الركون تخص اس عورت سے عدت كرنے كے بدنيكا حكرسے اور محر آلفا قا وہ اس كو طلاق دبیسے نواس خاوندا قل کوجا رہے کہ اس بوی سے نکاح کرتے بیکن اگر دومرا خاوند خاوند اول کی خاطرے یا نمانطہ ہے اس پوی کو طلاق دے کرتا وہ میلا خاونداس سے نکاح کرلے آور حلالہ ہوتا ہے اور مرحرام ہے۔ میکن اگرائین طلات ایک ہی وقت میں دی کئی ہول آواس خاوند کو بیزفائدہ دیا گیاہے کہ وہ عدت گذرنے کے ببديهي اس عوايت سيزمكاح كرسكتا شدكيونك ببيطلاق ناجائز طلاق تفي دراصل فرآن شرليب ميس غود كرنيسس مات معدم ہتا ہے کر خدا تعالی کو سام زمایت بی ناگوارے کر بُراف تعلقات والے خاونداور بوی آئیں کے تعلقات کوچیو اکرالگ الگ بوجاوی یہی وجب کے اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی بین قفر کے بعد بین طلاق کا دینا اوران کا بیب ہی جگر رہنا وغیرہ بیامورسب اس واسطے میں کمشاید کسی وقت اُن کے ول رنج دُور اور آلیں میں صلح ہوجاوے اکثرد تھے جا آجے کہ بھی کوئی قریبی رشتہ داروغیرہ آلیں میں الا انی کرتے میں اور تازہ جاش کے وقت میں حکام کے باس عرضی رہیے ہے کر آتے ہیں تو آخر دانا حکام اس وقت ان کو کستے بب كرايك ببفته كے بعد آنا واصل عرض ان كى صرف يہى ہوتى ہے كدية ايس بي سلى كريس سكے اوران كھے ہوش فرو بونگه نوميراني خالفت باقي مربيكي آي واسط وه اس وقتُ انجي وه درنواست لينام صلحت كے خلاف جانتے ہيں. اسی طرح الله تعالی فی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے کافی موقعہ رکھ و ماہے سا کہ السام تعد بي وطرفين كواين عبلاق برائي كيرين كاموقع مل سكتاب، فعدا تعالى فرما أب - الطَّلا ق مرَّ عَانِ والبقرة ٥٨٠ العنى دور وقعد كى طلاق بونے كے بعد يا أسے اليمي طرح سے ركھ لياجا وسے يا احسان سے مجداكرد ياجاد ہے-اگراننے لیے عاصر میں بھی ان کی آپ یں صلح نہیں تو بھیر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح بدیر ہول۔ ك ساحب في سوال كياكروركس طرح يوصف عاميس. ونركيبے مرسے حالي ا اکبلانھی جا مُڑسٹ انہیں ۶ فرایا :۔ ا کمیلا و نزانوسم نے کمیں نمیں دکھیا . ونر تین میں خواہ دو رکعت بڑھ کر سلام بھیرکر تمبیری کعت بڑھ لو خواہ تبنول ايب بي سلام سے آخر مي التحات بيٹھ كر رط هداد - ايك و تر أو تھيك نيس -اكسه صاحب في سوال كياكه عفور مخالفول سي يويس اور صفود مخالفوا كوسلام كهنا كو كال كلوج نكالية بن اور سخت سنست كلته بين اسلام ملكم حائز ہے یانہیں فرمایا: -

موين مراغيرت منديرة استركيا فيبت اس إمركا تقافيا كرتى بصكه ده تو كاليال ديس او تم أكن سط نسلا مليكم كرو وبال البترخ بدوازوشت جائزت والمي حرج نبيل كيؤند قيمت دين اور مال بناكسي كالمعل المال من من من باداس ایت ک طرف ترجم بون معلوراس مر يق بويق بن كرمِن عُلِ حَدَبٍ تَنْسِلُونَ الانباريه اس كاايك توريطلب بي كرسادى الطنتي رياسي اورعكمتي الن سب كوايف زير كرين اوركى كوان كم مفالدك ه اب مزبو کی ر دوسر المعنديدين كرحدب كي مض بندى ونسل كم عضد دورنا ليني بربندى يرس دورماوي ے مرمین کے مع رکھتا ہے بین ہرتسم کی بندی کو وجاویں کے بندی برحر مناقب اور جرات کو چاہا ہے۔ نہایت بڑی معادی اور تقری بندی مدمب کی بندی ہوتی ہے سادی زنجرول کوانسال توشک ہے مررسم اور خربب کی ایک ایس دنجر بوق سے کراس کو کوئ بھت والا ہی آور سکتا ہے۔ سويين اس ديط عصر ايك بريمي بشادت معلوم بوتى بي كروة أخركا داس مذمب اورتم كى مبندى كواني أذا كم اور وأت مع مجلانك ماوير كاورا خركا داسلام من داخل بوت ماوينكا ورسى فعال كالفط سعمي يكاب اوراس امركي بنيادى ايزط قيمرورن في يندون وفي ايناعقيدهيسوت كفتعلى ظامركرك ركدى بدر يهومدمث شرايف من أياب كر رقبال كانا بوكا وايك الح دخال کے کانا ہونے سےمراد بالل مرموكي اور دوسري من كل بوكارير ايك نمات ارك استعاره بطيعني اس كى ايك انتحد افران كى انتحد أنو بالحل مذهو كى اس طرف سے نووہ بالكل اندھا اور كالميت بركا اور دوسری توریت والی سووه بھی کان ہوگی اس میں بھی گئل ہو کالین ای تعلیم پر بھی اور سے طور سے کار نبد نم ہونگے-بناني واقعه في كيها صاف تباديا م كرياس طرح ب ورائفزت صل الدمليد وم كى بشكونى كيبي صاف طورسے اوری ہوئی ہے۔ میسویت کے ابطال کے واسطے تو ایک دانا آدمی کے لیے ہی کا فی ہے کران کے اس عقیدہ پرنظر کرے كم خدام كياب، عبلاكوفي سوي كم خدا بعي مواكر تاب الريكس كم خداكي دوح نبيل بلكهم مراتف توان كا كقاره باطل موجاتات والحكم جلد عفر السخوم اسما مورخه ارابري سنوايي طلاق کیشخص کے سوال بر فرمایاکہ

طلاق ايك وقت مي كال نهيس بوكتي وطلاق مي تين طهر بوف ضروري بين فقداء في ايك بي مرتبرين طلاق دے دی جائز رکھی ہے مگرسا تفدی اس میں بررھایت مجی ہے کہ عدّت کے بعد اگر خاوندر جوع کرنا جاہے تو وہ عورت اسی خاوندسے نکاح کرسکتی ہے اور دوسرتے خص سے معی کرسکتی ہے۔

قرا*ن کریم کی روسه حب*ب مین ملاق دیدی جاوی توسیلا خاونداس عورت سے *نکاح نمیس کرسکتا جبت*ک كروة سي اورك بكاح مين أوسه اور معيروه وومرا خاوند الإعمداس طلاق ديدس وأكروه عمدًا اسي ليصلاق ديكا کرانے بیلے خاوندسے وہ بھرنکاح کرنیوے توریوام ہو گاکیونکراسی کا نام حلالہ ہے جوکر حرام ہے۔ فقہاء نے ہوایک دم کی بین طلاقول کوجائز رکھا ہے اور معرعدت کے گذرنے کے بعداسی خاوندے کا حکم دیا

گیا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ اس نے اول اُسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی ۔

فران شریف معموم بونام که خدا تعالی کوطلاً ق بهت ناگوارم کیونکداس سے میال بوی دونوں ک نمانہ بریادی ہوجاتی ہے اس واسطے تین طلاق اور تین طهر کی مذت مقرر کی ہے کداس عرصہ میں دونوا پنانیک م بسجه کراگر صلح جا ہیں توکر نسی ۔

اگرمتونی بالجبر کمقراور کمذب نرموتواس کاجنازه پڑھ لینے میں حرج نہیں کیونکھ

فرمایا بیجولوگ بهارسه كمفریس اوریم كوصریحاً گالیال دینته بین وان سے اسلام ملیكم مت لواورنه اُن سے مل كركھا ناكھاؤ ال خريد وفروخت جا أز ہے اس ميں كسى كا احسان نبير -

چوشخص ظامر کرما ہے کہ میں ندا<sup>ک</sup> هر کا ہوں اور نداد هر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا کمذب ہے اور جو ہمارامصدِّق نبیں اور کتا ہے کرمیں ان کو اچھا جاتا ہوں وہ بھی مخالف ہے الیے لوگ امل میں منافق طبع بوتے ہیں۔ان کا یہ اصول ہواہے کہ

بالمسلمال الشوالثديا برتبن دام دام

ان دِكُول كونِيدا تعالى بينِ عَلَق نهيس بومًا- بظاهر كِيقة بين كرم كمين كا دل دكه أنانبين حيابيت كرياد ر كلموكر وتتخص ایک طرف کا ہوگا اس سے سی زیمسی کا دل مفرور وکھے گا۔

مِنْ ڪُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُون

مِن في السائية يرفري فوركي بي السكيري مض ہیں کر ہرایک بلندی سے دوڑیں گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دومورتیں ہیں ۔ اقل بر کر ہرایک سلطنت پر

عالب آمبادیں گے روم یکر بندی کی طف انسان قوت اور جرات کے بغیرد در اور جرمنس بکتا اور خرب پر فالب آجانا بھی ایک بندی ہی ہے معلوم ہوتا ہے کدان پروہ زمان می اوے گاکہ مذہب کے او یے بھی گذر مباویں گے بینی اپنے اس تنگیثی مذہب سے بھی *عبود کر مب*اویں گے اوراس کو یاوں کے نیچے سُل دیویں گے اور اس سيميني اكن كے اسلام ميں وافل مومانے كي اُل تي يىلى بات تو يورى موجى ہے اب انشاء الدومول بات اورى بوكى اورمد باتين خدانعالى كاداده كساته بواكرت بي يجب خداتعالى كى مثيت بوتوط كذازل بوت بن اور دول كوسب استعداد صاف كرت بيل تب يركام بواكرت بيل -

أنخعنرت على التدعلي ولم كانطاف كالمونر ايك موفى كمتابي كم

اب كي بال ايك نفوان الاقات كوايا - آب في الله اينا مهان كيا - دات كوكها اور نبر ويا مروك بخت بت كها اليادات كورمنى موق تولحاف بي اس كا دست بكل كياد اس يصفرمنده مورمن كو يورى يورى عل ديا-جب وه دُورْ كل كياتو آنحفزت صلى الترعليدولم كومعلوم بواكرمهمان حلاكيات بشرد يجياتو ياخاندس عجرا بوا-آب

نے اُسے اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا۔ صحابہ ننے ہر چندا مراد کیا کہ ہم دھونیں گرآپ نے فرمایا کہ وہ میرامعان تھا

مجے دصونے دو۔ ادھروان میں نصران کو یادآیا کہ وہ اپنے سونے کی صلیب بستر پر مجول آیا ہے۔ اُسے لینے کے واسط وه والس آيا - وكيما تواكب وبي نجاست عمرا لحاف اين باغمس وهوري بن ال نظاره كودكي كر

مليبي ايان براس في تعنت كي اور سلمان بوكياء

طاعون کے متعلق ہاتیں ہوتی رہیں۔ ایک عرب صاحب نووار دیتھے۔ انہوں نے تران شرلف منايا اس كى مذت اور رقت كے منعلق باتمي بوق ريب جفرت أفدس نے فروایا کہ دنیا میں ہزاروں لذمیں میں مگر رقت جیسی کوئی مجی لذت نہیں سے جی سے تماز اور

رقت کی لذت عبادت كامزا أمّاب اور عير حيورك كوي نعين عامنات والحكم جدى نبر ما مغرم المورض الرايل سنافية

له الميدوب ما حد مكر معرسة تشريف لات بوت تعيد اور قرآن شريف نوش الحاني سے يرطف تف حضرت آلدس في ان كا تسرآن تربيه منكول كورب والمجركوميت بيندكيا اورفرآن تربيب كى عفرت كے خيال سے ان كى كرم كى -( التدر ملد المريم اصفحه ١٠٥ مورخه ١٠١٠ يرل سناولت )

#### ۵رابر سنولئه

ان منتف اماض کے ذکر پر جوانسان کو لاحق ہوتے ہی فرمایک کمرٹ عوار من کی وجہ ان ان منتف اماض اور عوار من کے ذکر پر جوانسان کو لاحق کردیا گرم انتخابی کر بہت سے امراض ہیں جن میں وہ متلا ہونا ہے۔ اس فدر کر شرت میں خدا تعالیٰ کی پیمکست معلوم ہوتی ہے تاکہ

ویصی بی اربہت سے امراس بین بن میں وہ مبولا ہو باہے۔ اس ودر انتراث میں مدا تعالی می میں معرف مورم ہے الد مرطرف سے انسان اپنے آپ کوعوارض اورا مراض میں گھرا ہوا پاکرالٹر تعالیٰ سے ترساں اور نرزاں رہے اور اُساپیٰ بین ثباتی کا ہردم تقین رہے اور مغرور نہ ہوا ور فافل ہوکرموت کو نہ مجبول جا وے اور خداسے بے بروا نہ ہوجا وے۔

مرا برك عدو جائے شادمان سيت

بعض من نفین کے طاعون سے بلاک ہونے کی خر آئی اس بر فرمایا کہ:

دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا جاہیے۔ بلکر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ براکیشخص کا فدانعانے سے الگ الگ حساب ہے۔ سومرایک کو اپنے اعمال کی اصلاح اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ دوسروں کی موت تمہارے واسطے عبرت اور مطور سے بچنے کا باعث ہونی چاہیے نہ یہ کرتم ہنسی مضیلے ہیں سبر کریے اور بھی خدا تعالیٰ سے خاص ہوجاڈ مئس نے ایک حکد تورات ہیں د بچھاہے کہ انڈر تعالیٰ ایک حکد اس بن فرقا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کرجب میں

ا کیت قوم کواپنی فوم بنان چاہتا ہوں تواس کے زشموں کو داک کرکے استے واٹس کرا ہوں گرائی قوم کی لیے متنا کیا سے ایک وقت بھرالیا آ جا آ سے کہ اس کو تباہ کرکے اس کے دشمنوں کو خوش کرتا ہوں۔

نرمایا: ۔ کامیاب ہونبولیے عال دوسم کے ہوتے ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نظر

مین نیک اور نمازی وغیرہ ہوتے ہیں گران کا اندر بدایوں اور گئا ہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر وباطن کیساں ہوتا ہے وہ عنداللہ تقوی پر قدم مارنے والے ہوتے ہیں۔ گران دونو میں سے کامباب ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو عنداللہ تقی اور خدا کی نظر میں نیک ہوتے ہیں اوران پر خدا تعالی راضی ہوتا ہے صرف لاف زنی کام نہیں آسکتی ۔

اس وقت دو قوموں کا آپس میں مقابمہ ہے۔ ایک تو ہما دے منالف میں اور دوسری ہماری جماعت۔ اب خداتعالیٰ دونوں کے دلول کو دیجیتا اوران کے اعمال سے آگاہ ہے۔ وہی جا نتا ہے کہ ہماری جماعت اس کی ٹھاہ میں سبی ہے اور قیمن کیسے ؟ اور دہ ان سے کمال ٹک اداخل ہے لیس ہرا یک کوجا ہیے کہ اپنا صاب تو دھیک کرلے ۔ چا ہیے کہ دوسروں کا ذکر کرتے وقت تقویٰ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اعمال کا خیال ہو کہ کماں

یک ہم خداتعالی کے منشاء کو کیوا کر زیوا ہے ہیں یا صرف لافلیں ہی لافلیں ہیں۔ انھبی طاعون موتوف نہیں ہوگئی خداجانے كمي كك إس كا دورہ ب اوراس في كيا كھ دكھا ناہے سان سال سے توسم برابر ديكھتے بي كراوا فيماً برمتی بی جات ہے ور پیچے قدم نیں بٹاتی رہرسال پینے کی نسبت ساجات کر ترقی برہے۔ زمانه الیه آیا بوا به کوک این نفس کی اصلاح کی طرف متوجه بول مبرار با انعامات اور خدا تعالی کے فضل کے نشانات ہی اور میش وعشرت میں زندگی مسر کرنے سے تو نس كوشرم من أن كرخدا تعالى كاحق معي اداكرے . مكرشايداس قرى نشان كود محيراني اصلاح كى طرف متعد بول انسوس لوگ انعامات اوراحمانات اللبيرسة توشرمنده منبهت اب اس علاب سى سے در كرسفور جاویں۔ ہم دیجیتے ہم کہ <sup>و</sup>نیا میں ابیے ایسے لوگ موجود ہیں کومسلمان کملاکر مسلمانوں کی اولاد ہوکراسلام اور *یو*ل کند ملی الندعلیہ و مراس طرح کا لیال دینے ہیں جیسے مراسے حاکسی کونکالا کرتے ہیں-الندا وردسول سے اُن کو ، بجر گالیوں کے اُور کو ٹی تعلق ہی نہیں رہائے گندہ دین اور پرہے درحب کے عیاش بدمعاش یعنگی حربی تمارماز وغيره بن گلتے ميں۔ اب اليه لوكور كي زمراور تو بيخ كے واسطے مداتعالى جش ميں نداؤے توكياكرے و خدا غيور محى ب وہ شد بدالعقاب بھی سے الیے لوگوں کی اصلاح معبلا مجر عذاب اور قبراللی کے نازل مرف کے مکن سے ؟ مركز نىيى بوكى بعض طبائع مذاب بى سے اصلاح يذير بوتى بس اس يله مرايك شخص كو جائيے كروه في امال كاماسبكيد الدتعال فرفاني إذ اجَاءً أَحَلُهُ عَر الْأَيْسَتَا خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِ مُونَ والاعراف، دم ، جب عذاب اللي ازل موجانا ب توعيروه ايناكام كركم بي جاناب اوراس أيت سع بي بمي استنباط ہوتا ہے کر قبل از نزول مذاب توبر واستغفارسے وہ مذاب مل تقبی جایا کرنا ہے۔ ا من ایب ایباکیرا ہے جوانسان کے نون میں ملا ہوا ہے مگراس کا علاج استغفارے بی موسکتا ہے۔استغفار کیا ہے جسی کد وگناہ صادر اولیے ہیں ان کے برتمرات سے خداتعالی مفوظ رکھے اور حوالمجی صادر نہیں ہوشے اور حو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نداوے اور اندر ہی اندر وہ جل مفرن کر واکھ بوجاویں۔ يرونت برين ون كاب الله في توبر واستغفار مي معروف ربو اوراين نفس كامطالع كرت ربو- مر نمب وملت كى لوك اورابل كتاب مائت بين كدهد قات وخيات سے مذاب لل جا استے مرقبل از نزول عذاب ممر جب ازل ہوماآ ہے تو ہر کر نمیں شاریس تم ابھی سے استغفار کرواور تور میں لگ ماؤ اتہاری باری ہی سر ا میں اور اللہ تعالیٰ تماری حفاظت کرے۔ (البدر جلد انبر بم اصفحہ ۱۰ امورخہ ۱۰۲۷ پریل سنا اللہ ا

بمارس دوستول كومين وترت وما كم متعلق ابتلاء بيش أمات مين اسلينه مناسمه

معلوم ہوا كذاك كورُ عالى حقيقت بعد اطلاح دى جاوے اواسى يليدين نے حقيقت الدعاكے نام سے ايك رساله كعنا شروع كباب كريونكم طبيعت على دى بداس ليضم نبي كرسكار

رسول الله على الله عليه وسم كاتمام مار دُما يربي تفعا اور مراكي شكل مين أت دُما بي كرت تفي ايك روایت حابت بدار کے ایک کی دو اور کے فوت ہو گئے ہیں تو کی آئے نے اُن کے عق میں دُمانک ہوگ ؟ آج كل ايك فلطفهي لوكول كے دلول ميں يُركني ہے اور بياس جالت كے زمان كى نشانى ہے كم اكثر لوگ كما كرتے بيس كرفلال بزرگ فلال ولى كى ايك بيونك مارنے سے صاحب كمال بوگيا اورفلال كے با تفرسے مروسے

ينداحاب في ميت كي ان كو صرت أقدس في نفيحت فرما أي -بعت یں انسان زبان کے ساتھ گناہ تر توب کا قرار کرتا ہے گراس طرح

ببعت أورثوبه ہے اس کا اقرار جائز نبیں ہوتا جب یک دل سے وہ اقرار نکرے۔ یہ خداتعالیٰ کا بڑا فضل اورا صال ہے کہ حب يتع ول سي توبر كي جال بي تووه أسع تبول راييا بي جيدا كرفوا أب راب وعيث وعُوة الدّاع إذا دَعَانِ يَعِني مِن تُومِ كُرينِهِ والمع كي توبر تبول كرمًا بول منطاتعالي كايه وعده اس اقرار كومبائز قرار ديتا ہے جو كہ سے ول سے توریر کونیولا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو بھیر تو بڑکا منظور ہونا ایک شکل ام تعا ويتي ول سيج اقراري جاتاب اس كانتيجرية وابت كريم خلاتعال عبى ابنة تمام وعد ع يُور مكر اب جواس نے توبر کرنیوالوں کے ساتھ کئے ہیں اوراسی وقت سے ایک نور کی تحبّی اس کے دل میں شروع ہوجاتی ہے جب انسان پراقرار کرناہے کمیں تمام گئا ہوں سے بچوں گا اور دین کوؤنیا پر تقدم رکھوں گا تواس کے بیر مصنے ہیں که اگر پر مجھے اپنے مجانیوں تو یب ریشتہ داروں اور سب درستوں سے قطع تعتق ہی کرنا یوے مگر میں خدا تعالی کو سب مّعة م ركمونكا اوراس كيك ليف تعلقات جيورة بول اليه نوكول برخلاتعالى كافضل بواب كيونكم انسيس كي نوردل توب

بعر حولوك دل سے دُعاكرتے ہيں۔ خدا تعالٰ ان بررحم كرما ہے جيسے الله تعالٰ اسمان زمين اورسب اشياء

فما خالق ہے دیسے ہی وہ تونہ کامجی خالق ہے اوراگراس نے توب کو تبول کرناز ہوتا تو وہ اسے بداری ذکرتا گناہ في توبركناكون مجول بات نبيس يني توبركزيوالا خداتعالى بيربير برك انعامات يا تاب. يراول و تعليد غوث كے مراتب اسى واسطے وگول كرملے بي كروہ توركرنے والے تھے اور خدا تعالى عصال كا ماك تعلق تھا ال واسطع برگزنتیں ہے کہ و منطق ، فلسفہ اور دیگر ملوم طبعیہ وغیر میں ماہر تنصے جولوگ خدا تعالیٰ پر بھروسر کرتے مِن وه ان بندول مِن وامل بوجاتے بین جن برالترتعالی رحم كرا ہے-اس شرط سے دین کومعی قبول در کرنا جائے کرمی مالدار موجا وک گار محصفال حددہ بل جاوے کا بادر کو كترطى إيان لانے والے سے خداتعالى بزار ب يعن وقت مسلحت اللي يى موقى ب كر دنيا ميں انسان كى كوئى مواد ماصل تغييل بوقى مطرح طرح كيمية أفات مبلاثين ببياديال اور نامراديال لائ مال بُوق ين محراك کھیرانا نہ چاہیتے رموت ہراکیب کے واسطے کھڑی سے اگر بادشا ہ ہوجا وسے کا توکیا موت سے بی جاویکا ؟ غربی میں معی مرابعے رباد ثنا ہی میں معی مراہد اس میلے تقور کرنے والے کو اپنے الدول میں دنیا کی نواہش م ندا تعالی یہ مادت برگز نہیں ہے کہ واس کے صنور ماجزی سے گریشے وہ اُسے خانب وخاسر کرے اور ذقت کی موت دیوے جواس کی طرف آنا ہے وہ می ضائع نہیں ہوتا بجب سے ونیا پیدا ہو تی ہے اِسی نظر اكي مي ديا كي كذفال تفس كاخداتها ل سي تقلق تفااور ميروة امرود بالمداتعالي بندس سيهاب ب كروه الى نفسان خوابش اس ك حضوريش ذكر اورخاص بوكراس ك طرف محمك جاوب جوال طح جسکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہو ق اور سرا کی شکل سے خود بخود اس کے واسط واہ کل آتی ہے جیسے کہ وه فود ومده فرقام عِن يَثَقِ اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُونُهُ مِنْ مَثْنُ لَا يُعْلِقْ ٢٠٠٥) اس مكردن سيمراد روق وغيرونس بلدعزت علم وغيروسب بأتي من كى انسان كوفرورت ب اس مي داخل مي ودراتعال معرج ذرة معرجي تعنق ركمتاب ووكم عن العندي برداء مَنْ يَعْمَلُ مِنْتَقَالَ خُرَةٍ مُعْيِرًا يُرَةُ والزلزال: ٨ ) بمارك مك بندوشال بي نظام الدين ماحب اوقطب الدين ماحب اوریاء الله کی جوعزت کی جات ہے ۔ وہ اسی لیے ہے کر خدا تعالی سے اُن کا سی تعلق تھا اور اگرین ہوا تو تا انسانوں کی طرح وہ می زینوں میں بل جلاتے معمولی کام کرتے بگر خدا تعالیٰ کے سیخ تعنق کی وج سے لوگ ان کی مٹی کی تھی عزت کرتے ہیں۔ نداتعال اینے بندوں کا حامی بوعبا آ ہے۔ دیمن میاہتے ہیں کدان کونسیت و نالود کریں مگروہ روز مروز تملّ 

دُسُلِیُ (المجادله: ۲۲) بعنی خداتعالی نے کھیدیا ہے کہ میں اور میرے رسول خرور خالب رہیں گے۔ اول اول جب انسان خدانعالی سنعتی خداتعالی نے کھیدیا ہے کہ میں اور میرے رسول خرور خالب ہوتا ہے گر جوں جون وہ تعلقا اللی بین ترقی کرتا ہے توں توں اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تئی کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جانا ہے جیسے خداتعالی اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تئی کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جانا ہے جیسے خداتعالی کا خلیفہ برجانا اللہ اس کی طوف زیادہ قدم بڑھا تا ہے وہ مجی بڑا ہوجاتا ہے حتی کہ آخر کا رخداتعالی کا خلیفہ برجانا اس تو میں میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے عکم سے بنائی گئی ہے۔ تو برکرنے والا خداتعالی کی اس تن بیں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے عکم سے بنائی گئی ہے۔ اس نے مجھے فرمایا ہے واضعے النہ اللہ اس نے میں سوار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اِتَ اللّذِيْنَ يُبَا يِعُونَ اَتَّا اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

مطع ہوناہے اُسے باوشاہ کامطع سمجھا جاتا ہے الیا ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ناثب دنیا میں بھیجتا ہے ہوجک مطع ہوناہے اُسے باوشاہ کامطع سمجھا جاتا ہے الیا ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ناثب دنیا میں بھیجتا ہے ہوجک تو یہ ایک : بیج ہے جس کے تمرات تہادی نک ہی شاعلہ میں گئے بلکہ اولاد تک بھی بنچیں گے۔ سبح دل سے تو ہ

كرنے والوں كے گھر دحمت سے بھز عابتے ہيں۔

دنیوی اوگ اسباب پر عبروسر کوتے ہیں گران دتعالی اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا مماج ہوجم بر چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلاا سباب بھی کام کردیتا ہے اور کھی اسباب پیدا کرکے کرتا ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نے ناشے اسباب کو بگاڑ دنیا ہے ۔

ا وریانیوں دقت کی نمازوں کوادا کرنا ہیں نماز دعا کی قبولست کی گنجی ہے جب نماز پڑھو تواس میں دُعاکرواور إ في فعلت مرود وربراك بدى سينواه وه حقوق اللي كي تعلق مونواه حقوق العباد كي متعلق مو بيو-( البدرمبد الميرم اصفر ١٠١ - ١٠٠ مودفر ١٠٢ راير بل ساول ) ومنح کی سیر ) لَا تُلْهِ هِ مِرْتِهَا رَبُّ وَلَا بَيْحٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ونود: ٣٨ ) برايك ہی آیت صحالہ کیے تن میں کا فی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تعیب اور انگریز تھی اس کے معرف یں کوان کی کہیں نظیر منامشکل ہے۔ بادیشیں لوگ اور آئی بہادری اور حراث تعجب آ آ ہے۔ طاعون کے علاج کے تعلق ذکرا نے پر فرمایا :-طاعون كاعلاج مجھے کو نہیں آ تا کہ طاعون کا کوئی تعلمی علاج ہو۔اس کے زور کے وقت اوراس بیاری میں مبتلا شدید کواگر کو ن دوائی فائدہ کرے تب تومان میں بیب زہر ملے مواد نهایت تیزی سے يدا ہورہے ہوں۔اس وقت کسی دوائی کاعمل دکھناؤ توسی اس کانسخر تومحض الترتعالٰ ہی ہے۔ اب خدانعالی کی طرف سے امیدہے کہوہ دن قریب ہیں کہ ہمارا غلبہ بوجا وسے کیونکہ ا تارسىمعوم بواب كردفته دفته لوگ توحيد كى طرف د بوع كرتے مباتے ہيں عيسائيل نے میرے کی خدا فی براب آننازور دینا چھوٹر دیا ہے۔ ہنود میں اُدیر توحید طرف مانل ہورہے ہیں۔ یس برایک ہواچل یری ہے جب ان سب لوگوں نے اپنے اصول محبور دیئے ہیں تواکن کی تو خود کتی ہور ہی ہے -جیے چرمینے کے بدکھیتی کی مالت کی واور ہی ہوماتی ہے ای طرح ان لوگوں کے عفائد میں تین فرق ایب اکیلید ادمی کا کام برگز نهیں کو کسیلیب کرسکے مگر ہاں جب خدا تعالیٰ کا دادہ ساتھ ہوتو بھر ملا تک اس كى امداديس كام كرتے ہيں -حب مامور مامور مروكراً أب توليضار فرشة اس كه ساتع نازل موته بي اور

ولول میں اس طرح نیک اور پاک خیالات کو پدا کرتے ہیں جیسے اس سے بیلے

نزُولِ مامور

نیاطین بُرے خیالات بیداکیا کرتے ہیں اور بیسب امور کی طرف منسوب کیاجا ، سے کیؤ کر اس کے آنے سے یہ تحركيس بيدا بوق بين-اسى طرح فرمايا - إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةَ وَالْقَدْرِ - وَمَّا أَدُ لَهِ كَا كَيْلَةُ الْقَدْرِ -داخدد ۲۰۰۰) خدا تعالی نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ مامور کے زمات میں ملا مک نازل مول کیا بیکام بغراماد اللي كهيں ہوسكتا ہے ؟ كيا يہ مجم من آسكتا ہے كہ ايك تحص خود كودا عظے اور كسوسليب كردا لے بنيں - بال اگرخدا اسے اٹھادے تو دہ مب کچھ کرسکتاہے بیکسرصلیب اعزازاً واکرا ہًا میسے موعود کی طرف منسوب کی جاتی ہے وریڈ کرناتومب کیجیرخداہے بدیاتیں مین وقت پرواقع ہو کئ ہیں۔ قرآن سے بی*نصر بے معلوم ہو* اہبے کہ وہ زمانہ سی ہے جس کا نام خدا تعالی نے رکھاہے سننة ایا بر عصف دن کے آخری صعری آدم کا پیامونا ضروری نضا براین بین اسی کی طرف اشارہ ہے۔ أَدَدُتُ أَنْ أَسْتَغْلَفَ نَعْلَقْتُ أَدَمَ - يَعِرْفرالا إِنَّ لَيْوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنقِمِ مَمَّا تَعْدُونَ ( الجويهم) آج سے بیلے جو ہزار برس گذرا ہے وہ باعتیار بداخلاقیول اور بداعمالیوں کے ناری کا زمانہ تھا کیونکہ وفیق و نجور كازمان تفاءاس لية انحفزت على التُدعليه وللم نع مَعَيُرُ الْفُرُونِ فَوْنِ كَدِرَ للهِ كَرَمَين سومِرس كومستثنى كردام باتی ایک ہزار ہی رہ جاتا ہے وریز اس کے بغیراحادیث کی مطالقت ہو ہی نہیں سکتی اوراس طرح پر بلی کتابوں سے بھی مطابقت ہومات ہے اور وہ بات بھی اور ی ہوتی ہے کرمزارسال بک شیطان گھلارہے گا بہ بات بھی کسیں پوری ہوتی ہے اور انگریز بھی اس واسطے شور محاتے ہیں کریسی زمانہ ہے جس میں ہمار ہے ہے کو دوارہ آنا چاہیئے۔ بیمشلہ ایسامطابق آیا ہے کوکوئی مذمہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکنا ریر ایک علمی نشان ہے جس سے گریز نہیں ہوسکتا۔ ایک بھانی کے خواب بیان کرنے پر فرایا:-روماء كااختيآم ينواب ايك عجيب بات يرختم بوابء شيطان انسان كوطرح طرح كيقتلات سے دھوکہ دنیا جا ہتا ہے مگر علم ہوا ہے کہ نمارا نتیج بہت اچھا ہے کیؤکداس رفیا کا انتقام اچھی عبر پرواقع ہوا جدابيا اكثر بواكراب يناني ايك ولى الدكا مذكره كعاب كرجب ان كانتقال بواتو ال كانحرى كلمرير تضا كه انجبی نهبی انجبی نهبیں - ایک اُن كا مرید به كلمُشكر سخت متعجب بهوا . اور رات دن رور د كردعا ثيب ما نگلف الكاكربركي معامله بدرايك دن خواب مين اك سع طافات بوكنى روربانت كياكرية آخرى لفظ كيا تعالورات نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کر شیطان چو تکرموت کے وقت ہرایک انسان پر حلر کرا ہے کہ اس کا نور المان اخير وقت برهيبين العال السياس يله حسب معمول وه ميرسه باس بهي آيا اور مجه مُرتد كرنا جايا اورئي فيحب اس كاكوني وارجين نبيس دياز مجه كيف لكاكر توميرت انخدت في نكاراس يدي في المكاكراهي نبيس المينيي

لین جب کک میں مرور جاؤں مجھے تحبیسے المینان ماصل نہیں۔

ب رؤیاء میمرفرایات

البیت رون می آج رات مجھے بھی نواب آیا ہے مزمعلوم اس کا اصل مفہوم کیا ہے تیں نے اس کے نفطوں سے اجتہادی معنے نکالے ہیں۔ جیساکہ میں کسی داستہ پر حلا جا نا ہموں ۔ گھرکے ہوگ بھی ساتھ ہیں مدر دارک رہے کو میں نہ کہ میں داری اسر بعض مگر نشد یں وفاز تھی رہوتا ہے جیسے کہ دلدا کے مار حظ جنا اور

اورمبارک احمد کوئی نے گودیں میا ہواہے بعض مگر نشیب وفراز عبی آجانا ہے جیے کر دلوار کے برابر چرھنا پڑنا ہے گراسان سے اور چروہ ما ہوں اور مبادک اسی طرح میری گودیں ہے۔ ادادہ ہے کرایک مجدیں جانا ہے۔ مات مات مات ایک گھریں جا داخل ہوئے ہیں۔ گویا وہ گھر ہی سجد موعود ہے جس کی طرف ہم جارہے ہیں۔

اندرجاگرد مجیا ہے کہ ایک عورت معمر داسال سفید رنگ وہاں مٹیمی ہے۔ اس کے کپڑے معکوے رنگ کے بیں۔ گرمیت صاف ہیں جب اندر گئے ہیں تو گھروالوں نے کہاہے کہ یہ احسن کی ہمیشرہ ہے اور بہاں خواب نختم ہوگئی۔

# استفسارا ورائن كيجواب

ابلِ بیت سے مراد

سوال: إِنَّمَا يُونِيدُ اللهُ لِيَدُ هَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَ هُلَ الْبَيْتِ وَيُعَلِّوَكُمْ تَعْلِهِ يُواً «طاب»» كم كمثنان مِي ہے۔

البیت و بطور کرد اگر دان شراف کو دی جا جا و سے توجال بر آیت ہے وہاں آنحفرت ملی الد علیہ وہ کی بردوں ہی کا خواب ، ۔ اگر قرآن شراف کو دی جا جا و سے توجال بر آیت ہے وہاں آنحفرت ملی اللہ علیہ وہ کی بردوں ہی کا ذرایا ہے۔ دورری جگر فرایا ہے۔ انطیق یہ کہ اللہ بین کی اللہ علیہ وہ کی محفرت ملی اللہ علیہ وہ کے گروالے طیبات ہوں۔ ہاں میں صرف بیدیاں ہی شامل نہیں جگر آئے گرکی دہضے والی ساری عورتیں شامل ہیں اور اس میں برنت بھی واخل ہوسکتی ہے جلکہ ہے اور جب فاطمد و نی اللہ عنها واخل ہو ہی کو تو قرآن شراجت واضل ہوئے۔ بیس اس سے زیادہ یہ آئیت و سیع نہیں ہوسکتی متنی و سیع ہوسکتی تھی ۔ ہم نے کردی کیونک قرآن شراجت واضل ہوئے وہ بیس اس سے زیادہ یہ آئیت و سیع نہیں ہوسکتی متنی و سیع ہوسکتی تھی ۔ ہم نے کردی کیونک قرآن شراجت و افراج کو منیا طب ہو تا ہو اور عبن امادیث نے حضرت فاطمہ اور شنین کو مطهرین میں داخل کیا ہے بیس ہم نے دونو کو کہ جا جمع کر گیا ۔

ا سامنوان سے المحکم مبلد عنمر داصف و پر بعض سوال اور ان کے جوابات ایسے ہیں جو سراپر لی سندائم کی ڈائری ہیں الکم میں اور مرابر بی سندائم کی ڈائری میں البدر میں جیسی چکے ہیں المذا انکو جھوٹر کر باقی تنسالا درائے جواب بیال درج کشو جاتے ہیں۔ (مرتب) شیعه نها زواج مطرات کوست و تم ساو کیا ہے اور پُونکه خداتعالی کومعلوم تعاکر پروگ ایساکری گے اس بیقبل از وقت اُن کی بأت کردی .

سوال ب<sub>ه</sub> معض مخال*ف کیتے میں که ہم پر کیو*ں طاعو<sup>ن</sup> نہیں آتی ؟

بعض مخالفین کا طاعون سے بحینا · بر

واب به فرما إكه بد

، بیک آنگ دروازه سے جب لاکھ آدمی گذرنے والاہے تو کیا وہ سب کے مب ایک ہی دفعرگذر جائیگے: پاکسی آدمی نے لاکھ آدمی کی دعوت کی ہے تو کیا سب کواہی دم کھانا کھلا دیگا ؟ نہیں ملکرنوبت برنوبت .

طاعون کا دورہ بہت الباہے۔ ایمنی سے کیوں گھراتے ہیں۔ دوجپار موسکے موٹے مخالف اگر حباری مر جا دیں نویم خاتمہ ہی ہوجاوے -ان مخالفول کی ہی وجہ سے تو انوار و برکات اور نوار ق کا نزول ہونا ہے اور میں محد بعث کی سامید محد ہے گئیں۔ نیاز ملا کر تابان سے جا میں دائیں آ۔

ہوگا۔ معی تعفل کو ہدایت بھی ہوگی اور خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر حلا آنہے۔ مرکمہ بہ تنجی اور قرار کی زفیہ مسلسلام نے جو پوچھا رَبِ اُدِینِ

ر تصرت الإنهام عليه تعلق عصر بولوجي دب الربي كَيْفُ تَعْيِ الْمُوتَىٰ (البقرة : ٢٩١١) إس مع كما غرض

ج

جواب: اس میں الد تعالیٰ کا مطلب جس کو ستر النی سمجنا چاہیے یہ ہے کہ ہرایک چیز میری آواز سنتی ہے ۔ صفرت ابرا ہم علیالسلام کو مُردول کے زندہ ہونے برکوئی شک پیدا نہیں ہوا کمونکہ ہم تو ہر روز و کیھے ہیں کہ متعفن بانی اور اغذیہ میں سے جانور پیدا ہوجائے ہیں بہیٹے ہیں بچر پیدا ہوجا ناہے کیا وہ بیلے مُردہ نہیں ہرنا ہیں واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا اہم تی ہونا ہے اور صفرت ابرا ہم علیالسلام تواصل سرے واقعت ہونا جا ہے تھاری آواز شکردو تھے ہونا جا جیسے پر فرسے تماری آواز شکردو تھے ہونا جا ہے ۔ بیا تاک کہ ادو دیا ور اغذیہ جو انسان کے بیٹ میال اللہ تعالیٰ ایمان اور معرف والدی شناہے بہی میال اللہ تعالیٰ ایمان اور معرف کی اواز سنتا ہے بہی میال اللہ تعالیٰ ایمان اور معرف کی ایمان میں دونا کے بیٹ میال اللہ تعالیٰ ایمان اور معرف کی ایمان میں دونا جا ہونا ہونے ہونے ہونے کی کی اور معرف کی تھین دلانا جا ہمانی ہیں اور ہر ذرہ در ور در ور در ور در ایمان کی ایمان اور معرف کی تھین دلانا جا ہمانے ۔

اس معدم ہوتا ہے کو معلوق کو خالق سے ایک باریک شش ہوتی ہے جیسے کسی کا شعر ہے ہے ۔ ہمر را روئے در خدا درم ، وال خدا برہم ترا دیدم

خداتعالی نے جو ملائک کی تعربیت کی ہے دہ ہرایک ذرہ ذرتہ پرصادق اُسکتی ہے جیسے فرولا اِنْ مِنْ فَانِیْ مِنْ مِن مراز نا الی نے جو ملائک کی تعربیت کی ہے دہ ہرایک ذرہ نزرہ پر مادق اُسکتی ہے جیسے فرولا اِنْ مِنْ فَانِدِ مِنْ

شَيْيَةً إِلَّا يُسَيِّحُ إِي مَهُدِم (بني اسوائل : ٢٥) ولي مَا كُوك تسبت فرمايا يَفْعَكُون مَا يُؤْمَرُونَ والنمل:١١)

اس کی تشریح تسیم دهمیت میں خوب کردی ہے۔ مراکیب فقرہ فلائکرمیں داخل ہے۔ اگران اعلیٰ کی سمجھ نہیں آتی تو ييلے ان جيو في حيرت طأبك ير نظروال كرونجيو والانككا انكارانسان كو دمرته بنا ديا ہے۔ غرض اس نفته میں التانعالی کویہ دکھا نا تفصود ہے کر ہرا کیے جنرالٹا تعالیٰ کی تابع ہے۔ اگراس سے انکارکیا جادے تر میر توخدا تعالیٰ کا وجود می نابت نہیں ہوسکتا۔ اخیرین اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور عکیم بیان ک ہے بنی اس کا غلبہ قبری ایسا ہے کہ مرا کی جزاس کی طرف رجوع کر دی ہے بلکہ حب خدا نعالی کا قرب انسان صال كراب تواس انسان كى طرف يمي ايك سنش يدا بوجاتى بحبكا ثوت سودة العاديات مي جد عزيز عكيم سے ریمی معلوم ہونا ہے کراس کا غلب حکمت سے بعرا ہوا ہے۔ نامی کا دکھ نہیں ہے۔ ( الحكم حلد 2 نميره اصفى و مودخه ۱۲ را بريل سناده اير)

حق وباطل

حق اینے زودا ور قوت سے جاتا اور اس کے ساتھ باطل می ضرور حلیا ہے بیکن باطل انی قبت اور طاقت سے نہیں جین بلکہ علی کے برتو سے حیلتا ہے کیز کم جن جا ہما ہے کرساتھ ساتھ کم بچھ باطل بھی جلط "الكرتميز بولي الرائد اور الكرول كے وجود سے بہت سى تحريكيں بوجاتى بين اگر الحضرت على الله عليه ولم كى بعثت کے دن ہی سارا کمہ آمنّا وصدّ فناکہ کرسا تھ ہو لیہ تو بھیر قرآن شریف کا نزول ای دن بند ہوجا آباوروہ اثنی بری کتاب نہ ہوتی جس جس فدر زورہے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اس قدر رحق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ زمینداروں میں بھی ہر بات مشرور ہے کر مبنا جدیجھ اڑتینا ہے اسی قدر ساون میں بارش زبادہ ہو آیا ہے۔ یہ ایک قدرتی نظارہ ہے تی کی میں قدر زور سے مغالفت ہوائی قدر دہ جیکتا اورانی شوکت دکھا آہے۔ ہم نے خود از ماکر دیجیا ہے جمال جمال ہماری نسبت زیادہ شور وغل ہواہے وہاں ایک جماعت بارموگئ اور حمال لوگ اس بات وُسكر خاموش ہوجائے ہیں وہاں زیادہ ترتی نہیں ہوتی ۔ فتح کیلئے اول لڑائ کا ہونا ضروری ہے۔ اگراڑا ٹی نزبوز فتح کا وجود کہاں ہے ہے ؛ بس اس طرح اگر حق کی منالفت نر ہوتواس کی صدافت کر طرح کھلے ؟

نماذ کے تصرکونے کے متعلق سوال کیا گیا کوچھٹ سیاں آتے ركزم منمازون كاقص مِن وه تصر كرين يانه ؟ فروايا : -بوتھی تبن دان کے واسطے بیال آوسے اس کے واسطے تصر جا ترہے میری دانست ہیں <sup>ع</sup>س سفر سے عربم سفر بو ميرنواه ده دومين مياركوس كا بى سفركيول نه جواس مين تصر جا ترجه- يه مارى سُرسفرنسي بع وال الر امام تعیم ہوتواس کے بیچیے پوری ہی نماز مرهنی چاہئے بھام کا دورہ سفرندیں ہوسکتا۔وہ الیا ہی ہے جیسے کوئ اینے باغ کی سیرکر اے نواہ نخواہ تصرکرنے کا تو کوٹ وجود نہیں۔ اگردوروں کی وجہ سے انسال تصرکرنے مگے نو بھرید دائمی قصر ہو گاجس کاکوئ تبوت ہا رہے باس نہیں ہے جکام کمال مسافر کملا سکتے ہیں سعدی فیے منعمر بكوه و دشبت و بيابال غريب ميت برحاكه رفت نصمررد ونوانگاه ساخت كاح يرباجا بحاف اوراتش بازى علانے كے تعلق بحاح برباجاا ورأتش بازي سوال ہوا ۔ فرمایا کہ :۔ ہمارے دین میں دین کی بناد نیر پر ہے مسر پر نہیں اور تھر اِنّماً الْاَعْمَالُ بِالنِّیّاتِ صروری چزہے باجوں کا وجود انحضرت صلی اللہ علیہ وہم کے زمانہ میں نہ نضا۔ اعلان نکاح جس من فسق و فجور نہ ہو۔ جائز ہے ملکہ بعض صورتوں میں ضروری شنے ہے کیونکہ اکثر دفعہ نکاحول کے تعلق مقدمات مک نوبت بینچی ہے بھیروراثت پراتریز تا ہے۔ اس بیے املان کرنا ضروری ہے مگراس میں کو ٹی الیساا مرنہ ہوجوفستی و فیجود کاموحب ہو۔ زندی كاتما شاياتش بازى فسق وفجوراورامران سص بيجا تزنيين باجے کے ساتھ اعلان پر لوچھا گیا کرجب برات لوکے والول کے گھرسے میتی ہے کیا اسی وت سے باجا بحیا جاوے یا نکاح کے بعد ؟ فرایا: -اليه سوالات اور حرود رحرونكا ناب فالده ب - ابني نبيت كو د تحيوكدكيا ب اكرا بني شال وشوكت دكها نامقصودہے نوفقنول ہے اور اگر بیغرض ہے کہ نكاح كاصرف اعلان ہوتو اگر گھرسے بھی بام الجماجات تو کھر حرج نہیں۔ اسلامی جنگوں میں بھی تو باجا بجا ہے وہ بھی ایک اعلان ہی ہوناہے۔ نیک بنتی میں برکت ، ایک ندگر کی طرف سے سوال ہواکہ پیلے ہم زیوروں کے بنانے ك مزدوري كم ليتے تھے اور ملاوط ملا ديتے تھے اب ملاد چور دی ہے اور مزدوری زبادہ ماسکتے ہیں تو تعف لوگ کمد دیتے ہیں کریم مزدوری وی دینگے جو

يه ديتے تف تم ملاوط طالو اليا كام مم ال كے كيف سے كريں ياند كري ؟ فرايا:-

کوٹ والا کام مرکز نسی کرنا جا بیٹے اور لوگوں کو کسد دیا کروکہ اب ہم نے توبیکر لی سے جوالیے کتے ہی كركهوا و وه كناه كى رغبت ولات يل يس الياكام اكن كه كف يرعى مركز مركو ربرك دين والا خداب اورجب آدمی نیک بیتی کے ساتھ ایک گناہ سے بچتا ہے توخدا فرور برکت دیا ہے بعرسوال مواكه مال لوك مردول كے پاس كھرسے بوكراسفا طاكرتے مردب اوراسفاط بن كياس كاكوني طراتي مائز إي فرمايا: اس کا کمیں نبوت نہیں ہے۔ ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی تمیں پدا کر لی ہیں۔ یہ سجی ال ایر سے ایک ہے۔ ایک مخیار کارعدالت نیے سوال کیا کہ عفِن مقدما مفدمات من معنوعي گواه بناما مي الرجيه وه سيا اور صدانت ير بي مبني بوهنوعي كواه بنا ناكسائي ؛ فروايا :-ادّ آن تواس مقدمہ کے بیرو کار بنو ہو بالک ستیا ہو۔ تیفتیش کر لیا کروکہ مقدمہ ستیا ہے یا جمونا بھر سے آپ ہی فروغ ماصل کر بیگا۔ دوم گوا ہوں سے آپ کا کچھ واسط ہی نہیں ہونا چاہیئے۔ بیموکل کا کام ہے کہ وہ گواہ بیش کرے۔ بیربت ہی مرمی بات ہے کہ خور معلیم دی جا وے کہ چند کواہ تلاش کرلاؤ اوران کو بیات سکھا دو تم نود کیچه همی ند که و موکل خود شیادت بیش کریے نتواه و کسی ہی ہو۔ بيرسوال بواكهبض بأنين واقعه ين يحيح بوتي مرجع بات كا اظهار ضورى نهيس مرجع بات كا اظهار ضررى نهيس كا الع برّاب توكياتم لا تُكتُمُو ١١ لشَّهَا دَلاّ كموافق ظاهر روياكري ؟ فرايا :-يه بات اس وتت بهوتی ہے جب آدمی آزاد بالطبع بور دومری جگر یہ بھی توفروایا۔ لَا يُنْكُفُوا بِأَنْهِ دِنْكُمْ الى الشَّهُكُكُةِ (البقرة: ١٩١١) قالون كى يا بندى ضرورى شف ب يجب قالون روكما بعة توركنا جابية جب كعبن ملك اخفاء ايمان بمي كرنا يرباب توجال قانون هي مانع موومال كيول اظهار كيام اوس بحب رازیے اظہار سے خانہ برمادی اور تباہی آتی ہے وہ اظہار کرنا منع ہے۔ كمررآتش مازى كيضعنت فرماياكه تا رئج نیت برمترنب ہوتے ہیں اس میں ایک جزو گندھک کاعبی ہونا ہے اور کندھک

وباق ہوا صاف کرتی ہے۔ جنانجیہ آج کل طاعون کے ایام میں مثلاً امار مبت جلد ہواکو صاف کرنا ہے وراکر كونى شخص صحيح نديت اصلاح بمواكحه واسطه السي أنش بازى عب سے كونى خطره نقصان كانه بموحيلا وسة توم آل کو جائز سمجھتے ہیں مگر یتر وا۔ اصلاح نت کے ساتھ ہو کیونکہ تمام نمائج نت پر متر تب ہوتے ہیں۔ مدیث ہیں آیا ہے کہ ایک صحائی نے گھر بنوا یا اور آب کو مجبور کیا کہ آٹ اس میں قدم ڈالیس۔ آپ نے اس مکان کو دکھا۔ اس کے ایک طوف کھڑائی تھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یکس لیے بنائی ہے ؟ اس نے عرض کیا کہ تضنڈی ہوا کے آنے کے واسط آپ کی نتیت رکھتا تو ہوا تو آبی جاتی اور تیری نتیت کا تواب واسط آپ کے واسط آس کی نتیت رکھتا تو ہوا تو آبی جاتی اور تیری نتیت کا تواب مجی تجھے لِ جاتی ۔ (الحکم جلد یا نمرہ اصفی امورخہ ۲ را پریل ساف ہم)

مبلس أل ازعشاء

، من الله المون كر ميك كية على مبت دير مك كفت كوبهوتى ديس كے بعد توحيد كا ذكر على يُرا فرطايا:

توحیداس کا نام نمیس کر صوف زبان سے آشھ کُو آُٹ لَا إِلٰهُ اِلَّا اللهُ وَاشْھَدُ اَتَّ مُحَمَّمَدًا دَّرُسُولُ اللهِ كديا بلكة توجيد

کے یہ معنی بن کو عظرتِ اللی سنو بی دل ہیں بیٹھ حاوے اوراس کے آگے کسی دوسری شنے کی عظمت دل میں سکے نے کئی دوسری شنے کی عظمت دل میں سکھ نے کرنے میں اور حرکت اور سکون کا مرجع الله تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جادے اور مرایک امریس اسی بر محروسہ کیا جادے کسی غیراللّٰہ برکسی قسم کی نظراور توکل مرکز نہ رہے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات

ا کی پر سبرو نہیں بازے کی بیر مدیریں ہے میں میں میں ما تعرک جائز ندر کھا جا وہے۔

نوحيدا وراسباب برشي

اس وقت مخلوق پرستی کے ترک کی حقیقت تو کھل گئی ہے اور لوگ اس سے بزاری طاہر کراہے ہیں اس لیے پورپ وغیرہ تمام بلاد ہیں عیسائی لوگ ہرروز اپنے مذہب سے تنظر ہورہے ہیں یے نانچ روز مرہ کے اخباروں رسالوں اور اشتہاروں سے جو بیال پڑھے جانے ہیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

انغرض مخلوق پرتی کواب کوئی نبس ما تنا یا اساب پرسی کا نترک اس قسم کا شرک ہے کہ اس کو بہت

لوگ ندیں سیجنے یشلا کسان کہتا ہے کہ بین جب یک کھینی مذکرونگا اور وہ بھیل ندلاوے گی تب تک گذارہ نہیں

ہوسکتا واسی طرح ہرایک بیشہ والے کوا بنے بیشہ پر بھروسہ ہے اور انہوں نے سیمجرد کھا ہے کہ اگر ہم یہ نزگریں تو

بھرزندگی مجال ہے۔ اس کا نام اساب پرستی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ خداتعالی کی قدر توں پرایمان نہیں ہے

بیشہ وغیرہ تو درکنار پانی بہوا نفذ اوغیرہ بن اشیاء پر مدارزندگی ہے بیمبی انسان کوفائدہ نہیں بینچا سکتے جب

بک خداتعالی کا اذن ندمور اسی لیے جب انسان پانی ہے تو اسے خیال کرنا چا ہیے کہ اللہ تعالی نے بانی بیدا

کیا ہے اور پانی نفع نہیں بہنچا سکتا جب بک خداتعالی کا ادادہ ندمونعداتعالی کے ادادے سے پانی نفع دیا

ہے اور صب تعدا تعالی جا ہتا ہے تو و بی پانی ضرر دیا ہے۔

ایک شخص نے ایک دفعدوزہ رکھا جب افطار کیا تو پانی بیتے ہی لیٹ گیا۔ اُس کے لیے پان ہی نے دم کا کام کیا۔

توکام ہے خواہ معاشرہ کا خواہ کوٹی اور حب بک اس میں اسمان سے برکت نہ پڑے تب تک مبارک نہیں ہوا۔ غرضکہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامِل نفین چاہیے جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس میں دہرت کی ایک رگ ہے۔ پہلے

ا يك امراتهمان يرمور بهاج تب زمن يرمونا بيد.

ایک باریب امار رواحظ صاحب تو دمیری بن بروه مطاف حب سے جاتو جا بی ہے سیر دوسر پوری دورر میں جلے ؟ بیشٹکرائس نے دوسری بھی دمیری بجب گھریں آئے تو بیوی نے بھی اس وعظ برعملد رآمد جا ہا کہ متحاجوں کوکیچھ دے مولوی صاحب نے فروایا کہ یہ باتیں منانے کی بموق میں کرنے کی نہیں ہوتیں اور کھا کہ اگرالیا کام ہم مذکریں تو گذارہ نہیں ہوتا۔ انہیں کے تعلق یہ صرب المش ہے ہے

م نظر کی کو لدارہ ہیں ہوہ - انہیں سے میں بہ صرب اس ہے۔ واعظال کیں جلوہ برمحراب و منبرے کنند ، او پیول بخلوت سے روندال کار د گیرے کنند

مردہ کو کلمہ پڑھتے سنتا لیعنی دین کا دوبارہ سرسنر ہونا۔ میرر ویا میرروں بڑے لینی بومٹر کے درخت سے مراد نصاریٰ کا دین ہے کرحس کی عظمت ادر سرکتی تو

بهت بع مر محل ندارد (الب ر مبد المبر اصفحه ۱۰۵ - ۱۰۸ مورخه ۱۲ را بای سافله )

### ارايريل سافائه

بعدنماز جمد جيندا شخاص في بعث كى حس پر حضرت أقدس في ويل كى نقرىر فرما أن :-

النَّدْتِعَالَىٰ كَى افران كريه اوران احكام كه برخلات كريه جن كاحكم النَّدْتَعَالَى في ديا ہے اوران باتوں كو كرية بن كے كرنے منع فرما باہم كناه اليي جنرب كريش كا تيجراس دُنيا ميں بھي بُديدَا ہے اورا فرت ميں بھي ۔ سرت من سرت الله من الله

حببانسان توركرتا ہے توالٹرتعالی اس كے كنا ہول كوفراموش كرديتا ہے اور مائب كو بكينا استجتبا ہے مگر

شرط بہ بے کہ نائب اپنی توبہ پر قائم رہے۔ بہت لوگ ایسے میں کر توبرکہ کھیول جاتے ہیں بٹلاً جج کر نیوالے تج کرکے اتے ہیں اور والبی آکر حیند دنوں کے بعد معیر سالقہ ہدلوں ہیں گر تعاد ہوجا تے ہیں تو ان کے اس جے سے کیا فائرہ و خدا تعالیٰ کنا ہوں سے ہمیشہ بیزارہے اس لیے انسان کو گناہ سے ہمیشہ بینا جیا ہیئے ۔ جوشفس اس بات پر قادر ہے کہ گناہ جھوٹ دے اور مجرز مجبوٹ سے تو خدا تعالیٰ ایسے تف کو ضرور کی ہے گا۔ اگر تم جاہتے ہوکہ اس تو ہے ورخت سے کھیل کھا ؤاور تمادے کھروبا وُں سے نیسے دہیں تو جا ہیئے کہتی توب کرو۔

فدانعالی اپنی سنّت کونسی بدلاکر ، جینے فرآن شریف میں ہے وکن تَحبِدَ لِسُنَافِي اللّهِ سَبُدِ لِلاّ َ رفاطر : ۲۲۲ ) اور جوانسان دراسی مجن سکی کر آجے نوخدا تعالی اُسے ضائع نہیں کرا۔ اسی طرح جو در دمجر بری کر آ

ہے اس برحمی خدا تعالی مواخذہ کرنا ہے بہن جب بیرحالت ہے تو گنا دسے بیت بچنا چاہئے۔ روز پر سر

بعض رک گناہ کرنے ہیں اور بھراس کی پر داہ نہیں کرتے گویا گناہ کو ایک ٹیرب ٹنریت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کھتے ہیں کراس سے

کون نقضان ننہوگا کریاور کھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا عفوراً ور رحیم ہے ویسے ہی وہ بڑا ہے نیاز بھی ہے جب
دہ عضنب میں آنا ہے توکسی کی پروانہیں کرنا، وہ فرمانا ہے وُلا یکھاٹ عُمَقْبُهُا (الشمس: ۱۱) بینی کسی ک
اولاد کی بھی اسے پروانہیں ہوتی کہ اگر فلان خفس ہلاک ہوگا تواس کے پیم بچے کیا کریں گئے۔ آجبل دکھویی
حالت ہورہی ہے ، آخر کارا بسے بچے پا درلوں کے ہاتھ بپرجاتے ہیں۔ اس بسے گناہ کر کے معمی ہے پروامت رہو
اور جبیشہ تو برکرو۔

 مقره ترانط کوکائل طور یاداکرے بطیعے ایک انسان اگر دور بن سے دور کی شفے نز دیک دیجینا چاہے توجب
سک وہ دور بین کے آلکو تھیک ترتیب برندر کھے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ بی مال نماز اور دعا کا ہے۔ ای طرح ہر
ایک کام کی شرط ہے جب وہ کائل طور پرادا ہو تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو بیای گل ہو اور بانی اس
کے باس سن ساموج دہے گروہ ہے نہ تو فائدہ نہیں اُٹھا سکت یا اگر اس میں سے ایک دو قطرہ ہے تو کیا ہوگا،
پوری مقدار ہینے سے ہی فائدہ ہوگا، غرضکہ ہرایک کام کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک حدم تقرر کی ہے جب وہ
اس حد پر بنجی ہے تو بابرکت ہوتا ہے اور جو کام اس حد سک در بنجی تو وہ اچھے نہیں کملاتے اور ندان میں برکت
ہوتی ہے۔

عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کاسکھنامشکل نبیں ہے اس کاسکھنا ہی کیا ، انسان تو نود ہی عاجزہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا کیا ہے۔ ما کَلَقْتُ

اَلْجِينَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وْنِ رِاللَّهِ الْمِينَ : ٧٥)

عاجري

تکبروغروسب بناون چیز بین اگروه اس بناوط کو آنا دی تو بھراس کی فطرت بین عاجزی بی نظراوکی اور اور اگرتم لوگ جاہتے ہوگئے جریت سے رہواور تمارے گھرول بین اس دہتے تو مناسب ہے کہ دُعا ہیں بہت کرو اور اپنے گھرول کو دُعاوُل اسے براد نہیں کیا گرا، لیکن ہو اپنے گھرول کو دُعاوُل اسے براد نہیں کیا گرا، لیکن ہو سکتی بین دندگی بسر کرتا ہے اُسے آخر فرشتے بیدار کرتے ہیں اگرتم ہروقت اللہ تعالی کو بادر کھو گے تو تھیں دکھو کہ اللہ تعالی کو وی میرونت اللہ تعالی کو بادر کھو گے تو تھین دکھو کہ اللہ تعالی کو کو فی ضرورت نہیں کو تم کو عذا ب دیوے بشر طیحتم ایسا سلوک نہ کر گیا جیسا کہ فاستی فاجرے کرتا ہے۔ خدا تعالی کو کو فی ضرورت نہیں کو تم کو عذا ب دیوے بشر طیحتم ایسان لاؤا ور شکر کرو ، انسان کو عذا ب ہمیشہ گنا ، کے باعث ہوتا ہے خوا تعالی فرماتا ہے ۔ اِنَّ ادلتٰہ کو نہیں برتا جب بہت وہ خود اپنے آندر تبدیلی نہ کرے ، جب بک دالو عد : ۱۲) اللہ تعالی می قوم کی حالت کو نہیں برتا جب بہت وہ خود اپنے آندر تبدیلی نہ کرے ، جب بک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تو باک خدا تعالی عذا ب کو دور نہیں کرتا ہے ۔ اِنْ اسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تو بات کو نہ باک و دور نہیں کرتا ہے ۔ اِنہ اسان اپنے آپ کو صاف نہ کرت کی باتھ اور اُن کو تعالی عذا ب کو دور نہیں کرتا ہے ۔ اِنہ اسان اپنے آپ کو صاف نہ کرت کو تا بعد اُنہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ

یہ دنیانٹود بخودنییں ہے ال کے لیے ایک خالق ہے اور بوکچیے ہورہا ہے اس کی مرفنی سے ہورہا ہے لینر ہیں کی رضا کے ایک وڑہ حرکت نہیں کرسکتا ہو اللہ تعالیٰ سے ترسال رہے گا وہ خود محسوس کر بگاکہ اس میں ایک فرقان پیدا ہوگیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ شیطانی سیرت کا انسان نہ ہو بھالیفٹ تو نبیوں پر بھی آتی ہیں مگروہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ اُن کے لیے وہ باعث ہرکت ہوتی ہیں۔

دغا باز آدمی کی نماز قبول نهیں بوق وہ اس کے متر پر ماری جاتی ہے کیونکہ وہ دراصل نماز نہیں بڑھنا بلکہ خدانعالی کورشوت دینا چاہتا ہے مگر غدانعالی کو اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ رشوت کو نود لپندنس کرتا۔ عادكوني اليع وسي منع نبيل بيدوه شف بحرابي إحديداً العير المستعيم الرافكة جسی دُعاکی جاتی ہے اس دُعامیں تبلایا گیا ہے کر جولوگ بُرے کام کرتے ہیں اِن پردُنیا میں خداتعالٰ کا غضر الله الغرض الند تعالى كونوش كرنا عاسية جوكام برقاب اس كاداده سي بواب يغاني طاعون عبى اسی کے عکم سے آئی ہے یہ دنیاسے زصمت نہو گ جب مک ایک تغیر ضلیم پیدا نکر لیے ہواس سے نیس درتا وہ بڑا برنجت ہے اوراس کے استیصال کے لیے ایک ہی راہ ہے وہ برکہ اپنے آپ کو پاک کرو کیونکر اگر ماک ہو كرمر بھی جاوے گا تو وہ بہشت كو پہنچے گا- مرنا توسب نے ہے مؤن نے بھی اور كا فرنے بھی مگر مؤن اور كافر ک موت میں خدا تعالی فرق کردتا ہے۔

ويجيوان باتول كومنتر جنتر شجيوا وربينيال بذكروكريرشى فائده بوجا وسير كاعيس كربقوكر كے سلمنے روٹیوں کا انبار فائدہ نمیں دنیا جب تک کدوہ ندکھا وے۔ اسی طرح آج کے افرار کے مطابق جب کک کوئی ایت ایب کوگناہ سے نہ بچا وے گا سے برکت نہ ہو گی ریاد رکھوکر میں اس بات پر شاہر ہوں کرمیں نے تم کوسمجھا

ابتم كوجابية كريُرايُون سے بيخے كے واسطے خدانعالى سے دُعاكروناكر بيحد بيو يوخف بيت دُعاكراً ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کر گئاہ سے نیچے اور دعا کا نتیجر یہ تواہیے کر گئاہ سے يحف كے يدكو فى منكو فى راه أسول جاتى ہے وجيساك خداتعالى فرمانا ہے يَجْعَلْ لَدُ عَفْرَجًا يعى واموراك كُشال كشال كناه كى طرف مع جاتب بين الله تعالى ان امورسة بيخ كى توفيق اسع عطا فرمانا ب قرآن . ومهبت يرصنا جاهيني ادر يرطيف كى توفيق خدا تعالى سے طلب كرنى جاہيئے كيونكم مخت كے سوا انسان كو یجه نهیں متا کسان کو دیجو کرجب وہ زمین میں ہل چلاناہے اور تسم قسم کی محنت اُعطاما ہے نب بھیل حامل كرّاجيم يكر مخنت كے ليے زمين كا الجھا ہونا شرط ہے۔ اس طرح انسان كا دل بھي اچھا ہو سامان بھي عمدہ ہوسب كيحه كريمي سكه يب جاكر فاتده بإوس كار كبيش لله نسّان إلّا مَاسَعَى والنجه د . ٨٠ > ول كاتعتن التاتيك

مصمضبوط باندهنا جاميتي بجب يبهو كاتوول خود خداسة وزنا رهبيكا اورحبب دل درنا ربتا ہے توخدا نعالى كو ابينى بندسے پر نود رحم احبا اور ميرتمام بلاول سے اسے بيا اب -

كناه سے بچونماز اواكرور دين كو وتيا پر مقدم ركھور خداتعانى كاستيا غلام وہي ہوناہے جو دين كو دنيا

پر مقدم رکھتا ہے۔

براكشخص كونود بخود خدا تعالى سے ملافات رنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے داسطہ

تفاءاللي كاواسطه قران أورآ تحضرت مر

جب لوگ بدعتوں بڑمل کرتے ہیں تو وہ کندیتے ہیں کہ کیا کدیں ونیا سے چیٹ کارانہیں متا یا گئے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے۔ ایسے وقت ہیں کو با انسان خدا تعالیٰ کے اس فران کوچیوڈ نا ہے ہورسول کریم ملی اللہ علیہ لوگ کی اطا قبت کا ہے اور خیال کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ سے مجتب کرنا ہے فائدہ ہے۔

( البندرجلد المبريم المعفى مروا- وواموره ١٠٠ رايريل سلا الله

#### ارارِ بل <del>سان قائم</del> مین

(میح کی سیر)

ولل صدافت حب بین برالهام بواتها وَاصْنِع الْفُلُكَ بِاَ مُیْنِینَاوَ وَهُینَااس وَتَت حب بین برالهام بواتها وَاصْنِع الْفُلُكَ بِاللهِ مَا تَوْانِي ثَلِيمَا اللهُ عَلَى عَلَم بِيكاد بِي بِرُاد بَهَا كِيابَة بِتَ تواكِي تَنْفِينَ ؟ كانى ننين ؟

اللی بخش تومیرے الوامات کے بیچھے بیچھے میتا ہے۔ ایساکیوں کرناہے کہ الهام ہمادے سالماسال سے نتالع ہو میکے ہیں اُن کی اب نقل کرتا ہے۔ اصل میں میں طرح درخت البینے میں سے پیچانا جاتا ہے ای طرح حق البینے انوار سے شناخت کیا جاتا ہے۔

اسى طرح يَاسِينِيمَ الْفَانْيَ عَدُوانَا إس وقت مع جيها موا اور شاكع شده مع جبكه طاعون كالمين ام ونشان

مى نتها اوراب آج طاعون كى وجسك لوك آقيا ورزمان حال سع كتفين يامسينيح الْعَلْنِ عَدْدَانا اوراكتر الينف خطول مي مكفت بين اب ياتويه تابت كروكريه الهام بحارا من كارت ب اور تم ف ابني كوشش سے جندلوگوں کو اس کے کمل کرنے کے واسطے طالباہے یا بی قبول کرو کہ بیج دودوا ورچارچار سوادی میدم بعیت كرتے إلى يونداتعالى كى ائيدى -جی زور کے ساتھ طاعون کی وجہسے لوگ اس سلسلہ میں داخل ہورہے ہیں اس طرح کسی کونتین جھوڑ دہم تھی نرتھاکیونکر بیالهام اس وقت کا ہے جب ان لوگوں کا نام ونشان تھی نرتھا۔اس بیے ان تمام ناموں کومحفوظ رکھا جا وسے اور اگران نوکول کا الگ رحبر منہو تورحبر بعیت ہی میں سُرخی کیسا تھان کو درج کیا جا وسے-ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ:۔ لبخني كي مسجد مين نماز تمیخی کی بنوائی بوئی مسجد میں نماز درست نهیں ۔ بيرايك تخف في إدهياك قيامت كيدن عي طرلق ادب سے بعید سوالات مارى جاعت اى طرح آيكة أكم يحيم وك، فوايا:-يتفسيلس نبيس بوسكتي بين واليصوال طراتي ادب سع بعيد يين ربيابت التدتعال برهيوارور سوال بُواكر مخالف بم كومسجد مي نماز برصف نيس ديق حالانكه مت کی جارہ جو ٹی معديس بماراحق بع يم ان سع بدرايي عدالت فيصلم كرسي؟ ہاں اگر کوئ علی ہے تو بدراید عدالت جارہ جوٹی کرو۔ ضاد کرنامنع ہے۔ کوئی دنگر نساد نرکرو۔ سوال ہواکر کیا مخالفوں کے گھر کی چیز کھالیوں بفرایا. منالف کے گھر کی چیز کھا نا نصاریٰ کی پاک چزری بھی کھا لی مباتی ہیں بہندووُں کی مٹھان وفیرہ مجی ہم کھالیتے ہیں۔ بھران کی چیز کھالینا کیا منع ہے ؟ ہاں میں نمازسے منع کر آبول کدان کے پیچھے نہ پڑھو اس کے مخالف سيحرن معانثرت سوات دنیاوی معاملات میں بشیک شرکی موروسان کرو مرۆت كرو اوران كوقوض دوا دراك سے قرض لواكر ضرورت برشے توصیرسے كام لو شائد كداس سے بمجد محب جادیں. ایستفس نے عرض کی کرمیرے لیے دعا کریں کرنماز کی توفیق اوراتسقامت خقيقت مي وتخص نمازكو ميرزاب وهايان كو حيوراً ب اس عنداك ساتفر تعلقات من فرق أماا

عة زق آياته ما أسطرت مع مي فرق آجا آه. براتین نے وف کی کرمیرے سر رہ اتھ رکھیں آپ نے اسکے تربر إنحفارهنا مرير باتحديكديا اوراس طرح يراخلاق فاضله كاثبوت ديا-( الحكم عبدي تمبره اصفحه ١٠ اامورخه ١٠ ابريل سين الشي

اصل میں ایبان کے کمال مام کا ذراعیہ المامات صحیحہ اور پیٹیکو ٹی ہوتے

یں ایان می تفتول کانیوں سے ترتی نہیں کرتے۔ عام طور روکھا

مواکرتا ہے۔ اگرا کی بنت برست کے گھر ہیں بدا ہوا ہو تو بنت برستی ہی اس کا شیرہ بوگا۔ اور اگر ایک عیسان کے باں اس نے ترمیت یا ان مع تو وہی نو کو اس میں بائی جاوے گی ۔ گراس کے سامل اوراس کے بنیادی

عقائد كاببت ساحته اليها بواج كراس كي عقل فهم مي كيم منسي آيا بوا مصرف لكيركا فقر بواج بجين در

اواً ماعر من تولیاکو ٹی ان مذاہب کی حقیقت سے الکاہ ہوگا عیسویت کے حامی تو اگران سے کو ٹی یوری تعلیم کالورا

جوان عاقل بالغ بھی ان کی تلبیث کے راز کو او مجھے تو کہدیتے ہیں کریہ واز ہے جوالیتیا تی وماغ کی بناوٹ کے لوگوں کی سجدسے بالاترہے اور میں حال من مرست کا ہے۔

البنه البنه المام ايك ونياس ايسا مزمب بي كرم كع عقا مراك میں کرانسان ان کو بجوسکتاہے اور وہ انسانی فطرت کے مین مطابق

ہیں۔ اسلام کے مسائل الیع میں رکسی خاص دماغ باعقل کے واسطے خاص تبیں بلکروہ تمام دنیا کے اسطے کیال

میں اور براکیب کی سجھ میں آسکت ہیں رکر وہ زندہ ایمان کھی سے انسان خلا تعالیٰ کو گویا دیجھ لیتاہے اوروہ نور عب سے انسان کی آنکھ کل کراس کو اینان مام ماس موجاوے وہ صرف المام ہی پر مخصر ہے۔ المام سے انسان کوایک نور متاہے جس سے وہ ہر تاریجی سے مترا ہوجا گاہے اور ایک قسم کا اطینان اور تسلّی اسے ملی

ہے۔ اس کانفس اس دن سے خدا تعالی میں آرام یانے لگتا ہے اور مرکناہ فستی و نجورسے اس کا دل تھنڈا مرجاتا ہے اس کا دل امیدا ور جیم سے بھرعاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی صیتی معرفت کی وجہ سے وہ ہروقت زمال

يل إيمان كاذرلع

جاتا ہے کرانسان عب مذہب میں پیدا ہوتا ہے جب راہ ورسم کا یا بندا بینے آباء واحداد کو یا آہے اکثرای کا یابند

اسلام كى خفا نبيت

تهامی اذک اور روک کی نفرانتی بو انسان اس کے صول کا بیاسا نمیس میکن نمیں کداس کے اندر پاک تبدیلی آسکے اور جب تک انسان اس طرح خداتھ الی کا چرو نہ دیکھے اور اس کی مگر کی اواز سے ہم وور نہ ہو۔ تب تک مکن نمیں کدگناہ کے ذہر سے بوئ سکے خیر نود تو محروم اور بے نصیب تھے ہی گردومرول کو ہوائ تھم کے خیال رکھیں کہ خداتھ الی کسے ہمکلام ہوسکتا ہے کا فرجانتے ہیں۔ وہ تو دومروں کو کا فرکتے ہیں بھر ہیں خود اُن کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی کیا ہے جو اس نعمت تیلی سے محروم ہیں اور خداتھ الی کے صنور دُما کے
واسطے ہاتھ ہی کس طرح اُنگھا سکتے ہیں۔

دوی چزی بی کرمو خسدا کسانسان کو پنجاستی این و دیلار سب کی موسی نے محل در نوا

خداتعالی مک پینجانے کے درا تع

کی تھی اور وہ میں امام ہی کی وجرسے تھی کیوکروب انسان اس کی طرف ترقی پانا ہے تو اور اور مدا رہے کی میں اس کے ول میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ترتی کرنا چاہتا ہے۔

دورى چزيداتعال ك ينجين ككفتار ب اوريفل حداتعال كاتوايا بواج كرورتول كم بمي

گفتار سے مشرف ہوتی دہی ہی بعضرت موسی کی ما*ل کو جی بم کلامی کا شر*ف حال تھا بھٹرت م<sup>یل</sup>ٹی کے حوار اول كوسى ينعهت ملى بولى تنني فيصنركومي الكهام بتوافتها توكي إسلام بي اليها كيا كذراتها ؟ اورخداتها لي كي نظري كرا برانتا وكرائع بياسرائيل كورتول سيامي يتهيم بيينك دياران وإبول كاتوبرا عقادب كرانمنزت كلاالله مليدوهم كعد بعد صحافر ميں سيكسي كو أورز بعد ميں ائتر ميں سيكسي كو أورنر بى برشے برسے خدا تعالیٰ سك وليول شلاً حزت مضي مدالقا ورجيلان وغيروان بي سيكسي ومي المام نيس بوا ويسادك كمسادي بي خشك الل تفان مي سيكى كومى فعالمال كدمكاف مخلط كالشرف والا بواتعا والك باتعري بمرف تعق كمانيال بي عيس وليون وسول الله وعاتم التيتين والاحزاب: ٢١) كم من كال فريك يي بن كرالهام كادروازه أي كع بعد بميشر كه يليه بند مركما اورآب كم بعدات كامت سع يروك كركسي كو مكالمات ادرمنا لمبات بول باكل أعركن كريم ديجية بن كرم مرمدى السامر كي منظر بوتى بديم السائمت میں سے چندافزاد یا کوٹی ایک فرومزور اتعالیٰ کی مملامی سے شرف ہوں گئے جواسلام پرسے کردوغبار کو رور کرے بیراسلام کے روش میرے کو جمیکا کر دکھایا کریں ان لوگوں سے اگر لوجیا حاوے کر تمہارے پاک تیجا لُ کی دلیل می کونسی ہے ، کونی معجزات یا خارق عادت تمارے یاس نہیں تو دوسروں کا حوالد دید نگے بنو د خالی اور محروم ہیں معال اتفارت ملی الله علیہ والم کے پاس رہ کراور آپ کی محبت کی برکت سے انتظارت کے ہی رنگ میں رنگین مو کئے تھے اوران کے ایمانوں کے واسطے انتخارت ملی الله ملیر سلم کی پیشاکو بیال اور معزات كثرت سے ديجينے اور بروتت مشاہدہ كرنے سے ان كے إيمانوں كا تزكير اور تربيت ہوتى كئى اور آخر كارتر في كرتے کرتے وہ کمال تمام مک بینچ کر انتضرت مل الله ملیہ وہم کے دیگ میں زمکین ہو گئے گران لوگوں کے ایمانوں کو مفبوط كرف كر واسط اكر اك سے بوجيا جاوے توكيا ہے ؟ تيره سورس كا حوالہ ديں مكے كراس وقت معجزات الد خارق مادت ظامر مواكرت تصيفيكو ثيال بمي تنيس كرأب يحديمي نيس-يَن نهي المحتاكر الرف العالى ف أسه فترالام بنائاتها أن كاء م قرآن شراف مي نيم ائت كركے كيوں يكاوا ؛ كيونك اس كى موجودہ حالت بقول مولويوں كے بترين معلوم موتى ہے۔ اندرونی و برون علوں سے پاٹس پاٹس ہوا جاتا ہے۔ و قبال نے آگر مرطرف سے محیر ایا ہے تو بھرا لیے معیبت کے وقت میں اگر خرگیری عمی کی توایک اور دخال بھیجدیا جودین کا حامی مونے کی بحاثے بیخ اکن ہے اوران کے لوگ ہزاروں مما ہے اور ریا ضنت زہروتعبد کریں اگر خص ا سے مکالم کا شرف مجی ہو تعبیب ہوتا ہے اورالیے گئے گذرے بی کدووسری امتوں کی عور توں سے بھی درما ندہ اورسی یا افتادہ بی ان ان اور ک مرسوی شریدیت کے خادم ہزاروں نبی ائے اورایک ایک زمان میں چارجار سونی تھی ہوتے رہے مگراں

أمت بس انخفرت ملى الله عليه ولم كى شراعيت كاخادم إيب معى صاحب الهام ندايا ركويا كرساد على الراباغ بى البي ترره كياسيط لوكول كحاباغ تومتمرو أعمران كحاعتقا وكميرجب نعوذ بالتدائث كاباغ بيرك واربواءاكر ان لوگوں کامیں دین اورا کیان ہے تو خسدا دنیا پردم کرے اور لوگوں کو ایسے ایمان سے نجات دایسے . ایان کی نشانی می کیا ہے اوراس کے مصفی ہیں ہی کرمان بینا اور مجراس پریقین اجانا-جب انسان ایک بانند کوسے دل سے ان بیاب تواس کااس بھین ہوجا آ ہے اوراس محمطابق اس سے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں بیٹلا ایک شخص جا نتا ہے کہ سکھیا ایک زمر ہوا ہے اوراس کے کھانے سے انسان مُرمیا تا ہے یا ایک سانپ مان کا دشن ہوتا ہے جس کو کا تباہے اس کی میان کے لاسے پڑ باتے ہیں تواس ایان کے بعد تر وو شکویا کھا اور نہی سانب کے موراح میں انکی والا -ا حمل طاعون کے متعلق لوگوں کو ایمان ہے کہ اس کی لاگ سے انسان بلاک ہوجا آہے۔ اسی واسطے جس مكان يسطاعون بواس سے كوسول بعدا كت يوس اور هيو د جاتے يوس فرض عب چزيدايان كال بواب اس ك مطابق اس على ملى صاور بواكريق بيل مكركيا وجب ك خدا كم وتود بونه كا أيان بوا ووترا مزاكة ن كا ایان بواور ساب کاب او موز برگناه باتی ده ماین بیشله باری مجمون آیکیا خدا کاایان سان کے خوت سے سمى كيا كذراب بمون بونها وموى ب اور عير يايسورى يجوف نرنا فينظرى فتراب تورى بنت وفيدي فرق نیس منفاق اور دبایکاری کی تصدیق نبیس مذبانی ایمان کا دعوی مصص ورزعلی طور پرایمان اوردین مجمد بمی چیز نہیں۔ یم صاف منابدہ کرتے ہیں کرانسان کومی جنر کے مفید ہونے کا ایان سے اُسے مرکز مرکز ضائع منیں کرا کوئی امیراورکوئی غریب ہم نے نہیں دیجھا جواہنے گھرسے اپنی جا ثدادیا دولت کو جو اس کے یاس ہے باہر

نكال بيينيك بوبلك مم ف توكسي كوايك يسيم بيين في تنبَي ونجيا بيسية كي ايك سوق عي الرُكمانَ بوق وُلْ ف مادسے تو اُسے رہے ہوتا ہے کرمیرے کا را مدینے تھی رکرایان بالٹدی قدران لوگوں کی نظریں اُس سونی کے برا بھی نہیں اور نہ اس کا فائدہ ایک سوئی کے باروگ جانتے ہیں ہیں جب ایمان ایسا ہونا ہے کہ ایک سوئی کے باریھی اس کی قدران میں نہیں ہوتی ۔ تو اس کے مطابق اک کو انسان سے نفتے بھی نہیں بینچیا اور شان کو وہ کمال ماصل ہونا سے کہ نوگ اس برالہامات کے دروازے کھول وسے۔

(الحكم طلد عمر بهاصفح ٥-٩ موزخر عارابريل سنافيلم

بیاریول کے ذکر برفر مایا کہ:۔

بمارى كى افاديت بماری کی شدّت معموت اورموت سے نعدایاد آما ہے امل یہ

معكر عُدِينَ الْإِنْسَانَ ضَعِينًا (نسآء، ٢٥) انسان خِدروز كي الدنده ب. وره وره كاوى الكب حرمى وتيوم ب يعبب وتت موحود أجابات قرمرايك جزاملام مليكمتني ادرساد سع وى رفصت كرك الكرم

عات بي ادرجال عديراً إست وبي علا عامات -

الما عون كه ذكر يرفرها يكر: ـ طاعون كاعلاج الماني علاج الجي كك لوكول فيرمفيد مجابرا بع يجي توبادرتوي

ى وف يودار بوع نسي كيا كر بادر كوس كرفدا دجوع كرائ بنين جيور سه كار

مولوى عبدا لقادرصاصي ارصانوى فيموال كياكه ركوع وسجود من قرآن أيت يا دُما كا يرصناكسان،

ركوع وسجودين قرآني دُعاكرنا

فرئایا : په سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت میا ہتا ہے ۔ اسوااس کے حدیثوں ہے كين ابن بنيل به كالمفرن على الدهليه والم في بجي ركوع بالسجود من كون قرآن دعا رفعي مور

ربن كي تعلق موال بوا- أت في فروا كه: .

موجوده تجاويز رمن جائزين كذشة زمامزيس ية فالون تعاكه الرفصل موكئ توحام زميندارو مصمعامله وصول كرايا كرت تفيدا كرزبوتي تومعاف بوجاتا اوراب خواوتفل بويانه بوحكام اينا مطالبدومول كر مى ينت بي يس حونكه وكام وقت اينا مطالبكسي مورت مي ننيس جيورت تواس طرح بدران عي جازد إكيزكم كمع فعل بوتى اوركسي نعيي بوق تودونو صورتول ميس مرتهن نفع ونقصان كا ذمر دارس بيس ربن عدل كى

صورت میں جا ٹز ہے۔ ہے حکل گورنمنٹ کے معاملے زمیندا رول سے تغلیکہ کی صورت میں ہوگئے ہیں اوراس صورت می زمیندارون کومی فائده اورمی نقصان برقاب این صورت مدل می رس مینک جائز ب-

جب دودھ والا جانوراورسواری کا گھوڑا رہن یا قبضہ ہوسکتا ہے اوراس کے دو دھ اورسواری سے

مرتهن فالده انمط سكتاب توعير زمين كاربن توآب مي ماصل بوكيا-

پیرزادر کے دین کے متعلق سوال ہوا تو فر دایا : ۔ زیور ہو کمچید ہوجب انتفاع جا ترہے تو خواہ نخواہ نکلفات کیوں بناتے جا دیں ۔ اگر کوئی شخص زادر کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اُٹھا نا ہے تو اس کی زکوہ بھی اس کے ذمہ ہے ۔ زاید کی زکوہ بھی فرض ہے بیا نچر کل ہی ہما یہ سے گھر میں زاید کی زکوہ ڈیڑھ سور و پیر دیا ہے بس اگر زایودا ستعمال کرنا ہے تو اس کی دکوہ ہے اگر کم بی دیا در کمی ہے اور اس کا دودھ بتیا ہے تو اس کو گھاس مجی دے ۔

(الحكم مبلدى تمبره امنى الامورخدم درا پريل ساقال )

### ١١.١٢ بيل سيموله

وربارشام)

ایک خواب قضاء علق ہوتے ہیں خواب قضاء علق ہوتے ہیں خواب برایک انسان کو دیم برایک فرمبر ترکیمی شراد کمی و شتناک مزور آنے

یں گر دی تضامبرم اور فصلائن نہیں ہواکرتی فداتعالیٰ کی معرفت کاملم رکھنے والے جانتے ہیں کرتھنا کھی مل می جایا کرتی ہے نواب کے حالات خواہ مبشر ہوں یا منذر۔ دونو صور توں ہیں تھنا وُعلق کے زنگیں ہوا کرتے ہیں۔ اُن کے نتا نجے کے برلانے یا دو کئے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان خداتعالیٰ کے صفور دُعا

کرے کہ اگرید امر مرسے واسطے مفیداور تیری رضا کے بوجب ہے تو تو اُسے جیدا مجھے نواب میں مبتر دکھایا ہے۔ ایسا ہی بنارت اُم میرصورت سے اپنے اکر ۔ درنہ مندر ہے تو اس کی نوفناک صورت سے اپنے اکر ۔ حفاظت میں دکھنے کے لیے بھی استعفاد اور تو برکڑا دہے ۔

العلم خوب جانتے بیں کہ تصنائل جایا کرتی ہے اس صناءِ علق دُعاسے مل سکتی ہے پیے انسان پوری تضرع بختوع خصنوع اور صنور

قلب سے اور سچی عاجزی ۔ فروتنی اور در دول سے ائس سے دُعاکرے بھواب میں دیکھے ہوئے عالات کے متعنی خواہ میں دیکھے ہوئے عالات کے متعنی خواہ وہ کئی رنگ میں ہول ۔ دونول صور تول میں دعا کی ضرورت ہے ۔

سنی نواہ وہ می رہائت کی ہوں و دولوں کے دولوں کی میروری ہے۔ ہمیں بار ہا خیال آیا ہے کہ حضرت میسٹی کوئی کیک وحشت ناک ہی معاملہ علوم ہوا ہو گا کہ انہوں نے ساری دات و عامیں صرف کی اور نہایت ورج کے در د انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خوا تعالی کے صفور دُعا کرتے رہے یمکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعذیر معتق کوہرم ہی خیال کر بیٹھے ہوں اوراسی وجہے ان کا یہ

سارااضطراب اور کھیرا ہرے بڑھ گئی ہوا وراس درجہ کا گدا ز اور رقت اُک میں اینا آخری دم جان کر ہی پیدا ہو ٹی ہو کمونکہ اکثرایک تقدیر عومعلق بواکرتی ہے اسی باریک رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظرے دیجھنے مع معلوم برقاب كريرم م ميدينا نحر شيخ عبدالقادرها حبب جيلان وحمة التدمليرهي ايني كتاب فتوح الغيب یں محصت ہیں کمیری دُماسے اکر وہ نعناجو تعناجے تعنام کے زنگ میں ہوتی ہے لل جاتی ہے اورالیے بہت سے واقعات برجيم بران كياس امركا جواب ايك اور بزدك في دياب كرامل بات يرب كراكثراليا بونا ہے كرتقد رمينق اليے طورسے واقع ہوتى ہے كداس كابيجا ناكر أيامعتق ہے يا مبرم محال ہوما اسے أسيم ياماتا بدكهوه مرم بد كرور صقفت موتى وه تقدير معتقب اوروه اسى ى تقديرال بول گی جوشنے عبدالقادرصاحب رحمتہ اللہ علیہ کی دعاسے مل گئی ہول کیونکہ تقدیمِ عنّی مل جایا کرتی ہے۔ عُرض الل الله في السير المركونوب واضح طور ساكها بدك قضامعلى لل جاياكرتى بيد حضرت علیثی برعوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بھاری صعوبت اور شکل کا وقت تضاکیو کمران کی اینی ہی كتاب كمالفا ظامعي اليسيهي بين كراخرمين فرمايا - سُمِعَ لِتَنفُو لَهُ تعني تقدير توطري سخت على اورطرى مصيبت كاونت تفا كمراس كے تفویٰ كی وحرے آخر كاراس كى د عاضا نُع زَكَنَى بكُنْنَ كُمُ . يعيسانى بنصيه اس امری طرف توخیال نہیں کرتے کہ اوّل توخدا اور اسکامڑنا یہ دونوں فقرے آلیں میں کیسے متضادیث معلوم ہوتے ہیں جب ایک کان میں براواز ہی بڑتی ہے تو وہ بونک بڑتا ہے کہ ایں برکیانفط ہیں ؟ اور محمراسوا اس کے ایک ایس تعفی کوفدا بنائے بیٹے ہیں کھیں نے بخیال ان کے ساری دات لینی جارمبرکا وقت لغواور يبوده كام مين جواس كهاقا اورمولي كي منشاء اور رضاكے خلاف تفاخواد نخواه ضافع كياور معر سارى رات رويا اوراييه در داورگدا زكه الفاظيي دُعاكى كو الهي موم بوكرا بكيمي نُسَى كَتْي واه ايجها خلاتها! مير كتة بين كراس وقت ان كى رُوح انساني عنى مذروُح الوميت ميم لوچينة بين كر معبلاان كى رُوح ا گرانسانی تھی تو اس وقت اگن کی الوہریت کی روح کہ ال بھی بی کیاوہ آرام کر تی تھی اور خواب غفلت ہیں ِ غرق نوم تھی منود بیجارے نے بڑے در داور رقت کے ساتھ چلاچلا کر دُعاکی جوار اوں سے دعاکرا ٹی مگرمب یے فائدہ تھی۔ وہاں ایک بھی ندشن گئی۔ آخر کار خدا صاحب میںودلوں کے ہاتھ سے ملکِ عدم کو مینیے۔ کیسے فالل ترم اورافسوس بين البينعيالات بهمادي تتخضرت على التدعليه تولم برعمي البيابي ايك وتمت مصيبت أومويت كاليا تحااوداس سه صاف معلوم برواب كرابياء يرابك اليامشكل اورنهايت درحه كي مصيب كاليك وقت ضروراً ناب يمنز مل لتعليم بأمركامها مدكرة فتقور معامد عفاء أخركار وبال شبطان هي بول أتضا تفا كمنعوذ بالتدا تخضرت ادم كن اور موسكتاب كلعف صحائب نديمي اس افراتفري مي ايباخيال كيابو

اور دون صحابة تو تقرّ بترجى بو كف تصد الب ايك كرس من بريد بوست مند و إن مِنكُ فرالاً وارد هكا كان مكل دُبّ قَد مَنْ بَرَج في بواي من الله والله والله

ہوا کو توسط دعا کو منظمیت خدا تعالیٰ نے ہوا کا رُخ بدل جیااورامن اس کی آواز انگئی اور سرطرح اطمینان ہوگیا۔ دُما کی توسط دعا کو منظمیت خدا تعالیٰ نے ہوا کا رُخ بدل جیااورامن اس کی آواز انگئی اور سرطرح اطمینان ہوگیا۔

ملائحه كي حقيقت

اس پرحضرت اقدی نے فرطایا کہ:-جواریان -آگ وغیرہ می ایک طرح کے ملا تھے ہی ہیں- ہاں بیٹے بیٹے ملاکھ

وہ پین جن کا اللہ تعالیٰ نے نام یا گراس کے سواباتی اشیاء مغید بھی طائحہ ہی ہیں بینانچ اللہ تعالیٰ کے لائم سے اس کی تعدیق ہوتی ہوتی ہے جہال فرما ہے کہ وَ اِنْ مِنْ شَیْ وِالدَّکِسِیْجُ بِحَدِه (بنی اسوائیل: ۵٪) یعنی کی اشیاه خدا تعالیٰ کی تبدیح کرتی ہیں تبدیح کے مصفی ہیں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ان کو کم کرتا ہے اور میں طی اس کے ادا دے اور منشا ہے واقع ہوتی ہوتا ہے۔ آلفاتی طور سے دنیا ہیں کوئی چز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اورا تعدار نہوتو وہ خدا ہی کیا ہوا۔ اور عب چاہے وار عب ادارہ ہوتی ہے ، اور تعیقت ہی ہے کہ وہ ہوا کہ جدھ جاہے اور حب چاہے ور حب بواہے جوش ذن کر دے اور حب ادارہ کر سے ہا تعدال ہی کہ وہ ہوا کہ جدھ رہا ہے اور حب چاہے جوش ذن کر دے اور حب ادارہ کر سے ہا تعدال ہو ہوئی ہوا ہے اور حب بواہے جوش ذن کر دے اور حب ادارہ کر ہے۔ ان کو بھی ہیں شکلات بیش آئے ہیں کو انہوں کے خدا کو ہر ذورہ پر قادر اور مقدر فواہے ۔ اس کے تعرف سے جوش ذن کر دے اور حب ادارہ کر دے اور میں بیا اور اگر واقعات کو اتفاق مانا ۔ اتفاق کی جم بھی بین شکلات بیش آئے ہیں کو انہوں نے خدا کو ہر ذورہ پر قادر اور مقد سے گرتا ہے اور الی کی خدا تعدال کے سیخے فرا نروا کہ ہی درخت سے گرتا ہے تو رہ ہوں اور ان کی خدرت میں نگائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سیخے فرا نروا کی خدرت میں نگائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سیخے فرا نروا کی درخا کے خواہاں ہوتے ہیں جو خدا کا بن جانا ہے اس خدا تعالیٰ سب کی عطاکر تا ہے ۔ اور اس کی درخا کے خواہاں ہوتے ہیں جو خدا کا بن جانا ہے اسے خدا تعالیٰ سب کی عطاکر تا ہے ۔ اور میں سب جگر تعرابی وہ ہی تعرابی وہ میں میں جو توں میرا ہو دہیں سب جگر تعرابی وہ اس مدا تعالیٰ سب کی عطاکر تا ہے ۔

مَنْ كَانَ يِلْهِ كَانَ اللهُ لَكَ مِهِراليهِ مرتب كم بعدانان كوده رعيت متى به كم باغى نبين

ہوتی ۔ونیوی بادشاہوں کی رعبت تو باغی میں ہوجاتی ہے مگر طائکر کی رعبت ایک ایسی رعبت ہے کروہ باغی نبیں ہوتی ۔ ( الحکم جلد عونبر مهامنح الاسع مورخہ عارابریل ست قالمنہ)

المالي ليستولية

(دربارشام)

مفرت افدی نے مندروم دیل خواب سایا جو گذشته شب کو آیا تھا۔ فرمایا کہ میں دعیتنا ہوں کہ ایک بڑا بحر و قبار کی طرح ایک دریا ہے جو سانب کی طرح میں دعیتنا ہوں کہ ایک بڑا بحر و قبار کی طرح

ئى چى كھا تامغرب سے مشرق كوجا رہاہے اور مجبرو يكھتے د كھيتے سمت بدل كرمشرق سے مغرب كو اُلنا بنے لگا فرمانگہ :-

مربور ہو ہے۔ اب آنو وہ زمانہ طاعون نے دکھا ماشروع کر دیا ہے مس طرح مدینہ منورہ ہیں

ببودی قل جوئے تھے تر ایک بڑا شخص زندہ رکھا گیا تھا۔ اُس نے اُوجیا فلا اُستخص کا کیا حال ہوا فلال کا کیا مال ہوا نومن جس کے تعلق اس نے دریانت کیا اس کے متعلق جواب ملاکہ وہ سب قبل کئے گئے توجیراں

ماں ہوا بھریں بات سے میں ال سے دریا ہے ہی اسے میں بوب مدروں ہے اسے دریا ہے۔ نے کہا کہ دوگوں کے مارے جانے کے بعد میں نے زندہ رہ کر کیا بنا ناہے مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں سو آج کل طاعون وہ حال دکھار ہی ہے۔

ی من طانون وہ ماں دھا رہی ہے۔ اکثر دکھیا جاتا ہے کہ انسال کمبی عمر کے معمی خواہشند ہوتے ہیں مگرصب دوست اوز نعتق دار ہمی مذہبے مرتب میں مرتب میں میں میں تعدید کا میں ایس کا میں نہ سر کمیں ہے کہ عمر سرن نعد کی میں

تواس عركا بونا بھي ايك وبال بومانا ہے۔ انبي حالت ديجير كوانسان اليي نبي عمر كي بھي آرزونديس كرسكتا۔

وال مرکا اوہ ای ایک وہاں ہوجاہ ہے۔ ایل کاٹ دھیر مرکا ای با مرک بی ارزو یک مرفعہ بیونکہ انسان دوستوں اور رشتہ داروں کے بغیر روسکتا ہی نہیں۔ ایک جانور آج کل کے مؤسم میں شام کے بعد سجد مبارک کے رف لان ان در نہ د

انسان اور برنده شنشین امباب پر مملمکیا کرا ہے۔ اس کے تعلق فرایا کر: کو نُ اپنی تدبیر کی جاوے کرایک دفعہ براس مجگہ پچڑا جا وسے بھر ہم اُسے مجبور ہی دیگئے مگر ایک

دفعہ کپڑاجانے سے آناتو ضرور ہوگاکہ مجروہ مجمی آئندہ اس عبدال طرح حملہ کرنے کا ارادہ نرکر مکیا۔ ہرجانور کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ سے اسے ایک دفعہ عمور کر گئی ہے اور صیبت میں مبتلا ہو اہر اس جگہ کا بجروہ کہ جی قصد نہیں کر آا گرصرف انسان ہی ایک ہے جو باوجود اشرف انحلوقات ہونے کے ان میزندول وغیرہ سے بھی گڑا ہوا ہے کہ جال سے اُسے مصافر بہنتے ہیں اور ضررا ورنقصان أتما أبياس كيطرف معاكنه كاحريس بواسي يوثيانيس بوبا اوريذي اس افراني كة رك كرا بعد بلك مذيات بفش كالمطبع وكر تعيوان كالم كوكرني لكنا بصص سعد يكواد بطوكر كها جاكا بو-( الحكم ملدى نبريم إصفيره موده عدارا بريل سلافيك )

اس کے واسطے ایک ششش نازل ہواکرتی ہے جو دلول کو ان کی استعدادوں کے مطابق کشش کرتی اورا یک

قوم بناديتي بصدائ سنتهام مسيدرومين صادق كي طرف كمنجي على آتى بيل و دكيموا يكشخص كو دوست بناك اس کواینے منشا مے موافق بنا نا ہزار شکل دکھ اسے اور اگر ہزاروں روپینر چ کرتے ہی کسی کوصادق

رمکس تیمیز کانگ در کا در حراب لا مکنول تین که خلاموال کی طرح سیجے فرما نبردار . وفا دار - صدق ووفا کے کہتنے

ل ريك بعى مثال قائم ديو أن تعى دي من بينانج الهام ١٠٠٠ وَ الْفَيْتُ كَلَيْكَ فَعَبَّةٌ مِنِّي مَ

م میل م دیجے بی کرام وزیامی خداتعالی کی طرف سے ایک شش کا نزول ہے سید تو دوئتی کے رنگ میں بیلے آنے ہیں گرشقی تھی اس حصتہ سے محروم نہیں ۔ ان میں مخالفت کا جوش شعلے مار رہا ہے حب

بے دنیاں کریں بھیر بھی ان سے مست ہی ہورہے ہیں۔ اس کی دھر بھی صرف میں ہے کہ دہ چو نکہ رومانی<del>ت</del>

ش می دادل میں دی ہے جوکران کو کمینچکر سیال لار ہی ہے"

د السدر ملد و نمير ١٣ صفح ٩٩ مورجه ١٤ راير يل سانولت

وفادار دومت بناند كى كويشش كى جادم تومي معرض خطريس بى برتاس ساور مراخ كاداس خيال

خود نود محتیج بط است بن اور عرج ب بات بهد که اس امری اطلاع آج سے باتیں برا بیشتر جب ال

کمیں ہمارا نام بھی اُن کے سامنے آجانا ہے تو سانپ کی طرح کِل بینچ کھاتے اور بیخود ہو کر محنولوں کی طرح كالى كلورچ مك آجات بير، ورز بعلا دنيا بين مزارون فقير ينكون يوش بمنكى مرسى ينجر بدعاش بنبتي

وغیرہ بھرتے ہیں مگران کے لیکسی کو حرش نعیں آتا اور کسی کے کان پر پُول نمبیں جاتی وہ چاہیے بر مزهبال اور

(الب درسے) حب طرح انسان کاحیم ایک ہیل کی طرح بناکراس میں خدا تعالیٰ نے دوح پیونکی ہے

خال بیں اس واسطے ان کے واسط کسی کوشش نہیں <sup>لیے</sup> النحفرت مل المتد مليدولم ك زمانه لبعثت مي بزارول بزار لوگ اين كاروبارهيو تركرمي آپ كى مخالفت كربيد كربته بوش - اسيف الول كا جانول كا نقعال ضغوركيا ووالخفرت ملى المطيرة مى والفت كيك ون وات تدبیرون مفولوں میں کوشال ہوئے مگر دوسری طرف مسیلہ تھا ادھرسی کو توجہ رقمی اس کی مخالفت کے واسط کسی کے کان میں کھڑے نہوئے۔ انحضرت ملی الله علیہ وسلم کے واسط حس طرح کھر کھریس محیوط ورحداث ہوتی تھی مسلم کے واسطے مرکز نہوئی غرض صادق کے واسطے ہی ایکشش ہوتی ہے جو دلول کے ولول کو انجارتی اور عرش میں فاتی ہے سعیدوں کے واولے سعادت اور اشتمیاء کے شقادت کے رنگ میں بھل لاتے ہیں شقی جو نکہ اسی فطرت کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کے واسطے تشش معی اُلطے رنگ میں تمرات لاتی

(دربارشام)

اكت تخصف في يوجياك كيا مند وول والى دهوتى بانهن مأرب يانسي، اس پرحفرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

تشيته بالكفار تشبيه بالكفار آوكسي زنك بي منى ما ترزنهيل اب مندو مات يراك الكرسالكات ين كوني دو بعي لگانے۔ یاسر ریبال توہر ایک کے بوتے ہیں گروند بال بودی کی شکل میں ہندو دیکھتے ہیں الركوئی ویے بى ر کو بیوے توبیہ مرکز جائز نتیس مسانوں کو اپنی ہرا یک میال میں وضع قطع میں غیرت مندانہ جال بھی جاہتے ہمارے انحضرت ملی الدعلير ولم ته بندي باندها كرتے تف اور سراوي عي خريدنا آپ كا ابت مع عصيم باجام

يا منبي كيت بين ان مي سيرو بياب بينيد علاوه ازس لوي ركرته بيادر اور ميراي معي آب كي عادت مبارك تعى رج ميات يين كوئى حرج نهيل البته الركسي كوكون بنى صرورت دريين آئة تواسع يابيك ان مين

له والبدريس زيد مكهام ، مكر بهاد ي مراكب طرف الاستكوشش من كديركادوباد رك مكروه برعتاماً ہے کیونکہ ان اوگوں کی قطرت اللی ہے اس میلے ان کوشش می اللی ہے "

(البيدر جلد المبروالصغم وو مودهه ارابريل ساولش

ت البدر میں ہے ):۔ " شلا كوان مسلمان ہندوؤل كى طرح بودى وغيرو ركھ بيوت تو اگرچ تسسران اور مديث يں اس كاكس ذكر صريح ننيں ہے مگر جونك كفارسے اس ميں مشاہست يائى جاتى ہے اس ليے اس سيرمزر عامية - (البدرجد المرااصفر وو مورضه اراير لي سياول )

سے ایس چنرکو اختیاد کرے ہوکفارت نشیر شرکھتی ہواوراسلامی نباس سے نزدیک تر ہو جب ایک شخص اقرار را ہے کہ میں ایمان لایا تو بھراس کے بعد وہ ڈر آگس چیزسے اور وہ کونسی چیزہے جس کی نوائش اب اس کے دل میں باتی رہ گئی ہے کیا گفار کی رسوم اور مادات کی ؟ اب اُسے ڈرچاہیئے تو خدا کا - آباع جا ہیئے تو محسد رسول اللہ صلی اللہ ملیو سلم کی کمی اور فی سے گناہ کو نعیف نرجا ننا جا ہیئے بکہ صغیرہ ہی سے کمیرہ بن جاتے ہیں۔ اور صغیرہ می کا اصراد کمیرہ ہے ہیں۔

یر بہیں اواللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہی نہیں دی کران کے بہاس یا پوشش سے فائدہ اٹھائیں سیانکوٹ ایک دوبار انگریزی مجرآ آیا جہیں اس کا بیننا ہی شکل ہوقا تھا تھی اوھرکا اوھراوکھی بائیں کا وائیں ۔ افرینگ آکے سیابی کانشان نگایا گیا کہ شناخت رہے مگراس طرح بھی کام نرچلا ، آخر میں نے کہا کہ یہ میری فطرت ہی کے

ملاف سے كاليام والينول.

ای صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک تحض مآما ہواورا بک جگر پر دوراہ بڑع ہومانیں ۔ ایک

رانیں اور دومرا بانیں کو توکس راہ کی طرف جا وے ، فرمایا کہ :۔

دوراستول میں سے سکو اختیار کرہے

اس سے اگر تمهادی مراویمی جمانی داہ ہے توجیراس داہ جاوے بسی اس کی صحت نتیت اورکوئی فسام نہیں اور اگر جاتیا ہے کہ او هر بدگر اور عمونت ہے یا مخبرول اور فاسقول ۔ فعدا اور رسول کے دشمنول کے گھر اِن خواس داہ کوچیوٹر دے ، غوض صحت نبیت کا خیال کرنے اور فساد کی داہ سے کل پر ہنر کرسے ج

نده والبدر میں ہے۔ "مسلمانوں کا برایر اختیاد کرنا عمدہ بات ہے۔ اس سے انسان مسلمان ثابت ہوتا ہے۔ حتی الوسع دوسرے کو اعزام کا موقعہ نا دینا جاہیے جو لباس اسلام کا ہے ای میں تفویٰ ہے '

( البد علد المرساصفي 9 و ١٠١ إيل ساول )

ایک اور ال کیانی کیے پیدا ہوتی ہے ایک اور سوال کیاکہ بدایان کس طرح پدا ہوتی ہے؟

بسامان خداکی معرفت نربونے اور ایمان کے کائل درج بک نرینچنے کی دجرسے پیدا ہوتی ہے۔ادھورا

الان ال ك وجرموق ہے۔

ایک اُورصاحب نے سوال کیا کر حضور حب سلسلیموسوی اور سلسلہ اُو معمدی میں مماثلت ہے توکیا وجہ ہے کہ اُس سلسلہ کے خادم تو نبی

كملاشة كمراد هراس طرح كون تجي نبي زكملايا و فرايكه و.

مشابهت می خروری نهیس که شبّه اور مشبّه به باسل آلیس میں ایک دوسرے کے عین ہول اوران کا ذره می آلیس میں خلاف مذہو- اب ہم جو کتنے ہیں که نلا تنتخص تو شیرہے ۔ نو اب اس میں کیا مجلا ضروری مج كماس تغمل كير بيم بريليه لميه بال بهي بول وجاريا و ل مجي بول اوردم هي بو اور ده جنگلول مين شكار مجي كرما پھرے ؛ ملکر من واجر بشام ہوتا ہے وابیا ہی من وجہ مخالف مبی ہونا ضروری ہے۔اللہ تعالی نے كُنْ تَدْ نَصْيُر أَمَّةً تومين بى فرمايا ب رجواعلى ورحبك فيراور بركات تف وه اس أمّت بن بح بوث بن - انحضرت ملى الله عليه وقم كازمانه البيه وقت مك بينج كيا بهوا تضاكه وماغي اورعقلي قوسط بيله كي نسبت بهت يجور تى كركف تف الداري توايك كور جالت تنى اب كونى كدار الرجى تشابر ناوران کاکٹا درست نرہوگا نبوٹ جوالٹر تعالی نے اب قرآن شریف میں انخفرت می الٹدعلیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے اس کے یہ صفی نبیں میں کداب اس اُمت کو کوئی خیرو برکت ملے گی ہی نمیں اور نراس کو شرف مکالمات اور خاطیات ہوگا، بلداس سے مراویہ بے کہ انحضرت علی الشدهلید الى ممر کے سوائے اب كوئ نوت نبیں یں سکے گل۔اس اُمّت کے لوگوں پرجو نبی کا لفظ نبیں بولا گیا۔اس کی دحیمرف پیقی کہ صفرت مولنی کے بعد تونبوت عني بو أتمى ملكه المبى أتضرب على الميد عليه والم جيب عالى جناب، اولوالعزم صاحب شراويت كال آنے والے تھے۔اس دحیسے ان کے واسطے برافظ جاری دکھا گیا ، مگر انحضرت علی الدعليرولم كے بعد يونكر مر ایک می نوت بخر انحضرت ملی الله علیه و ارت کے بند بوطی تھی اس واسطے ضروری تضاکر اس کی عظمت كي دميس وه فظ فركولام أا - مَا حَانَ مُعَمِّدٌ أَمَا كَمَّدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلْحِنْ رَّسُولَ اللهِ وَهَا تَكَرَ النَّبِينَ (الاعزاب: ١١) اس أيت من النَّدْتِعالَ في عبمان طور سع أي اولاد كُ فَي می ک ہے اور ساتھ ہی رومانی طورسے اتبات مجی کیا ہے کدرومانی طورسے آپ باب بھی ہیں اور رومانی نوت اور فین کاسسلہ آپ کے بعد جاری رہے کا اور وہ آپ میں سے بوکر جاری ہوگا . ندالگ طورسے ۔ وہ نبوت جل

گویا بوت کاسلسلہ بندکر کے فرمایاکہ تھے مکا لمات اور مخاطبات سے بیرہ کیاگیا اور توہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی کئی اور دوسری طرف کتا ہے کہ مَنْ کانَ نِیْ هٰنِهِ ﴾ اَعْمَیٰ فَهُونِیْ الْاَحِرُةِ اَعْمَیٰ اب بِنا وُکہ اس تناقض کا کیا جواب ہے ؟ ایک طرف توکھا خیراُمت اور دوسری مجدکہ دیاکہ تو المیٰ ہے اُخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ نعوذ باللہ کیسے فلط عقیدے نباشے کئے ہیں۔

اوراگر کوئی باہرے اس کی اصلاح کے واسطے آگیا تو بھی شکل اس اُمّت کے نبی کی ہنگ شان اور

قرم کی بھی ناک کئی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس فابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہوسکے اور کسی کو بیر فنرف مکا لمہ عطانہیں کیا جاسک اور اس پرلس نہیں بلکہ آخفرت علی اللہ علیہ وسلم پرا عتراض آنا ہے کہ لیے بڑے نبی ہو کران کی امّت ایس کمزوراور گئی گذری ہے ۔الیانہیں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ آخفرت علی اللہ علیہ وسم کے ابعد بھی آپ کی امّت بیں نبوت ہے اور نبی ہیں مگر نفط نبی کا بوج عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جانا لیکن برکا اور نوش موجودیں۔

کی شخص نے سوال کیا کہ وہ کیا ملاہ ہے جس سے انسان خداکو باسکے ؟ ه نیاب

مرمایا:-جودگ برکت بائے بین ان کی زبان بنداورعل ان کے دمیع ادرصا لیے ہوتے ہیں بنجانی میں کماوت، کرکٹنا ایک جانور ہوتا ہے اس کی مرابُ سخت ہوتی ہے اور کرتا نوشبوداردرخت ہوتا ہے سوالیا ہی جا ہیے

کہ انسان کنے کی نسبت کرکے بہت کچھ دکھائے ۔ صرف زبان کام نمیں آئی۔ بہت سے ہونے ہیں جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرنے میں نمایت سُست اور کمزور ہوتے ہیں صرف باتیں جن کے ساتھ روح نہووہ

جمعت بنامے یں اور کرتے یہ ملایات سے ایک اور کرور ہوت یں اس بی بی مسامت میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت نجاست ہوتی ہیں۔ بات وہی برکت والی ہوتی ہے جس کے ساتھ اسمانی نور ہوا ور مل کے بانی سے مرسبر کی گئی ہو۔ اس کے واسطے انسان خود بخود ہی نہیں کر سکنا۔ چاہئے کہ ہرونت دُعاسے کام کرتا رہے اور در دو گدانہ سے اور س سے اور سوز سے اس کے آسانہ برگرارہے اور اس سے تو نبتی مانگے ورنہ یاد رکھے کہ اندھام رنگا۔

سے اور سوزسے اس کے اسانہ پر کرا رہے اورا ک سے تو میں مانے ور نہ یاد دھے کہ اعظام رہا ہ دیجیوجب ایشنخس کو کوڑھ کا ایک داغ پیلا ہوجا وے تودہ اس کے داسطے فکر مند ہوتا ہے اور دوسری باتیں اُسے مجول جاتی ہیں۔اسی طرح جس کو رُوحانی کوڑھ کا بتہ لگ جا دے۔ اُسے بھی ساری باتیں بھول

بی استے بوں ہوں ہی ہیں۔ کی طرف دوڑ ناہے گرانسوس کداس سے آگاہ بہت تقوارے ہوتے ہیں۔ جاتی ہیں اور وہ پیچے علاج کی طرف دوڑ ناہے گرانسوس کداس سے آگاہ بہت تقوار کر دوسری طرف خوانا یہ سیچ ہے کہ انسان کے واسطے پیشکل ہے کہ وہ بیتی تو ہوکرسے ایک طرف سے نوا کر دوسری طرف خوانا ن مہ مشکل برین السیس کر عسر تعدالتہ المال تو فق دیسے زیال ادب سے جہاہے بشرم سے اُس سے دُعااور

عدہ دنگ اس پر آنا ہے۔ ہی تم اس طرح اپنے آپ کو پاک کروناتم بر خدائی دنگ عمدہ چڑھے۔ الل بین جو ایک بین جو ایک کروناتم بر خدائی دنگ عمدہ چڑھے۔ الل بین جو ایک پاک کرف کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرایا اِنسَما کی ایک کروہ اور بڑا عظیم اللہ تعالیٰ نے خود فرایا اِنسَما کی ایک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرای اللہ خواب ۲۰۰۰ بعنی کی بی کی اور نیا سن کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھالا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی اور نیا سن کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھالا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی

توفیق دکھتا ہو۔ پس لازمی ہے کہ اس سے دُعاکرتے دمجو اوراسی کے آسّانہ پر گرے رمجو ساری توفیقی ای کے ہاتھ میں ہیں ۔ (الحکم مبلد عنبر مهاصفحہ کے تا 9 مورخہ کا دایر بل سندہائم )

## ۵۱. اپریل <del>ساقا</del>یهٔ

(میح کی سیر)

محدى سلسله بي موسوى سلسله كي طرح نبي كيول نه الشيري وات كيروال كايت كترب

ماندت جدوس اور محدی سلول میں تو محدی سلید میں موسوی سلید کی طرح نبی کیول ناشنے ، بیصته البها به جس سے ایک انسان کو دھوکا لگ سکتا ہے - المذاہم اس کے متعلق زیادہ تشریح کردیتے ہیں اول تو وہی بات کو ماند کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہور مُشبَّةً ومُشَبَّةً بر میں ضرور فرق ہوتا ہے - ایک

نولھبورت انسان کوجاند سے مشاہمت دے دیتے ہیں ، مگرجا ہیے کہ الیے انسان کا ناک نہ ہو کان نہوں مون ایک گول سفید جیکیلا سا محرا ہو ، اس بات یہ ہے کہ مشاہبت کے واسط بعض مصدین مشاہبت ضرور

ت کول حقید جینیا شاخرا ہو۔ اس بات پر ہے کہ منا تہت سے واقعے بیس حقیہ ہیں منا تبہت سرو تی ہے کیھ رئیس ایک میں اس مار میں اسلام اور اس ایک میں میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں میں میں میں میں میں م

و کھیئے صفرت موسی سے آنخصرت صلی اللہ علیہ ولم کو مشاہبت ہے اوراس میں صرف اعلیٰ جزو رہی ہے کہ حقق موسی نے ایک قوم کو ہو فرعون کے ماتحت غلامی میں مبتلا تھی اور اُن کے حالات گذرہے ہو گئے نتے وہ خدا کو بھُول گئے تھے اوران کے خیالات اور مبتیں میست ہو گئی تھیں موسی نے اس قوم کو فرعون سے نجا دلائی اوران کو خدا تعالیٰ سے تعتق پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ اسی طرح آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو شارکی خلامی سے مسلم کی تب سے نسین میں اور میں سے نہ شکر کی خود سے کہا جو الک سے سالم سے میں ا

بتول کی فلامی اور راه ورسم کی قبیدسے نبیات دلائی اور اپنے وشمن کوفر ون کی طرح ہلاک وہرباد کیا۔ یہ مشاہبت بھنی کیا

له ابدر میں ہے: "ماثلت میں مین ہونا ضروری نہیں کیونکہ اگر بالکل وہی ہوگیا تو پھر دہی چیز رہو ٹی نہ شال ، اس بیے کچھ نر کچھ فرق ہونا صروری ہے ۔ جیسے کسی کو اگر شیر کہا جا وسے نویر صرور نہیں کہ وہ کمچا گوشت بھی کھا تا ہواور اُس کے دُم بھی ہو اور وہ جنگلوں ہیں رہتا ہو۔ وغیرہ ۔ صرف بعض صفات شجاعت وغیرہ ہیں اُس کی مماثلت ہوگی " دانبدر مبلد با نمیر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۵ راپریل سا ۱۹۰۰ ک

ل البدري بد مشابهت بين وجر مخالفت چاجين اورمن وجر مطالقت اوراس أمّت بن البدري بد المسالقة اوراس أمّت بن المسالة المسالة على المسالة ا

اگرغوری وکھیا جادیے تو ہما رہے نبی کرتم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی زکہلانے سے شوکت ہے در حضرت موسکی کے بعدا ور اوکوں کے بھی نبی کہلا نئے ہے اُن کی کسرشان بیمونکرحضرت موسکی بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد مبزاروں اُور معی نبی آئے تو اُن کی نبوت کی خصوصیت اور غطمت کوئی نہیں تابت ہوتی ۔ رعکس اِس کے انتصرت ملی الند علیہ طم کی ایک عظمت اوراکی کی نیوت کے نفظ کا پاس اورادب کیا گیاہے ۔ کراک کے بعد كسى ووسرا كواس ام سيكسى طرح بهي شركك مدكياكيا -اگر حیر آنحصرت علی الته علیه وللم کی امّت میں عمی ہزاروں بزرگ نبوت کے نورسے منور تھے اور مبزار دل کو نبوت كاحصته عطا بوتا رباب اوراب عبى بوتاب كرونيكم الخضرت ملى المدعلية ولم كانام خاتم الانبياء ركها كل تھا۔ اس کیے خدا تعالی نے مزیا ہاکہ دومرے کو ملی سے نام دے کرات کی کسرشان کی جاوے ۔ انحضرت مل الدعليديلم كي أتبت مي سعام الطانسانول كونون كا ورجيلا اورنوت كي أنار اوربركات ال ك اندر موحزن تفع ككرنني كانام معرف ثنان نبوت آنفنرت صلى التدعليه وللم اوسترباب نبوت كي خاطراك كواك ام بعظ المراً القب مركياً كما وومرى طوف جونكة الخضرت صلى التعليه ولم كي فيوض اور دُوحانى بركات كا بومراتب خداتعال نے رکھے ہیں وہ موسوی سلسد سے بہت زیادہ ہیں اگراس کے برابر ہوتے تو بھر فضیلت کیا ہو تی بھیرجیں قدر علوم کی کثرت اور وسعت اس وقت اس اُمّت میں ہے کیا وہ موسوی اُمّت میں تھی ؟ جونکمہ خداتعالی کارادہ تھا کراور کوئی شریعت اب آنحضرت مل الله علیت کم کے بعد نر ہوگ اس میے آپ کودہ علوم اور الفاظ دینے کرکسی کو معرزی ترابیت کی صرورت ہی زیرے خانم انبین کی آیت بلا رہی ہے کر حبمانی نسل کا انقطاع ہے مذکہ رُومانی نسل کا اس لیے جس ذراحیہ سے وہ نبوت کی نفی کرتے ہیں۔ اسی سے نبوت کا اثبات ثابت ہے۔ انعزت ملی الدعلیہ ولم کی چونکہ کمال عظمت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس بیے اکھے دیا کہ اُندہ نبوت آپ کی آباع کی مرسے موگ اور اگریہ معنے ہوں کر نبوت ختم ہے تواس سے خداتعالی کے فیضال کے بخل کی لو آتی ج- بال يدمين بن مرايك م كاكمال الخضرت صلى التدعليد ولم يرحتم بوا اور بيرا منده ات كي مهرت وه كمال والبدر جلدم أنبر ١٣ اصفحر ٩٩ ١٠٠ راير ال ساف ) اب کی اُمّت کو طاکریں گئے " له البدرسة: "ليكن اكراس أتت ميس كوني تعي نه يكادا جانا قوم اللت موسوى كالبلومبت ناقص تقرراً اورمن وجبر امت موسوى كوامك فضيلت موجاتي اس بيد بخطاب المخصرت صلى الله مليه وللم فيخوداني زبان مبادك سے ايک شخص كو ديديا حس نے مسح ابن مريم ہوكر دنيا ميں آنا تھا كيونكم اس جگر دوسلو مترنظر تھے ، ايک ختم نبوت کا، اُسے اس طرح نبصا یا کرجونسی کے لفظ کی کثرت موسوی سلسلہ میں تھی اُسے اُڑا دیا۔ووسری شاہیت

( بقیدما نثیرا<u>گل</u>صفحد بر <u>)</u>

اُسے اس طرح سے پوراکیا کہ ایک کو نب کا خطاب دیدیا تیکمیل شاہدت کے بیے اس لفظ کا ہونا ضروری خصاسولپر ابوکیا اور جومصلحت بیال مدنظر تھی وہ موسوی سلسلہ میں نہیں تھی کیؤیکموسی خاتم نبوت نہیں تھے؟ ( البدر علد الفرسام تفریر ۱۰،۱۰۰ مرایر باست ا

له البدريس ہے:۔ " نبوت كے مصنے مكالم كے بيں جو فيب كى خرولو ہو وہ بي ہے اگراندہ نبوت كو باقل قراد دوك تو بھريد اُمّت خيرامت مند وہ كى الله كالا فعام ہوكى اور سودہ فاتحى كالعليم ميں إ هد كال السّت قيد تحراط الله شيقيد مراط الله فين العمد كا مند كالمانعام واكرام تو فعال كا الله فين العمد كا على الله فيراط الله فيرا كا الله به الله فيراط الل

ترک و بیوت کوان کے ایبان میں او نہیں تو اجازت دیدی بالک ای طرح بیامرہ میلے تیروسورس العظمت ك واسط نبوت كالفظ زلولا أكر مصفى دنك من صفت نبوت اورانوار نبوت موجود تعصاور عن عفاكران لوكول كو نی کاجادے گرفاتم الانبیاء کی نوت کی خلت کے اس کی وجے وہ نام دویا گیا ۔ گراب وہ نوت ندوا تو النرى زبان ميمسيع موجودك واسط نبى الله كالغظ فرايا- آب ك جانشينول اورآب كى امت ك خادمول يرماف ماهان ني الندلول ك واسط دوامور مذ فطر ركف ضروري تنع - اوَّل عَلمت أنحفرت ملى النَّدعليرولم اور دوم عظمت اسلام سو انخفرت علی الله علیه ولم کی عظمت کے پاس کی وجهسے ال اوگوں پر ۱۳۰۰ برس تک نی کالفظ مذاولاً گیا تاکہ ہیں کی ختم نبوت کی شک نہ ہو کیؤنکہ اگرائپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں اور صلهاء لوگوں برنبی كالفظ بولا جانے لگتا جيسه صفرت موسنی كے بعد لوگوں پر لولا جاتا رہا تو اس میں آپ كی تتم نبوت کی ہتک تھی اور کوئی عظمات رہتی سوخدا تعالی نے ایساکیا کہ اپنی حکمت اور کطف سے آپ کے بعد ۱۳۰۰ برس مك اس لفظ كوات كي المت يرسه أعما ويا ما أيهاكي نبوت كي غلمت كاحق ادا بوجاوسه اور مير ويكر اللام كي خلست جا بتي تمي كراك مي مجي بعض اليص افراد بول جن يرا تخفرت صلى الله عليه ولم كع بعد لفظ في الله بولا جاوے اور ٹاپیلے سلسلہ سے اس کی مما ثلبت پوری ہو ۔ اخری زمانہ میں سے موعود کے واسطے آپ کی زبان نبى الشدكا ففظ محلواديا باوراس طرح برنها بيت حكمت اور ملاغت ست دومتصاد بأنول كو يوراكيا اورموسوى سلسلم كى مما لمت بمى قائم ركمى اور علمت اور نبوت الخفرت ملى التُدهليدوهم مجى فاتم ركحتُ -سوال بركياكون عورت ببته موسكتي سيد و فرمايا :-مبين والثدتعالى فرماتا بصكراكة بجال تنعا مُونَ عَلَى النِّسَاءِ والنساء: ٣٥) اور وَلِلرِّهَالِ عَلَيْهِنَ دَوَجَبَة والنفوة: ٢٢٩) عود نين اصل مي مردول كي بي ول مي مواكرتی میں رجب صاحب درجماورصاحب مرتب كے واسطے ايك دروازه بندكر ديا كيا تو يربيحاري اقصات العقل كس حساب مي يي ؟ ( الحكم حلدي غير م اصفحه و - ١٠ مورخه ١٠ رايريل ١٠٠٠ )

البدري ہے ، محى الدين ابن عربی في لعما ہے كه نبوت تشريعى جائز نہيں دوسرى جائز ہے . مگر مرا اپنا خرب يہ ہے كه برسم كى نبوت كا دروازه بندہ صرف آنمفرت على الله عليه وللم كے انعكاس سے جونبوت ہووه جائز ہے وہ (البدر جلد المهر المعرف الا مورخ ساما يريل سان الله )

#### الارايريل سنبقط يم

بعد نماز مغرب حفرت اقدی نے اس تقریر کا اعادہ فرمایا جوکہ موزضہ اراپریل کی سیریس درج بوطی ہے۔ اسکی کمیل ہیں ایک ٹی بات بر فرمائی کہ:۔

ایک تیا مکتم ای در میں امت موسری کی طرح جواا

اس دقت میں اُست موسوی کی طرح جو امورا ور مجدوی استے ان کانام نی ندر کھا گیا تو اس میں بی مکست میں کا اُست میں اللہ میں اُست میں اُست میں اُست میں اُست میں فرق نوت میں فرق نوت میں فرق اُست میں فرق آنا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آدم۔ ابراہیم۔ نوح اور دولی وغیرہ میں میں اور اگر کو نی نوج اللہ تعالی نے آدم۔ ابراہیم۔ نوح اور دولی کی فرو میرے اُلا دولی کی آخر کا دیکر میں است میں اعتراض رفع ہو گئے اور آپ کی امت میں ایک اُست میں میں میں میں است میں اعتراض رفع ہو گئے اور آپ کی امت میں ایک اُستری معلیقہ الیہ آئی ہو مولی کے تمام خلفا مرکا جامع عقا۔

( البدر جلد المبره اصفحه ١١٣ مورخه بحيم مثى سنافك )

#### عارا يريل ستنفلة

(دربارشام)

کا لجوں اور مدر سول میں انجیل پڑھانے کے متعلق ذکر موتے ہوئے فرمایا کہ ،۔

انجیل کی علیم نا قاملِ عمل ہے

YAY

مختف قوی انسان اس بات برمجورے کروہ ختف اوقات برمختف قوی سے کام نیوے کیونکہ اس کی نطرت یں <sub>ا</sub>س کی پیدائش کے وقت ہے ایبا ہی دکھا گیا ہے کیومکہ ہوسکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور مزمل خفنب بوازان کی مجد ملم کرے اور میشدایک توت سے کام سے دوسرے توی کے ظهور کا موقعہ بی ساوے - اگر اليابي خداتعالى في كرنا تف أنوات منتلف توى كيول إنسان كوديث وصوف ايك عفواورملم بي وتيا باتي قوى مصيحت كام بين ي كُنَّاه تفاتو وه عناكيول كئة ونبيل اليانبيل بلكه انسان كي انسانيت اوراخلاق فاضله مى اسى مين مي كمل اورموت كم مطابق اين قوى كا افعاد كرے ورنداس مين اور عوالول مين مابرالانسياز كماجواة ہم دنیا میں دیجیتے ہیں کر بعبض لوگ ایسے ہوتے ہیں کراگر ائن سے ایک دومرتبر عفواور درگذر کیا جائے اور بسنوك كياجا وي تواطاعت مين ترتى كرتے اورا پنے فرانف كولوري طرح سے ادا كرنے لگ جاتے ہى اور بعن شرادت میں اور بھی زیادہ تر تی کرتے اوراحکام کی بردا نکرکے ان کو توڑ دینے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب گرایک خدمت گارکو جونهایت نشرایب اطبع آدمی ہے اور اتفا قاً اس سے ایک خلطی ہوگئی ہے اُسے اُمٹر کر مارنے اوریشینے لگ جائیں توکیا وہ کام دے سکیگا ؛ نہیں بلکہ اس سے توعفوا ور درگذر کرنا ہی اس کے واسطے مفید ور اس کی اصلاح کاموجب ہے مگر ایک تمریر کوعب کا ارہا تجربہ موگیا ہے کہ وہ عفوسے نمیں سمجھا المکراُور بھی تمارت یں قدم آگے رکھنا ہے تواس کو ضرور منرا دئی بڑی اوراسکے واسطے مناسب سی ہے کہ اُسے منزادی جادے۔ ال قانون كيرسوا الجيل تعليم يرمل كر توانساني تمدن كانظام جل سكتابي نهيس مجلا اگراييا بي انكاندېب تصاتو پر مدالتوں کے قائم کرنے کی کیا مرورت تھی ؟ عدالتوں کے قوانین میں کیوں سزائیں مقرر ہیں جسی مجرا کے واسط کہیں قانون میں مفو کاعکم نہیں دیا گیا ملکہ سر جُرم کی سزامقرر کی گئی ہے۔ انجیل تعلیم نے مرت ایک ہی میلویر زور دیا ہے۔ اگر میس خدا تعالی کی تناب سے یہ امر ندمعلوم ہو ماکہ یہ مفق الزمان اور مخق المكاتبليم بي تواس كي ساني اورالهاى بونيين توسيس انكار بى كراير ماكيونكه عبارى بھاری خرور توں کے اُور کرنے کی اس کے اندوست بنیں۔ کیااگرکسی شریرکواس کی اصلاح کے لیے مزادی جادے نوودگناہ ہے اور کیا ایک شخف کو جو بدمعاش ہے اور جوری کرکے لوگوں کا مال مار حیکا ہے اس کو میں محل يرمنزادي جاوع تويه براجع ہم دنیا ہیں دیکھتے ہیں کہ ہزادوں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہی سزا اور شیم نماتی رمنحھ ہوتی ہے۔ روکے جوا شادوں کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کو بھی کچھے ترکیجھے شیم نما ان کرنی پڑتی ہے۔ اگروہ ہمیشرا در

الحكم جلد > نمبر مع اصفحه ١١ موزخه > ارا پريل سين الله

برخطا برعفویی کرتے دیں تو اوا کا خواب برجا آب ۔ اسی تعلیم اب یہ توگ کرتے ہی کیوں ہیں ، انہیں توجاہیے تفاا سے جیبیاتے یہ تو زمانہ ہی ایسا تفاکہ اس فی تعلیم کو تو گوں سے پوشیدہ رکھتے ۔ اگر کو ٹی انجیل پوچیتا بھی تو کہہ دیتے کرانجیل فلال الملای میں مجول گئی ہے اور آج وہاں رہ گئی ہے کل دیں گے۔ اور اس طرح پر برروز ٹلاتے رہتے کیونکہ بنجیل تعلیم مرجودہ زمانہ میں اس قاب ہی نہیں کہ اس کی طرف نظر اُٹھا کر بھی دکھیا جاوے بم پوچیتے بیس کر کیا مجھی کو ٹی ایسا شخص میں ہے جس نے اس تعلیم بیٹول کرکے دکھیا ہو کسی باوری اور عیبائی کو حب یہ بات حاصل نہیں تو اور کو ٹی کیا کرے گا۔

اورسب سے بڑھ کر میرکنو دیجے نے جمی انجیل کی تعلیم کے موافق کر کے نہیں دکھیایا اوران کا عمل ابت نہیں ہے اور بیجا ہے اور بیجار سے سے شادیں ہیں۔ اگر تیعلیم سے جہتے جہتے تھا کہ عیسائی لوگ اب بھی گریۃ مانگنے والے کوچلود وسے بینے اور ایک کوال برطنانچ کھا کر دو سری بھی پھیرویتے مگر ہم کو افسوس سے ظاہر کرنا پڑ اب کے دیکھنا اور است تعقیم سے بھی برائے نام کسی نے اس پر عمل کرکے مند و کھا یا۔ کوئی تو انجیل کی عزت رکھنے والا ہوا۔ برطاف اسکے دیجھا گیا ہے کہ اگر دو اس بات بھی شنر اوں کے خلاف مزاج ہوئی تو عدالت مک بہنچا تے ہیں اور مرطرے سے کوششش کرتے ہی کہ مزاد لائی جاوے۔

المرقران المرتب اس كے مقابلے بن كي تعليم ويتا ہے ۔ فرطانہ ہے جَدَّ وُ استِنَة قِرِ سَيْدَةُ مِتْلَمُاهِ فَكَن عَفَا وَ اصلَحَ فَا حَدُولُ عَلَى اللهِ و المستودی : ٢١ المعنی بدی کی مزاسی قدر بدی ہے لئن اگرکون معاف كردے اوراس عفویں اصلاح مذلظ ہو بگاڑنہ ہوتو الشخص کو خداسے اجر ملے گا و کھو قرآن ترقیب نے انجیل کی طرح ایک بہولوں پر زور نہیں دبا بلکم عمل اور موقعہ کے موافق عفویا مزاکی کا دروائی کرنے کا علم دیا ہے ۔ عفو غیر کی نہ و البیا عفونہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی جم کو زیادہ جرائت ہو اور در دیری بڑھ جاوے اور وہ اور بھی گاہ اور شرارت بی ترقی کرتے ، غرض دونو سپاؤول کو مرنظ رکھا ہے۔ اگر عفوسے اس کی عادت برجاتی ہے توعفو کو تعلیم کی تعلیم ہو کہ میں زمانہ کے اور میراگر قرآن ترایت کی اور باتی تعلیموں کو بھی زمانہ کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ کرسکے گی ۔

مسح موعود کے عاوی کا انحصار نشا مات پر ہوگا تران شریف نے جوزویا اُخْدَجْنَا لَهُمْ

مَانَةُ أَقِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ اَنَّ النَّاسَ كَانُو إِما يَا تِنَا لَا يُوْقِنُونَ والنمل ١٨٨١)س معلوم

ا البدرس : ایک بی بلوانتیار کرنا اور ملم اور عفو پر زور دینا اور دقت اور صلحت کور دیکین کسقدرخلات عقل ہے۔ عقل جیس دکھلاتی ہے کر مزاد انسان ہیں جو کر مزاک ذریعہ بدایت باب بوتے ہیں ؛ رالبدر مبدمانم رہائے ایم می سندائ

ہوا ہے کمیسے موعود صب کے وقت مے متعلق بینشگر فی ہے اس کے دعاوی کامبت بڑاانحصار اور داروملانشانا ار بوكا ودخداتعال نے اسے مى ببت سے نشانات عطافرواد كھے بول كے كيونكرير وفروايك أنَّ النَّاسَ كَالُواْ و النيخالاً الموقية أن العيني ال عذاب كى وحربيه المحكم انبول في جادب نشانات كى مجيم على بروان كى اوران كون أماناس واسطان كويرمزالى وان نشانات مراد صرف يج موعود كفنتانات بين ورسزيرا مرتوسيك نهيي کرگناہ تو زیر کرے اوراس کی منزاعمرو کو ملے جواس سے نیرہ سوسال بعد آباہے ۔ استحفرت ملی الله علیہ وقع زمامز میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھیے اور ان سے انکار کیا تواس انکار کی منزا توان کواسی وقت مل گئی اوروہ تباہ اور برباد بو گفته اگرائیت سے وی نشانات مراد ہیں حوائففرت ملی الله علیه والم کے با تھ سے ظاہر ہوئے تھے تو اب بزارول لا محور مسلمان ولید بین که اگر اُن سے پر حیاتھی جا وے کہ بنا فہ آنحفرت ملی اللہ علیہ ولم سے کون اکون سے نشانات ظاہر ہوئے تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ہی الیا تھے س کواس طرح برآپ کے نشانات کا علم ہو وربنہ عام طورسے اب ملانوں کوخبر بک بھی نتیب کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کیا گیر میں ان کوظاہر فرمایا مگرکیا اس لاملمی سے کوٹی کرسکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے ان نشا ات سے منگر ہیں اوران کو وہ نہیں مانتے مالانکہ وہ موس بھی ہیں۔ اگران کوعلم ہوتو وہ مانے بیٹھے ہیں اُن کو کوئی انکارنہیں اِن لوگوں کے متعلق توہم انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشا نات ماننے کا لفظ لاسکتے ہی نہیں کیؤ کمہ انتوں نے تو الخضرت على التدمليه ولم كوات كى نبوت كى نفاصيل مميت مان بيا بواسمة وه أنكار كييه كريكته بين اورو كمير خام ب کے لوگوں میروہ نشانات اب بجت نہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں جبنوں نے دیکھ کر انکار کیا تھاوہ ہاک مر چکے موجود وزمان کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے بی نمیس تووہ انکار کی وجرسے بلاک کیسے ہوسکتے ہیں؟ یس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مرادمیرج موعود ہی کے نشانات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجرسے عداب كى تنبير سے اور خدا تعالىٰ كاغفنب سے ان لوگول كے ليے جنول في محمود كے نشانات سے أكاركيا ہے اور بین خدا نی فیصلہ ہے جس کوروندیں کیا جا سکتا پہلق*ی صر بھے ہے اس* بات پر کہ طاعون سیح موعود کے نکار والحكم جلدى نمبره اصفحه ١٧ مورخه ١٧٠ را بريل تتنافيلة ) کی وجہت آئی ہے۔ ۱٫۱۷ بریل <del>سن وا</del>یمهٔ (لوقت سير) نووار ومها نول میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے ؟ فرمایا :-

حضور كادعوي

جادا دعویٰ مسیح موعود کا ہے جس کے کل عیسانی اور سلمان منتظر ہیں اوروہ میں ہو<sup>ں</sup>

مير وحياكماس كے دلال كيابي ، فرايا ، اب وُنْت تفورٌ اہے بیوال تو انسان بیندمنٹول میں کر اپتا ہے مگر تعف اوقات جواب کے لیے بیند لغف در کار بوتے میں جب تک ہرا یک مہلوسے زمجھا یا جادے تو بات مجھ نہیں آیا کرتی اس کیے آپ کتابیں د کھیں پانچیر کافئ وقت ہوتو بیان کر دینے حاویں گئے۔ . دومر مصاوب نے سوال کیا کہ خاتم انبین کی شرح کیا اس کے جواب میں صفرت اقدس نے اپنا وہی مذہب بیان کیا جو ہ ارابریل کی ڈائری میں آپکا تُكُ إِنْ كُنْ تُمْرَتُهِ مِبُونَ اللهَ فَا تَبِعُونِي يُعْدِنْكُمُ اللهُ (اَل عمران ١٠٠) وص سيمادراً تواس سے كلام بغيرنييں روسكنا-اسى طرح خداً تعالى جب سے بيار كراسے تواس سے بلامكالم نبس رنباً-التخصرت صلى التدعليبوسم كى إتباع سعجب إنسان كوخدا يباركر في لكتاب تواس سے كلام عبى كرّاہے غیب کی خبری اس برظام رکرا ہے۔اسی کانام نبوت ہے۔ مجلس قبل ازعشاء معرفت کی راه خداً تعالیٰ کی معرفت کی راہ بہت باریک اور ننگ ہے ۔ اس لیے اس کاشاہ ہ انسان پرشکل ہے۔ادھرہم دیجیت ہیں کراسباب کے وھیر کے وہیر مگے ہوئے ہیں۔اوراس لیے انسان ہی رہائی ہرماتا ہے گرنا ہم ایک حقد امراض کا انسان کو ایسالگا ہوا ہے کیلیدب باعقد ملتے ہی رہ جاتے ہیں اور کیے پیش نئیں جاتی۔ تبعن دنیا دارا عرامن کرتے ہیں کھ کیا دینداری اختیار کرنے سے صیبت آتی ہے ؟ دینلاری اختیار کی تومصیبت آئی۔ گر وہ بست جمید نے ہوتے ہیں۔ دیندار براگر کوئی معیبت آتی ہے تووہ اس کے تواب اور معرفت کاموجب ہوتی ہے

وه بست مجرفے بوتے ہیں۔ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تووہ اس کے تواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے اور دنیا دار پر چرمصیبت آتی ہے توہ اس کے تواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے اور دنیا دار پر چرمصیبت آتی ہے وہ اس کی لعنت کا موجب بن جاتی وسلے ہی زور سے قرآن نازل ہوتا جاتا ۔ وہ دور گو جلدی تتم ہوگی یعنی موضو تعما ویہ تک بہی رہا ۔ گرندوہ رہے نہ یہ وہ سے دگروہ کے آثار تیامت تک رہے جلدی تتم ہوگی یعنی موضو تعما ویہ تک بی رہا ۔ گرندوہ رہے نہ یہ وہ اس سعید کروہ کے آثار تیامت تک رہے

. أوترنقي كا نام بمي ندار ديكاش كه الوحب كم ين زنده بهوكراً ما تو ديكيفنا كرجس كو ده حقيرا ور ذليل خيال كرما تها غدائعا ال ال كاكا بال بال ب مشرق الدمغرب كال كمال بلاد اسلامير يعيله -المفيزت على الديملية ولم كون الدين جومها الأفرت بوئ النول في تروم تركيات مرجمين مرجبول في المضرت عمر صنى الله عنه كا زمانه بإيا انهول في د كيوس الكرالوم إلى وغيره كومعاوم بهوا كرعروج بهو كالوشل غلامول الم من الشروليرولم كوساته بوجاني والمبتد طدونم المورد كم المورد كم من المالي المرام المورد كم من المالي المرام المورد كم من المالي المرام المورد كم من المالية المرام الم

مرايريل ملاهانه

ومنع کی مئیر)

مُعابِمتِي مجه بهينه تنجب كم البي كرباؤجوداس قدرك بنيادكرستى كم انسال دنياس بنيادكر قائم كرناب رمرف ايك دم كى آمدوشدب أوركيم في نبيل يجريدسلسد خداتعالى ف كسيار كاب كروشخس

ا بیاں سے رخصنت ہوجا وسے اس کو اجازت نہیں کہ والیس آکر وہاں کی ضربی تبلاجا وسے اس سے حکماء اور فلاسفراوردانایان زمان سب ماجزی بال اسی قدریته مقامی جوخدا کی کلام نے تایا ہے

أدى جومرنا ہے اكثر اپنے بڑے بڑے تعلقات اور عزیز اور پیارے رشته دار جھوڑ جا، ہے مكرمعاً انتقال مے بدان سے مجاتفت نمیں رہا۔ وجل بورب کو مراکب بات کی تلاش ہے بینانچہ امریکہ من ایک شخف

معابره بهوا رجوواجب القتل عقبا بكرجيب اس كاسركامًا مباوي تواس كوبيت بنداواز سيكادا بادي توين المنكوس الثاره كريكا في الخرجب مركا فاكيا توري أورس الدارين دى كين كركي وكاست مراوق يرح ب-الزاكه خبريثد خبرش بازنبايد

جركيوندا تعالى في فروايا ہے وہي سے بال موت اور نيندكو الي ميں مشاببت ہے -احياءموتي

احیا و موتی کے بارے میں سوال ہونے پرفرایا کہ:-اس میں ہمارا بیعقیدہ نہیں کہ اعجازی طور پر مھی احیا موتی نہیں ہونا ملکہ بیعقیدہ

ہے کہ وہ تضی دوبارہ دنیا کی طرف رجوع نندیں کر اسبارک احمد کی حیات اعجازی ہے۔ اس میں کونی محت نہیں كر من الما عده طور يرفر شد مان قبل كرك اوروس مي وفن كياماوي و ميرهمي زنده نيس بوا-شخ سعدی نے نوب کہا ہے

واه که گرمرده باز گردیدسے پ درمیان قبسیله و پوند وارثال را زمرگ نویشا و ند رة ميراث سخت تر اوري 🔑 🔅 ْ مَدَاتَعَالَىٰ نَے بِي فَرَايَا فَيُمْسِكُ الَّتِي تَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ (الزمر ١٩٨٠) -كشف كياب اس بيداري كے ساتھ كى اور عالم كا تداخل بوجاتا ہے اس س حقيقت كشف حواس کے معطل ہونے کی ضرورت نہیں .ونیاکی بیداری معی ہوتی ہے اور ایک عالم فیبوبیت بھی ہوتا ہے بعنی حالت بیداری ہوتی ہے اوراً مرار فیبی بھی نظراتے ہیں۔ تنل انبياء يرسوال بونے يرفروايا: -ترب مں تکھاہے کر جھوٹا نی قتل کیا جا دے گا-اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نقس مریح سے یا یا حاوے یا حدیث کے تواتر سے ثابت ہو کہنی آل ہوتے رہے ہیں تو بھر ہم کواس سے انکارنہیں كرا برائ كاربرهال بركيوايسي بات نهبي كري شان مي خلل انداز بوكيونكة متل مي شهادت بوتى بي مكر بال ناكام فتل سوحانا انبياء كي علامات مي سيرنهبي-يدمصالح يرموقوف كراك شخف كيفل سفتنه بريا بؤاب تومصلحت اللي نهيل جامتي كراس كو تُل كراكرنتنز برياكياها وي يعن كے فتل سے اليا اندلينته نر ہو اس بي حرج نهيں ۔ *حدیث قرآن سے باہر نہیں* . جرکھ الندتعالی نے قرآن میں بیان فرمایاہے دہی کمچھ مدیث میر ہے۔ ہاں بعض ہاتوں کا استباطا ابیہا اعلیٰ مدیثوں نے کیا ہے کہ دوسرے گواس کو سمجنہ میں سکتے ورز مدمیث فراک بالبرنيين فراتعالى في قرآن كانام ركها ہے مُفَعَدلاً - إلى يوايان بوما جا سِيْع بعض تفاسير سوائے إنبيا مك أور كى مجھ مين نبيل آي بھراس طرح حديث مين قرآن سے زائد كيونتين-( الحكم علد» نمبره اصفحه ۱۲ مورخه ۲۸۷ رايرلي محنف )

بررات ما المعورت كى طرح بوقى ب جيسے وال عوم سي كركيا بدابو نبين معلوم من وكيانتيج بدابوراس ييمتقي ويف ادفات كوضائع نهيس كرا، بكروه بروقت تيارد رتها بي بيعان كركم ملوم نهيس وقت كوازير عاوي -نتونت كالفظ جارسالهامات مي دو ترطس ركمتاب اول بيكراس كمساتمه تربيت نبي ب اور دومر يرك براسط الخفرت مل الدهليولم. مولوك الأكب عدائكا وكرتي ووسخت فلطى يرميل ال كواتا معلوم نهيل كم دراصل عبى قدرا شيام ونيابي موعود يل ذره ذره ير الأكمر كااطلاق بوتاب ورئي یں مبتا ہوں کو نیزوں کے اون کے کوئ چیزایا اثر نہیں کرسکتی میہا تنک کریان کا ایک قطرہ مجی اندرنہیں جا سكنا أوريز وومي فريسكناب وَإِنْ قِنْ شَيْءِ إِلاَ يُسَيّع بِعَسْدِة ( خاسرائيل: ٥٠) كي معني اوررب حُدُلُ شَكِيقَ كَا وَمُلْكَ كَ بَي مِعْ بِيل بِي الطَّام اورايان م اس كموا برأواريزم -موت کامفنون ببت ہی موثر مفنمون ہے اگر سانسان کے اندر حلاما وسے توانسان بدلول سے بیکنے کی سبت کوششش کرے - ابراہیم ادہم اور شاہ شجاع جیسے بادشا ہول يراسى مضمون نے اثر كيا تھا بوسلطنتيں جيور كرفقير ہوگئے . بوچنر علل اوراباب سے بداموتی ہے وہ ملق ہے اور جو محض کن سے ہو دہ خلق أورام امرج فِي الْحِير فروا بِ إِنَّمَا أَمْرُةَ إِذْا اللَّادَ شَيْعًا اَنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيْكُون - دليس : ١٨٠ عالم امر مسمى توقف نبيل بونا يفاق سلسلملل وعلول كامتاح ب جيانان كابجريدا بونے كے بيے نطف كا مماج بو عيرووسرے مراتب طبعى اورطبابت كے قواعد كے نيجے ہواہے گرام والمحكم ملدي تمير مها صفحه الا مورخدي ارابريل سينهاك میں یر نہیں ہواہے۔ ابارا پریل ساق د پوقت سُیر › وى والهام اور كشف جب سانع کے ذرایہ سے کوئی خروی جاتی ہے تواسے دی کتے ہیں ك الحكم مين اس سي بيلم ايك اور ذكر درج ب كها است: ( بقيه ما شير المل صفى پر )

اورجيب وويت كے ورايير سے كھو تولايا جاوسے تواسے كشف كتے إلى اسى طرح ميں نے دكھا سے كعف وقت ایک ایدا امرفا بر بواب کراس کانعنق صرف قوت شامرے مواہد مگراس کا ام نسی رکوسکتے مسے است ل نسبت مفرت بعقوبٌ كونوشبوا في تقي - إنَّ لاَ جِدُرِ نَحْ يُوسُفَ لَوْلاً أَنْ تُفَيِّدُ وْنِ دِيوسف: ٥٥> اور معی ایک امرابسا مونانے کو مم اسے موس کرناہے کو یا کردواس خسد کے ذولع سے اللہ تعالی اپنی بائی ظمار راہے۔ " فرفایا " جمیع حب میں نماذ کے بعد ذرالیٹ گیا تو الهام ہوا گرانسوں ہے کہ ایک حصدال کا یادنمیں رہا۔ ایک بيط عربي كافقره تفااوراس كم بعداس كاتر عمبه أردومي تفاوه أردو فقره يادي بيبات أسمان برفراريا كي ب منديل بون والى نبير - اورع بي فقر محيداس مصر شار نفا . تَعَمَّدَ وَنَسَكَنَ فِي السَّمَاءِ كُروه اصل فقر مبل كيا-اوراس نسيان بي عبي كجيه منشاء الني بوناب كوياس كايمطلب ب كريياب تقدير مبرم باسساي اب تبديلي نبين بوگ غرض تغيرات نضاء وقدر كاراده أسمان مريخية كياكيا ہے " (المكم جلدى نمبرها صفر الامورخد ١٧ ارا يريل <del>الأقائر)</del>

المكم من زياده تغصيل سے يوں تكھا ہے :

" غرضِ تمام حواسِ خمسة وي ہوتی ہے اور ملهم كوقب از وقت بند ليعہ وي ان باتوں كى اطلاع دى جاتی ہے۔ منزی روی میں ایک حکامت بھی ہے کہ ایک وفعہ پند قیدی انتفازت علی الندعلیہ وہلم کھیاس با بحولال آئے ان تديول في خيال كياكه الخفرت ملى الله عليه ولم تيس اس حال مين ديكيدكر مبت خوش بونگھ اس في في فياكر نبيل بيغيال تهارا فلطب عب وتت تم لوك مكوروں برسوارا ورناز ونعت ميں بارام علتے تص مي تواس وتت تهب یارز بخرد کیدرا نفا-اب مجه تهادسه و کیفنی کی نوشی ب ،مطلب یدب کرالهام کے ساتھ موا المحفات می <u> ہواکرتے ہیں</u>۔

المتنازييني مين في ايك نواب درج كيا ب كياد كيسًا بول كدمين الينه باغ مين سيسيركر كفاللا بول د بھیا کہ کچھ سوار گھوڑوں پر باغ میں وافل ہوئے بیس نے سمجھا کہ یواس کو بامال کردیں گئے میں بھی انکے عقب میں جا داخل ہوا ہوں کیا دیجت ہوں کرسب کہیں نظر نہیں آتے جب وسط باغ میں گیا ہوں تو دیجھا کرسب سراور ہاتھ اور باؤں کئے ہوئے ہیں اور کھال آنادی ہوئی ہے ۔ بئی نے رقت میں آگر اور رو کرخداتعالٰ سے دعاكى كمريا التدرين براي كام تفامي اكبلا ان كامقالم كي كرسك تقار توفوراً تعبير تبلان كي كرسركا كشاغرور اور كبركالومن ب- باخول كاكتنا مين انسان الني بالتعول سے الني بجاؤ اور دشمن كي مل كار ديتا ہے كويان كاسباب المادكم كم عني وك سانسان معاك سكتاب يينى اب كون صورت مفرنسي كالزيت

(بقيماننيرانگلصفح بر)

بندوسان اور اورب کی در رت می فرق ہے۔ اورب کے دہریاس فدا کے محریل ج معنوعى بصاورهياني لوك وبال ال كودبريكة بي جوكميح كوخدانه مانياوراب فت وفجور نفي اثر والله ولوك في عدي ب كريرب اثر كفاره يرسى كاب تواب وه كيد مانير. ایک ماحب نے سوال کیا کہ بتھنا عمری کیا شئے ہے جو کہ وگ رعیا لاسی كي يشتر جعه كواداكيتي بن فراياكه: -میرسے نز دیکہ پیرب فعنول بتیں ہیں۔ ان کی نسبت وہی جواب میک ہے جو کر حضرت ملی نے يكتخف كوديا تضاجبكه أيكتنخص ايك البيعه وقت نماز اداكرربا غفائب وتت مين نماز جائز نهيل اس كأيمايت صرف في كصياس بوفي تواب في السيجاب دياكمين إس أيت كامصداق نيس بناجا بها- أَراثَتَ الَّذِي خُلِ عَلْبِهُ اللَّهِ إِلَى وَالعِلْقَ وَالدارا) بعني أو في ويها الشُّفع كويواك ماز يرفي بند عكوم حراب -نماز جوره ما شهاس كاتفارك تبين بوسكنا بال روزه كابوسكا س اور توجفي غدا سال عبرات يصفاذ كوترك كراب كتففاعري والعدن اداكر اونكاتو وه كشكارب وروجخص ادم بوكر توبكرنا ہے اوراس نيت سے پُرطنا ہے كە اُمندہ تماز ترک زكرو نگاتواس كے ليے حرج نہيں كيے م تواس معالم بي حفرت على بي كاجواب ديت بي . موال بواكر نا زك بعد دُعاكرنا يُسنّت اسلام مي ب يانسي ؛ فرايا ثمازكے بعد دُعا ہم انکار نمبیں کرنے " تخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانکی ہوگی مگرسادی نماز وماہی ہے اور آج کل دیکھا جا آ ہے کروک تماز کو جدی جلدی اواکر کے مگھ سے آبار تے ہیں بھر دُعاوُل مِي اس كے بعد اس قدرختوع خفوع كرتے بيں كرس كى مدنىيں اوراتنى دير تك دُعا ما بكتے رہتے ہيں كہ \_ دیشرهاشیصفحرسالقر ) اور برده ہوتا ہے لینی ان تیرے مخالفول کی زمین جاتی دہی اور پردہ دری ہوگئی۔ یہ اب پورا مور اسے۔ پس برميم مَادَمَيْت إِذْ دَمَيْت عبى كام جِنّا ب النان كي يا التنصية ( الحكم طلد، نغيره اصفيرا البيت ١٢ دايري سناولنر) له المحكمسي" الرندامت كے طور ير مدارك وافات كرنات تو يوسف دوركيول منع كرتے ہو - آخر دعا بى راب بال اس بيليد من من مرور ب ويور وكليومن كرف سي كين ترجي اس أيت ك يني فراماوً"

( الحكم مبلدى تمبر ۵ اصفحه ۱۲ مورخه م ۱۸ ایریل م<del>سن و</del>لنه)

مسافر دومل کے نکل جاوے بعض لوگ اس سے نگ بھی آجاتے ہیں توریبات معوب ہے بختوع خفوع اصل جزو تو نماز کی ہے وہ اس میں نہیں کیاجا آبا اور نداس میں دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ نماز کو منسوخ کرنے ہیں۔انسان نماز کے اندر ہی ماثورہ دعاؤں کے بعدا نبی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے۔

سنت میجمعلوم کرنے کاطریق جب اسلام کے فرقوں میں انتظاف ہے توسنتِ میجمد سنتی میجمد کے اس کے جواب میں فرمایکہ:

قرآن شریف ،احادیث اورایک قوم کے تقوی طهارت اور سنت کوجب ملایا جا وے تو تو میرین مگ جا ا ہے۔ کراصل سنت کیا ہے۔

مُادَاوِدَ قُرْانَ تَسْرِلْفِيكُ كَانْرَجَهِ جَانَا ضَرُورِي ، مَولانا مُحَدَّاتُ صَاحِب فَ فُوالِيكُ وَلاَ مُنْ المُنْ ا

حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَعْدُ دُونَ والنساء : ١٨٨ ) سنابت بيكرانسان كوابية قول كاعلم مزورى مع استاب بي يرحفر الدين المعلم مروري معارف المعلم مروري معارف المعارف المعلم مروري معارف المعلم مروري المعارف المعلم مروري المعلم المعل

جن لوگول كوسادى عمريى تَعْلَمُوْ ا نصيب ندموان كى نمازى كميائے۔

ایک عورت کا ذکر کرتے میں کرنماز پڑھاکر نی نفی ایک دن اس نے پوٹھیا کہ درود میں جو صَلِ عَلیٰ مُحَتَّدِ آ نَا ہے اِس کے کیا عضے ہیں۔ خاوند نے

فرایا جم مرگزفتوی نیس دینے کوران کا صوف ترجمه قراک کا صرف نرجمیر کا فی ہے کہ نہیں پڑھاجا دے۔اس سے قران کا اعجاز باطل ہو اہے

جوشخص برکتنا ہے وہ جا ہتا ہے کہ فراکن 'دنیا میں مذرہے بگہ ہم آویر بھی کتے ہیں کہ جو دُعائیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مانکی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جا ویں دوسرے جوا بنی حاجات دخیرہ ہیں ما آورہ دعا کے علاوہ وہ ص<sup>ن</sup> اپنی زبان میں مانکی جادیں ۔

ایک شخص نے کہا کر صفور تفقی ندم ب میں صرف ترمم بڑھ لینا کا فی مجھا گیا ہے فروایا کہ:۔ اگریہ امام اعظم کا مذہب ہے تو تھیراک کی خطاہے۔

صدقریں رد کالمخوظ ہوتی ہے اور بیصدق سے کالبے کونکراک کے صدقهاور بدربين فرق علدرآ مدس انسان الثارتعالي كوصدق وصفا دكعلاما بصاور مراخيال ب كربريه بدابت سن كلاب كرابس مي محيت برسے -بعدوفات میت کوکیا شے مبنع بی ہے وُعاً كا اثر ثابت ہے ایک روایت میں ہے کواگر میت کی طرف سے ج کیا ماوے تو تول ہوا ہے اور روزہ کا ذکر می ہے۔ ايك تخص في عرض كى كر صنورير جوب كيس يلا نسان إلا ماسعى دالنجم دريم ، فرماياكرد اگراس کے برصنے ہیں کہ مجعا فی کے حق میں وعا نہ قبول ہو تو میرسورہ فانخد میں آھے یہ ناکی بجائے اِھٰدِ فی مجلس قبل ازعشاء ا كمتنض كي موت كا ذكر بهوا- اس كا باعث بيان بهوا كه فلا ل مرض اوراساب تنصح فروا يأكه: -حبب انسان میں آگر مضمر ما و ہے کہ فلال باعث موت کا ہے اور آگے نہ چلے نوالیی باتیں معرفت کی روک بیں اوراس سے نظر اساب مک ہی رہتی ہے۔ لُولًا الْأَكُوامُ لَهَلَكَ الْكُفَّامُ جب طاعون کی آگ بھٹاک رہی ہے تواب کو ٹ سويي كهايك مفترى كهرسكتا ب لؤلد اللاكوام كهلكت المنقام كبيامكن نرتها كدوة خود يسى مرماوك ورطاعون کا شکار ہو۔ اس وقت فادیان مثل کمہے کراس کے اردگر دلوگ بلاک ہورہے ہں اور سال خلا تعالیٰ کے ضل سے باکل امن سے رکم کی نسبیت بھی ہے گہتنے ظَف النَّاسُ مِنْ مَوْلِهِمْ (العنكبوت: ١٠) كرلوك اس كرد ونواح سے أمك يع جاوي كے مولا الإكرام سمعوم بواب كر خدا تعالى اس سرزين سے راضى نبيں ہے اور مجے رہی الهام ہوا ہے ما كان الله لِيُعَذِّبَهُ مُوا أَتَ فِيهِمْ -س ج كل يونكه وباكا زورب الله في نما زول مين فنوت براهنا جابيك -( الب در علد المنمر ١٥ صفحه ١١٧ - ١١٥ مورخر كيم مثى سلافيك )

#### ١٢٠ ايربل سنولة

(بوقتِ سير)

گوشت نوری

ار یوں کےمشلہ گوشت نوری پر ذکر حلا فرمایا کہ

انسانی زندگی کے واسطے دوسری اثنیا مرکی بلاکت لازی پڑی ہوئی ہے

شلاً دیجورتیم جب ہی حاصل ہو اے جب رشیم کے کیڑے میں۔ بچرشد کی تھی کب جا ہتی ہے کہ اس کا شہد بیا جا وے اکثر جو کیں نون پی کر مرجاتی ہیں۔ بچر ہوا ہیں کیڑے ہیں جو سانس سے مرتے ہیں، جب یکجائی نظر سے نوائی کے کل دائرے کو دکھا جا وہ قریجی ہیں آ تاہے کہ دُنیا ہیں سلسلہ آگل اور واکول کا برابر جاری ہے اور اس کے بغیر و نیارہ ہی نہیں سکتی کہ بعض کی جان لی جا وے ورنداس طرح تو بھر کدودانہ وغیرہ کیڑے جو بیٹ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی نے مارنا جا ہیے۔

الكشفس في كماكه صنوراريداس كاجواب يدديته بين كرجوانسان كى طاقت بابرامرب

اس میں اس پرالزام نہیں۔ فرایا کہ ہے۔

ماقت سے باہر تروہ کہا جاوے گاجی کا تعلق انسانی زندگی سے نہواور جواس کے اندر ہے وہ سطاقت میں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کاہی بیمنشاء ہے کہ انسانی سفاظت کے واسطے بہت جانوں کو بیاجا وے بیم فطرت انسانی میں بعض قوی ایسے بیں کہ اگر گوشت نرکھا یا جا وہ تو اُن کا نشوونا ہو ہی نہیں سکتا شجاعت بیدا ہی نہیں ہوتی اس بیلے سکھ وغیرہ اقوام جو گوشت نور میں وہ نسبتاً شیاعت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

اس پرا عراض کیا گیا کر بگالی گوشت خور بین مگرده ایسے ببادر نبین بوتے فروایا :-

الیی حالتول میں قوموں کی مجرعی حالت کو دکھیا کرتے ہیں کس قدراً قوام گرشت نور ہیں اور کسقد رنہیں پیر نفا بلتہ " دبچها جاوے کر کونسی اقوام شجاعت میں بڑھ کر ہیں۔

مجلس قبل ازعثنام

احدلول كىاقسام

فرمایا. ہمارے مربدوں کے بھی کئی قسم کے طبقے ہیں۔ ایک توطاعونی ہیں جوطاعون سے ڈرکراس سے بینے کی نیت سے اب ارہے ہیل دوس

ا ملیم میں ہے: ایک طاعونی جاعت ہے لینی وہ جماعت جو طاعون کے نشان کو دیکھ کواس سلمیں داخل ہون کے ساتھ در کا سے اور پیجاعت کترت کے ساتھ بڑھ رہی ہے " (الحکم ملد یا نمبر واصفی مرور خرس را اور پیجاعت کترت کے ساتھ بڑھ رہی ہے " (الحکم ملد یا نمبر واصفی مرور خرس را اور پیجاعت کترت کے ساتھ بڑھ رہی ہے "

قرى اورمسى بين بوكر قراورتس كاكرين ديجدكر داخل بييت بوشي ـ بحد نوابی میں کر بدر اورخواب کے ان کی راہنمان کی گئی یا بعض عقل میں انعوں نے عقل سے کام لے کرمیت کی بعض تقل ہیں کہ مدیث آبار وغیرہ وگرامور کو لائے موق دي كرايان لاف أوراجي شائداً ورهي ينتسمين مول . ا ملاء کا وجود جارا نقارہ ہے مرانسیں کی مہربانی ہے كتبيغ كرتے رہتے ہيں شنور ایک وکرے کے اور سے درایک بورایک مکان کونقب لگار با تھا۔ ایک شخص نے او پرسے در کیو کر کہا کہا كرَّا بيه يوريك كَيْاكُ نَعْلُاه بِجارًا مُولْ مِن مِن تَعْمَى لَهُ كَما أَوَاذْ تُونِينِ أَتَّى مِور ليه جواب ديا كراس نقاره كي الوازمين كوشائي واسكى اود مراكب سن كارابي بي يروك شورميات بين اور منالفت كرت بيل تولوك کوخبر ہوتی رہتی ہے۔ فلنفر مديدان اكرحه نقصانان مح بهنيائي من مكرا يك صورت بين مرمفيد مح فلنقر جديده كافائده ہواہے کہ مبت سی غیر عقول باتوں سے دلوں میں نفرت والا دی ہے شالاً ي فرقة شيركتين كي اصلاح كيمي اميدنتمي مراس فلسف سي مناثر بهوكر دوي واه واست ير القيمانيين -ايك شخص كه أس سوال يركه اوليا والثد سے مخت رکھی ماوسے کرنہ فرمایا :-ہم اس کے خوالف نہیں میں کرصلماء ، آنقیاء اور ابرار سے مجتت رکھی جا وے گرور سے گذر ماناحتی کرانھنر صلی الد علیہ ولم بران کو مقدم رکھنا یہ مناسب نہیں ہے جیسے کر گذشتہ ایام ہیں تعبق شیعہ کی طرف سے ایک کتا ب شالع بوق اس میں مکھانھا کرصوف امام حسین کی شفاعت سے تمام انبیاء نے نجات یائی مالا کریرالحل خلط ہے اوراس میں انتصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہے ۔اس سے آوٹا بت ہوا کہ زمدا تعالیٰ نے علمی کی کہ انتصارت على الدعليه وسلم يرفرك نازل كيا اور تحسين يرنكيات (البدر مبد انبره اصغره اامورخ كيم من سافية) له الحكم مي ب: "بيرگروه عجى برا بعادى كروه بي (الحكم علدى نغير واصفحد ٨٠٠ رايي بل سابقاء) عله الفكم من بعدد" قراياكه ہماراً ایمان ہے کربزدگوں اورا ہل اللہ کی تنظیم کرنی چاہیتے لیکن حفظ مراتب بڑی ضروری شفے ہے۔ایسانہیں ہونا بیا ہیں کے کندر کر خود ہی گزیگار ہوجائیں اور آنحفرت صلی اللہ علیہ تولم یا دوسرے مبول کی ہتک ہوجات وةخص حوكتا بي كركل انبياء عليهم السلام حتى كرا تحضرت على الله عليه وسلم تعبى الم مصين كى شفاعت سے نبات يا مينگے ( بفيّدما نثيرا گليمفخر; بر )

امان کی نعت بھے کے خدا فی نصر توں کو انسان اپنی انکھوں سے دیجھ لے بہب وہ ازدباوانبال فداتعالی کی نصرتوں کو دیجینا ہے تب اس کا ایمان بڑھنا ہے اور معرفت اور بسیرت کی کھیلنے مگئی ہے جب بک خداتعالی کی نصرتوں کی جیک نظرندیں آنی۔اس وقت تک یہ حالتِ تذخرب میں رہا ہے مکن جب اُن کی حیکار نظراً ماتی ہے اس وقت سینہ کی غلاظتیں دور ہو ماتی ہیں اور اندراكي صفاق اورنورنظ آتا ہے ۔ وہ حالت ہوتی ہے جب اس كے ليے كما جاتا ہے اِنْتُو اَ اَسَ الْمُعْنِ غَاِنَّهُ يُنْظُرُ بِنُوْ دِ اللَّهِ -

الل الله كيت من كرجب انسان عابد كالل برماما عابديكامل سيعبادت كاساقط موجانا ہے اس وقت اس کی ساری عباد میں ساتط

مومان بی بھرخود ہی اس مُلدکی شرح کرتے ہیں کہ اس سے مطلب نمیں ہے کہ نمازروزہ معاف ہوجا آہے نهيس ملكهاس مصديم طلب بي كتري كالبيف ساقط بهوجاتى بين بيتي عبادات كووه اليسه طور يراد أكرم البي حيية ونو وقت رونی کھانا ہے وہ تکالیف مدرک الحلاوت اور محسوس اللذّات ہوجاتی ہیں بیس الین حالت پیدا کرو کہ تمهاري كاليف ساقط موحائين اور ميرخدا تعالى كے اوامر كى تعيل ادر ننى سے بجنا فطرتى بوجا وے جب نسان

اس مقام يرمينيا بت توكويا الأكرين واقل موما أب حو يَفْعَدُونَ مَا كُونُ مُودُونَ كُم معداق مِن -تواب عبادت ضاركع بوني كامطلب

سيدعبدالقادر حبلان رضى الله عند كقية مين كرجب أدمى عارف اور عابد بوحابات تواكى عادت

كاتواب ضافع بوجا تاب يجرخود بى اس كى تشريح كرتے ميں كداس كے يد معن بيس كر بركى كا اجر نقد ماييت بیں لینی جب نفس آمارہ بدل کرمطمئنہ ہوجانا ہے تو وہ توحبٰت بیں پہنچ کیا یو کھیر پاناتھا پالیا۔اس لعاظ سے نواب نیس رہا گر بات اصل یہ ہے کہ ترقیات کا سلد جاری رہا ہے۔

الحضرت می البامات کی گفرت کی وجم علی تو بهاری گفرت البام کسی دوسری زبان می بوق مرگر

اس نے کمیباغلو کیا ہے میں سے سب ببیول کی اور آنحضرت میل اللہ علیہ وسلم کی ہٹک ہوتی ہے مگر میری سمجھ میں يدبات منيس آئي كدان لوگول في حضرت امام حسين رضي الثر عندكي تعرفيت ميساس فدر غلوكيا به مكرامام من رضی المدّعنه کاذکر کرتنے وقت ان لوگوں سے الیا ولی بوش صادر نہیں ہوتا۔ اس کی وجرمعلوم نہیں کیا ہے شایع پیاعث بوكدا ننول في مصرت معاويرك ببيت كرل نفى - (المكم ملديه نمبر واصفي مروده ٢٠ را يربي سنافية) جب کراسی فداراسی کی کتاب اوراسی نبی کے آنباع پریم میلانا چاہتے ہیں نو بھریم کیوں عرب زبان بیٹل لانے کی تحدی ذکرین ہ

عن عدی سریب مجمع میرت بوتی ہے کرجب بی کسی کتاب کامفعون تکھنے بیٹھتا بول اور قلم اُٹھا تا حقیقی جزت ہوں توالیامعلوم برقاہے کہ گوا کو ٹی اندرسے بول رہا ہے اور می کھتا جا ا بول ۔

امل بيب كريدايك الساسلد بواجه كريم دوسرول كومجه اللي نهيل سكته . خداتعال كامپرونظراً ما البيدا ورمرا ايمان توييب كرمنت بوياند بو . خداتعالى برلورا بقين بونا بى حنت ب-

( الحكم ملد ع نمر واصفحه ٥ موره ١٠٠ رايريل ساوله )

### ١٩٠١ر يربل سو والم

دربارشام

ہی ہے سے نابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے انفنل ہیں۔ اس پر سفرت حجۃ اللہ نے فروایا کہ :۔ اللہ تعالیٰ کائٹ محکو دوئے مند فروانے سے اصلی مطلب بیرے کہ تا اُن تمام اعتراضات کا جواب دیا

ماوے بواکن کی ولادت کے معلق کئے جانے ہیں۔ یادر کھو ولادت دوسم کی ہوتی ہے ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اس میں دورح اللی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی صفتہ ہوتا ہے مبیا کہ قرآن تراین میں بھی آیا ہے کہ دَشَادِ کُمُهُمْد نِی الْاَرْمُو اللِ دَالْاَ وْلَادِ رِنِی اسوائیل: ۲۵) یشیطان کون طاب ہے فرض

خدا تعالی نے دُوخ قِنْدُ فرما کر میرد بول کے اس اعتراض کور دکیا ہے جو دہ نعوذ باللہ حضرت میٹے کی دلادت کو ناجا تزیظیرانے تھے۔ ردح مند کہد کرصاف کر دباکہ ان کی ولادت پاک ہے۔

 مقبول نیک آدی کی نسبت کہا جا وے کہ وہ تو زان نہیں یہ اس کی ایک رنگ میں ہتک ہے۔

آنمفزت ملی الله علیہ ولم کو توخود اہل کم تسلیم کرچکے ہوئے تھے کہ وہ می شیطان سے پاک ہیں۔ تب ہی تواپ
کا نام انہوں نے امنی رکھا ہوا تھا اور آپ نے ان پر تحدی کی کہ فَقَدَ دُبَاثُ وَنَکُمْ مُعُمَّراً (لیونس: ۱۱) پھر
کیا مزورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا ۔ یہ الفاظ صفرت شیح کی عزت کو بڑھا نے والے نہیں ہیں۔ آئی برات
کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنگ کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ ان پر الزام تھا۔

المنظم المركم كليم اور رُوح كالفظ عام ب بعض من على كوئى فصوصيت اس مينيس ب يومِن باللهِ و كومِن باللهِ و كليما ت و كليما ته و الما الله تعالى ككامات تولا انتا بس اوراليا بى محالة كالعرفي من آيا به الله كالمات تولا انتا بس اوراليا بى محالة كالعرفي من آيا به الله كالمات كل كليا خصوصتيت دبى ؟

# ١٢٠/١٤٠٨ من المارية

مجلس قبل ازعشام

ایک اعتراض کا بواب

کسی نے اعتراض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کد کیوں کوئی احمدی طاعون سے فوت ہوتا ہے ؟ فرمایا کہ :۔

بدان لوگوں کی غلط فہی ہے کہ انجام کونئیں دیجینے ۔ انخضرت میں التّدعلیہ وسلم کے وقت جب ایک طرف کافر
مرتے ہوں گئے اور ایک طرف صحابۃ بھی۔ تو لوگ اعتراض تو کرتے ہوں گئے کہ مرتے تو وہ بھی ہیں بھر فرق کیا؟
اس لیے ہمیشہ انجام کو دیجینا چاہئے ۔ ایک وہ وقت تصاکہ انخفزت میں اللّہ علیہ وسلم اکیلیے تھے اور کوئی ساتھ نتھا
ہرایک مقابلہ کے لیے نیاد ہوتا - اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر طاعون سے ہمارے مرید مرتے جاتے ہیں تو
جر ہماری ترتی کیوں ہوتی جاتی ہے ؟ اوران کی جمعیت کیوں گھٹی جاتی ہے ؟

یدا عزاض تو محرسب بغیروں پر بوگا اور مم نے تواس لیکشتی نوح میں مکھ دیا تھا کہ اگر عانیت کا بہلو نسبتاً ہماری طرف ہوتو ہم سیتے اور موت توسب کو آئی ہے۔ اس سے س کو انکار ہے۔ طاعون کوج ایک طون شادت اور ایک طوف مذاب که اجازے واس کے بیمی سے بیں کو اسکے دیے اسے جس فریق کے لیے برکات معلی میں اس کے بیے توشادت اور دھمت ہے اور جن کے لیے برکات خلام رہو رہے ہیں ان کے بیے توشادت اور دھمت ہے اور جن کے لیے برکات خلام رہم ہوں اور ان کو دونقصان بیں اور اپر ہم ہیں سال سے بوائین میں یہ بیشگوئی مذاب کی شائع کھیے ہیں مندا تعالی نے قرآن شراعیت میں فرمایا ہے کدان کا فرول کوجس طرح چاہے عذاب دیوسے رپوجیب ان لوگوں پروہ مذاب ایک جنگ کے دیک میں نازل ہوا تو کفار سکے ساتھ صحائع کمیوں اس میں حصتہ بیتے رہے ؟ یہ امراس سے ہونا ہے کہ خدال جاتھ کا خوال جاتھ کے دیک میں نازل ہوا تو کفار شاء اور ایمان بالغیب کا بھی رہے۔

ہندووں کا بانگ ولوانا مندووں کا بانگ ولوانا مندووں کا بانگ ولوانا

كرت سے براكب كريں ولائى ماتى ہے اس كى نسبت ايك شخص فى حضرت اقدس سے دريا فت كياكر فيعل كيسا ہے ؛ فرما ياكر : .

ا ذان مُرامرال ترتعالی کا پاک نام ہے۔ ہمیں توصفرت علی کا بواب یاد آنا ہے کہ آپ نے کہ اعلائی آل اَدائی مُرائی اِلَّذِی کَ یَنْهِی عَبْداً إِذَا صَلَی دالعلق: ۱۱۱۰) کا مصداق ہونا نہیں چاہتا۔ ہمارے نزدیک بانگ میں بڑی شوکت ہے اوراس کے دلوانے میں حرج نہیں دحدیث میں آیا ہے کہ اس سے تبیطان بھاگا ہے) (ابدر جلد النمیرہ اصفر ۱۱۱ مورخ کی مئی سابقائہ)

## ١٥/ ايربل سابولية

دربار شام

الهام کارُمُ البَکعِیْ مَا أَ لَثِ وَیَاسَمَا اَ الْکَعِیْ مَا أَ لَثِ وَیَاسَمَا اُ الْکَعِیْ اللّٰ اللّٰهِی ا مودی محرصین صاحب کے ذکر پرفرای کی :

له یه ابیام اور اس کی تشریح البدر میں ۱۷ را پرلی کی واثری کے بعد درج ہے و دیکھفے صفر ۲۷۸ پر " ملاحون کے متعلق ایک تا ذہ الہام" (مرتب) (البدر طبر المبرد المصل مورخ کیم مثی سافیات کی نبیت ذکر ہوا ۔ فر مایک خدا تعالی نے ہرمیدان میں ہم کوفتح دی ہے براین میں یہ الهام موجود ہے " ( البدر جلد المنبر ۱۵ صفحہ ۱۱۱ موزخه کیم مثی سند فلہ )

اصل میں اگر کوئی صاف دل اور بے تعقب موکر ہمارے دلائل سے تواس کومعلوم بوجا وے کر در حقیقت مم حق رہیں۔ ہمارا ان کا اختلاف ہی کیاہے۔ متے کی حیات مات کا برا استارہے اور یہ الیا صاف ہے کا ال وفات مسبح على لتلام میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شروع سے بیسند مختلف میر واسع اوروفات سيح اكثر اكاران ملت كالذمب بديمان كابي مذمب تفار ر باحضرت عيلي كا احياء موتى - اس مين رُوحاني احياء موتى كي توتم بمي قال احباءموتي ہیں۔اورہم مانتے ہیں کدروحانی طور برمردے زندہ مواکرتے ہیں اور اگرید کوکہ ا کمیشخس مرکیا اور بھیزندہ ہوگیا۔ تو بیر قرآن شرایت یا اصاد میٹ سے تابت نہیں ہے اور الیہا ماننے سے بیب قراك ترلعيت اورا حاويث نوى كويا سارى تراييت اسلام بى كوناقص ما ننا يرسك كاكيونكه روالموتى كيمتعلق سائل مذ قرآن شریف میں ہیں منر حدیث نے کہیں ان کی صراحت کی ہے۔ اور مذفقہ میں کو اُ بات اِس کے متعلی ہے ، فرف کسی نے بھی اس کی تشریح نہیں کی۔ اس طرح پر نیسٹار بھی صاف ہے <sup>یے</sup> بھران کا جانور بنا نا ہے سواس میں بھی ہم اس بات کے تو قائل میں کدروصانی طورسے م<mark>لق طیر</mark> معجزه کے طور پر در نعت بھی ناہینے لگ جاوے تو ممکن ہے مگر ریکر انہوں نے چڑاں بنا دیں اور انڈسے نیچے دے دیئے اس کے ہم قاتل نہیں ہیں اور مزقران شریف سے ایسا ابت ہے ہم کیا کریں مم اس طور بران باتول کو مان ہی نعیس سکتے عس طرح پر ہمارے مخالف کتے ہیں کیونکہ قرآن شریب صریح اس کے خلاف ہے اور وہ ہماری تا شد میں کھڑاہے اور دوسری طرف بار بارکترت کے ساتھ ہمیں الهام اللی كَتِبابٍ - ثَلُ عِنْدِى شَهَا دَنَّا مِنْ اللهِ فَهَلْ آنْ تُمْمُومِنُونَ - ثُلُ عِنْدِى شَهَادَةً وَن اللهِ فَهَا ﴿ أَنْتُكُمْ مُسْلِمُ إِنَّ لَهُ اب ان الهامات کے بعد ہم اور کس کی بات سنیں ؟ اور وہ کون ہے جس کی اواز خدالعالی کی ان اواز و الدرس بي: فرمايا يهم عبازي احياء كي قال بن مكريه بات بالكل تفيك تنبي ب كم ايك مُرده السطح زنده بواكدوه بعراية ككريس آيا اور ربا اوراكب عمراس في سبرك اكراليا بوناتو قرآن نافع تفترنا به كساس ف لِيشْغَف كَى وراثت كمه بالسريس كوتى ذكرركيا - أيُعَا أكْلْتُ كُلَّمْ وْيَكُمْ كِيا بهوا بِهِ والبدرملد والمروالل وزيميم يُستالله ) تله ابدریں ہے ، فرمایا -ای طرح ہم حروری کومانتے میں کروہ می البنے لگ کئی ہوں اور حرفوال کیا شتے ہیں ہم اور بھی مانتے ہیں کہ ایک درخت بھی <sup>ما</sup>پنے لگے گر بھر بھی وہ خدا کی چیڑیوں کی طرح ہرگر نہیں ہوسکتیں کرحہ<sup>سے</sup> تشابر بالخلق لازم أجاو ي برى بات قابل فصله وقات مبيح ب - دالبدر عبد المبره الله الموره كيم منى سنطلة )

کے بعد ہادے دل کو مصلے ؟ مولوی محرسین صاحب بنے تو تود کھندیا ہے کہ اہل کشف اور ول المام کی دو سے احادیث کی صحت کر لیتے ہیں بعض احادیث اثمر اہل حدیث کے نز دیک موضوع ہوتی ہیں اور اہل کشف بندر ندیک شف اُن کو میچے قرار دیتے ہیں۔ اور وہ حق پر ہونے ہیں۔ اب وہ خود ہی تباویں کہ ہم کیا کریں۔ کیس ہم خدا تعالی کے المام کو مانیں یاکسی دومرسے کے قبل و قال کو ؟

برابین احدید موجود ہے اور وہ قرخمنول دوستول سب کے ہاتھ ہیں ہے اس ہیں اس دفت سے ۱۹سال

یہلے کی وہ وہ بیشگو نیال اور دعد سے بھرے ہوئے ہیں جن کا اس وقت نام ولشان ہی نہ تھا۔ اور وہ اب بڑے

زور شور سے اپنے سیخے معنول میں لوری ہور ہی ہیں کیا کوئ آدمی الیی نظیر باسکتا ہے کہی کا ذب کو الیے

سامان مے ہول کر پہلے آنا عوصہ دراز اُس نے بیشگو نیال کی ہول اور وہ بھراسی طرح لوری ہوئی ہول اور
وہ کامیاب ہوگیا ہوئے۔

( المحکم جلدے نمرہ اصفحہ مرور خرب مرابریل سے اللہ اُن

#### ٢٠ رايريل سنبواية

وقت سير

فرما یا که : ر خدا کے علم کے ساتھ مبشر کا علم مساوی نہیں غدانعالي اورانبياء كاعلم مساوى نهيس هونا

الدریں ۱۹ راپرل کی دائری مندرج ذیل دوباتیں تھی ہیں جوالحکم میں نمیں حالانکرالحکم کی باتی
دائری مفقل ہے گرمعلوم ہوتا ہے یہ دوباتیں وہاں رہ کئی ہیں۔ البدر میں ہے:۔

زمایا۔ نرمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دومرا اگر بالمقابل پر نرمی کرنا رہا تو تم ہی کرتے رہو

مرمی اور حب اس نے دوا تیور بد ہے تو تم نے بھی بدل میے بلکہ حب فراتی مقابل بختی کرے اور

اس وقت تم نرمی کرو تواس کا نام نرمی ہوگا۔

فرمایا کہ عمر کا افر انسان بور کا بھی اثر انسان کے اخلاق اور عادات پر بڑتا ہے جائیں ال

عمر کا افر انسان بر سے سے انسان میت میں بیروگیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد جب انحطاط شروع

مروا مراسات به المحال المران بهت ى بيودگيال كراب اس كے بعد جب الحطاه بوتا به الحطاء الله كا بعد جب الحطاء بوتا ب توساتھ بن الناك كا بدر بوتا ب " بوتا ب توساتھ بن جالات كا بھى الخطاط شروع بوتا ہ اورا يك تغير عليم مثى سال ك الدر بوتا ب " ( الب در جلد النبر ۱۵ صفحه ۱۱۹ مورخ يكم مثى سال ش بوسكتا-اس فيه انبياء سع اجتهاديس فلطيال واقع موق ربي بي اور يعرب خدا تعالى في اس يراطلاع دى توان کوعلم ہوا یں ودلوں کومیٹر کے وقت ہیں مغالطہ ہوا۔ اننوں نے کماکہ ان واؤد کی با دشام نت فائم ہو ہی ۔ ادرسي دعویٰ آخر کار زحنه کاموجب ہوا۔ اگر پیغیر پر مرایک تفسیل کھول دی جاتی تو پھر مرایک میغیر کو میلم ہوتا كرميرك بعد فلال ينجميرا وي كاورموسي عليالسلام كوعلم بتواكه ميرب بعد الخضرت صلى التدعليه وللم بوسكي حالانكمه ان كابيي خيال بو كاكرات بني الرأسل مصبول كي - الى طرح آنده ك المواسف وقت ايك ني منكشف کئے جاتے ہیں گر تبضیل علم نہیں دیا جاتا ۔ پھر جب ان کا وہ وقت آتا ہے نوخود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہم كت بين كر أنفرت على الدعليه ولم جومكم بوكرات تنص توكيات في يود كى كل إلى تاليم كرل تعين ؟

دىنى غىرت

ایک مقام کے چندایک احباب آرلوں کے ایک ایسے عبلسے میں گئے تھے جهال انخضرت على التُدعليه ولم اورآب كى بإك تعليم يرناح الزاورفش س

بعرب بوق امعقول على بورب عقد اس برحضن أقدس في الفك كا اظهاركيا الدفراليا . يەلوگ الىي محفلوں میں كيوں جاتے ہیں؟ اور حبب اليے ذكرا ذكار شروع ہوں تو كيوں منييں اُنھ كر

جيے آتے ۽

بمارى داشتے ميں ہمادے احباب كوبيرطرلتي اختيار كرنا جا ہيئے كداني مبنته داركميٹي ميں ايسي باتوں كى تردير کیا کریں اور بذرایبہ اشتہاران نمام لوگوں کو مدعو کیا گریں جو کہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہ طرلتی نہایت امن اور عمدہ تبلیغ کیالری اوربدر بعیراسه رب حق کا ہے اور فیرت دینی کے بہت اقرب ہے۔ ر اعتراض - ایک فیص کی طرف سے بیروال بیش ہواکہ مرزاصا حب اور ایک کی اور میں اور

این تصنیفات میں کہیں نبوت کی تعی کرتے ہیں اور

کہیں جواز ۔

جواب - فرمایا : براس کی معلی ہے بم اگر نبی کا نفظ ابنے متعلق استعمال کرتے ہیں توہم مہیشہ وہ مفهوم يبتة بين حوكذختم نبوت كانمخل نهبي بساورحب اس كي نفي كرتية بين تووه مصفه مراد بوت بين جرختم بوت

طلاق براراول کے غراض نیوک ورطلاق میں سے کونسا امرکانشنس کے خلاف اگرفلاق ایساام ہوتا ہوکہ کانشنس کے فلاف ہے تو بھر دیگر اُنوام می اسے بجاندالا ہیں ہیں ہوئے تھے ہیں کہ کوئی می السے بجاندالا ہیں ہوئی ایسا ہی ہے تو کہ کوئی می السی قوم نیں ہے جو فرورت کے وقت عورت کو طلاق مذد تی ہوئین اگر نیوگ بھی ایسا ہی ہے تو کہ کوئی کو میں انتخاب کریں کرجن کی اولاد نہ ہواور بھر وہ اپنی عورت سے نیوگ کروائے ہیں جب تک وہ سے نیوگ کراویں اور شائع کریں کہ فلال فلال صاحب اپنی عورت سے نیوگ کروائے ہیں جب تک وہ اسے می طور پر قوم میں نہیں دکھلاتے ۔ اسی طرح اگر وہ با تعالی جائی اور جم اہل اسی فرست تیاد کردیوں کے حبنوں نے مقول وجوہات بر ابنی تو ہم اہل اسلام کے رؤساء اور معزز لوگوں کی اسی فہرست تیاد کردیوں کے حبنوں نے مقول وجوہات بر ابنی بیویوں کو طلاق دی ہے۔ ۔

اجمدی جماعت میں سے ایک صاحب نے اپنی عورت کو طلاق دی عورت کو طلاق دی عورت کو طلاق دی عورت کو طلاق دی عورت کے مطلاق کے رشتہ داروں نے صفرت کی خدمت میں شکایت کی کہ بے دحرا در ایس سے یہ بات پائ گئ کہ اگر اسے کوئ مزائی کیوں ندی جائے۔ مگر وہ اس عورت کو بسانے پر مرکز آگا دہ نہیں ہے عورت کے رشتہ داروں نے جو شکایت کی تھی

اك كامنتاء تحاكه بهرآبادي بوراس برحضرت اقدس في فرماياكه :-

عورت مرد کا معاملہ آپ میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کا مل اطلاع نہیں ہوتی بعض ونت اپیاتھی ہوتا ہے کد کوئی فحش عیب عور توں میں نہیں ہوتا گرتا ہم مزاجوں کی ناموافقت ہوتی ہے جوکہ باہمی معاشرہ ہیں

ہوا ہے گراوی مس حرب تورنوں ہیں ہیں ہوما مرہ ہم مرہ بوں ن ہو سب ہوں ہے دہ: ،ں - رہ مخل ہوتی ہے اسی صورت میں مرد طلاق دیے سکتاہیے ۔ سند میں اس کے مالات سندہ میں مرد طلاق دیے سکتاہیے ۔

بعض وقت عورت کوولی ہواور بڑی عابداور پر بینر گاراور پاکدامن ہواوراس کوطلاق دینے بن خاوند کومبی رحم آتا ہو بلکہ وہ رو مامبی ہو گر عبر مبنی ہونگہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دسے کتا ہے۔ مزاجوں کا آلیس میں موافق مذہونا یہ مبنی ایک شرعی امرہے۔ اسیقے ہم اسین دخل ننس دے سکتے جو ہوا سوہوا۔ مرکا جو حبکر اہرو وہ آلیس میں فیصلہ کر لیا جا وے۔ دامبدر حبلہ المبر ہ اصفحہ ۱۱۱۔ اامور خرکیم شی سامی ا

مرکاع جبرا ابوده این بی تی میسدر ساجا دے۔ (امبدر سبد اسر سردا میدا در سرا میا در سردا میدا میرا میدا میدا در سرا می ا عور ابر بل ساجه ایم

بوقتِ سير

ضرورة عمم

جب مدت دراز گذر جاتی ہے اور فلطیاں پڑجاتی میں تو خدا ایک مکم مقرر کرتا ہے ہو ان فلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ انحفرت علی الله علیت کم حضرت شیح کے سان نو ہر ساجد

آئے اس وقت ساتویں صدی میں صرورت پڑی آؤگیا اب بیور ہویں صدی میں مجی صرورت تریز تی ۔ اور مجبر سوال میں كه ايك ملهم ابك مجيح حديث كوفيتني أورونتي كوفييم بذرا في الهام قرار وسيسكتا ب اوريه العول ان لوكول كالمم ب تو يَوْمُكُمُ لُوكُونَ اختيار نعيس ہے ؟ ايك حديث كيا أكروه ايك الكر حَديث بعي بيش كريس تران كي بيش كرجاعتى ہے ؟ مولوی محتصین صاحب شالوی کے ذکر پر فر مایا کہ: ۔ انبول نے مکھا تھا کہ م ہی نے اونچاکیا تھا اور ہم ہی اسے نیچا گرا دیں گئے۔ مرتم رجية بن كدا نهول في حراها في مح في لي كيا كوشش كي عن منهم يرتوسوات فداتعال كي كادره بعربي ر مان ملیں ، ہاں اب گرانے کے لیے انہوں نے مبت کوشش کی اور عتنی اس نے کی اُوری نے مطلق نہیں <sup>ا</sup> کی مر خدا تعالی کے آگے س کی شی ملتی ہے۔ اس كے بعد موادى صاحب كى شهادت مل كے مقدم ميں اور وہال كرى وفيرہ الكے كا ذكر بوتا ربالس ومفترت نے فرمایا کہ:۔ علماءون کے واسطے ظاہری ببندی جاہنی ۔ فلوب من عظمت ڈالنا خدا کا کام سے عیب میں واخل ہے ناوب میں عظمت والنی انساني باخذ كاكام نبيل مصديدا كيكشنش بوق مصور فعلا تعالى كاراده مصروق بي بركر رسي جو برار با ادمی تھنچے بیلے استے ہیں ریرسب فداتعالیٰ کی شش ہے۔ ان لؤگوں کی علمیت اور حکمت وا ال اُن کے تحمد كام رزن مثنوى ميں ايك نفته كلفائے كر ايك خفق دولت مند تھا كر بيجارے كی عقل كم مقى رو كہيں جانبے د کا تواس نے کدھے رورے یں ایک طرف جوا ہر ڈالے اور وزن کورا برکرنے کے واصطے ایک طرف آئی ہی دیت ڈال دی آگے جیلتے چیلتے اسے ایک شخص دانتمند ملا گرکیڑے <del>میلتے ہوئے ، بھوک کا مارا ہوا ۔ سریر گیڑی ن</del>میں ۔ اس نے اس کومشورہ دیا کہ توسف ان جواہرات کونصف نصف کیوں مر دولوطوف ڈالا۔ اب ناحق جا لور کو تکلیف وبرباب اس فيبواب دماكوين تبرى عل نبيس برتما تترى عفل كعساته نوست بع بلكرمين تجرير بخت كامشوره بهي تبول نبيس كرا ـ انسان کو چاہیے عب کہیں جاوے نوسب سے بھی جگر اپنے لیے تجویز کرے اگروہ کی اُور مرك لائق بوكانوميز بان خود ال طاكر مراديكا أوراس كى عزت كريكا. مِن وركول كم ول بين كمي موده متشابهات كي طرف عباتي بين وكور فيصفرت موطئ اورمسياني اورانحضرت صلى الثرعلية والم كوتعبل نزكيا انبول في آيات مبينه سعة فائره نهيس

ا منها با حضرت موکی مطالسلام نے ایک معینی عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر پینجانب اللہ ہوا توجیش سے نکاح مذکرنا۔ اس ذرہ می بات پران کے تمام مجزات کونظر انداز کر دیا۔

مجلس قبل ازعشاء

معِرَى دائے كا اُرْتعير رينيس إِنّا

ایکشخص نے سوال کیا کہ جب خواب بیان کیا مبا آ ہے توریبات مشہورہے کرسب سے اول میں تنہ میں کمیں زائر سے میں میں میں میں

بوتبیرمبرکرے دری ہواکرتی ہے اوراسی بناء پر بیکهاجاتا ہے کہ ہرک وناکس کے سامنے خواب بیان نذکرنا جاہئے . فرمایا : -

بونواب ببشرت اس کانتیج ا ذارندین بوسکتا اورج منذر به و مبشرندین بوسکتان لید بات خطط به کراگر مبشر کا نیج از ارسی کا دار به بال یا معظم معتبر منذر کی کرے تو وہ منذر بوجا وے گا اور منذر مبشر بوجا وے گا- بال یہ بات ورست ہے کراگر کوئی منذر خواب اورے توصد قد وخیرات اور دُعا سے وہ کلا لی جاتی ہے ۔

ر من کے نام سے بطور تفاؤل کے فال بینے پرسوال ہوا فرمایا ، .

کفاول بیکار مالی می اکثر مگر می بات بی النونی الدولی در می تفاول بیکام بیا ب ایک دفته می تفاول بیکام بیا ب ایک دفته می کورداسپور مقدم برجا د باتها اورایش خص کومزاهنی تقی میرے دل میں خیال تفاکر اسے مزا بولی یانیس ؟ اتنے میں ایک لاکا ایک بکری کے مطلع میں دسی ڈوال رہا تھا۔ اس نے دسی کا ملقہ بناکر یکری کے مطلع میں نے اس سے نیتیج نکالاکر اُسے مزا ضرور ہوگی۔ کے مطلع میں ڈالا اور زور سے پیادا کہ وہ مینس کئی وہ مینس کئی میں نے اس سے نیتیج نکالاکر اُسے مزا ضرور ہوگی۔ بینا تھے ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح ایک دفعه سیر کوجارہ ہے تھے اور دل میں بگیٹ کاخیال تفاکہ بڑاعظیم الثان مقابہہ ۔ دیکھٹے کیا تھے نہیں کہا کیا تیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص غیراز جماعت نے داستہ میں کہا السلام علیم میں نے اس سے یہ تیجہ نکالاکہ ہادی فتو مرگ

تُلْنَا يَا اُرْضُ الْكِعِيْ مَاءَ لِثِ وَيَاسَمَاءُ

طاعون كيقتعلق ايك تازه الهام

اس الهام کے تعلق جمانتک میری دائے ہے وہ بہتے کہ بیام شہروں اور دبیات کے تعلق نہیں اور نہاں سے تعلق نہیں اور نہاں سے دوام شع ثابت ہوتا ہے۔ فالباً سی ہے کہ بعض دبیات اور شہروں میں جن کی نسبت خلا تعالیٰ کا ادادہ ہے چند مہینوں کک طاعون بند رہے گی اور مجر جبال خداوند قدیر جا ہے مجر مجد سے پرا

بندنېيى بوگى جب نك وه اداده كممال وتمام پورا نه موجاو سيجواسمان برقرار پايا سي اور صرور مي اينيمواد بكالتي رسيحب ككرفلا تعالى كااداده الينف كمال كونه ينيح جومورخه ١٤٠٨ ايريل سننظ فالمدكوشام كوباين فرمايان ابكالبام كَتِ إِنَّ مُظُّلُّوْهُ فَالْتَصِرْدِ ﴿ البدرُ مبلد المبرة اصفحه ١١١ مؤدخه كيم مثى سن الم ۴۸ را پریل ست ۱۹ أوقت ظهر مهندی اوروسمه کی نسبت ذکر ہوا حضور نے فرمایا کہ :۔ مهندي أوروسمه اکثر اکا براس طرف کئے ہیں کہ وسمہ نر لگانا جاہتے یا مہندی تکائی جاویے ياوسمرا ور مېزدې ملاكر په (البديعلد انمنر ١٩ صفح ١٢١ مورخر ٨ مثى تلا واثر واراريل سنولمة مجلس قبل ازعشاء اکشخص کی نئی ایجاد کا ذکر ہواکہ اس کی ایجاد مبت مقبول ہو تی ہے نايائيدارزندگ اوراس کے ذریعہ وہ تکھوکھا رویبراپ کما ویکا نفرایا کہ: ۔ دنیا چند روزہ ہے لوگ بچھتے ہیں کہ دولت آوے گی اوران کی نظر میاں تک ہی محدود مہتی ہے لیکن الرزندگ نامون توكيا فائده و لوكول كاوستورج كرم ايب سيلو يرنظ نيس واست

4 4 4

( البدر جلد ما نمبر اصفحه الاامورخه مرمثي سنطيم )

فرما ياكم:

ايك اليام مج الهام موا كراس كا آخرى حقته بادب دوسرت الفاظ بادنسي رسي جالفاظ ياديس وه بييس نيام خيرٌ وَ بَرَ كَاةُ أُو إِس كا ترحيمي تبلاياكيا" اس بين تمام دُنيال معلاني بها-

مخالفول کے اس افتراض پرکرمرزاصا حب ج

حج زكرنے براعتراض كا جواب کموں نہیں کرتے ۔ فرمایا: ۔ کیا وہ یر چاہتے ہیں کہ جو مدرت خدا تعالی نے اوّل رکھی ہے اس کونس انداز کرکے دومرا کام تروح کر وارسے ریدیادر دکھنا جا ہیے کہ عام بوگول کی خدمات کی طرح ملمین کی عادت کام کرنے کی نعیس ہوتی ۔ وہ خداتعالیٰ کی

ہدا بیت اور رہنمانی سے ہرا کیب امر کو بجا لاتنے ہیں۔ اگر حیر شرعی تمام احکام بڑمل کرتے ہیں مگر مرا کیے عظم ک تقدیم و ما خیرالنی اداده سے کرتے ہیں۔اب اگر ہم عج کو جلے جاویں تو گو بااس خدا کے عکم کی مخالفت کرنوا اے تھریکے

اورمَن اشتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (العموان: ٩٥) كم بارسين كتاب عج الكرامين يعي لكها مي

الرنازك فوت بوف كا الدليسم وتوج ساقط ب مالا كراب جولوك جاتے بي اُن كى كى نادي فوت ہوتی ہیں۔ مامورین کا اوّل فرض تیلغ ہوتا ہے۔ انضرت ملی الله علیه وسم ١١ سال مكمي رہے آب نے

كتني دفعه ج كئے تھے ؟ ايب دفعه بينين كيا تھا۔

سوال: کیا قرآن می کوئی صریح آیت ہے حضرت علياتي كى بيے باپ پيدائش جس سے ابت ہوا ہے کمشح ملا اب

كے بيدا ہوئے تھے؟ فرمایاكہ : ـ

جواب و بحیلی اور میسی علیالسلام کے قصتہ کو ایک جاجمے کرنا اس امر پر دلانت کرنا ہے کہ جیسے کی علیاسلام کی پیدائش ُ خارق طرات کیے ہے جیسے بی سے علیا اسلام کی مجی ہے بیر پیلی علیا اسلام کی پیدائش کا حال بیان کرکھیتے کی پیدائش کا مال بیان يد بيد يرتيب قرآن مي بلان به كداد في حالت سے اعلى حالت كى طرف ترتى كى بيد يعنى مبتقدر معرز نمائى كى قت یجی کی بیدائش میں ہے اس سے بڑھ کومیسے کی پیدائش میں ہے ،اگراس میں کوئی معجزانہ بات نتھی تو

ك " يني صرت ذكر ما عليالسلام سبت بي بوره تصاور أبلي بيوي بالجوهي" والعكم عبد عنمر ماصفحه امورخه عارشي سنوانه)

يى پىدائش كادكركركے كيول ساتھ ہى مريم كادكر عير ويا ؟ اس سے كيا فائدہ تھا ؟ اى ياك اول كى گنجانش م*زہے۔*ان دونو بیانول کوا کیب جاذ کر کر نااعجازی امر کو ثابت کر ہاہے۔اگریز نہیں ہے تو کو یا تسران منزل برآ باہے جوکہ اس کی شان کے رخلاف ہے۔ بعراس كع علاوه يرهي فرواياكم إنَّ مَشَلَ عِنْسِلى عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ أَدَمَ الله عمران : ٧٠) أُمْتُ ع بن باب كينتها توادم معماتلت كيابونى واوروه كيا اعتراض متيح يرتها ص كابرواب دياكيا و تواری بات یرمی ہے کرمیرواک کی بیدائش کواس لیے اجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کو ٹی زتھا۔ اس پر

خُسرا نصيبود كوجواب دياكه آدم تعي توبلا باب پيدا ہوا تصابكه بلامال ميں به مقتبار واقعات كے جوا قراض بوا كمت ين ان سيجواب كو ديجينا چاہيئے اوراكر كو أن اكسے خلاف قانون قدرت قرار ديتا ہے تو اول فانون قدرت (البيدر جلد ٢ نمبر ١ اصفح ١٢٢ مورخ ٨ رمثي ستان وليشر )

ایک رؤیاتھی تو وحثت ناک گرا تا دتعالی نے ال ہی دیا۔ دیجیا کہ کوئی شخص کتا ' کہ بیں کو میدان میں ذرم کریں گئے ، مرعملی کارروائی نہ ہوئی ۔ ذرمے نہ ہواکہ حاک الگئی۔

التحفرت لل للدعليه ولم كي فبرين سيح موعود كيے فن بونے كائيتر

فيجور فرمايات كرمسح موفود کی قبرمیری قبریس ہوگی اس پریم نے سوچا کہ یہ کیا سرہے تومعلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم کا یہ ارشاد ہرا ک قىم كى دۇرى اوردۇنى كو دۇركراب اوراس سايغادرسى موردىك وجودى ايك تادكابونا ابت

كيا ب أورظا مركر ديا ہے كوئى شخص باہر سے آنے والا نندى ہے بكميح موعود كا آنا كويا انحفرت كى الدعليولم ہی کا آنا ہے جو بروزی زنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اُورخص آنا تواس سے دُونی لازم آتی اُورغیرتِ نبوی کے تقاضے کےخلاف ہوتا۔ الركوني فيرخص إجاوت توفيرت موقى إكان جب وه جودي

بروزمیں دُوئی نہیں ہوتی

ا و ب تو مور غیرت کسی ؟ اس کی شال اسی ہے کہ اگر ایشخص

اُمینرمیں اپنامپرہ دیجھے اور پاس اس کی بیوی بھی موجود ہو تو کیا اس کی بیوی ا<sup>م</sup>ینہ والی تصویر کو د کھی کریردہ کریگی اوراس

لوين المركاكركوني نام م متحف أكياب اس يعيره كرنا جائية ادريا خاوند كوغيرت محسوس بوك كركون اجنبي مخص گھریں آگیاہے اور میری بیوی سامنے ہے نہیں ملکہ آئینہ میں انہیں خاوند بیوی کی شکول کا بروز ہوناہے اور کوئی اس بروز کو غیزمیں جانتا اور نہ ان میک قسم کی وُوئی ہوتی ہے۔ میں مالت میسے موعود کی آمد کی ہے۔ وہ کو ٹی غیرندیں اور نہ انحضرت صلی اللہ علیہ وہم سے جداہے اور کسی نٹی تعلیم یا تٹریعی*ت کو لے کر آنے* والانہیں ہے بلکہ *انحفرن ص*لی الٹدعلیروکم ہی کا بروز اوراک کی ہی آمدہے جس وجبسة تخصرت على التدهليسو كم كواس كے آنے ہے كوئى غيرت دامنگيرنہيں ہوئى بلكراس كواپنے ساتھ ملايا ہے اور بھی بیترہے آپ کے اس ارشاد میں کہ وہ میری قبریں دفن کیا جادے گا۔ یہ امر فایت اتحاد کی طرف رہبری کراہے اگرالتادتعالی انخفن صل الله علیه ولم کی اس قدر تعراف کر کے می جو قرآن شرایت میں کی گئی ہے اور آپ کوخاتم الانبياء عظمرا کر بھی بھیر ممبی اور ایس کے بعد نبوت کے نخت پر بھا دیا تو آپ کی س قدر کسرشان ہوتی اوراس نعوذ بالله بيثابت بوناكه الخضرت صلى الله عليه ولم كي قوت فدسى بهت بى كمزور ب كراب س ايك شخف عبى اليا تبارنه بوسكا جواب كي أمت كى اصلاح كرسكتان سيد فرف رسول التدسل الله عليه ولم كسرتان بوتى بکہ ب<sub>دا</sub>مرجیساکہ میں نے ابھی بیان کیا ہے ۔منا فی غیرت بھی ہوتا۔ بترخص میں دنیا کے ادنیٰ ادنیٰ معاملات کے ليے غيرت برق ہے تو كيا انبياء عليهم السلام ميں خدائى تعلقات بين مجى غيرت نہيں ؟ معاذ الله اس م كمات كفركيكلمات بين سانحفزت صلى التدعلية ولم فسف فرمايا كدموسي عليلسلام زنده بهوننه تووه بهي ميري بي اطاعت كرتي اس سے کیام ادعتی ؟ میں کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں اُور کوئی دومرانی نبیں آسکتا تھا۔ ایسا ہی جب حضرت عمر صنى الله تعالى عنه ك ياس أت نع تورات كالك ورق و كها تو الخضرت على الله عليه ولم كاجبرو مُرخ موكبا اس کی وجرکیا تھی ؟ یہی غیرت تھی حسبس سے چرہ مرخ بوگی تھا حضرت الوكمرصديق رضي التدتعال عنه ني جب أتحضرن صلى التدعلية وللم كود كليما توحضرت عمره كومخاطب كرك كهاكم المع عرائم كيا تورسول التدعل التدعلية وللم كي حيره كونهيل وكيفنا . يُسْكر حضرت عمر فن وه كا غذا كيفي اتقد سيعينك دیا اوراس طرح پر خیرت نبوی کا ادب کیا ۔ مجالاجب ایک چھو کی سی بات کے لیے آپ کا حیرہ غیرت سے سُرخ ہوگیا تھا آلو کیا اگر وہی شیخ جو بنی اسرائیل کا آخری رسول تھا اگرائی گاقت کی اصلاح اورائی کی تیم نبوت کی مرکو ورنے کے واسطے آجا ویکا نواپ کوغیرت نہ آئے گی جو اور کیا خداتعالی انحضرت ملی الندعلیہ ولم کی اس قدر مہاک له البدريد، انحضرت على الله عليولم كى عيرت كب نقاضاكرتى كرات كالرسى يردومرا بيني الله تعال أي تعريب کرے اوراک کا درج بیند کرکے آپ کو مرطرے کے سکھ اور آرام کا مالک بنا دے اوراً خرمی آکریے دکھ دیوے کہ آپ کی کری یے داليدر حلد انمبرا اصفحه ۲۲ امورخه ۸ مثی ستان أ فيركو ينما داي يميمي نيس بوسك "

کرنی چاہتاہے؟ افسوس ہے یہ نوگ سلمان کہلا کراورات کا کلمہ پڑھ کربھی آنھفرے ملی الٹدعلبہولم کی توہین کرتے ہیں اورات کوخانم النبیین مان کرمیراک کر کو تور نے بین اورالله تعالی پر می الزام لگاتے بین کہ وہ پند کر اے کہ اس قدرتعریفول کے بعد جو قرآن شرایت میں آپ کی گئی ہیں آپ سے بیسلوک کرے۔معاذاللد۔ شیعہ لوگوں کے ذکر بر فرمایا:۔ ایک غلو کا بواب بمیں ان لوگوں کی حالت پر رحم آ آسے ۔اگر حضرت حین رضی النا رتعالی حنہ کی اسی ہی شان اور عظمت تقی جو یہ بیان کرتے ہی اور گل نمیوں کی نجات ان ہی کی شفاعت ہے ہوتی ہے تو يوتوجب بے كتراك شرليف بيس آب كا نام ايك مزنرهي الدنعال في زيد وايك معولى سحاني تقعال کا نام توقرآن نے ہے بیا گرامام حسین رضی المدعنہ کاجو ایسے جلیل القدر منحی اورکل، نبیا علیہ السلام کے شیغ تنے ان كانام مى فرآن شريف نے زياد كيا فرآن شريف كويھي أن سے كيجه عداوت مقى ؟ الركون يدكي كمقرآن شرليف ين تحريف بولكي المنظ اورآب كانام يمي مخرف مبذل بوكيا بوكاتويه الزام بھی اننی کی گردن پرہے کیونکہ تِن کی طرف یتحرایت منسوب کی جانن ہے اُن کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ عنة تو زنده تفصاوروه ابنے وقت كے مفتد رخليفه تف بشيرخدا تف جب اُن كو يبعلوم تفاكه اس فرآن ميں تحرليف كي تكي ہے تو کیول انبول نے اس کو درست ذکیا ؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل قرآن شریف کی اشاعت کرتے اوراس کو درست كردييته ليكن جبكه امنول نه يمهي مهي فرآن ركها اورا پياسيح اور درست فرآن شالع مذكيا - توبه الزام بهي اُن کے اپنے ہی سرر ہا۔اُن کا تق تھا اوراُن پر فرنس تھا کہ جب اصل فرآن شریف کم کر دیا گیا تھا آواس وقت تو بجلا وہ خوف کے مارے کیچے مذکر سکتے تھے مگراُن کی وفات کے بعد تو اُن کوموقعہ تھا کہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کردیتے کرافس قران شرایب یہ اور حوتمهارے پاس ہے وہ محرف مبدل بر گیاہے . مگرجب انہوں نے ایسا نبين كيا توكيرية الزام ان يردم - ( الحكم مبدي نمبري اصفحه موا مورخه ١٠م ثي سلافيات ) مران سياك الهام حفرت اقدس كادرج سعيدا كم عراني لفظ سعيس کے مصنے ہیں نجات دھے فرمایا کہ دِ۔ يًا مَسِينَةَ الْفَنْقِ عَدُوانًا كامضمون اس سع متا مِتابِ -مامور كي اطاعت كامعيار ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیئے کراگرا کی مگم سى كو ديا جاوسے توخواه اس كومفابله برشمن كميسا ہى لا چاورطمع كيوں ندويت يكسيى بى عجز ـ أكمسارى اورخوشا مد الد بساكة شيعه كديني من الديش

درآمد کمیوں نکرے گراس علم بران باتوں میں سے کو گری ترجیح مزدینی چاہئے اور مھی اس کی طرف اتفات نکرنی چاہئے اور م چاہئے سیرت اور خصلت اس مم کی چاہئے کر جس سے دوسرے آدمی براٹر بڑے اور وہ مجھے کہ ان اوگوں بس واقعی طور پرا طاحت کی روح ہے صحابہ کرام میں کی زندگی میں ایک بھی الیا واقعہ منطے کا کہ اگر کسی کو ایک دنواشادہ مھی کیا گیا ہے تو بھرخواہ باوشاہ وقت نے ہی کتنا ہی زور کمیوں ندلگا یا گھراس نے سوائے اس اشادہ کے اور کسی کی مدل برد

بھے مائی ہور اطاعت پوری ہوتو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو نئوب ٹُن لینا جِاہیٹے اور خدا تعا سے تو فیق طلب کرنی چاہیئے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔

( البدرمبلدم تنبر اصفحه ۱۲۴،۱۲۴ مودخد مثى ستنولشه )

## مامِئی سابولیهٔ

بوقتب سير

مرکے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعدادکس قدر ہونی چاہئے ؟ فرما ایکہ :

مہر سے سراونیس سے جو ہو اس پر کوئی حرت نہیں آتا اور شرعی مہرسے یہ مراد نہیں کر نصوص

مارحادیث میں کوئی اس کی حدمقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مرقب مہرسے ہوا کرتی ہے

ہمارے ملک میں رینجوا نی ہے کرنیت اور ہوتی ہے اور محف نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہتوا ہے ۔ صرب

ڈراوے کے لیے یکھ بایا کرتا ہے کہ مرد قالو میں رہے اور اس سے بھر دوسرے نما نجے خواب نکل سکتے ہیں۔ نمور
والوں کی نتیت لینے کی ہوتی ہے اور منر خاوند کی دینے کی۔

میرا مذہب بیہ ہے کرجب اُسی صورت میں تنازعہ اَ ہڑے توجب کک اس کی نیت اُبت نہوکہ ہاں رضاد رغبت سے وہ اسی قدر میر برآبادہ تضاحب قدر کہ مقرر شدہ ہے تب کک مقردہ میرخہ دلایا جا وے اوراسکی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مذنظر رکھ کر تھے فیصلہ کیا جا دے کیونکہ بذنتی کی ا تباع نہ شرفیت کرتی ہے اور نہ قانون ۔

مولوی محمد مین بٹانوی کے ریویوکا ذکر حلاجو کہ براہین پر مکھاہے۔ اس پر صفرت آفدس نے فرطایکہ:۔ ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہے کہ میں و تت ایک درخت کا ابھی تخم ہی زہبن ہیں ڈالا کیا ہے اور کی طرح کا نشو و نما اس نے نمیں پایا نہ پتر نکلا ہے نہ میل لگاہے نہ کوئی میھول تواس معدومی کی حالت ہیں تواس کی تعراقيت كى جاتى بي كراس كى نظير ١٥ سوسال مي كهين نهيل متى اوراب جب وه درزت مجيلا اور محيولا اور نشوونما یائی تواس کے وجودے انکار کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہمارے دعویٰ کی شال رات کی تھی۔ اس وقت توشیر کی طرح

است قبول اورلیند کیا اوراب جب دن چرها اورسورج کی طرح وه چیکا تو آنکه بند کرلی .

جن ایام من شاخت کے آثار شقے اوراس وقت پر امریخی اور متور تھا اور ایکھے اور را مے ظاہر کی۔اب یه وقت آیا تھاکہ وہ اپنے راولو یر فخر کر ناکہ دیجیو جو باتیں میں نے اوّل کہی تھیں وہ آج اور ی ہور ہی ہیں اورمیری اک فراست کے شواید پیدا ہو گئے ہیں گرافسوس کراب وہ اپنی فراست کے خود ہی دہمن ہو گئے ہم نے کونسی بات نئی کی ہے یعبی عکم کے وہ لوگ منتظرین مجلا ہم او چھتے ہیں کد کیا اس نے آگر مرا یک رطب و یاب کو قبول کرانیا ہے اور

وہ وحی کی بیروی کرے گایاکہ ان مختلف مولو ہوں کی ؟ اگر اس نے آگر انہی کی ساری باتیں قبول کرلینی ہیں تو محر ( البيدر جلد ۲ نمبر ۱۹ اصفحه ۱۲۷ مورخد ۸ رمثی ستا الله م اس کا دیود بہودہ ہے۔

دربارشام

وعا کے جواب میں ایک الهام

آج ہم نے عام طور پرسبت سے بھاروں کے لیے دعالی تھی حب يرالند تعالى كى طرف سے الهام برا " أيار صحت " ينهيں معلوم كرك شخص كے تعلق بيعيد وُعا عام منفى -

ہدایت محاہدہ اور تقوی برمنحصر ہے

جِيْتُخْصِ محض الله تعالىٰ سے ڈرکراس كى داہ كى ثلاثن میں کوسٹٹ کرنا ہے اوراس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دُعامین کرناہے توالٹد تعالیٰ اپنے قانون کالّذیٰنَ جَاهَدُ وَ افِيْبَنَا لَنَهُدِ يَنَّهُ مُ مُسُبِلَنَا لِعِنى جولوك بم يس سع بوكر كوشش كرنت بي بم اين واين ان كودك ديتے ہيں ) كے موافق خود ہاتھ كير كرراه دكھ او ياہے اورائے اطبينان قلب عطاكر ماہے اور اگر خود ول ظلمت كده اورزبان دُعاسے بوهبل بهواوراً عتقا ذنرک وبدعت سے ملوث ہوتووہ دُعاہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جب یر نا بے صند مترتب نہوں جب کا انسان یاک ول اورصد فی وخلوص سے تمام ناجائز رستول اورامیدوں کے دروازول کو اینے اوپر بند کر کے مدا تعالی ہی گے آگے ہاتھ نہیں بھیلا آ۔اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہواکہ

الله تعالیٰ کی نصرت اور تائیدائسے ملے میکن جب وہ الله تعالیٰ ہی کے دروازہ پرگر آا وراسی سے دُعاکر آسہے تو اس کی بیمانت ماذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھا کما

ہے اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت باشرک و بدعت کا کوئ حستہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عباد آل

لوائ*ں کے مُنہ برِ ا*ٹ مار ماہے اور اگر دیجینا ہے کہ اس کا دل ترسم کی نضانی اغراض اور ظکمت سے پاک صاف ہے تواس کے واسطے رحمت کے دروازے کھوتناہے اوراسے اپنے سابریں لیکرائس کی پروزش کاخود ذمر لیتاہے۔ اس سلماکوالندتعالی نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اوراس پرھی ہم دیکھتے ہیں کرمہت سے لوگ کتے میں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔اگراغراض پورے ہو گئے توخیرور نہ کدھر کا دین اور کدھرکا ایمات کی سکن اگراس کے مقابلہ میں صحائبہ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو اُن میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نیبس آتا ۔انہوں ٹ مھی ایسانہیں کیا ہماری بیعت توبیعت نو ب<sub>ر</sub>ہی ہے لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سرک<sup>ٹ</sup> نے کی بیع<sup>ت تھ</sup>ی -ایک طرف بعیت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سادے مال ومتاع، عزّت و آبرو اور مبان ومال سے دست کش ہوجاتے تھے گوباکسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اوراس طرح پراکن کی کُل اُمیدیں و نیا سے مقطع ہوجاتی تھیں قرم کی عزت وظمت اور جاہ وحشمت کے حصول کے اراد فیضم موجانے تھے کس کو بینحیال تھاکہ ہم بادشاہ بنیں کئے یاکسی ملک کے فاتھے ہوں گئے ریہ بانبی ان کے وہم ولگان میں بھی منتقبیں بلکہ وہ تو ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہوجاتے تھے اور ہروقت خداتعالی کی راہ میں ہردکھ اور معینبت کو لذت کے ساتھ ہرداشت کرنے کو تیار ہو ماتے تھے بہا تیک کرمان مگ دینے کوآمادہ رہتے تھے۔ان کی اپنی نوسی حالت تھی کروہ اس دنیاسے باسکل الگ اور تقطع تصنین برالگ امرے کرالٹر تعالی نے ان پرانی عنایت کی اوران کونوازا اوران کوجنول کے اس راه میں ایناسب مجیر قرمان کر دیا تھا ہزار حید کر دیا۔ وكميني حضرت الومكررضي التدعنه نيه ايناسالا مال ومتاع خدانعال ك راه میں دیدیا اور آی کبل مین ایا تھا گران انعالی نے اس یوانہیں ی ویا تنام عرب کا انبیس بادشاہ بنا دیا اوراک کے اعمدے اسلام کوئے سرے زندہ کیا اور مزند عرب کو تھر فتح د کھا دیا اور دہ کیچھ دیا جوکسی کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا یفرض ان لوگوں کا صدق دوفاا دراخلاص دمروت برسمان کے بینے فال اُسوہ ہے مِعالَیْ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کرنمام مبیوں میں سے سی کی زندگی میں پر شال نمبیں یا بی حاتی۔ اور اس کے محصالیہ کے مقابلہ میں صفر شیشیم کے حواری تو مبت ہی گری ہو ٹی حالت ایر آتے ہیں۔ان میں وہ جوش،صدق و و فاہو ایک مُرید کو اپنے مُرشد کے لیے ہونا چاہیئے پایا ہی نہیں جاتا بلکہ صید ك البدديس ب: - اغراض نفساني شرك بوته بي و و ملب يرجيب لاته بين اگرانسان في بيت بجي كي بوني ہوتو میر بھی اس کے لیے بیٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں بہار اسلسار توبیہ کر انسان نفسانیت کو ترک کرکے توجید خالص پر قدم مارے سیجی طلب حتی کی موور مرجب وہ اصل مطلوب میں فرق آنا دیکھے گا تواسی وقت الگ موجادیگا کیا صحابہ كرام في المنطرة على المنطبية على كواسي والسط تبول كيا تفاكه مال ودولت مين نرق بو؛ واسدر عبد المبروالم<mark>تاليا</mark> مورخه

کے دقت سب کے سب بھاگ گئے اور جو پاس رہ گیا۔ اس نے تعنت بھیجی شروع کردی۔
اصل بات یہ ہے کر جب کک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہوکر خدا تعالی کے حضور نہیں اتا ہے وہ کچھے حاصل نہیں کر نابلد اپنا نقصان کرنا ہے میں جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ ہوجا وے اور خال ہاتھ اور خدا تعالی کے حضور جا وے اور خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالی کے دشکری کرنا ہے گر شرط ہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہوجا وے اور اس کی دہ میں ذرت اور موت کو خیر باد

اہلِ صدق ووفا کے لیے قبولیت وغطمت

د کھیو دنیا ایک فانی چیزے گراس کی لذت بھی اسی کوملتی ہے جواس کو خدا کے واسطے

چورات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کامقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کیلئے قبولیت بھیلا دیا ہے۔ یہ وہی قبولیت ہے۔ یہ وہی مرتب کی عظرت اور قبولیت والیوں میں نام مکھاجا وے۔ غرض تمام دنوی عزیں آئی کودی جاتی ہیں اور مردل ہیں تک مگرت اور قبولیت والی دی جاتی ہیں۔ غرض ہے ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے سب کی حقیولانے اور محدثے والوں کھونے پرامادہ موجاتے ہیں مزصف آمادہ ملکہ چپورا دیے ہیں۔ غرض ہے ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں کوسب کچھ دیاجاتا ہے اور وہ نہیں مرتب ہے در منہیں دکھتا ہے گرافوں ہے کہ ان باتوں کو واسطے کھونے والے اور وہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں اور میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والوں اور میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والوں اور میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والے اور وہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والے اور وہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والے اور وہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کھونے والے اور وہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی واسطے کو اور کی میں وہ مقام ہوئے ہیں۔ وہ میں اگر وہ نمایت درجہ کی ترتبی کہا تو وہ اس کی خور ہوئے ہوں۔ وہ نیوی امور میں اگر وہ نمایت درجہ کی ترتبی کہا وہ نمایت درجہ کی ترتب کے اور ان کی اور کہا ہم دنیا میں نام آور بن گے اور ان کی اور کی طرب سے خور کی کو اس کی طرب چیکے ہیں۔ وزیری عظمت اور عزت بھی بندائیم وہ میں ہوتی ہوں۔ وہ میں ماس ہوتی ہے ہیں مارک وہ ہی ہے جو دین کو مقدم کرے جو دین کو مقور کی کے تور کی کو نسبت ہیں کو اور وہ میں کی معرب ہو دین کو مقدم کرے جو دین کو مقدم کرے جو دین کو مقدم کرے تور دکھوں کی جو کی کی نسبت ہیں کو دور میں کو دور میں کو دیت کو دین کو مقدم کرے جو دین کو مقدم کرے تور دکھوں کی جو کی کو نسبت ہور کی کو نسبت ہور کی کو دور کی کو

له البدريس ب: " زميني گورنمنٹوں کے بيے جو ذرہ سائچھ کنوا تاہے ان کوا جرمنا ہے تو جو خدا کے بيے گؤائے توكيائے اجرنہ مليكا " (البدرجلد ۲ نمبر ۱۲صفح ۱۲۳)

(C)

ا کمب بیل کی نسیت انسان کو اور انسانوں میں سے خواص کو اللہ تعالیٰ نے لذات اور خطوظ دیثے ہوئے ہیں اور خواص كوخاص توى لذتول كصطفة بسءاس طرح جولوك خداتعالى كامقرب بوكرنواص بنقة بي تواكودنوي لذائذ وغيرو عي اعلى درج كے عطابوتے بيك إيك بنجابي شعرب جوبائك كام اللي كے موافق اسى كا كو يارتم

جے توں میرا ہورہی سب مگ تیرا ہو يس مدا تعالى كيفاص بندے بننے كى كوسشش كرتى جا ہيئے <sup>بلە</sup> دائىكم مبدر نم برياصفيروا موارده ارتى ت<sup>41</sup>

# ۳رمنی <del>۱۹۰۳</del>م

ا کم نودارد صاحب نے سوال کا کنواب کیا شنے ہے ؟ میرسنعیال ہیں ويصوف خيالات انساني مي حقيقت مين كيونيس مفرماياكه : ر

نواب كي تين ميل بين بر نفساني شيطاني رحائن

نفسانی حس میں انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہی تمثل ہوکر آتے ہیں جیسے بی کوچی پیروں کے نواب. شيطاني وه حس مين شيطاني اورشهواني جذبات مي نظر آوير -

رحانی وه حس میں اللہ تعالی کی طرف سے خبریں دی جاتی ہیں اور بشار تیں دی جاتی ہیں۔

سوال : يركياسي بركارآدي كوهي نيك نواب آبا ہے ؟

ا البَدَر مِين ہے ؛ لِين جوانسان خواص انسان مِين موه اسى طرح ان لذات مِين زياده لذت باتے مِين اس سنتيجريز كاتا ب، كدونيوى تمام لذات بين خواص كابى صدرياده به " (البدر طد مانمرو التا امر رخد مني الله الله

له البَدَرين مزيد ليُل لكها ب : " مجهنواب من دودنعر بنجابي مصرع بتلاث كفي من ايك توسي حوميان واب (" ہے توں میرا ہورہی سب میک تیرا ہوا مراد ہے مرتب ) .

ادرایک دفعہ میں نے دیکھا کدایک وسیع میدان ہے اس میں ایک مجذوب (حس میں محبت اللی کا جذب ہو) میری طرف آرہا ہے نوائس نے پیشعر پڑھا عثق اہلی وہتے مُنہ پرولیاں ایپہنشانی (ولیول کی بینشانی ہے

والدّد الصّاّ) كرعشق البي منه بر برس رما ہؤناہے ) ۔

تدويك الحكم مبدى تنبر ١٩ مين صفحر ١ پريسوال اوراك كے جواب بغير اديخ كة استفسار اوران كيجواب كے زرعنوان درج ہیں۔ (مرتب)

جواب: فرمایک ایک بدکار آدمی کومی نیک خواب آجاتی ہے کیؤ کم فطریا کوئی بدنہیں ہوا خداتعالی فرما آہے کا خکفت الجن و الله الدیات: اون والدا دیات: اون والسط سب کو پداکیا ہے سب کی فطرت میں بی مجی ہے ۔ اور خواب نبوت کا صفتہ بھی ہے اگر بینمونہ ہرایک کو نہ دیاجا تا تو بجر نبوت کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف مالا پطاق ہوجانا ۔ اگر کسی کو علم غیب تبلایاجا تا وہ مرکز نہ جھوسکتا ۔ بادشا و مفر جو کہ کا فرتھا کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف مالا پطاق ہوجانا ۔ اگر کسی کو علم غیب تبلایاجا تا وہ مرکز نہ جھوسکتا ۔ بادشا و مفر جو کہ کا فرتھا کی خواب کا انکاد دراصل خداتعالیٰ کا انکاد ہے اور اصل میں خدانسان صور اس کی طرف سے بشار تیں ہوتی ہیں اور دیا ہیں آتی ہیں اور وہ پُوری بھی ہوتی ہیں جس قدرانسان صول اور داستی میں ترق کرتا ہے وہ ہے ہی نبیک اور مبشر رؤیا بھی آتے ہیں ۔

مون عقبیدت کیسے حاصل ہو عام طور پر دنیا کو دیچه کرشن عقبیدت کسی پر پدائنیں ہوتی۔ مام طور پر دنیا کو دیچه کرشن عقبیدت کسی پر پدائنیں ہوتی۔

بیال کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر جا ہتا ہوں کوشن عقیدت ہو مگر کھی نہیں ہوتی سکی کیا در اور کیا علاج ہے، حواب : ۔ فرمایا کہ :۔

کاگروہ بائک ہی دُنیا میں موجود نہو۔ خدا نعالی سے دُعاکر ارہے کہ آنکھیں میں۔ آج کل واقعہ میں علماء کی نہی حالت ہے۔۔۔

واعظال کیں جلوہ برمحراب ومنبرمیکنند بن چوں بخلوت مے روندال کار درگیر میکنند منافظ نے بھی اسی مفتمون کا ایک شعر مکھا ہے۔۔

توبه فرمايال چرانود توبه كمتر ميكنند

سونے چاندی سے کوئی فائدہ نرا تھا سکے۔

انبياء ومامورين كي غطيت وصداقت

جس قدرا نبیاء ہوئے ہیں سب اکراہ سے آگے ہو ہیں برکرو ہول اور مجلسول سے ان کی طبیعیت متنظر

بین بروبوں اور بیسوں کے اس کا بیت ہوتی ہے۔ انبیا میں انقطاع اور افلاس کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ انجی طرف رجوع ذکریں مگر چونکہ خدا تعالی نے فطرت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کروہ بڑے بڑے کام کریں -اس لیے اُن کی من سے مصرف محمدات کریں کر میں محمدات کی جہاں ہے کہ ان سے محمدات میں میں ان سے رکھ کار کر کھی میں ان

عظمت جس قدر دنیا میں سیلتی ہے وہ مکا مُدسے ہرگز نہیں سیلتی بلکہ خود خُدا بھیلا تاہے۔اُنکے تعابل کے گل مکامُد پاش پایش ہوماننے ہیں۔ان کے کام میں اعجاز اور میشکوئیاں بے نظیر ہوتی ہیں اگر محز ات مذہوتے تو طبار نع پاش پایش ہوماننے ہیں۔

پر مهت مشکلات بڑتے کسی ہی طبیعت کنٹیف ہو مگر ان کو دیچے کر لوگ حیرت زدہ ہوجائتے ہیں ۔ پر مہت مشکلات بڑتے کسی ہی طبیعت کنٹیف ہو مگر ان کو دیچے کر لوگ حیرت زدہ ہوجائتے ہیں ۔

خدا تعالی کی طرف سے جو آتا ہے وہ دلائل شواہد آثار اضار نمینی نشان آسمانی نشان ساوی تاثیلات م قولیت و فیرہ لیکر آتا ہے۔ اس کی اخلاقی حالت او تعلق خداسب اس کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں اوراس کے لیے ایک میدان دلائل سے بھرا ہوا ہو تاہے - ایک نیک دل اگریقین کے لیے کافی ثبوت جا ہے تواسے فکر کرنے سے مل ما و شکے -

ں بہتیں اگر اعتراض ہوکہ کل ونیا کے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے تو ہواب بیہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت ہیں روشنی کم اور مذبلی کا مادہ زیادہ ہونا ہے موسیٰ علیالسلام براعترامن ہوئے۔ نشان دیجھ دیجھ مجران کو حشلاتے رہے۔

انضرت صلی الله علیه ولم کوفریم کہا ایسے لوگوں کی فطرت بدہوا کرتی ہے۔اسی لیے کہا ہے ۔ اسے با ابلیں آدم روثے ہست کی ایس بروستے نہ باید داو دست یھی نرموکرسب کوفری جان ہے۔ مذبر طنی کو اتنا وسیع کرے کر داستیاز وں کے نیوش سے محروم رہے نہاں قدر حرُن طن کرایک مکاراور فریسی کو بھی خدا رسیدہ جان نے سینے دل سے دعا کر ارہے۔ انبیاء وغیرہ خدا تعالیٰ کی بیادرکے نیچے ہوتے ہیں بیب نک خلا ند دکھا وے کوئی ان کو دیجیز نبیب ستا۔ الوجل مکریں بى ربتاتها يخضرت على الله عليه ولم كانشو ونما ديجية ربايب كى سارى زندگى وكيمي مگر بهر بهي ايمان ندلايا -کتے ہیں کہ سلطان مجمود ایک داجہ کو گرفتار کرکے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ داجہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کراخر کا ر ا بينه مذبهب اوراسلام كامقابله كركيم سلمان بهوكيا - الك خيمة بي دور باكر أنفها - ايك دن وه بينهما بوا رور ياتفا كن يم كي ياس مع محمود كذرا- ائس في روف كي آواز مسنى - اندراً يا - يوجها كراكر وطن ياد آيا ہے تو ويل كا راجه بناکر بھیج دیا ہوں۔اس نے کہااب مجھے دنیا کی ہوس کوئی نہیں۔اس دقت مجھے بیزخیال آیا ہے کہ قیا کے دن اگریسوال ہواکہ تو کیسامسلمان ہے کہ حب تک محمود نے بیڑھاتی ندکی اور وہ کر فعار کرکے تحصر کو نہ لایا تو مسلمان منهوا كيا اجها بوناكه مجهاس وقت ابتداميس مجه اتجاتى كراسلام سيامذ ببها -منی ایک ماحب نے پوچھاکہ ہمارے گاؤں میں طاعون ہے اوراکٹر مخالف منی العث کا جاڑہ رہے كدّب مرته بين إن كاجنازه پڙها جاوے كرمز ۽ فرما ياكه: -یہ فرض کفایہ ہے اگر کنبر ہیں سے ایک آدمی بھی چلاجا وے تو ہوجا ناہے مگراب بہاں ایک توطاعون زدہ ہے کہ جس کے پاس حانے سے خدا روکتا ہے . دوسرے وہ مخالف ہے نواہ نخواہ مداخل جائز نعیں ہے۔ خدا فرما ما كترتم اليه وكول كوبالكل جيور دو اوراكروه چاسك كاتوان كونود دوست بناد كاليني سلمان بوجادي كم فدانعالى فيمنهاج نبوت براس سلدكوجلاياب مدابهند سيركز فائده نه بوكا بكداينا صدايان كالمجي لنواؤ<u>گے</u>۔

محلس قبل ازعثاء

طاعون پر ذکر ہواکد عض مقامات بالکل تباہ ہوگئے ہیں گر میر بھی وہاں کے لوگوں کی فسق و فجور کی دہی حالت ہے کوئی پاک

توبه كادروازه بندبونا

الله الحكم جلد عنمبر 1 میں صغیر ۲ و ۳ پر بیسوال اور اس كا جواب "استفسار اوران كے جواب كے زير عنوان بيني تاريخ كے درج ہے۔ (مرتب)

تبدیل نظرنبیں اتی فرمایا کہ:۔ سیر تولوم میں ترین میں نام کرم

سبھے آئی ہے توبر کا دروازہ بند ہونے کے ایک بیصنے بھی ہیں۔ ا

یہ ایک حفرت اقدس علیالبلام کا پرانا الہام ہے جومسجد کے اوپر کے حصد میں مکھا ہواتھا اور عمارت کے تغیرو نیڈل کے وقت وہ نوشتہ

لاَدَآ ذَ لِفَصْلِهِ تَامُ زِدِه سِكا ِ فرمایاكه . ـ

ا مارون کے مرفور کا ہوتا ہے۔ اسے میم رکھوایا جاوے اور نہیں معلوم کراس کے مصنے کس قدر وسیع بیل ہے۔

(البَدرجلد المنبري السفح ١٢٩-١٣٠ مورخه ١٥ مثل الله ال

# بم مئي <u>۳۰ وا</u>يمة

بوقت سير

ممانوں کے انتظام ممانِ نوازی کی نسبت ذکر ہوا۔ فروایا :۔

اكرام ضيف

میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کوئسی مہان کو تکلیف نہ ہو ملکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید : بریس

رارہا ہوں کرجال تک ہوسکے مہانوں کو آرام دیاجا وے معان کا دل شل آ فینے کے نازک ہونا ہے اور دراسی سلسے سے بوٹ سے اور دراسی سلسے سے بیٹ سے بیات میں سے بیٹ سے بیات میں ان ہوا تھا کہ خود سی معانوں کے ساتھ کھا تا کھا تا تھا ۔ مگر حب سے بیاری نے ترق کی اور پر ہزی کھانا کھانا پڑا تو بھروہ الترام ندریا ۔ ساتھ ہی معانوں کی کثرت اس قدر ہوگئ کہ مگر کانی نہو تی تھی اس لیے بحبوری علبحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہرایک کو اجازت ہے کہ اپنی تعلیم کو بیٹ کردیا کرے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہوسکتا ہے ہے۔

وربارشام

رسوم وعادات

س فرمایا که :.

ر ... عادات اور رسوم کا قلع قمع کرنا نهایت مشکل بوتا ہے اور سبی ایک حجاب ہزارہ

الله المراثير عضرت اقدس عليالسلام نصنواب مين ديجها تضاكه فرشتة است سبزروشنا في سعه لكه ربية بين -( البدر حواله مذكور )

( بقيماشيد انگي سفرېر )

ل البدر مبد المبري اصفح : ١٣ مودخد ١٥ مثى ست الم

انوارست خروم بھی رکھتا ہے ورنہ ہمارا معاملہ تو نهایت ہی صاف اور کھلا کھلا ہے۔ کیسے می دلائل اور برابین سل یک امرکو مدّل کرکے کیوں نہ بیان کیا جا وے عادت و رسم کا پابند ضروراس کے ماننے بیں بس وییش کر کیکا اورجب تک وہ اس حجاب کو بھاڑ کر ماہر ذیکے اسے حق لینا نصیب ہی نہیں ہونا ۔

نحطاب دیا ۔ گویار تم اور عادت کی طلمت نے ان کی آنکھوں پرالیا پردہ ڈالا ہوا تھاکہ وہ نور کوظلمت کہتے تھے در نہ آپ کے معجزات ، بتینات اور فیوض اس فدر کامل اوراعلیٰ تھے کرکسی کو اُن سے انکار ممکن نہ تھا <sup>کیے</sup>

كرتين.

آ اول تقلی دلامل سووہ قرآن شریف کے نصوص سے ثابت ہیں کیونکہ چڑتھی قرآن شریف کو کلام اللی ما ثنا ہے ہے اسے تو اس بن چارہ نہیں بلکہ اس کا ایمان ہی کلام اللی کے بغیر ناتفس ہے بیٹ نات من کر بر

نقلی دلائل کا دوسر احسد مادیث میں سوان میں سے وہ امادیث قابل پریان میں بجو قرآن شرای کے

تھے کہ آئویہ نے یال ہوکر تحقیق کے بیے قادیان بھی آویں چانچ وہ تشریف لائے اوراُن کی طاقات عکیم نورالدین ماہ سے ہوئی جکیم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بہت استغفار کرکے اللہ نقال سے دعاکریں کہ وہ امرِحق قام کردایسے بعد نماز مغرب علیم صاحب نے آئی ملاقات حفرت اقدیل سے کوائی اور عرض کی کہ پیعن امور کے جواب طلب کرناچاہتے ہیں اس پر حضرت

اقدس نے فروایاکہ: ۔ " انسان نے بعض باتیں بطور رسم وعادت کے اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ انکا جھوڑ ناشکل ہوتا ہے۔ رسی خیالات کا وہ پابند ہوتا ہے جب نک انکافلع قبع نکیا جا وے آو تقیقت سمجھ میں نیس آتی " رابدر مبدر انسرامات

له ابتدریں ہے: "کیا باعث ہوسکتا ہے کہ ایک نبی کال اور لا نان آوے اور بھر مزمانا مباوے ؟ مال باپ سے جو ایک عادت بخل کی چی آتی ہے وہ امر عق کو سجھنے نہیں دیا کرتی ۔ اب اس وقت بھی طراق تنتی اختیاد کرنے میں بھی مشکلات نبید میند

ين " ( البدر جلد المبر عاصفي ١٣٠)

کھ البدر میں ہے: "جب کوخلا تعالی پریقین ہے اور وہ قرآن کوخلا تعالیٰ کا کلام جانا ہے وہ ایک آیٹ سکر کب دلیری کریکا کہ اس کی کمذیب کرے مے ریح نص سے انکارشکل ہے " دالبدر جلد ۲ نمبر کا صفح ۱۳۰)

الدّ تعالی انسان کومتوجر کرا ہے کہ ہر ایک امریس نظام ُ مفروری ہیں جیس چنر میں نظیر نیس وہ چنر خطرناک ہے۔ ہم جال جس الرح کا ہمارا جھبگرا ہے اس قیم کا ایک جھبگرا بیلے بھی اہل کتاب میں گذر چکا ہے اور وہ ایاس کا معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ شیخے آسمان سے منیں نازل ہو گاجب کسابیا آسمان سے دوبارہ منہ آسے۔ اسی بنا دیر جب حضرت میں کھا تھا کہ شیخے آسے اور انہوں نے بیرود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے مان انکار کیا کہ ہمارے ہاں شیخے کی علامت یہ ہے کہ اس سے پیلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہو گا کمر صفرت ہے۔ اس کی ہمارے اس کی دالیاس کی انور ہو گا کمر صفرت میں کی تعبیر کی تھی کہ بین تھی کہ بین تھی کہ بین تعبیر کی تھی کہ بین کو دوبارہ نابی آور گیا ہو ہو اور ہو اس کی دالیاس کی اور ان کا فیصلہ تھا دے اس مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی علیالسلام پر ایک مصیب پر طبی تھی اور ان کا فیصلہ تھا دے اس مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی علیالسلام پر ایک مصیب پر طبی تھی اور ان کا فیصلہ تھا دے اس مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی کو اور ان کا فیصلہ تھا دے اس مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی معلیر سالے۔ اسی مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی معلیل میں مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علیالہ میں مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی معلیل میں مقدمہ کے بیے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر حفرت علی مقدمہ کے بیا دیں مقدمہ کے بیا دیا ہوں معمورت علی مقدمہ کے بیا کہ کا میا ہوں کیا گیا ہوں کو معمورت علیہ کیا ہوں میں معمورت علیا کیا ہوں کو معمورت علی کا معمورت علیہ کیا ہوں کو معمورت علیہ کیا ہوں کو معمورت علی کو معمورت علیہ کیا ہوں کو میں معمورت علیہ کو معمورت علی معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کو معمورت علیہ کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کو معمورت علیہ کی کے معمورت علیہ کی کی کو معمورت کی کو معمو

عبلی سرود کے مقابل میں حق پرتھے تو ہارا معاملہ بھی صاف ہے در نہیلے حضرت علیٰ کی نبوت کا انکار کریں۔ بعد میں ہمارا معاملہ سے گا۔

اگرواقعی طور بران میودیوں کی طرح بر میودی مجی حق پر بین تو پیراول تو حفرت عینی علیاسلام کی نبوت کا نبوت میں نبین نوائی کی است کو مان میں کو آسمان بر کوئی شخص زندہ نمیس جایا گرااور نبین نوائن کا اسمان سے آنا کہا جہ بس یا تو بیسلمان اس بات کو مان میں کہ آسمان بر کوئی شخص زندہ نمیس جایا گرااور نبی وہ دوبارہ والیں آبا کرنا ہوئے مان میں اور باحضرت میں کی نبوت سے انکار کریں اور اس طرح برائ کی آمد کے تعلق تمام امیدوں سے ہوئے مان میں نوش میں نبوت سے انکار کریں اور اس طرح برائ کی آمد کے تعلق تمام امیدوں سے باتھ دھولیں یغرض اور خاص قسم کی زندگی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے۔ غرض دو مرتی تم کے دلائل عقلی نتھے بسوائن کی دُوسے بھی بہتوم مان ہے ج

س تمیرا در در ایک صادق کی شاخت کا اس کے فواتی نشانات اور خارق عادت بیگو ٹیال ہوتی ہیں اور منہاج نبوت بر بر کھی جاتی ہیں۔ سواس قسم کے دلائل بھی الٹر تعالیے نے اس جگر بعت جمع کر دیئے ہیں۔ کیاز مین منہاج نبوت بر بر کھی جاتی ہیں۔ سواس قسم کے دلائل بھی الٹر تعالیے نے اس جگر بحد ہے ہیں۔ آن غفرت کی الٹر بیشا کو ٹول کا خور کھا اسے لیے کوا ہی دی۔ زمین ہمارے واسطے شہادت لائی اور مزار ول خارق عادت ظہور ہیں آھے ہیں۔ زمانہ ہو وہ زبان حال سے چلا رہا ہے کہ فرور کوئی آنا لائی اور مزار ول خارق عادت ظہور ہیں آھے ہیں۔ زمانہ ہو موج ہیں۔ ہو ایک منگم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقول میں ایسے لیے اختلاف چاہئے۔ قوم کے عوے فرتے ہو چکے ہیں۔ یہ خود ایک منگم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقول میں ایسے لیے اختلاف پر شدے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکفیر کے فوت لگائے جانے ہیں اور ارتداد کا جُرم اُن میں سے ہراکی کی گردن پر سواد ہے جفی وہا بول کو اور وہا ہی خفیول کو جنمی بناتے ہیں شیعہ ان سب کو وا وراست سے مجھے ہوئے میں سے اختلاف کی دوسرانا داخل کو دور کرنے کے واسطے ہو حکم آوے گاگی وہ اُن کی مباوی باتوں کو مان کے باب اُن کر میا اور از اور اپنے کا میال ہو ایک کی میری اگرساری آئیں وہ نزمانے گا تو میں حوالے کا حوالے کا جوم ہرائیک فرور سے کر میکا تو وہ ایک کی حدی کا معیار اپنے تمام عقائد کو مان لینا مقرر کیا ہو وہ کی کی ہو کے دور سے عدم ہر ہوگا۔ اگر ایسانسی وہ موالے اگر ایسانسی کا میکی کا حامی اور نادائشی کا دیمن ہوگا۔ اگر ایسانسی کو وہ کا بھی اور دی کی میں کام کی اور اور اور اپنے کی ضرورت ہی کی سے جو دور سے عدم ہر ہر ہرائی۔ دورہ کو وہ کا میں کہ دور سے عدم ہر ہر ہرائیا۔ دورہ کی کی کو دورہ سے عدم ہر ہر ہرائیا۔ دورہ کی کی کو دورہ سے عدم ہر ہر ہرائیا۔ دورہ کی کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کا کو اور اپنے کی ضرورت ہی کی کی ہے جو دی سے عدم ہر ہر ہرائیا۔ دورہ کی کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کو دیں کو دورہ کو دیں کو دورہ کو کو دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی دورہ کو دورہ کو دورہ ک

وروہ م ہی ک م م م ہو ہ ہوا ہمرور بیک طریق ہے ، بس المجانی ہے ، بس المجانی ہے ہے ، را م ہم ہور ہوا ہم ہوا ہم ہو اصل مشکل بیہ ہے کہ ان بیچارے لوگول کی عادت ہی ہو گئی ہے اور دوفر شتوں کے کندھوں پر ہاتھ ہے کہ دوہ اس طرح اسمان سے ایک مینار پر اُرتھ کا بھر سیڑھی مانگیکا اور دوفر شتوں کے کندھوں پر ہاتھ

له الحكم ملدى نمرى اصفى ١٩مورخد ١٠مثى ساوائد

دکھ کو وہ نیچے انزے گا بی آتے ہی نام بی نام کی نفاد کونڈ نیخ کرکے ایکے اموال واطاک سبسل نوں کے توالے کریگا وغیرہ وغیرہ -

ان با تول کو جو مد تول سے سادہ لوح پر کندہ ہو گئی ہیں دُورکریں توکس طرح ؟ وہ بیچارے معذور ہیں۔ یہ

شکلات ہیں اوران کا دور ہونا بجرخدا تعالی کی مشینت کے ہرگز مکن نہیں۔

رقرآن نے ) تو قیت نی فرمایا اور بجاری نے اپنا ندہ ب اور اس آیت کے معنے بیان کرویئے کم محتی فرمایا اور بجاری نے اپنا ندہ ب اوراس آیت کے معنے بیان کرویئے کم محتی قیدی ۔ مُیمینی کی در اس کا ان کولوں کی کسی طعی ہے وہ بچارہ انونود می دہائی ویتا ہے کہ بدلوگ میرے مرنے کے بعد گرمے ہیں بھلا اب ہمیں کوئی بناوے کہ بدلوگ انجی گرفیے ہوئے ہیں ورندائن کے تندیث کفارے اور دوس احتقادات برایمان لاؤ اور آنخصرت ملی اللہ علیہ ولم کی نبوت کا انکار کرو۔ یہ بوالٹ تعالیٰ نے سورة فاتحین فرمایا ہے کہ غذیر الممنی نوایا ہے کہ مقید المحتید میں دوس میں موسل کی نہوت کا انکار کرو۔ یہ بوالٹ تعالیٰ نے سورة فاتحین فرمایا ہے کہ مقید المحتید میں دوس کی موسل کی مختید موسل کی موسل کی موسل کی مختید موسل کی موس

کا فتنہ جمع کیا ۔ اندرونی بیوداور بیرونی نصاری جن کے بھے آنے والا بھی انخضرت علی اللہ ملی والا اس بروزاور حضرت علیج کا پورانقشہ ہونا جا بیٹے تھا۔

منظم کے سامنے کسی کی بیش ہی کیا جاتی ہے اوراس سے ان کی بحث ہی کیا۔ برزمینی وہ آسمان بینا قابل محض، وہ ہروقت خدا سے علیم یا آر براگ ہیں رطب و

یاس احادیث اور اقوال کا انبار پیش کرکے ہرانا چاہتے ہیں مگر یہ کیا کریں ہمیں تونگیں سال ہوئے کہ خود خدا ہر وقت تازہ الہامات سے خبر دیتا ہے کہ یہ امر حق ہے جو تولایا ہے۔ تیرے مفالف ناحق پر ہیں ہم اب کیا کریں۔ ان لوگوں ک

مانیں باآسمان سے خداکی مانیں۔

سوچنے والے کے لیے کانی ہے کہ صدی کا سربھی گذرگیا ہے اور تیر ھویں صدی تواسلام کے واسطے خت منوں صدی تھی ، ہزادوں مرتد ہوگئے ۔ میو وخصلت بنے اور جو ظاہر میں مرتد نعیں اگر ہاریک نظر سے دکھا جات تو وہ بھی مرتد ہیں اُن کے رگ ورلیتے میں و قبال نے اپنا نسلط کیا ہوا ہے ۔ پوشاک تک ان کی بدل تی ہے تو دل ہی مذہد نے ہوں کے ۔ صرت بعض نوف سے یا بعض اور وجو ہات سے اظہار نعیں کرتے ورمذیں وہ بھی مرتد اپنے دین کی خبر نہوں کہ وصروں کے زیرا تر ہوئے تو اب ارتداو میں کسرہی کوئسی ہاتی رہ گئی۔ اگراب بھی اُن کا مبدی اوریح نمیں آیا نوکب آئے گا ؟ جب اسلام کا نام ہی دنیا سے اُٹھ جا دیگا اور بربٹرا ہی غرق ہوجادیگا۔ افسوس کہ قوم آنھیں بند کئے پڑی ہے اور اُسے اپنی حالت کی بھی خبرنہیں۔ ( انگم جلد ع نمبر ^اصفحہ ۱ مورخہ عارمٹی سا قائم )

## ه مِی سبولهٔ

(بوتتِ سير)

قبول من كيلية دعاكرتي ربها چاہيئے

نوداردصاحب نے بیان کیا کرات کوئی نے خواب د کیماک ئی آئی سے سوال کررہا

سے دوب دیا دیں ہوئی علیالسلام تسلیم کیا جاوے اور ہم اس امرین علی میں ہوں تو بھر آپ دمردار بین ۔ فرمایا :۔ بین ۔ فرمایا :۔

اگریم نے یہ بارا پنے ذمر نہ لیا ہوتا تو کئی لا کھ انسانوں کی دعوت کیسے کرتے ؟ ملکنو و خدا تعالی نے یہ ذمر داری لی ہے۔ جوہم سے انکار کرنا ہے تو بھراسے تمام سلسلہ نبوت سے انکار کرنا پڑگیا مسیح علیالسلام آئے

وسرواری کا ہے۔ بو ہم سے الکار رہا ہے تو چراہے مام مسلمہ بوت سے الکار کا پریا ہیں ملیر سال ہے۔ تواس کو ندمانا اور برجمت بیش کی کہ اس سے بیشتر الیاس نے انا ہے حضرت سے ملیرالسلام نے ہی جواب دیا کہ الیاس کی ملبیعت اور نئو پر کیجی کا گیا ہے اور سی الیاس کا انا ہے۔غرضکہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے

سربیاں کا بیت اور تربیای الیام اور تی ہے اور میں کا انہاں است استہ اور میں موسل کی مرب نہیں ہول تو بھر وہ نشان کیسے طاہر ہونے ہیں جو کرمیح کے لیے مقراعتے انحفزت ملی الدعلیہ ولم سبب تشریف لائے توسیود کاسی اعتراض متعا کہ وہ بنی اسرائیل ہیں ہوگا - خلااس کا ہواب دیتا ہے کہ یہاس کا نفل ہے

الا سے ویودہ یں اس کا معامرہ ہی امرین کی ہوں مسلود ان جواب دیوہ اس میں اس میں اس کا است میں اس کا است میں ایک ا جھے چا ہماہے دیتا ہے ہرایک وقت پر عقلمند تو مانتے رہے اور بیوتون ہمیشہ ضد کرتے رہے کرمب باتیں ا ان میں سولانی آئی مانس کر

پوری ہوئیں تو مانیں گے۔ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلِیْهِ مُدے مرادمولوی ہیں کیونکہ ایسی بانوں میں اوّل نشاندمولوی ہی ہواکرتے

ہیں۔ دنیا داروں کوتو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے جب سے یہ سلسد نبوت کا جاری ہے یہ آلفاق کھی نہیں ہوا کرمولولوں کے پاس جس قدر ذخیرہ رطب و پانس کا ہو وہ حرف بحرف پُورا ہوا ہو۔ دیجھے لوان ہی ہاتوں سے کرمولولوں نے بیمندر نہ بین میں میں میں ایسان میں بیریں کر ساز میں اس کا میں کر ساز میں کر ساز میں کر سے میں کر

ابتک بیودنے نمین کو مانا نہ اتنحفرت صلی الله علیہ وسلم کو یون کو قبول کرنا ایک نعمتِ اللی ہے یہ ہرایک کو نمیس ملاکرتی اس لیے ہمیشہ دُعاکرتی چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اُسے قبول کرنے کی نوفیق عطا کرہے۔

(البسدر حبلد ما نمبر به اصفحه اسما مودخر ۱۵ رمتی سن<del> ا</del>لیشه )

#### نه د منی <del>۳۰۱</del>۵ئر

بوتت سُير

نووارد صاحب نے دریافت کیا کہ گفتگھریاہے بالوں سے کیا مرادہے؟

بیشگوئوں میں ہمیشہ استعارات ہونے ہیں

فرما ياك

اعادیث ایک طنی شئے ہے۔ یہ ہرگز تابت نہیں ہے کرجو انتخفرت ملی اللہ علیہ وہم کے منہ سنے کا ہو
وہ ضبط ہوا ہو بمعلوم نہیں کہ اصل لفظ کیا ہو۔ پیشگو ٹیوں میں ہمیشہ استعادات ہونے ہیں اور پھریہ بھی یادر کھنا
عیاجئے کہ بب خبروں میں کوئی اسی خبر موجود ہوجو تابت شدہ واقعہ کے برخلاف ہوتو اُسے بہر جال روکر نا پڑیکا،
میں وقت ہو نعنہ موجود ہے تم اس کی نظیر سی زمانہ سابقہ میں دکھا و کر کم می ہوا ہے ، پھرسب سے بڑا فقہ تو یہ ہے
اوراد حرد خبال کا فقہ سب سے بڑا رکھا گیا ہے اور دخبال کے معنے بھی گفت سے معلوم ہوگئے تو اب شک
کی کونسی جگہ باتی رہ گئی ہے ؟

ہ اہرائی ایک مدین میں ہوئی ہے۔ سے عبرے پڑے ہیں اور نہ ہی اس امرکی ضرورت ہے کہ ہرایک استعارہ کی حقیقت کھولی جا دے کیا آج یک دنیا کے سب امورکسی نے جان لیے ہیں جواس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی حقیقت بتلاثور

وستورب كرمو في موقع امور كوانسان مجمد كربا في كواس برقياس كريتا م

روح کے بیں ماس کے سواا ورکوئی مضے نہیں ہوتے کیے

تونی کا گفظ مرف انسانوں برہی آنا ہے دیگر حیوان براستعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ اولی کی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کوئی ہے کہ اس وقت دہر پہلے لوگ بھی تھے جو کہ مشرو نشر کے قائل مذتھے۔ ان کا اعتقاد مصلا کر کوئ شاخت انسان کی باتی نہیں دہتی ۔ اس لفظ کو استعمال کرکے اللہ تعالیٰ نے تبلاد باکد رُوح کو ہم اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں اور باتی دہنی ہے ۔ قرآن اور حدیث میں جمال کہیں بیلفظ آیا وہا معنی قبض

ا م البدر جدد المر اصفر ۱۳۱ میں ۱ رابر بل ۱۹۰ می شدیخ کمی ہے جسمومعلوم ہوتا ہے تربیب ضمون اور تربیب دائری کے محافظ سے دراصل یہ ۱۹ مثی کی ڈائری ہے ۔ ۱ رابر بل کی ڈائری توالبدر جد ۱ منر ۱۹ صفر ۱۰۱ و ۱۰ میں درج ہے - (مرتب) علم البدر جلد المر عاصفر ۱۳۲ مورخہ ۱۵ مثی سناولی شد

سوال رجب ایک شخص نے ایک بات تحمیل کی سے نو دوبارہ اس کے تحصيل حاصل ؟ تعمیل کرنے سے کیا حاصل ہے ؟ تَّالُوْ 1 مِلْي - (الاعراف: ١٧٣٠) يعني جب رُوسوں سے خدانعالی نے سوال کیا کر کیا میں نمالارت نہیں ہوں تو وہ پولیں کہ ہاں ۔ تواب سوال ہوسکٹا ہے کہ روحول کوعلم نو تھا تو پھرانبیاء کوخدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا گویا تحصیل حاص *گرا* گ ۔ بیراصل میں غلط ہے۔ ایک تحصیل بھیکی ہو تی ہے ایک گاڑھی ہو تی ہے۔ دونو میں فرق ہوا ہے وہ علم حوکز ببیول سے متاہے اس کی مین انسام ہیں۔ علم النفين عين اليفين يتي أبيفين-اس کی مثال بہ ہے۔ جیسے ایک خص دُورسے دھوال دیجھے تواسع ملم ہو گا کہ وہاں آگ ہے کیؤ کہ وہ جاتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھوال بھی ہوتا ہے اور مرایک دوسرے کے لیے لازم مزوم ہیں ریمی ایک م کاعلم ہے حس کا نام علم انتفین ہے مگر اور نز دیک جاکر وہ اس ایک کو آنکھوں سے دیکھے لیتا ہے تو اسے عین ایقین کتے ہیں بھراگراینا ہے اس آگ پر رکھ کراس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیجہ نیوے تو اُسے کوئی شُب اس کے بارے میں ندرہے گا اوراس طرح سے جوام اُسے حاصل ہوگا اس کا نام حق ایقین ہے۔ اب کیا ہم التي عاصل كديكة بين بركز نهيل له المراب المركز نهيل المراب المربد المربد المغربد المواضلة المرابع المرابع المركز المرابع المرا دربارشام نزول وحي كاطرلق وى كا قا عده ہے كداجمالى زنگ بين نازل ہواكر تى ہے اورائس كىيا تھ ا بي تفييم بونى ب شلاً بب الخصرت على الله ملبولم كونماز برصن كاحكم بواتوسا تفسفى رنگ بين نماز كاطريق، اس كى ركعات كى تعداد ، او قات نماز وغيره بنا ديا گيا نضا علىٰ بزاالقياس -جواصطلاح الله تعالی فرما تا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے جن لوگول کو وہ له نوط از ایلیطر: مدراصل سائل کامطلب بینها کسعی حالت مین مارے پاس فرآن موجود بعنواب میں بیعٹ کی کیا ضرورت ہے ؟ وہی نماز روزہ و ہاں اوا کرنا ہے۔ وہی بلابعیت اداکرناہے کو یاتھیل عامل ہے

گرھرت اقدس نے کھول کرنبلا دیا کڑھییل کے مدارج ہیں بیٹانچہ اس فلسفہ کو سمجھ کر اخر سال نے حضرت اقدس کی بیعت کرلی ۔ ( البدر جلد ما نمبر مراصفه ۱۳۷ مورخه ۲۱ رمثی ۱۳۰۰ م

اس وجی کے منشاعت آگاہ کر آ ہے اوراسکو دوسرے کے دوں میں داخل کر آ ہے بعب سے ونیا ہے دحی کا بہی طرز جلا کیا ہے اورکل انبیا علیم السلام کی وحی اسی رنگ کی تھی ۔وگ کشفی تصویروں یا تفہیم کے سوالبھی نہیں ہوتی اور منروہ اجمال بجزاس کے سی کی سمجھ میں اسکتاہے <sup>لیہ</sup>

متسع خبرانى ب كداس حكراك كيواور دوكو مدّ میں بیٹیگو ٹی کے مطالق تباہی ا وی کی ہے اوراتک ایک سوئین آدمی مرکبے

بن اور حار باین روز مرنه بی<sup>ن ا</sup>س پرصنرت اقدس نه محکم دیاکه اخباروں میں مذکے متعلق بیٹ گوئی مندر جر قصیدہ اعجاز احمدی کوشا نع کرکے دکھائیں اور مولوی شاءاللہ

وغيره كوآگاه كرين كدوى الفاظ من يروه مقدمه بنواناميا بتائها خدا تعالى اب يورك كرد إ است - اب وه لوگ (الحكم ملدى نمريداصفى المودخ امثى ساوات ) سوچین که وه حق تصایا نهیں -

#### يرمني متنواية

مجلس فمل ازعشاء

فرمایا که :-

عورتول كيحقوق عور توں کے حقوق کی عبیبی حفاظت اسلام نے کی ہے وہی کسی دو مر

مْرِبِ نِهِ قَطْعاً نَيْس كَى مِ فَقرالفاظ مِي قراويا بِ وَلَهُنَّ مِنْكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ والبقوة : ٢٢٩) كم جیسے مردول کے عورتوں پر حقوق ہیں ولیے ہی عورتوں کے مردول پر ہیں بعض اوگوں کا حال مناجا آہے کہ ان بيجارلون كوياول كى مُوقى كى طرح عبائت بين اور ذليل ترين خدمات ان سے يقت بين بركاليال ديتے بين -

حقارت کی نظرے دیجیتے ہیں اور یردہ کے علم ایسے نامائر طریق سے برشتے ہیں کہ ان کوزندہ درگور کردیتے ہیں -چاہئے کہ برویوں سے فاوند کا ایساتعلق ہوجیے دوستے اور قیقی دوستوں کا ہواہے۔ انسان کے اخلاق فاضله اور خدا تعالى ستعلق كى بيلى كواه توبيي عورتيس موتى بيس -اكران بي سيداس كمة تعلقات اليينيين بي تو پيركس الرح مكن بيري كه زواتعال سے صلح ہو۔ رسول النُّد على النَّد عليه وسم نے فروايا ہے تَعَيُّرُكُ مُ اَيْ

له البدرسے: "جب سے دنیا نثروع سے وی سوائے تنفی حالت کے ہوتی ہی نہیں ہے .ورز بھریہ اعراض ہوگا کری آنفن صلی الله علیہ علم خاتن تھے یا اپنی طرف سے بنا کر تبلا دیا کرتے تھے ؟ ملکت طرح خدا تعالیٰ ان کے

دل میں ڈات تھا وہ دوسرے کے دل میں ڈال دینے ﷺ (البدر جلد المبرد اصفحہ ۱۳۷موزخر ۲۲ رقی تشاقیایہ

تم میں سے ایجبادہ ہے ہوا بنے اہل کے لیے ایجبا ہے۔ (البَدَر مِلد المنبر ماصفحہ ۱۲ موز مر ۲۲ مثی سنافلشہ نا الحکم ملد عنبر ماصفح ۱۱ مورخہ عارثی سنافلشہ)

## مرمنی <del>ساقانه</del>

مجلس قبل ازعشاء

محد مین شالوی اور فران کریم کی بیاد بی تعمیاس می قرآن تربیب کی تصوصیت تعمیاس می قرآن تربیب کی تصوصیت کیا ہے "بیا کی کلم سے قرآن کریم کی کیا ہے" بیا کی کلم سے قرآن کریم کی

شان مین مکلا ہے۔اس پر حضرت اقدس نے فروایا کہ : ۔

اس سے بڑھ کرکیا ہے او بی ہوگی کر آئن شریف کی آیات کو جو کہ ہرایک بینوا ور ہرایک رنگ کیا بلیا ظ اس سے بڑھ کرکیا ہے او بہ ہوگی کہ قرآئن شریف کی آیات کو جو کہ ہرایک بینوا ور ہرایک رنگ کیا بلیا ظ اہر اور کیا بلی نظ باطن کے معجزہ ہے۔ اگر ہم اس کے ظاہر کو معجزہ نہ انیں تو پھر باطن کے معجزہ ہوئے کی دلیل کیا ہوگ ؟ ایک انسان کا اگر ظاہر بھی گذہ ایاک اور خدیث ہوگا تو اس کی دُوحانی صالت کیسے اچھی ہوئتی ہے ؟ عوام انساس اور موٹی نظ والوں کے واسطے تو ظاہری خوبی ہی معجزہ ہوئتی ہے اور چونکہ قرآن ہرایک قسم کے طبقہ کے لوگوں کے واسطے ہے اس بلیے ہرایک رنگ بیں معجزہ ہے۔ مامور من السّد کی عداوت کا نتیج کھڑ تک بہنیا دیتا ہے۔

و البدر جلد مانم بر ماصفی عواسے میں موزخہ عامور من السّد کی عداوت کا نتیج کھڑ تک بہنیا دیتا ہے۔

( البدر جلد مانم بر ماصفی عواسے مامور خوالا مثی سن اللہ )

## و منی سنوایئه

بوقت سير

عام لوگوں کاخیال ہے کہ وہاسے بھاگنا نرچاہیئے۔ بیرلوک فلطی کرتے بیں۔ انحفرت علی اللہ علیہ ولیم نے فرمایا ہے کہ اگر وہا کی ابتدا ہوتو بھاگ گئن مارمیز میں گار ایم رشر یا نہوں میں ڈیس تر کر رہا مصدوا لیے

جانا چاہیتے اور اگر کنڑت سے ہوتو کیے نہیں بھاگنا چاہیے جس میگہ و ہاابھی شروع نہیں ہو ٹی تب تلک اس صدوالے

وبإكے علاقے سے تكلنا

اس کے اثرے مفوظ ہوتے میں اوراُن کا اختیار ہوتاہے کہ اس سے الگ ہوجاویں اور توریا ورانتغفارے کا کیویں -يدالله تعالى كسنت بصكرنشان عبى بوتي بين أوران بب جاعت احدتيا ورطاعون التباس بعي بوقاب يتخفرت صلى الله عليه ولم سي عجزه ما نكا ار المار المار المار المار المان مع المان من المان و المان و المان الم بناني جگول ين صحابة مجى شهيد موت بعض كمزورايان والول في اعتراض كياكه اگريه عذاب جي توجم مين مع كيول مرتمين الى يرفداتعال في فرمايان تَهْمَد شكُمْ قَدْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ا وَيَلْكَ إِلْاَ يَامُرُنُدَا وِلُهَا بَيْنِ النَّاسِ - زال عدوان : ١٣١) بي اكر بمارى جاعت بيس سے كوئى بھى نہ مرے اور کُل قومیں مرتی رمیں تو کُل ونیا ایک ہی دفعہ راہ راست پر آجا وے اور بحُز اسلام کے اُور کوئی ندیب ونيا يرند ربيت في كركور منتول كوهي مسلمان بونا يرسف اوريي بترتفاكه الخضرت على التُدعليه وتم كصحاب مجمى نوت بوئے نفے بال سلامتی کا معتد نسبتاً ہماری طرف زبادہ رہے گا۔ براہن احدید بی مجی تکھا ہے اِتَ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِدِ والانعام : ٣٠) اب ندا جانے کرکون طلم سے خال ہے کیل اور عفلت بھی ظلم ہے مگر ناہم دھاکر ناضروری ہے ۔اس جاعت كاقطعاً محفوظ رمنا بدالفاظ كبين بم في نبيل فكصاور نديسنت الندي الرابيا ، وتوعير واكراه في الدين مرموا آم بصحب سے انبیاء پیلا ہوئے ہیں ایسائھی نہیں ہوا۔ اہمقوں کو ان بھیدوں کی خرنہیں ۔ فعد اتعالیٰ کا ومده نسبتاً مفاظت کا ہے ندکر محلیت جربی یر دیجد بینا چاہیے کداگر ہاری جاعت کا ایک مراج تواس کے له الحكم مي مزيد كلها به إن خرج ولا اثبال بومي و مجي تونشان بي تفيداور وه منكرول اور كا فرول كيك هذا بلكن اب سوال يب كرك صحارة مي سع كون عبي ان روانيول مي نبيل ماداكيا ؛ دالحكم مبلد ينمبر واصفحه و مورخه ١٩٨٠ من سنافية ، یے انحکم میں مزید مکھا ہے: اور بحراسلام کے ورکوئی مزبب ہی مزرے حالانکہ ایسانسیں ہوگا۔ دوسرے ماابب بھی قیامت تک باتی رہیں گئے۔ خدا تعالیٰ نشانوں میں قیامت کا نمونہ دکھا نانویں جاہتا اور نہجی ایسا ہوا، ملکہ ان میں صدیک اخفا ضرور ہوتا ہے رہی دحہ ہے کہ صحابہ میں سے بھی بعض ان حبکوں میں شہید ہوئے اور انتخفر . صلى التُدعليه ولم كومي تكليف كبيني ، لكن انجام في دكه إلى كه تخفرت صلى التُدعليه ولم كانشاك كميساعظيم الشان تها ای طرح بیال برمعی ہے " دالحکم جلد ینبر واصفحہ و مورخہ ۲۷مثی ساوائر) تله (المكم سے) اس ليد وعاكرت رہنا جاہيت كيونكه باسكتير عفاظت كا وعده كبين نبيس ب عكد العامات من التنا كے الفاظ قريباً موجود إلى اس جاعت كے قطعاً محفوظ رہنے كا دعدہ نهيں بلكرنسبتاً ب اورسنت الله مى يى ہے۔ دیجینا یہ چاہیئے کہ طاعون سے کون گھٹنا اور کون بڑھتا ہے''۔ (اعکم مبلدے نبرواصفحہ و مورضہ ۱ مثی سنطلۂ )

بدلے بین سُوآجانے بیں۔ اِنجام بہیشہ شقیوں کے واسط ہی ہونا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ایسا کھلا کھلافرق کردیے۔
توبی نہیں جا نتاکہ مذہبی اِختلاف ایک وقدہ مجربھی رہ جاوے حالا نکہ اِس اِختلاف کا فیامت تک ہونا خردی اُنجی نہیں ہے ہوئی نہیں ہے کہ میں سے کوئی نرمر بگیا یہ ان کو مغالط لگا ہون ایسام کرنز ہونیں سیام کرنز ہونی ہے ایسام کرنز ہونیں سیام کرنز ہون ہوئے ہوئے بیں گران کا میطلب مرکز نہیں ہے کہ جاعت سے مطلقا کوئی بھی نشاہ طاعون نہو۔ یہ بات ہاری جماعت کو خوب یادر کھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ جاعت سے مطلقا کوئی بھی نشاہ طاعون نہو۔ یہ بات ہاری جماعت کو خوب یادر کھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مرکز نہیں ہے کہم میں سے کوئی بھی ندم دیگا۔ بال خدا تعالیٰ فرمانا ہے اُمّا مَا یَنْفَعُ اِلنّا سَ نَیمُلُتُ فِی اِلْدَ وَمِن رَائِو مِن مِن خدا تعالیٰ ذریادہ کر گیا۔
اللّا دُمِن را الموعد : ۱۸ اپس جُخص اپنے وجود کونا فع النّاس بناویں گے ان کی عمر سے خدا تعالیٰ ذریادہ کر گیا۔
خدا تعالیٰ کی خلوق پر شفقت بہت کر و اور حقوق العباد کی بجا آوری پورسے طور پر بجالانی چاہئے۔
خدا تعالیٰ کی خلوق پر شفقت بہت کر و اور حقوق العباد کی بجا آوری پورسے طور پر بجالانی چاہئے۔

اعتراهن مواكد نوح كى كنتى پر تير مصنے والمے سب كے سب طوفان سے مخفوظ رہے تھے تو كيا وحر

نوع اوريح موعود كح حالات كافرق

ہے کہ جولوگ بیال بیعت ہیں ہیں وہ محفوظ ندرہیں۔
ہواب۔ فرمایاکہ ہماراسلسلہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قدم برقدم ہے۔ نُور ح کے وقت ایمان کا دروازہ بد
ہو جہاتھا اوراس وقت کوئی التباس ایمان کا نہ تھا گراب ہے نُور کے وقت یہ فیصلہ ہو جہاتھا کہ اب قوم
در ہلاک ہونے والی ہے خواہ ایمان کا نہ تھا گراب ہے نُور کے وقت یہ فیصلہ ہو جہاتھا کہ اب قوم
در گئی کہ جو تو ہر کر بگا وہ بھے جاویگا۔ چنا نچہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بین قبل کے وقت فر مایا کہ اگر کوئی
در گئی کہ جو تو ہر کر بگا وہ بھے جاویگا۔ چنا نچہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایس کے وقت فر مایا کہ اگر کوئی
ایمان کا وسے تو تو اور بلاک ہوں گے۔ وہ صورت خاص اور الگ نقی اورا عراض تو خود تو ہر بھی تھا کہ اس
ایمان کا وسے تو تو اور بلاک ہوں گے۔ وہ صورت خاص اور الگ نقی اورا عراض تو خود تو ہر بھی تھا کہ اس
ایمان میرے اہل نچے رہیں گے گر بھر بھی مخالفوں کو یہ کہنے گئے اُٹس دہی کہ نوٹ اپنے بیٹے کوئے ہو اس کے معلم میں میں ہوئے کہ مخالفین تو در کنار نود نوٹ و کو ہی شکوک
باو جو د نبی ہونے کے اُن کو دھو کا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو در کنار نود نوٹ و کو ہی شکوک
باو جو د نبی ہوئے کے اُن کو دھو کا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو در کنار نود نوٹ و کو ہی شکوک
باد جو د نبی ہوئے کے اُن کو دھو کا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو در کنار نود نوٹ و کو ہی شکوک
باد جو د نبی ہوئے کے اُن کو دھو کا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو درکنار نود نوٹ و مورک کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ اِن خوا کہ نوٹ کی نوٹ نی الد ایر وہاں بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِند آلگہ نے کہ ایک نوٹ وہ اس بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِند آلگہ نے کہ ایک نوٹ وہ اس بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِند آلگہ اِن اللہ ایر وہاں بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِند آلگہ نے کہ ایک نوٹ وہ اس بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِند آلگہ نوٹ کو ایک بھی ایک فقرہ ساتھ درکھ دیا ہے کہ اِن آلگہ کی ایک نوٹ وہ کو ایک سے دی کہ کو ایک کی کوئور کیا گھی کے دور کی کی کوئور کی کی کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کوئور کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کیا کوئور کی کوئور کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کوئور کوئور کی ک

کار سچرع کب ہو گا ہ دیھو بچہ جب بیٹ میں ہو ماہے تو

مولوى محتشبن صاحب بثالوي كاربوع كب بوگاه

اگرچے زندہ ہوا ہے گرتا ہم خوشی برنبی نہیں سکا اور تکلیت بررونیس سکتا . بلاؤ توبوت نہیں ۔ گرجب با ہرآ ہے
تواس کوجواس لی جاتے ہیں ۔ جنت بھی ہے روا بھی ہے بلانے سے بول بھی ہے معلم ہوتا ہے کہ
اول زندگی جو کہ بیٹ میں تقی وہ اصل اور ضیقی زندگی نتھی ۔ جاس اس میں زیمنے برب جندا تعالیٰ ایک بات
وال ندگی جو کہ بیٹ میں تقی وہ اصل اور می محرسین صاحب کا ہے ۔ جنب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات
ول میں ڈالی جا دے گی تواسی وقت تبدیلی ہوجا وہ کی ۔

ایک غیرمولی مجل اور تصیداد ماحب بناله سینادی تغیر کوردا بپورسے دوره پر ایک غیرمولی مجل اور تصیداد ماحب بناله سے مینادی تغیر کے داسط تشریف لائے تو کوئی آوھ کھند کے بعد مردو عمدیدار صاحبان نے حضرت آفدس سے ملاقات کی۔ طاعون پر ذکر اذکا د مرت اور میناد کے متعلق محی تحصیداد مصاحب نے چندامورا سفساد کئے اس موقعہ پر جو حضرت آفدس نے درج کردیتے ہیں ۔ طرت آفدس نے ارشاد فروایا اُسے ہم کیجائی طور پر درج کردیتے ہیں ۔

طاعون کے تجربہ کے سوال پر فروایا کہ اسکا دورہ سرس کے دورہ کا مشاہدہ لکھاہے بیاں کا دورہ سرستر برس کے بہاس کے دورہ کا مشاہدہ لکھاہے بین خدا بہار کرتا ہے۔ برے برائی برائ

نے لکھا ہے کریرانی عمر لوری کرکے تود بخود ہی چیور جاتی ہے۔ سوال بواكه طاعون كالمل بعث كياسية فرماياكه :-طاعون كاباعث بِينَ أَسْ مِلْسَ مِن اس كا ذكراس يله ليند نبين كرَّا كه مذري رنگ كه مأل كولوك كم سحصة بين يقيقت مين جولوك خدا يرايان لا شيمين وه جانتية بين كديداس كى نافراني كا تیجہے۔ قاعدہ کی بات ہے جب انسان اپنی عقل پر مبت مجروسہ کرنا ہے تو مبرشی کا انکار کر دیتا ہے حتی کو فداتعال سے بھی منکر ہوجا اے بھی دیجیتا ہوں کہ ہوج کل کے عنظمین دینی بات کرنے والے کو بیوتوٹ کہہ دیتے ہیں بلین بقین ہے کراب زمانہ خود مخود مٹر ذب ہوجائے گا نریسے ارضی اسباب ہی اس طاعون کھے موحد نہیں ہیں۔ ہخراس کے کیڑے کسی بیدا کرنوا سے کی وجبسے ہی پیلا ہوئے ہیں اور وہ زمانہ قریب ہے كدوگوں كواس كى بتى كابتر لگ جاويكا المبى كك لوگوں كو عرب كالل نديں ہو تى ب ماعون كالأشة عال سے پتہ جانا ہے کو اول عوام پر بھر خواص پر بھر ملوک پر جمل کرتی ہے اوراس کے اصل اسباب کامعمر تو خدا نو د ہی کھولے گامیں نے اس کی خبرآج سے بائمیں سال پیشیر دی ہے بھیرسات سال کے بعد دی۔ پھر اس وقت دی حب ایک دوضلعول میں بینھی . قرآن میں انجیل میں ، دانیال نیمی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے رغرض قبل ازوقت ہم اس کی نسبت کھل کر بات نہیں کرتے کیؤکر اس پر منسی کی جا دے گی جب مداتعالی اس کا پررا دورہ خورختم کرے گا تواس وقت کتب ہی لوگوں کو بتہ لگ جا وے گا۔ اطباء نے مکھا ہے کربب موسم جاڑے باگر می کی طرف حرکت کراہے تواس وقت برزیادہ ہوتی ہے مگر انجي نوموسم اتني شدّت گر مي كانبير بيديكين اگرمڻي كے گذرنے پريمي حال رہا تو شابد بيقا عده بھي ٽوٹ جائے گراصل بات کاعلم توخدا تعالی می کوہے۔ اكثر مكري ہے كثرت سے مرتبے ہيں تو وہاں طاعون كا اندليته ہوتا ہے مكر ہمارے كھريں دوبليال ہيں اور وه كوفى چوبانىيس چپورتىس شايدىيى خداتعالى كىطرت سايك علاج مور سوال ہوا بھراس کا علاج کیا ہے ؟ فرمایا : طاعون كأخفيقي علاج ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ بھے تقویٰ طہارت اور دحوع الی اللہ کے اور کوئی چارہ نہیں گولوگ سے دلوانہ ین سمجھتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ونیا نحود بخور نہیں ہے۔ ایک خالق اور مد ترکے ماتحت بیمل رہی ہے جب وہ ویجیتا ہے که زمین پر ماپ اورگناہ مبت بڑھ گیا ہے تو وہ نبیہ مال كرتا بداورجب رحوع الى الله مونو بجرائك أمحفا ليسام بلكن ويجعا جاتا كدكوك مبدت بيباك بي اور ان کو انھی تک کیچھ بروانیں ہے۔

سوال ہواکہ مینارکیوں بنوایا جاتا ہے ؟ فرما ہاکہ : ۔ میناره آمیح کی غرض اس مینار کی تعمیر بیں ایک بیھی برکت ہے کہاں پرجڑھ کر خداتعالی کا نام بیاجادے گااور حہال خداتعالی کا نام بیاجا آبھے وہاں برکت ہوتی ہے بینانچہ آجکل آپ لیے سکھول نے بھی اذانیں دلوا ٹی ہیں اورسلمانوں کواپنے گھروں میں ُلا کر فرآن ٹرھوا یا ہے بھراس کے اوپر ایک لانٹین تعبی نصب کی جاوے گی جس کی روشنی دُور دُور یک نظراد گی۔ مناكيات كدروتني سيمي طاعوني مواد كا دفعيه بتوناب اورايك گفنشهي اس يرلكايا جاوك كاراك کی بندی کی نسبت ہم کہنیں سکتے ۔ ابھی سرمایہ نہیں ہے سرمایہ بردیجها حادیگاکس قدر ببند ہوگا بیخیال بالهل غلطہ ہے کہ لوگ اس مرحیر طوکر چاریا ٹیال بچھاویں گے کیونکہ ایک نووہ مخروطی شکل کا ہوگا اور گھنشہ کی وحہ سے اُسے بند رکھا جاویگا کہ لوگ جڑا ھاکر اُسے خراب نیکر ولویں۔ مجھے جیرت ہے کہ بیاں کے ہندووں کے ساتھ ہم نے آج تک برادرانہ بڑنا و رکھا ہے اور بیلوگ ہاہے مینار کی تعمیر پراس فدر موش وخروش طام کررہے ہیں۔ اس مسحد کو ہمارے مرزاصاحب روالدصاحب نے سان سورویلے کونٹر بارتھا اوراس مینار کی تعمیر ہیں صرف مسجد ہی کے لیےمفید بات نہیں ہے بلکہ عوام کو بھی فاٹدہ ہے بیزحیال کداس سے لیے بردگ ہوگی بریمی فلط سے اب بمارسے سامنے ڈیٹی شکر داس صا<sup>یب</sup> کا گھرہے اوراس قدراُونجاہے کہ آدمی اُو برحیصے تو ہمارے گھریں آئی نظر برابر بڑتی ہے۔ تو کیا اب ہم

گھر ہے اوراس قدراُونچا ہے کہ آدمی اُو پر چیشھے تو ہمارے کھر ہیں آئی نظر برابر پڑتی ہے۔ توکیا اب ہم ا میں کہ اُسے گرا دیا جاوے ، بلکہ ہم کو جا بیٹے کہ اپنا پر دہ نود کر لیویں ۔ ان لوگوں کو چا بیٹے تھا کہ ندہبی اُمُور میں ہم سے دلبسٹی ظاہر کرتے اوراس امریس ہماری امداد کرتے ۔

ان دووں رہا جینے تھا نہ مدبی اسور یہ ہم سے د. می طاہرریہ اگر بیوگ اینا معبد بدند کرنا چاہیں توکیا ہم اُسے روک سکتے ہیں ؟

یز خیال کرمسجد میال ہوا ورمینار کمیں باہر ہوا کیت سم کی تنہی ہے اوراس و نت فبولیت کے نابلہ ہے کہ آول مسجد باہر نکال دی جاوے مجبر مینار تھی باہر ہوجا وے گا۔ یہ فبر ہمادے مرزا صاحب کی ہے ۔ انہول نے نزول سے زمین خرید کراس مسجد کو تعمیر کرایا تضا اورا پنی موت سے ۲۷ دن پہلے اپنی اس فبر کا نشان بتلایا کہ اس ملکہ ہو۔

مجے ان لوگوں پر بار بارافسوس آناہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی ہمدر دی ہے۔ بیار لول میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں سرایک ان کی مصید بت میں شریک ہوتے ہیں۔ انہیں سے پوجھیا جا و سے کہ بھی ان کے مزہبی معاملات میں میں نے اُن سے نقیض کی ہے ؟ دنیاوی معاملات تو انگ ہونے ہیں لیکن مذہبی

اء نقل مطابق اصل ا معاملات بین شرافت کابرنا ؤ مهواکرنا ہے ۔ ان کولازم خفاکہ ایسی باتمیں مذکرتے جوّائیں کی سکر زنجی کاموجب ہوّیں اس میں ارکی بنیاد پر گیارہ سورو پینے مرج آیا ہے۔ بین برس سے اس کا ابتدائی کام شروع ہے۔ چنانچہ "انکم" بیں اس کا اعلان موجود ہے اگر ہمارا چار نبرار روپے کا نقصان ہو۔ بھران کو بیرو پیدیل جاوے توجی ہجسا جاسکتا ہے کہ خیر ہمسانیوں کو فائدہ بینچا یکن ابھی تو مینار خیالی چلاؤ ہے جوں جوں رو پید آؤ کیگا بتنا رہے گا۔ جب وہ کمل ہوجاوے تو معیرکوئی اعتراض کی بات ہو توافتراض ہوسکتا ہے۔

میں ایسانعل کیون کرنے لگاجس سے اُورول کو بھی نقصان ہواور مجھے بھی۔ ہماری بردہ داری سہتے اعلیٰ بے۔ اگر کوئی مینار برجر شعے کا توجیسے اُوروں کے گھریں نظر بڑسکتی ہے دسی ہی ہمارے گھریں بھی بڑسکتی ہے توکیا ہم گواراکریں گے کریہ بات ہو ج بہرحال جب یہ بن جاو مگا تولوگ مجھ لیویں گے کہ اُن کواس سے من قدر فائدہ ہے۔ (ابت ر علد م نمرد اصفحہ ۱۳۹۰ موروز د ۱۴۹ مورث من اولئے)

اب در صدم سرده و مهم ۱۴۹۰ وربه ۱۴۷۰ سری سند) پونه که انسان ملالی جمالی دو نورنگ رکهنا ہے اس لیے نفروری ہے کہ دہ گوشت

*گوشت خور*ی

پونگوالسان جلانی جمای دونورنگ رصاب اس بید سروری میت بھی کھائے اور دال وغیرہ بھی کھائے۔ ۱۹۰۰/۱۱۰/۱۹ ک

بلا مار رخم

عبادت اور احکام اللی کی دوشاخیں ہیں تعظیم لامراللہ اور ہمدردی مخلوق یکی سوچا الجبونا نکند مند تھاکہ تسرآن شریف بین توکش کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراب کو بیان کیا گیا ہے گرسورہ فاتحر میں ان دونول تقوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یکن سوخیا ہی تھاکہ نی القود میرے دل میں یہ بات آئی کہ اکھ کھ نے قالیہ دیت العالم میں نظر دل ہیں یہ بات آئی کہ اکھ کھ نے دی التحقیق اللہ تا ہوں ہے اور مالی ہی کے لیے میں جورت العالمین ہے بینی ہرعالم میں نظفہ میں اور مضغہ وغیرہ میں سادے عالمول کا رب ہے۔ بھروش ہے۔ بھروش ہے۔ اور مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد رایا گئے نگر ہو کہ اس عبادت میں وہی دلومیت و مانیت وحمیت الک

له حضرت بهج موعود علاله لصلاة والسلام كے بهر پُرانے ملفوظات الحكم جلدے منبر وا كے صفحه ٣ پر درج بیں ـ گوشت خورى والے حصد كے آخر بیں ١٩ / ١٠ / ١٠ كى نار بخ درج ہے مگر " انھیونا نكته " اور معجزات كے بین اقسام جم مضامین الكے صفحات بر درج بیں ان كى كوئى تار بخ درج نہیں ۔ (مرتب)

یوم ادین کی صفات کا پر تو انسان کو اپنے اندر بینا جا سیے کوئکہ کمال عابدانسان کاسی سے سَنَحَ لَنفُوا

ِ بِٱلْحُلَاقِ اللَّهِ مِينِ رَكَمُينِ مِوجاوع بين اس صورت مِن بيد دونو امر بررى وضاحت اورصفالُ سے بيان ہو بلا ماريخ معجزات كحين انسام ر .. معجر ات بین انسام کے ہوتے ہیں :-و رُعاشیہ ارباصیہ اللہ توتِ قدسیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وقت میں اللہ علیہ وقت اللہ وقت ال یان میں اٹھایاں رکھدیں اور لوگ یانی ہیتے رہے یا ایک کوئیں میں اپنائب گرا دیا اوراس کا یانی میٹھا ہو گیا۔ مبتع كم معجزات بين معى يه رنگ يا يا جا آئے ينوو ممكو الله تعاليے نے فرما باكد باد شاہ تبرے كيروں سے بركت مسيح كم معجزات كمتعلق جوتم نيعمل الترب كا ذكر كمياہے -اس سے مراد برہے كہ جو تو مب الله تعالي نے خلقی طور پرانسان کی فطرت میں و دلیت کی ہیں وہ توجہ سے *سرسنر ہو*تی ہیں ۔ رہی یہ بات ک*رسے کے معجز*ات كوكروه كهاب ريدالسي بات ب كعض اوقات ايك امرحائر ، تواب اور دوسرك ونت نهير -( الحكم جلد يمتم و اصفحه ۴ مورخه ۴ رمتی تلاف أ حب مماس ترتب كو ديجيت بين كرايك طرف تو رسول الندهلي التدعلية وسلم كي زندگي كے دو مفصد ہی بیان فرمائے ہیں بکمیں ہوا یت اور تکمیل اشاعت ہوایت اوراول الذکر نکمیں جیلے دن تعنی حمعہ کے دن موكى - أَنْيَةُ مَرَا كُمُلُتُ كُكُمُ والماندة ، م) اسى دن نازل بونى اور دوسرى كميل كه يه بالانفاق مانا كباب كمبيح موعود كوزماند بي بوگ و يانخيرسب مفترول نه بالاتفاق تسليم كياب جبكر سي كميل جيك دن ہوئی تو دوسری مکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوگی اور قرآن شرایف میں ایک دن ایک ہزار برک کا ہو اے اس سے معلوم ہواکئیج موعود جھٹے ہزار میں ہوگا -

اله يد معفوظات بعبي الحكم من بلا ماريخ شذرات كي صورت بي دُرج بين - (مزّب)

بنزين دعاوه بوتى بصيوجامع بوتمام خيرول كي اور مانع بوتمام مفرات كي -اس لیے اُلْعَمْتَ عَلَیْنِیا خرکی دُعامیں اوم سے بیکراً نصرت علی اللہ علیہ وَلم بک کے كل منعمليم لوگول كے انعامات كے حصول كى دُعاہے اور غَيْر الْمَغْضُوبِ عَيْبَهِمْ وَلا الصَّالِينَ مِي مِرْسم كى منيزنوں سے بيخے كى دُعاہے بيوكى مغضوب سے مراد سيود اور ضالين سے مراد نصارى بالاتفاق بين تواس دماك تعليم كامنشا صاف ہے كربيود في جيسے بيجا علاوت ي تھى مبيح موعود كے زمانہ ميں مولوى لوگ بھى وايسا بی کریں گے اور حدیثیں اس کی تاثید کرتی ہیں بھا نتک کہ دہ میود اول کے قدم ہو قدم میں گے۔ بلا بار کنج كَيَّدْنَا لُهُ بِسُرُوْحِ القُدْسِ والبقرة : ٢٥٣ مِنْ يَحْ كَ كُولُ رُوح القدس كے فرزند خصوصبت مهيس بعدروح القدس كي فرز مذنمام وه سعادتمند اور راستباز میں جن کی نسبت إنّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُسْلَطَانٌ را لِحِير : ١٨٥ وارد ب قرآن كريم سے دوقهم كى مخلوق تابت ہوتى ہے - اول وہ جو روح القدس كے فرزنا بن دوسرے دہ جوشيطان كے فرند بين ساس بين شيح كي كو في خصوصيت نهين -بلا مار سخ ہما دا ایمان میں ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ ایک آدمی رہرگیا بھرنیکل اٹے گا۔ وورخ دائمی نهیں كوباحن كي اصلاح نبوت مع نبيس بركي أن كي اصلاح ووزخ كريكا عديث مين آيات يَانِيْ عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانُ لَبْسَ فِيهَا أَحَدُّ لِعِنى دوز خ يرايك زمان الساسف كاكراسين كوئى نننفس نهبس بوگا اورنسیم صبااس کے دروازوں کو کھنگھا شے گئ- دالحکم مبدی نمبز باصفحہ مورخه اسرمتی سافیاتی بلا ناربخ

ربع استنفسارا ورائیے جوالیہ رہتی ہے اس کا کیا علاج ہے ؟

ه به بلفوظات بهی الحکم به بین ملا تاریخ شذرات کی صورت میں درج ہیں۔ (مرتب) ( بقیدها مشبعه الکلے صفح جواب: ہمت نہیں بادنی چاہیے بلکہ اس لذّت کے کھوٹے جانے کو مسوس کرنے اور پھراس کو حاصل کرنے کسی کرنی چاہیے بیسے چورا وسے اور وہ مال اُڑا کر لے جا وسے نواس کا انسوس ہوتاہے اور پھرانسان کو شش کرتا ہے کہ اُندہ اس خطوہ سے محفوظ رہے ۔ اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور سنعدی سے کام لیتا ہے ۔ اس طرح پر جو خبیب شاز کے ذوق اور اُنس کو لے گیا ہے تواس سے کس قدر ہو نتیار رہنے کی ضورت ہے ؟ اور کیوں نا اس پر افسوس کیا جا وسے اور ہونیار رہنے کی ضورت ہے ؟ اور کیوں نا اس پر افسوس کیا جا وہ بے نووہ بے فکر اور لیم نم نہ ہو نماز میں ہے ذوق کا پیدا ہونا ایک سارت کی چوری اور روحانی بیماری ہے جیسے ایک مرکن کے ممنز کا ذالقد بدل جا نہ ہو وہ نی الغور علاج کی فکر کرتا ہے ۔ اس طرح پر جس کا روحانی مذاتی بھڑ جا وسے اس کو مبت جلااصلاح کی فکر کرنی لازم ہے ۔

یادر کھوانسان کے اندر ایک بڑا چہمدلات کا ہے جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہونا ہے تو وہ چہمدلات کمدر ہوجا آہے اور پھرلات نہیں رہتی ۔ شلا حجب ناحق کال دے دیتا ہے یا ادنی ادنی سی بات پر بدمزاج ہو کر بدز بان کرتا ہے تو بھر ذوق نماز جا آر بہا ہے۔ اخلاقی توئی کو لازت میں بہت بڑا دخل ہے جب انسانی توئی میں فرق آئے گا تو اس کے ساتھ ہی لات میں بحی فرق آجا وے گا۔ بیں جب بھی ایسی حالت ہوکہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جا تا رہا ہے تو جا ہے کہ تھک نہ جا وے اور ہے وصلہ ہوکر ہمت نہ ہورے بکر برئی سعدی کے ساتھ اس کھندہ مناع کو حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کا علاج ہے ۔ توبر، استعفار الضرع ۔ بے ذوقی سے ترک نماز ندکر ہے بھا نماز کی اور کمرت کرے بعیدے ایک نشہ باز کوجب نشہ نمیں آتا تو وہ نشہ کوچوڑ نمیں دیتا بلکہ جا کہ برخاص کو لذت اور سرور آجا تا ہے بہی بس کونماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کئرت کرے بیا تھوں کو بیدا ہو جا و کیا۔

دکھیو پانی کیلئے کسقدر زمین کو کھو دنا پڑتا ہے جولوگ تھسک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں جو تھکتے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں اس لیے اس دوق کو حاصل کرنے کے لیے استعفار اکثرت نمازو دُعامِننعدی اورمُبرکی ضرورت ر

سوال: بنترن وظيف كيائي وظيف كيائي وظيفرنين مي كيونكم الله مي عداللي مي مداللي مداللي مي مداللي مي مداللي مي مداللي مد

سے رسفوطات بھی الحکم میں بلا ناریخ درج میں استفساد ہے اوران کے جواب کے عنوان سے الحکم میں جملفوظات بھی الحکم میں جلفوظات بھی الحکم میں بطفوظات بھی الحکم میں بطفوظات بھی بولئی البدر کی دائری سے پتہ لگ جانا ہے کس تاریخ کے بیں کئین البعض دفعہ "البدر" کی ڈائری سے بھی ان کی تاریخ کا پتہ نہیں جاتا تو باتا اریخ درج کردیئے جاتے ہیں ۔ (مرتب)

انتغفادہ اور درود نثرلیب تمام وطالف اور اُوراد کامجموعہ یہی نمازے اوراس سے ہزسم کے غم وہم دُوریسے ہیں اور شکلات حل ہوتی ہیں ۔

تا تضرت ملی اللہ تعلیہ والم کو اگر ذرا بھی غم بینچا تو آپ نما زکے بید کھرے ہوجائے اوراسی سیے فرمایا ہے الا بید کمیر اللہ تعلیم کی اللہ تعلیہ والم کو اللہ نفلہ کے بید نمازسے بڑھ کراور کوئی ذراید ہیں۔
الا بید کمیر اللہ تعلیہ والم کی فرید اور وظیفے اپنی طون سے بناکر لوگوں کو کمرا ہی ہیں ڈال رکھاہے اور ایک ٹی تر بیت المحضرت می اللہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجد پر نوالزام مکایاجا اسے کہ میں نے نبوت کا دعوی کیا ہے کہ میں و کھیتا ہوں کہ انہوں نے نوو شریعیت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور کہ خریک و کھیتا ہوں کہ انہوں نے نوو شریعیت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور کہ نا کہ اللہ ہے کہ وہ فدا تعالی شریعیت والوں اور احکام کو بھی چھوڈ بیٹھے ہیں یعجیں۔ ان وظافت اور اوراد میں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہ کہ ایسے منہ کہ اینے میں میں برھے ہیں۔ میرے نرویک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو منز اپنے وظیفوں میں پڑھنے ہیں۔ میرے نرویک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو منز اپنے وظیفوں میں پڑھنے ہیں۔ میرے نرویک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیئے اور محرام ہوگا ورسب مشکانت خدا تھالی چاہے گا تو اسی سے مل مہو آئیں کرواس سے نہیں اطبینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکانت خدا تعالی چاہے گا تو اسی سے مل مہو آئیں کرواس سے نہیں اطبینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکانت خدا تعالی چاہے گا تو اسی سے مل مہو آئیں کرواس سے نہیں اطبینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکانت خدا تعالی چاہے گا تو اسی سے حل مہو آئیں کی واسی سے نہیں اطبینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکانت خدا تعالی چاہے گا تو اسی سے حل مہو آئیں

کرواس سے مہیں اظبینان فلب حاصل ہو کا اور سب مشکلات خدا کعالی چاہیے کا لواسی سے گل گی۔ نمازیاد اللی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہے اُقیدِ الصّلوة کَیدِ کُیرِی۔ (طلط: ۱۵)

قبرشان میں جانا قبرشان میں جانا جواب: ندر دنیا ذکے لیے فروں پرجانا اور وہاں جا کرمنتیں مانک

درست نهیں ہے ہاں وہاں جائر عبرت سیکھے اورا بنی موت کو یاد کرے توجا کرنے ۔ قروں کے پختہ بنانے کی مما نعت ہے البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت سے ہوتو مرج نہیں ہے بعنی الیم جگہ جہال سیاب وغیرہ کا اندلیشہ ہواوراس میں بھی محلفات جائز نہیں ہیں۔ (الحکم جلد ءنمبر مصفحہ ۹ مورخمہ ۱۹ مثی سلافیلہ)

## ارمتی ستنوائه

صح کی سیر

فَرِنْقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِنْقُ فِي السَّعِيْرِ شورى ، ، > فراتعال كن قدرت كرجيه ايك طرف فض وحد

مامور کازماند ایک فیامت ہوتا ہے

منوالے باسے وشمن موجود ہیں۔ ویے بی ان کے بلقابی دہ لوگ بھی ہیں بوکراسی تحریک سے دا ہ داست کی طرف ا مجانے ہیں۔ مامور کاز ماند بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے لوگ جزاکے دن دو فریقوں میں تقسیم ہوجادیں کے لینی فَرِنْقُ فِي الْجَنَّاقِ وَفَرِلْقُ فِي السَّعِيْرِ والشودى : ٨) اليه مي مامور كي بثت كم وقت عي دوفران مِوجِاتِ بِن اللهِ تِعالى كافروا اوجَاعِلُ الَّذِينَ إِنَّهُ عُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ حَفَرُ وَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةَ رال همدان : ٥٩ ، جیسے تقریباً سات سوبرس بہلتے انخفرت علی الله علیہ وسلم کے کماگیا اور سیح علیاسلام کے قت یورا ہوا وبیابی آپ کے نیرہ سورس بعد جودھویں صدی میں ہمارے زمان میں پورا ہور اسے -الببس ملأ مكرميب سے نہ نھا اللَ عرب النّ مم كے مستثناء كرتے ہیں۔ صرف ونحو میں بھی اگر

وكجاجاوية وابيه استثناء كمبرت بواكرت بي اورانسي نظيري موجودي جيب كها جاوس كدمير عاس سارى قوم آئی گر گدھا۔اس سے بیرجینا کہ ساری کی ساری قوم عبس حمار میں سے تھی غلط ہے۔ کان وِن الْجِنِّ کے

بھی سی منتے ہوئے کہ وہ نقط ابلیس ہی قوم تن میں سے تھا ملا کہ میں سے نہیں تھا۔ ملا کہ ایک الگ پاک مبنس ہے اور شیطان الگ مل اور البیس کا راز ایسانحفی در خفی ہے کہ بحر آمنا وصد قنا کے انسان کوجارہ نہیں

التد تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار اور نوفی نہیں دی مگر وسوسہ اندازی میں وہ مخرک ہے جیسے ملا کمہ پاک تحریجات کے محرک ہیں ولیے ہی شبطان نایاک جذبات کا مخرک ہے۔ طائکہ کی منشاء ہے کدانسان پاکیزہ ہو،مطہر ہو،اور اس کے اخلاق عمدہ بوں اوراس کے بالمقابل شیطان چاہتاہے کہ انسان گندہ اور نا پاک ہو۔

امل بات پرہے کہ فانون اپلی ملا کمہ وابلیس کی تحریجات کا دوش بدوش جیت ہے میکن اخر کارارادہ اللی

غالب آ جا باہے گویایس بردہ ایک جنگ ہے جوخو د حاری رہ کر آخر فادر ومفندر دی کاغلبہ ہوجانا ہے اور باطل کی شکست . يار چنري برحن كى كنيه وراز كومعلوم كرنا أسان كى طاقت سے بالاترب

مجهول الكنهاشياء أوْلَ التَّدعِلْشَانَةُ وَوَم روح وسَوَم الأَكْم و جارم البيس جو تنفس ان چاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قال ہے اوراس کی صفاتِ الوہریت برایمان رکھنا بے ضرورہے کہ وہ مرسد انتیاء ردح وملائک وابلیس پرایمان لائے۔

فرمايا - (مرتب)

له الب د مبلد المبر مراصفي ١٨٠ مين سب كه" موال مواكد المبين الأنكرس تفا يأكون ؟" اس كے جواب مين حضور في

منْلاً رُوح جیسے انسان کے اندر داخل ہوتی معلوم نہیں ہوتی ویلیے ہی اس میں سے خارج ہوتی بھی معلوم نهیں ہنوتی ۔ انسان کومرحال میں رضاء النی پرحلینا چاہیئے اور کا رخانہ النی میں دخل درمعقولات نہیں دین عامية تفوي اور طهارت، اطاعت و وفا مين ترقى كرني ما ميه ادر يسب باتين تبمكن بين جب انسان كالل ايمان اورنيتين سے ثابت قدم رہے اور فقر ف و اخلاص اپنے مولا كريم سے وكھلائے اور وہ باتيں جو علم اللی میں مخفی ہیں اس کی گند کے معلوم کرنے میں بیبود کوشش نذکر نے۔ مثلاً بلیا قبل کودور کرتی ہے اورهم انفار الك كرتا ہے۔ اب كيا ضرورت يڑى ہے كريے فائدہ اس دهت ميں بھا كا بھرے كونسي شے ہے جو یہ اثر کرتی ہے۔طبیب کا کام ہے کہ اُن کے تواص کومعلوم کرے۔ اوربيهوال كركبول بينواص بيدا بو گئے حوالہ بخدا كرہے ہوشخص ہراكب چيز كے نواص و امتيت دريافت

كرف كي يجيد لك حياتا ب وه ناداني سه كارخاندرني اوراس كيمنشاء سه باكل نا وأفف ونابلد ب-

اگر کوئی کے کوشیطان وملا ککہ دکھلاؤ توکہنا چاہیئے کرتمہارہ اندینخواک كريشي بقائه أأفاأ برى كى طرف متوجر بروبانا بيانتك كر فداتعاك

کی دات سے بھی منکر ہوجانا اوکھی نیکی میں ترقی کرنااور انتہا درجہ کی انکساری وفروتنی وعجز ونیاز میں گرجانا يه اندروني كششب وتمبارس اندر موجودين ان سب كے محرك جوتوى بين وه ان دوالفاظ مك وشيطان

کے وعود میں محبم ہیں۔

ملأئحه اورشيطان

سعادت اسی بیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی مستی پر ایمان لایا جادے اوراس کو حاضر و ناظریقین کیا حاوے اوراس کی عین موعود گئی کا نصور دل میں دکھ کر ہر ایک بدی ونا داستی سے پر ہنر کیا حاوے ۔ بہی ٹری دانش <sup>و</sup> محكمت ہے اور سي معرفت اللي كاسيراب كرنے والاشيريس سوتسے بسے اور س كے بال الله الك ر گمیتان کے پیاسے کی طرح آگے بڑھ کرخوش مزگی سے بیٹے ہیں اور میں وہ آب کو ٹرہے جو مولا ئے بحریم رسول النُّد على النُّر عليبه تلم تُسك مبارك ما تقول سے اپنے اولياء اصفيا كو يلا آہے -

مون چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا متاج ہے اور ہر کو ٹی اس کی طرف نظر اُمٹھائے دیجید رہاہے اسکتے خدانعال نے بھی یہ دروازہ پورسے طور پر کھولا ہواہے جو ب بول انسان اس راہ میں کوسٹش کر گیا تول تول الدرسة: "جيسه الله كفي على يروح أتى ب اولعن وقت بين على مركر ره جاتا ب اور دوح نكل جاتى بديكين علوم كسى كونىيى بتوابي برداز بوت ين "دالدر مبدانمبرد اصفحه ١٨٠ مود ضروري سافية) له الدرسة: "إنسان كوان بانول كى كند دريافت كرفيين من يرنا جاجيت تقوى اورا طاعت من ترتى كرنى جاجيت

تواس طرح خداتعالى خوداس كيسلى كردسي كائ (البدر مبدا نمير ماصفى ١٥٠)

در رحمت اس بر کھلتا جاوے کا ونیا ہیں لیے انت اسی چیزیں ہیں جن کی ہیں خبر بھی نمیس پرالی چیزوں کی در افت کیلئے مرگردان ہوناکنی عقلمندی ہے ، کوئسی چیزہے آب کی تحقیق انسان نے پورے طورہے کر لی ہے جوچیزاللہ طبشان نے انسان کے لیے چندال مفیدنسیسمجی ۔وہ پورے طور پرانسان پر منکشف بھی نہیں ہوتی میں جوہرا کی چزکو دریانت کرنا جا ہتاہے وہ خدا بنا جا ہتا ہے جب راہ پر انسان پہنچ نمیں سکت میا ہیئے کہ اُسے چھوڑ وے۔ انسان کو جو کھے کہ دیا گیا ہے اس بر قانع رہے ، اگر بیاوقع رکھے کہ آسمان کے درخت كالجيل أوس تومي كهاول حالانكه اس كالماغد وبال ينج عبى نبيب سكنا تووه محنول ب إل جب التدنعال اس کی نظرت میں بہ ٹوی پیدا کر دے کہ اسمان مک بہنے سکے تو کچھ مضالقہ نہیں کہ وہ اسمان ہی کے جاب کھا ہے۔ گناہ ہے انسان کیسے بچ سکتا ہے اس کا علاج بیتو باعل میں كرعيسا ئيوں كى طرح ايك كے نمزيں در دېوتو دوسرا ليفيم میں تیم مار لے اور سیلے کا در دمر وور ہوجا وسے دراعل انسان کا حدا عندال سے گذر جانا ہی گناہ کاموجب ہونا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بات بجرعادت میں داخل ہوجاتی ہے ٰور میںوال کہ بیرعادت کیونکہ رُور ہونکتی ہے ؟ اکثر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بیرعادت دُورنہیں ہوئتی اورعیساٹیوں کا تو پخیتہ یقین وا بیان ہے کہ عادت یا فطرت ثانی ہرگز دُورنىدى بوكتى اورنە بدل سكتى بىيەمىيىچ كەكفارە كومان كرجى يېتۇنىدى موسكتا كەكرانسان گنا ، سىھ بالطبع نفن كرتي لك حائه بنهب البيتداس كفاره كے طفیل اُخردی عذاب سے نجات یا جائے گا۔ میں اعتفادہے جور کھنے سے انسان علیم ایران ب**وگر مکاڈیوں** اور نامزاوار اُمُوری ول کھول کر ترقی کرتا ہے -بهاري جماعت كواس يه توجد كرز جيابيني كد ذراسا كناه نواه كيسا بي صغيره بوجب كرون تا مل لوجيم يرسوار بوكيا تورفة رفته انسان كوكبيره كنابول كى طرف بي جانا بي عرب طرح ك عِوبِ مَغَىٰ رَبُكُ مِين انسان كے اندر ہى اندراليے رَجُ جائے ہيں كرائ سے نجات شكل ہوجاتی ہے -انسان جوایک عاجز مخلوق ہے اپنے تنیں شامتِ اعمال ہے بڑاسمجنے فروتنى اورعاجزي مگ جا ماہے کبراور رعونت اس میں آجاتی ہے اللہ کی راہ میں جب مک انسان اینے اب کوسب سے جیوٹا نسمجے حیا کا انہیں یاسکنا ۔ کسرنے سے کہا ہے ہ بعلا ہوا ہم نیج بھتے سرکوکی سلام ، جسب نے کھراو نیج کے مذاکبال معکوان ینی الله تعالی کاشکرہے کہ ہم چیوٹے گھریس پیدا ہوئے۔ اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے توخدا نمت جب ورگ اینی اعلیٰ ذات بر فخر کرنے تو کبیرا پنی ذات با فندہ پر نظر کر کے شکر کرنا۔ له ابدري ب يرجب لوك ين وات بر فركيف توكبرا بن قوم چار يونظ كرك شكركما "والبدر عد المره الما)

پس انسان کو چاہیئے کہ ہروم اپنے ایک کو دیکھے کہ بئی کیسا پہنچ ہوں بمیری کیا متی ہے۔ ہرا یک اذ خواه کتنا بی عالی نسب بهو مگرحب و ۱ اپنے آب کو دیکھے گا بسر نہج وہ کسی پنکسی میلومیں بشرطیکہ بھیں رکھنا ہو تمام كأننات سے البنے أب كو ضرور بالفرور نا قابل و بہتج حان ليكا و انسان جب بك ايك غريب ويكير ماتھ وہ اخلاق نربرتنے ہو ایک اعلی نسب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتنا ہے یا برنتنے جا شیں اور م *طرح کے غر*در ورعونت وکمبرسے ابینے آپ کو نہ بچاوے وہ مرگز مرگز خدا تعالیٰ کی با دشاہت میں واغل نہیں ہوسکتا <sup>با</sup> حس ندر بیک اغلاق ہی تفوری ہی کمی بیٹنی ہے وہ بداخلاتی ہیں مدلی جانیے ہیں اللہ مبشانہ نے جو دروازہ این منحوت کی بھلا ٹی کے بلیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے تعنی دعا۔ جب کونٹ شخص مجبکا وزاری ہے اس دروازہ ہیں داخل ہو ہاہیے تو وہ مولائے کریم اس کو پاکنز کی وطہار كى جادرىينا ديناھے اورا بنى عظمت كا غليداس براس قدر كرويا ہے كہ بيجا كامول اور نا كارہ حركتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے کیاسبب ہے کہ انسان باوجود خداکو ساننے کے معی گناہ سے پر ہنر نہیں کڑاہ ورحفیقت اس میں وہرتین کی ایک رگ ہے اورائس کو پورا یورا یفین اورامیان الله تعالی پرنہیں ہوا ورنه اگروه جاننا كركون خدام جوصاب كتاب بينے والاست اور ايك آن بي اس كوتباه كرسكنا ہے تووہ كيسے بدى كرسكتا ہے اس ليے حديث شراعي بين وارد ہے كدكوني جور جورى نعيس كرنا ور آنحانيكه وہ مؤمن سے اور کوئی زان زنانند کر اورآنخالیکروه مومن ہے - بدکروار اول سے نجات اس وقت ماصل ہوسکتی ہے جبکہ یہ بصیرت اورمعرفت پیدا موکه خدا تعالیٰ کاغفنب ایک ملاک کرنے والی بجلی کی طرح گریا اورمسیم کرنے والی آگ کی طرح تباه کردتنا ہے نب عظمت اہلی دل پرائین منتولی ہوجاتی ہے *کرسب* افعال بداندر ہی اندر گذار ہوجاتے ہیں۔ بی نجات معرفت ہیں ہی ہے معرفت ہی سے محبت بڑھتی ہے اس کیے سب سے اڈل معرفت کا ہونا ضروری ہے محبیّت کے زمادہ کرنےوالی دو حیز س ہیں بھش اور احسان جس شخص کوالتُد عبَّشامهٔ کاحسُن اوراحسان معلوم نهیں وہ کیامحیت کریگا ، چنانچیرالتُد تعالیٰ فرمانکے وَلاَ يَدْنُعُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَرِّر الْخِيَاطِ (الاعراف: ٣١) يَنْ كُفّار حِنّت مَي داخل زبول کے جب بک کداونٹ سوٹی کے ناکے ہیں سے مذکذر جائے مفسرین اس کامطلب ظاہری طوار یر بیتے ہ*ں گر میں سی کتا ہوں کہ نج*ات کے طلبگار کو خدا تعالی کی داہ میں نفس کے تشریبے صار کو مجاہرات سے الیا و بلا کردینا چاہیئے کہ وہ سوق کے ناکہ میں سے گذر جائے جب یک نفس دیموی بذائد وشوانی حظوظ اس کے آگے البدر میں مزید نکھا ہے: ۔" اُور تو تبی تو انسان کی مجمی علب کرتی ہیں گر رعونت اور نخوت بر وقت اس پرسوارسنے " والبدر جلد ١ تمريداصفحه ١٩٠٠)

سے موٹا ہوا ہوا ہے نب بک یشر بعیت کی پاک راہ سے گذر کر مشت میں داخل نہیں ہوسکنا۔ دیوی لذا نہ پروت وار دکرو اور خوف وخشیت اللی سے دُ بلے ہوجاؤ تب تم گذر سکو گے اور کہی گذرنا تمہیں جنت یں بینچا کرنجاتِ اخروی کا موجب ہوگا۔ ( انحکم جلد عنمبر: الصفحہ ۱۳- ۱۲ موزخہ ۱۳ مثنی سنط کئے )

محلس فبل ازعشاء

فرمايا: يا بندى رسُوم كا أثرابيان بر عُنْ أَنْ كُنْ تُدُ تَعِيبُوْنَ اللّهَ فَا تَبَعُونِيْ يُصْبِئِكُمُ اللهُ-

رال عسران: ۲۰۷ الدتعالی کے نوش کرنے کا ایک میں طراق ہے کہ انحضرت میں الدُعلیہ وہم کی تجی فرمانبردادی کی جاوے۔ دیجیا جا آئے ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرعبا آئے ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرعبا آخری میں آخضرت می اللہ عبیر ملم کی مرد

مغالفت ہی نہیں ہے بلکہ اُن کی متک بھی کی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ کویا آنحضت ملی اللہ علیہ وسلم کے کلام کوکا فی نہیں محصا جانا۔ اگر کانی خیال کرنے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی ۔

فرما ياكه: - .

انسان کی و ملطی تومعاف ہو سمتی ہے جو کریہ ادانی سے کرنا ہے مثلاً آنحفہ ن سلی التّدعلیہ وسلم کے زمانہ کے بعد فیج اعوج کے زمانہ میں طرح طرح کی غلطیال تھیل گئیں۔ ان میں سے ایک بیفی تھی کرمیسے فوت نہیں ہونے در

اسی جید عضری کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں۔ راس مقام پر حضرت اقدس نے سے کی وفات کے دلائل مختبراً جامع طور پر بیان فرمائے )اور کھر ان کے بعد ایک نقر مراس مفہون پر فرمائی کہ ہماری جماعت سے کیوں بعض لوگ طاعون سے

ہن ہے ہیں اور فرمایا کہ:-مرحابتے ہیں اور فرمایا کہ:-

ہمیشہ انجام پرنظر عاہمے آخر کارمومن ہی کا میاب ہونا ہے اور بھرایک النباس بھی ہونا ہے کرس پر ہرایک کوامیان لانا چاہئے۔ اگر النباس نہونو بھرامیان ایمان نہیں ہوسکتا بعض کام نواس لیے کئے جانے ہیں کہ اللہ تعالیے کی طرف سے حجت پوری ہوجا و سے اور معض اس لیے ظہور میں آنے ہیں کہ انسان تد ترکزیں۔ اگر النباس نہ ہو نو "بد ترکرنے والوں کو ثواب کیسے حاص ہونا اور ایمان کے کیا مصنے ہونے ہ

اگر موت عرف و شمنوں کے واسطے ہی ہو تو بھیر کون بیو قوف ہے جو کہ ظاہری موت کو دکھیر کوسلمال نہ وجائے یوں تولوگ بیشک خدا تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں شلاً لعض ہندو قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو جب اليه لوگ د كيوليوي كه عافيت تو مرف خداك ايك مان والول كي باس ب نواك كواييان ساكونسي شف روك سكتي به وكسكتي به ؟ (البت در جدد منرواصغه ههم مورخه ۲۹ مني سافله )

۱۹۰۸مئی ۱۹۰<u>۰ ک</u>هٔ بوتن ظر

نجات کے واسطے احمال کی ضرور سینے

ایک ذکر پرفرهایاکه: صدت اور عاجزی کام آتی ہے گریکی کا متیار

نیس ہے کرکی کو ہاتھ ڈال کرسیدھاکر دیوے۔ ہرایک انسان کی نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ببشاں میں ایک حکایت تھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کس کر میرے لیے دُعاکروکہ میں اچھا ہوجا وں۔ اس نے جواب دباکر میرے ایک کی دُعاکیا کام کرے گی جیکہ ہزاروں ہے گناہ قیدی نیرے لیے بددُعاکرتے ہیں۔ اُس نے بیٹ نکرتمام قیدیوں کو آذا دکر ویا ۔

> محبس فبل ازعثاء فرما ماكه به

اس دفت صد بافرتے ہیں اگر ایک اللی فرقہ بھی ہوگیا تو کیا حرج ہے ؟ خدا معلوم کیوں ان لوگوں نے شور بچاد کھا ہے ۔ ہا داخلا باقیس برس سے زیادہ موقتہ ہماری امداد کر رہا ہے اوران لوگوں کی چیش نگٹی ۔ بد دُفاکر نے کرتے ا بھے انکھی گئیس گئے اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارا و ہی خدا ہے جس کی کلام ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابل پر ان کے طفیات کس کام کے جس بھر کے وہ منتظر پر آخر اگس نے بھی آکر ایک ہی فرقہ بنا نا ہے۔ ان کی باتوں کا اکثر حصتہ آکر وہ رد کر مگا تو ہی ایک فرقہ بنا تھے گئا ۔ بھر کیوں تقوی اجازت نہیں دیتا کہ ان باتیں دو کی جائیں انگر اندی باتیں دو کی ہمارے کی دائشہ مصفرت بھی کی سے کی ہما دے ساتھ ہے کہ آخفرت میں اللہ علیہ وہم مضرت بہتے کو مردوں ہیں معراج کی دائشہ علیہ وہم کی آب اور شمادت اور مرائخفرت میں دائشہ علیہ وہم کی فیل شمادت اور مرائخفرت میں دائشہ علیہ وہم کی فیل شمادت اور مرائخفرت میں دائشہ علیہ وہم کی فیل شمادت ور مرائخفرت میں اللہ علیہ وہم کی فیل شمادت ور مرائخفرت میں اللہ علیہ وہم کی فیل شمادت ور مرائخفرت میں اللہ علیہ وہم کی فیل شمادت ور مرائخفرت میں اللہ علیہ وہم کی فیل شمادت ور مرائخ وقت ہو گئے ۔

قاعدہ کی بات ہے کرمنت اورا بیان کے لیے اسباب ہونے ہیں کیٹیج کی زندگی پر نظر کر و تومعلوم ہوگا کہ ساری عمر دھکتے کھاتے رہے صلیب پر چڑھنا مجبی مشتبہ رہا۔ ادھر ایک لمبا سلسلۂ عمراورسوانح آنحفزت علی اللہ علیہ وہم کا دیجیوکیسی نصرت اللی شامل رہی۔ ہرایک میدان میں آپ کو فتح ہو ٹی۔ کو ٹی گھڑی یاس کی آپ پرگذری
ہی نہیں۔ بیا نتک کہ اِذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَالْفَتْ کُم کا وقت آگیا۔ ان تمام نصرتوں ہیں کو ٹی حصر بھی صفرت میں کا نظر نہیں آتا۔ اس بیصے صاف ثابت ہے کہ مجتب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خداسے زیادہ ہو نہ کہ مسیح کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ والی بیار زندہ ہول ۔ بوتنے میں نظارہ قدرت زیادہ و کی تناہے و می زیادہ فریفتہ ہواکر تا ہے۔

اوراب اگرمتیج آوی بھی تواس میں اسلام کی اور خود شیح کی بے عز تی ہے۔ اسلام کی بے عز تی اس طرح کو کونا پڑیگا کہ خاتم انبلیدی کے بعد ایک اور پیغمبر اسرائیلی آیا۔ اور شیح کی بے عز تی اس طرح کہ ان کو آگرانجیل جھوڑنی پڑے گی۔ دالبدر جد انمبر واصفحہ ۱۲۹ مورخہ ۲۹رمتی شاقیلئہ)

## ٨ مِي سنولهُ

محلس فبل ازعثناء

وَإِنْ مِنْ تَدْرَيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا تَبْلَ فران كى ايك بيشكو فى كا بورا بونا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَدُّ مُعَذِّ بُوْهَا عَذَابَاشُدُيهًا \*

د بنی اسوائیل ، ۹۹) کوئی ایسا کاؤل نمیس مگر روز قیامت سے پیلے بہلے ہم اس کو ہلاک کر کے دیں یاس کو ہلاک کر کے دیں یاس کوسخت عذاب واویں گئے فرآن میں یہ ایک پیشگوئی ہے فرمایا کہ :۔

ریں یہ ل و علی مدبوری کے سول ہی ہے۔ یہ اب پنجاب پر ہائکل صادق آر ہی ہے بعض کا وُل تواس سے بائکل تباہ ہوگئے ہیں اور نعف مگر

بطور مذاب کے طاعون ماکر بھراک کو حمیور دیتی ہے۔ مرکبہ اور بورپ کے بلا دیں صفرت میں کی نسبت جو ایک انقلاب عظیم

وم لی حالت مرسلیب کا در وازه کمل گیا ہے " میں کر میکے ہیں-اس پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

کو کُنَا نَسْمَعُ اَوْ لَعْفِلُ مَا کُنَا فِي اَصْحَبِ السَّعِبُو والملك : ١١) سَمعلوم بونا بِهُ اسَاعُ الماع اور عمل انسان کوابیان کے واسطے جلد تیار کردیتی ہے۔ ہماری قوم بین نسماع ہے مقل ہے۔ ول یس بین طان ہوتی ہے کہ تردید کریں بیٹیگو ٹیوں کو جھڑنا ثابت کریں نص اورا خبار کی کلڈیب کریں بحثوف دفیرہ جو

اولیائے کرام کے ہماری تا ٹیدس میں ان سب کو جمولا کمدیں غرضیکہ یہ سماع کا حال ہے۔ اب عقل کاس لوکرنظا ترمیش نبیس کرسکتے کہ کوئی اس امر کا تبوت دیں کہ سوائے بیتے کے اُور بھی کچھ آدمی زنده آسمان پرگفت-ایک بات کو دیچه کر دومری کو پیدا کرنااس کا نام عقب ہے سواس کو اندوں نے ہاتھ سے دیدیا ہے۔ دونوطراتی (سماع اور عقل) تبول حق کے تقے سودہ دونو کھو بیٹھے ۔ مگر برلوگ (الل امریکر و بورب ) غور کرتے ہیں اگر حیر سب نہیں کرتے مگر ایسے یائے توجا تے ہیں جوکرتے ہیں جب حال میں کددہ طنتے یں کمیتے کے دوبارہ انے کا زمانہ یہ ہے اوراس کی موت کے بھی قائل ہیں تو دی ولد وہ لوگ مقدر قریب یں ۔اس قوم کا اقبال اب بڑھ رہا ہے اور سلمانوں کوہم دیکھتے ہیں کہوہ دن بدن گرتے جاتے ہیں اور وہ منتظ ہیں کمٹنے اور مهدی آنے ہی موار اُٹھا لیو**ے گا اور خون کی ندیاں ب**مادے گا کمبخت و کیجیتے نہیں ک<sup>ی</sup>سلمانوں کے اس نرتونون مرب بین ندان کے پاس ایجاد کی طاقت ہے نداستعمال کی استعدادہے بنگی طاقت نرجری ہے نہ بری نوبہ زماندان کے منشاء کے موافق کیسے ہوسکتا ہے ؟ اور نہ خدا کا بیدارا دہ ہے کہ جنگ ہو کیا تعجب ہے كرفداتعالى انديس كويہ حجه دے داوسے كيونكرنهم و ماغ اور انبال كے ايام انديس كے اچھے يال -اصل علم دي ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے زمانہ وہی ہے جس کا وعدہ تھا مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نکتے ، فاسق ، فاحراور کا بل بھی بین تو بھیر بحیز اس کے اور کیا کہ سکتے ہیں کہ ضدا اسی گروہ میں سے ایسے پیدا کروے کہ وہ نوو ہی سمجھ جا دیں۔غدا تعالیٰ کو توب اور بندوق کی کیا حاجت ہے ۔اس نے بندوں میں ہدایت بھیلانی ہے یا اکوقتل کرنا ہے ؛ زمانہ کی موجودہ حالت نود دلالت کرتی ہے کہ بیز ماند ملمی رنگ کا ہے۔ اگر کسی کو مار مار کر سمجھاؤ تھی تروه بات دل بين نيس بيمي ليكن اكر دلا ك سيهجما يا جاد ي تووه دل برتصرف كركه اس مين دهس مباتي ہے اور انسان کو سمجھ آ جانی ہے ۔ آنحضرت ملی الله علیہ تولم کے زمانہ کی صالت اُور تھی اس وقت لوہے سے اُور طرح کام دیاگیا تھا۔اب ہم بھی اوہے سے بی کام مےدہے ہیں مگراورطرح سے کد اوسے کے قلمول سے دات ون لکھ رہے ہیں۔

میری رائے میں ہے کہ توارکی اب کوئی ضرورت نہیں بیسائی بھی جالت میں ڈو بے ہیں - اور مسلمان بھی جائت میں ہو ہے ہیں - اور مسلمان بھی عکمت اللی چاہتی ہے کہ رفق اور محبّت سے جھایا جاوے شلا ایک ہندوہ اگر دس بیس مسلمان ڈنڈے لے کراس کے بیچے پڑجاوی تو وہ ڈر کے مارے کہ آلا اللہ تو کہ دیگا میکن اس کا کہنا اور اللہ مند نہیں ہوسکنا اور دفق اور مجتت سے بھی یا جاوے تو وہ دل میں جم جاویکا حتی کہ اگراس کو زندہ آگ میں بھی بیٹونک دو تو بھی وہ اس کے کہنے سے باز نہ آوے گا۔ اَسْکَسْنَا والحجرات: ۱۱) ہمیشرالا تھی سے باز نہ آوے گا۔ اَسْکَسْنَا والحجرات: ۱۱) ہمیشرالا تھی سے باز نہ آوے گا۔ اِسْکَسْنَا والحجرات: ۱۱) ہمیشرالا تھی سے باز نہ آوے گا۔ اِسْکَسْنَا والحجرات وہ ای اور ہوتے ہیں اور اُسْنَا اس وقت ہوتا ہے جب فدا تعالی دل میں ڈوال دے ۔ ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور

اسلام ك أور اسى بيع مدا تعالى في اس وقت اليعداد م بيداك كرين سدايان عاصل بويسلمان و این موجود حالت کے لیافاسے خوداس قابل ہیں کرانسی سے جباد کیا جادے۔اب تووہ زمانہ ہے کہ بیوں كى طرح دين كى يابي لوكول كوسم عائى جاوي - دالبدر مبده منر واسخد ١٨١٠ ديم ١٥ ورحه ١٩ رمى سنافله )

## وارتى سيمولئه

بعدنمازفج

حفرت اقدس في فرما ياكه:

امك رؤيا اورالهام النج كے قریب ين نے ایک رؤيا ميں دیجا كركوني كتاہےكم برفتح ہوگئی ار مادات کمارکر مائے گویا کہ مہت سی فتومات کی طرف اشارہ ہے۔اس کے لعد طبیعت دی كى طرف منتقل بوق اورالهام بواء مجموعه فتوحات -

ایی صداقت رکفت گوفرمانے رہے اوراس امر پر ذکر فرمایا کہ :-

خداتعالى جوكي سي اتناع صدوراز بإدانيني لكاياكرا والريم مفترى بوت تواجبك تباه اورطاك

بشكونول كے ہميشر داو حصتے ہوا كرتے ہيں اورا دم سے اس وقت يك يبي تقيم على أربى ب كرابك مصد متشابهات كابوا كراب

اورا كب حصر بتنات كاراب مديبيرك وانعات كودكيها جاوب آنصن صلى الترعليه وسلم كي شان توسب سے بڑھ کر سے گرعمہ کے لی ظاسے بیل کتا ہول کر آیے کاسفر کرنا ولالت کرنا تھا کہ آپ کی دائے ای طرف تقى كەنتى بوگى نىيى كى اجتهادى غلطى جائے عارنىيى بواكرتى - اصل صورت بومعاملىكى بوتى بدى ہو کر رہتی ہے اور انسان اور خدا میں سی توفرق ہے۔

(البسكور علدًا تنبرواصفحه ١٧٤ مودخه ٢٩ رمتى سينوليش).

#### ۲۵رمی سطنولهٔ

دربادشام

ایک استفسار کے جواب میں کہ آرج کل کے بیراور گدی شین وظائف وغیرواور کیئرنس کیئرنس

مون جوبات سے بقین سے کے دو فرور تو تر ہوتی ہے گیو کم مون کا فرطب اسرار اللی کا خزیز ہے ہو کچھ
اس پاک دوح انسانی پڑتھش ہونا ہے دہ این خوا نما ہے۔ گرانسان جب ضعف بشریت سے سہو وگناہ کر بیٹھتا
ہے اور بجر ذرہ بھی اس کی پروانسیں کرنا تو ول پر بیاہ زنگ بیٹھ جا تا ہے اور زفتہ زفتہ قلب انسانی کرخٹید تب
اس کی اصلاح کے دریے ہونا ہے اور شب و روز نماز میں دُعاثیں ،استعفار دراری دہلق جاری رکھت اور
اس کی اصلاح کے دریے ہونا ہے اور شب و روز نماز میں دُعاثیں ،استعفار دراری دہلق جاری رکھت ہے اور
اس کی دعائیں انتہا کو پنجی بین تو نجلیات اللی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاکی کو دھو ڈوائتی ہیں اور
اس کی دعائیں انتہا کو پنجی بین تو نجلیات اللی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاکی کو دھو ڈوائتی ہیں اور
انسان بشر کمیکہ تا بت قدم رہے ایک قلب لیکر نئی زندگی کا جامر بین لیتا ہے گویا کر اس کا توقد تانی ہونا ہے۔
دوز بردست شکر ہیں جن کے درمیان انسان چینا ہے ایک انگر دعن کا دومراشیطان کا اگر برشکر دخن کی طرف محبک جا وے اوراگر شیطان کی طرف

ید البدرسے: "جب انسان کناہ کریتا ہے اور وہ اس کی کوٹی پر آاہ منسی کر اتودل بخت ہوجاتا ہے اور جب دل سخت ہوجاتا ہے اور جب دل سخت ہوجاتا ہے اور جب دل سخت ہوجاتا ہے اور جب انسان آور پر آم ہوجاد سے تو کر انسان آور پر آم ہوجاد سے اور اس پر کار بدنسیں ہوسکتا جب تک خلا تعالیٰ ساختہ نہو۔ اس پر قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کو پر گرانہ کو کرکے آور دیتا ہے اور اس پر کار بدنسیں ہوسکتا جب تک خلا تعالیٰ ساختہ نہو۔ اس پر قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کو پر گرانہ

كاملاج كياب إجراب يرب كرسيخي خشوع اورخصوع بدلكرواوراني دعاول كوانتها تك بينياؤ وانبياء عليهم اسلام بعى دُمائيس بى كياكرت نف " (البيد مبد المبرز المسفح ١٥٣)

سلم البدر میں ہے: اگر بیندا تعالیٰ کے شکر کی طرف معبک جاوے اوراس سے مدد طلب کرے تواس گناہ ہے، پیاجانا ہے جوکر شیطان کے شکر کیوجہ ہی سے سرزد ہزنا ہو اسے اورا گرنداتعالیٰ کے شکر کی مدد حاک نسیں کر آتو شیطان کے شکر پی کا ا دالبدر حوالہ مندر جربالا ریمن کی حفاظت ہیں ہوجا وہے۔ وہ چیز جوانسان اور ترکن ہیں دُوری اور تفرقہ ڈائتی ہے وہ فقط کناہ ہی ہے جواس سے زیچ گیا اس نے خدا تعالیٰ کی گود میں بناہ لی۔ درانسل کنا ہسے بیجنے کے لیے دد ہی طراتی ہیں لوآل میکر انسان خود کوسٹسٹن کرئے۔ دوئترے اللہ تعالی سے جو زبر دست مالک و قاور ہے استقامت طلب کرے میما نتک کہ اُسے پاک زندگی میسر آوسے اور میسی ترکیز نفس کملا تا ہے تیے

اور بندول پرانتدتعالیٰ کی طرف سے جوانعامات و اکرامات ہوتے ہیں اور اور فطالف میں معنی اللہ پاک کے نفس و کرم سے ہی ہوتے ہیں۔ پروں فقیرول مونوں

گدی نشینوں کے خور تراشیدہ اوراد وظائف ،طراق رسومات سب نفنول بدعات ہیں جو ہر گز ہر گز ماننے کے قابل نہیں۔ اگر یہ لوگ کل معاطلت دنیوی و دینی کو ان خو ساختہ بدعات سے بھی درست کرسکتے ہیں تو یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں تکوار کرتے لائے جبگراتے جنگی کر سرکاری عدالتوں میں جائز ونا جائز حرکات کے مرکب ہوتے میں بات پر کیوں تاریخ

میں ۔ بیرسب ہائیں دراصل وقت کا ضائع کرنا اور خدا داو د ماغی استعداد دل کا تباہ کرناہے ۔ نیوں میں ایند میں ایک کا کمانیسیس کے صبحہ شاہد تارین نامور مینز ترکان کر کر ہے ۔

انسان اس بلیندین بنایا گیاکه لمبی تسییح لے کرمبیج و شام تمام دوا زمات و صفوت کو تلف کر کے لیے تو جگی سے سبمان الله سبمان الله میں لگا رہے۔ اپنے او قاتِ کرا می بھی تباہ کرے اور نبود اپنے قوی کو بھی تباہ کرے اور

اوروں کے تباہ کرنے کے لیے شب وروز کوشال رہے۔ اللہ تعالیٰ الیم عصیت سے بچاوہے۔

انفرض برسب باتین سنت نبری کو جیوان سے بیدا ہوئیں۔ یہ حالت الیں ہے جیسے بھوا اکر اندرسے تو بیپ سے بھرا ہوا ہے اور باہرسے شیننے کی طرح چیکتا ہے۔ زبان سے تو ورد وطا اُف کرتے ہیں اور اندرونے بد کاری وگناہ سے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہئے کرسب کچھ خدا تعالی سے طلب کرے جب وہ کی کو

کھ دے ویتا ہے تواس کی بدند شال کے خلاف ہے کہ والی لے ترکید دی ہے جو انبیا علیم مساوۃ واسلاکے ایم دنیا میں سکھایا گیا۔ پیداکیا گیا۔ بید لوگ اس سے مبت وکر ہے۔

بعض لوك كنة بين كرين سارے دن بن چار دفعرهم ينا مول بعض نقط ايك يا دو دفعه سالك

که البدر میں ہے: "اوّل برکدانسان نودکوسٹ ش کرسے میکن برکوشش ناکافی ہواکرتی ہے والبدر ملدا فیز ہملاہ) لله البدر میں ہے: "ای کانام ترکیفن ہے جب برہوجا تاہے توانسان فلاح یا آہے اور لیفسوک کی انتہا کر دیا ہے اس

كم علاوه أورج انعامات واكرامات الدرتعالى كرف سے آدى كوستے إن وه سب اسكنسل سے ل سكتے بيل -

جیسے بنیا ہر دوزانی کتاب پر صاب مکھتاہے اور اُسے بھی نیس محبول اسی طرح موس کو چاہیے کرم دقت اپنا حساب یاد رکھے اور حب گناہ مرزد ہوتو اُن سے شتی کرسے اور ہر دقت اس نکر میں رہے کہ گناہ سے بچایا جادے ر

اسطراتي سے انسان كناه سے رئے سكتا ہے " دالىدر ملد مانىر اصفى ١٥٣)

ان کو ولی مجھ بیٹھتے ہیں اورائیں واہریات وم کشی کو باعث فو سمجتے ہیں حالا نکر نوکے قابل بریات ہے کہ انسان مرضیات اللی پر عبل کراپنے بیٹیر نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے صلح واشتی بیدا کر سے مسے کہ وہ انہیا مکاوار کہلا شے اور صلی اعدال میں داخل ہو۔ اسی توحید کو کمڑے اوراس پڑتا بت قدم رہے اللہ تعالی اپنا غلبہ و عظمت اس کے دل پر مبٹھ و کیکا۔

## ۲۸ منی <del>۱۹۰۳ به</del>

دربارشام

مولی محمد علی صاحب ایم اسے فیصنور کی خدمت میں عرض کیاکہ عبسائیوں کی طرف سے محمد علی صاحب ایم رسالہ کلنا شروع ہواہے ۔ اس میں پادری صاحب نے کھا ہے کہ مسلمان عبدا نیت اس لیے قبول نہیں کرنے کہ اُن کے دل شخت اور کناہ آلودہ ہیں فرمایا کہ :۔

البدرين اس سے پيلے يہ ذكر به كدا دائے نماز مغرب حضرت الدس نعماه ربيع الاقل المسلم جرى القدس كا ما و مبارك دكھيا اور كھراس پر فروايك مرمينة اپنے اندو خيراور شرك لوازم ركھتا ہاس الله دعاكرنى على المقدس كا ما و مبارك دكھيا در كھراس پر فروايك مردخ هر جون سند الله على البدر جلد ما نمبر المعفى هذا مورخ هر جون سند الله

حب انسان تعصب اور فاسقار زندگی سے اندھا ہوجانا ہے تو کسے عبسائت أوراسلام حق اورباطل میں فرق نظر نعیب آیا۔ سرایک حلال کوحرام اورحرام کو ملال محتاب اورسكى كرك كرفي من ورا دريغ نبيس كراء شراب موائم الغبائث ب- عيسائيول بن ملال مجى جاتى بي - مر بهارى شراعيت بيراس كوقطعاً منع كياكياب اوراس كو رغب من من عسمل النَّ يُطانِ (المائدة : ١١) كما كياب ركياكون يادري ب جويد دكهاو كراجبل من حرمت شراب ك. مكمى ہے بلکہ شراب ایسی متبرک خیال کی گئی ہے كر بہلام عجز ہ متبح كاشراب كابی نفیانو بھردلیری كبول نہو جو بڑا پر ہیز گاران میں ہوگا-وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضروراستعمال کرنا ہوگا بینانچے کثرے شراب نے ولايت ين آئے دن ف ف عض جوافم كوالجادكرديا ہے اور يادرى كے اس قول بركرا بل اسلام كناه ين دوب ہوئے ہیں بیخت تعجیب آ ناہیے کی سے وصلہ اور دلیری سے یہ بات کمدی بہلا اگر زمانہ دراز کی بات ہوتی توممن تھاکداکن کے الیص متنان سے عیسا ٹیول کی نیک جلنی کانسبتاً گمان ہوتا بگرجب دونو توتیں ہادے سامنے لینے اممال کے دفتر کھولے مبٹی ہیں تو بھیرکسی کی شینی اور تعلّی سے کیا فائدہ ؟ روشن ضمیر پلک خود روز روش میں وكيوسكتى بدرولايت كي جبل خانول مي مندوسان كي حبل خانول كي نسبت جرائم بيشدوگول كى كس فیصدی سے زیادتی ہے بین اصولول کوعیسائی قوم انتی ہے وہ اصول خود جرائم شل زا قاربازی کے عوک ہیں۔ان کی اصطلاح سے تواب گناہ گناہ شرمنے چاشیں گویا گناہ سے وہ ایسے ہی ہے برواہ ہو گئے ۔ بيعي شاكت مت والي

ا البدر میں مزید کھا ہے: " شراب ہو اُمّ النبائث ہے اُسے ملال ہما گیا ہے۔ اس سے السان ختوع خفوع سے جو کہ اصل حز واسلام ہے باکل لیے خربو جاتا ہے۔ ایک شخص ہو کہ وات دن نشر میں دہا ہے ہوت اس کے بہاری نمیں ہونے تو اُسے دو سری بدلوں کے از تکاب میں کیا رکا دہ ہوسکتی ہے ؟ موقعہ موقعہ پر ہرا کی بات مثل ذنا۔ چودی قمار بازی د فیرہ کرسکت ہے۔ ہماری شربیت نے قطعاً اس کو بند کر دیا ہے اور بیا نتک کھ دیا ہے کہ پیشیطان کے علی سے ہے ناکر خوا کا تعلق ٹوٹ جادے " دالبد رطر ہ نمبر باصفحہ ہوا)

میں نوٹ از ایڈ بطر : اس موقعہ پر حضرت کیم الا تمت نے ایک قصتہ سنایا کہ جب انہوں نے ایک شاکت مت دالے سے پوچیا کہ یک اُرک برای سے درا بھی نہیں اُرکتے تو اس نے جواب دبا کہ بری کیا ہے ؟ مناور میٹی وغیر صلبی دشتے علال کر دے ۔ ہما دے ذم ب یں نیس طے کی موٹی ہیں پیڈ

حفرت أندس في بعراني تقرير كوشروع كيا اور فرما ياكه .. ية قاعده كى بات ب كرايك شراي ادى جب خلاب يورب اوراسلامي ممالك كاموازية واتعربات سنتاب اورميراس يرامراركراب ترول يس خت دنجيده بوناجد بمادا سوال توبي كريادوى صاحب يوهياما في كركناه سع تهادى كمامادي، آیا زنا بوری فربیب بمل مقمار بازی مشراب نوشی تسارسه نزدیک گناه مین داخل بین بانسین ما**گرین** تو كيا لورب كى حالت اسلامي ممالك كى حالت سعى بترب يا ابتريامساوى . معاثر كاعلم الدوالي كارب شلا ایک شخصی بدنظری بین مبتلاب مکن ہے کہ اس حومت کوخبر بی ند ہوجس پر بدنظری کر اسے امکین ایک تنفس جوزنا كرما ، شراب دبیتا ہے اس كی تجرا يك ونيا كو ہو گئ - ان جائم كا اس قدر زور ہے كہ جي اے سے جي پ سكتابي نيين يتمار بازي بين اللات عنوق بهوما ہے۔ شراب نوشي كے ساتھ دوسر ساگناه شلا زنا ہمل وغيرو لازم پڑے ہوئے ہیں جال یک ہمیں مجرمول کے حالات سے شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کر شراب سے زنا ترتی کراہے بینانچر شراب نوشی میں اس وقت اور پ اقل درج بہے اور زنامی مجی اول نمبر میہے۔ اب د کینے کدیردہ رسم ہے اس میں کچھ شک نہیں کرمبیا گتاب اللہ نے بتایا ہے اور تنجارب نے اس کی تصدیق ک بے سیّا ترکیفنس م محامدات سے پیدا ہوتا ہے وہ پردہ سے ہی ماصل ہوا ہے۔ مومنول كية من طبقي بن :-الت وه ويقور كهات كالتي بوت ين -ووترسه وه جوميامزرو كسى ملوكرسه بيكة اور درسته رست ياس تبسرت وه جو مرايك تعوكرت اليه في كرنكل جات بيل بيسيد سان ابني كينيل سه وه مرايك خير كمه يه دور تن ادر برایک شرسے بھاگتے ہیں۔ بايتيهمات ميغرسالقره برد ابدریں برنوٹ زیاد مفصل ہے کھا ہے۔" شاکت منت ایک مندووں کافرقہ ہے کرجب وہ ایک خاص منتر

پڑھتے ہیں تواس وقت ماں اور مین بیٹی وغیرہ سے مجامعت ان کے بال جائز ہوجاتی ہے اوراس پریڑا تواب مترتب بونائے میکم نورالدین صاحب نے اس دقت ایک نفتہ شایا کرجب می نے ایک شاکت مت والے برایک دفداعراض كياتواس فيجواب دياكرمب تهادي فراك كمنتري بيطانت بيكدا سكي يرصف متماد معال كى داكى تهادى دولى كيلية جائز بوجاتى ب ترباد سى منزيس يا طاقت بدى دوه ال كو يمي ما تزكرويا ب (البدر ملدا مرا صفره ۱۵ مواقده ۱ رجون سواوله

جِن لوگوں نے اپنے ترکیہ کا خیال نہیں کیا وہ بالضرور ہے پردگ سے معوکر کھا سکتے ہیں عور تول کواک عدده كرنا مانية بشل شهور بيده نولبته بركرج وزداشناامت م إلى عَلَالِتُ المتَقْرِبِ وَ فِي وَوْمِ مُتَعْتَصِدُ فِي سُوم سَالِتَ بِالْخَيْرَاتِ ان ختف مدارج ومراتب کے اتھامی کیے کیساں سلوک کے لائق میں ہی میسانی بناسکتے ہیں کران میں ياكبازين بشرائي نبيين وزان نبيين واكريره بوتاتوان جرائم كى نربت كيوب أق بزار با ولدالحرام كيوب بيدا بروش تجربه بالباب كداول فهم كولوك بكثرت بين اس ليدان سيحتى الوسع يرده كرف كيد شرليت سف جبود كياكم يروه في الم بورة را ف اوى كود طعن وفي على الكرب دود در الساع الون اس ليه ميسائول كا اسلام بدير بونا تحالات عديد و المكم مدد مروا المكم دربارشام آج حضرت اقدس نے بہت سے احباب کی بیت کے بعد تقریر فروا أن - فروایا کہ :-اب تم وگ بوبیت بس داخل بوث بونوسجوینا چاہیئے کرتم نے عد نومالعين كونصائح کیا ہے کہ م دین کو دنیا پر تقدم کریں گے سو یادر کھنا جا بیٹے کریومد تهارا ولترك ما تفسيص جال ككمكن بواس عدير بنسوط دمنا جاجية غازوروزه وج وزكوة امورترع كإبا ندرمنا جابية أور ہرا کی براق اور شائبرگنا ہ سے اجتناب کرنا جا ہیے۔ ہماری جاعت کو ایک یک نمونہ جکر دکھا نا جا ہیتے ، زمانی لا وكرات سے كيونيں نتاجب ك انسان كي كركے مذوكائے تم ديكيتے ہوكه طاعون سے كس قدر لوگ ہلاك ہورہے ہیں مگروں کے نگر برباد ہورہے ہیں اورانھی تک علوم نمیں کریتیا ہی کت تک جاری دہے۔ ملاعون لوگوں کی برامال کے سیب فضرب اللی کی صورت بیں بھیجی جاتی ہے۔ ریجی ایک طرح کی دسول سے جواس کا م کوکردی ب ينزارون بين جوايف سامن بلاك شده لوكول كم يلشة بريشة ديمية بين زهاندان كم خاندان ساه

الدرمیں ہے: ۔" اور میرے درجے والے دور کے سادول کی طرح ہیں اس بیے بھی ظامرت کے خداکے قانون میں اس بیے بھی ظامرت میں نے چاہا کر پردہ کی رم عام ہو تجارب ونظار بھی شائدہے ہیں۔ یورپ وامر کیہ اور فرانس کی سرکرو تو پر مگے گا۔ دامبدر طبوہ نمزا ہوگئے۔ ہزاروں لا کھوں نیچے بے پدر، لا کھوں خاندان بے تھکا نہ ہوگئے۔ بھال یہ بڑی ہے۔ بے نام نشال اس ملکہ کوکر دبا یعفن کھروں میں کیا، محتول اور کا وُل میں کوئی آباد ہونے والاننہیں دہا۔ انسانوں سے گذر کر جیوانوں کو تناہ کیا۔ گویا یہ بات کہ انسان کے گناہ سے تمام زمین تعنق ہوگئی اب کو با الل زمین کیا چرنداور کیا پرند انسان کی بدکاری کے بدلے پکڑے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں باوجوداس کے کسخت سے خت عذاب میں مبتلا ہیں کہرولیے ہی رعونت و کرسے تمون کو بیا ہے۔ اللہ تعالی کی عزت کا ہیں دل میں خابی درونہ بالحل اللہ تعالی کی مختب و ختیا پہتی میں خت جا کہ ہے۔ اند تعالی کی مختب و ختیا پہتی میں خت جا کہ ہے۔ اند تعالی کی مختب و ختیا پہتی میں خت کا رسے اندونہ بالحل اللہ تعالی کی مختب و ختیا پہتی میں ختال ہے ہے۔ اندونہ بالحل اللہ تعالی کی مختب و ختیا پہتی میں ختال ہے ہے۔

میری میری میری کی دفات کا کیامعاملہ تھا۔ اللہ تعالی فرونا ہے کہ عَلَمَا لَدُو فَیْسَیْنُ رَامَالُہُوا ، ۱۰۰۰ ف فار میں بناری میں مُسَدَّو فَیْلِکَ کے مصفیصات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبانی

میں بنتک ہیں۔ مدیث کے فرمودہ کے مطابق چود ہویں صدی کے سر میں جدد آیا گراننوں نے تبول مذ کیا۔ ہزاروں طرح کے جیلے دنیانے کئے۔طرح طرح کی تعرار تیں منصوبے تجویز کئے گرالٹار تعالیٰ کا جیسا کہ وعدہ منفا دینے زور آور مملول سے سیانی طاہر کرتا رہا۔

ہے اور اور موں کے پان کا ہرا میں ہے۔ عیسانی لوگ زمرناک کیڑے کی طرح اسلام کے درخت کی جڑکو کاٹ رہے بیٹ گرعلماء کو ذراعبی ضیال

له المدرسة : بياك باطن اور پاک رُوح والے جولوگ بوتے بي وه ان بانوں سے ہزادوں کوس دور ہوتے ہيں . مُظَ لَوگ دين کے تقم ہوتے ہيں جب ورى اليے بوتے تو دنيا كاكيا حال - ايك زمرنا كريرا اُن كے دلوں كو كھا گيا ہے ہرايك شخص كود كھيے لو كربست ساحقتہ رئيا كا اُس كے اندر بحرا ہند - مزورت پر مقدموں ميں جموٹے گواه بناتے بيں خود حجود له لو كنيا پرتى نے باك كرديا ہے "
بيس خود حجود له له لتے بيس كركسى مذكسى طرح بم كامباب بهوجا ويں - بريبلو ميں ديم او رئيا پرتى نے باك كرديا ہے "

البدريس ہے بہ

ببردیں ہے ہ۔
"عیسا بیوں کی نگا تاریہ کوشش ہے کہی طرح اسلام کا نام زمین سے معط جادے ادراب خدا چا ہتا ہے کہ
از سر نو اسلام کو زندہ کرے۔ سابقہ کتب میں ان با توں کا ذکر تھا کہ سلمانوں کو ایک زحمت اندرونی ہوگی ایمان اور کو اسلام کو زندہ کرے۔ دوستی میں ان با توں کا ذکر تھا کہ سلمانوں کو ایک زحمت اندرونی ہوگی ۔ ایمان اور کی جیست میں گئے۔ دوسری بکا اور آفت یہ ہوگی کہ ایک انسان کی پر شارعیسائی قوم اُل کو گراہ کرنے پر
سب کو نیا کے واسطے ہوگا۔ دوسری بکا اور آفت یہ ہوگی کہ ایک انسان کی پر شارعیسائی قوم اُل کو گراہ کرنے پر
کم لبت ہوگی ۔ سوتم دیکھتے ہوکہ امنوں نے کمر کا جال کھیا چھیلا یا ہے شہر بہشراک کے یادری موجود ہیں ۔ عورتی سر میگر پھر تی ہیں۔ گاؤں میں جھاؤنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اُل کا ادادہ ہے کہ ایک سلمان بھی دنیایں دہوں گھرت
ہر میگر پھر تی ہیں۔ گاؤں میں جھاؤنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اُل کا ادادہ ہے کہ ایک سلمان بھی دنیایں دہوں گھرت

نیں بلکہ اپنے خیالات سے کمٹیج زندہ اسمان برہے اور دوبارہ قیامت سے پہلے اسے گا۔ مدودے رہے

میں - ان کی سکا ار کوسٹش میں سبے کہ اسلام کا نام کے مشاب اور دیر کاجال بھیلایا ہوا
سے اکن کو مدو دے رہے ہیں۔ دیجھ لوکہ یادر لیوں نے شہر بہ شہر گاؤں برگاؤں کمرو تر دیر کاجال بھیلایا ہوا
ہے۔ حور تول اور بخول کا کمرلیت ہیں کہی طرح ایک عاجزہ کے بیٹے کو خدا بناکر مواویں کئی کروڑ کتابیں
دو اسلام میں بناکر مفت تقسیم کردیں۔ اس پر بھی سلمانوں کو غیرت نہ آئی۔ وہ خدا جو کہتا ہے اِنگالهُ کھاؤٹوؤن
در المعبر نور کیا وہ غلط کتا ہے ، کیا اسلام کی وہ ابھی حالت نہیں ہوئی جو کسی صلح و بود کی ضورت بیدا
در المعبر نور کیا ہوں فلط کتا ہے ، کیا اسلام کی وہ ابھی حالت نہیں ہوئی جو کسی صلح و بود کی ضورت بیدا
مرتد ہوگئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر ایک سلمان مرتد ہوجانا تھا تو قیامت بر پا ہوجاتی تھی جی فلار سلمان
مرتد ہوگئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر ایک سلمان مرتد ہوجانا تھا تو قیامت بر پا ہوجاتی تھی جی فلار سلمان کو اسلام کا ایسی ہی حالت رہتی تو اسلام کا ایسی ہی حالت رہتی تو اسلام کا ایسی ہی حالت رہتی تو اسلام کا ایسی می حالت رہتی تو اسلام کیا اسلام کیا تو اسلام کیا دورت کے وقت کھے ہیں۔ ایس صورود کرکے بھیجا۔
مرحد موجود کرکے بھیجا۔

ير التكونى بناوى ننيس مدم نشان خرق عادت كيطور براسمان وزمين برميرى تصديق كيديد

- (بغیرحاشیصفی سالِقه )

الدرد، ایک وف ندان مین تقوی اللی ند طهارت ایک طرف عیسانی خالب آگئے کئی لا کھ رسالے مراہ عیسانیوں کی طرف سے الک طرف سے تطلق میں جن میں افرا ، عیب شماری ، اور ہتک اسلام کے مضامین ہوتے میں جس حالت میں خواتعا کے اسلام کی نسبت کھا کہ وہ قیامت میک زندہ مذہب ہوگا وہ اسلام کی اس حالت کو کیسے دیکھے ، اگر اب معی دہ مجدد دنہ جھیجے ؟ حالانکہ سُوسال صدی کے گذر گئے ۔ ، با سال اور معی او پر ہوئے تواب اندازہ کولوکداور ایک ظام ہوئے اور ہورہ بیل چنانچ طاعون مجی ایک نشان ہے بس کی بابن کل انبیاء خردیتے رہے۔ پینانچ م قرآن شرافین میں مکھا ہے اِنْ مِّنْ مَنْرَ مَنْ قَدْرَ مَنْ فَا مُسَالِمُ مُلْكُوْ هَا قَبْلَ كَيُومِ الْقِيَامَةِ اَوْمُعَذِّبُوْ هَا وَرَائِنَ سُرُونِي اِللَّهُ مَا رَبِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مرضك يدمندرنشان بي سوف وخسوف كانشان لوكول في بنية بوث وكيما اورطاعون كانشان رفية ئے ـ

بعض نادان اغراض کرتے ہیں کہ تمارے آدی کیوں مرتے ہیں۔ ان نادانوں کو آنامعلوم نہیں کر آنحضرت صلی المدهلیوں

كے دقت بين مجى جب لوگ عذاب كامعجزه مانگتے تھے توان كو خوار كامعجزه الا اور برعى اباق مكا عَذاب تھا۔ يفانچ كئى صحابة بھى خوارسے شہيد ہوئے كمركيا الوكم وعرض جينے بھى الاك ہوئے ؟ اللہ تعالیٰ نے جس انسان كے دماخ يا ہا تھ سے كوئى ابنا كام مينا تھا وہ تو چى ہى رہے اور بالمقابل جننے رئيسِ كفّار تھے اُن سب كاٹھكانا جنم ہوا۔ اوران كے صغير وكبيرسب كے سب ہلاك ہو گئے .

احديون كأطاعون سيمرمأ

\_ القيرماشيم فحرسالقر

صدسال مک اسلام کاکیا حال ہوگا ، سوبرس بعد مجدّد آنے ہیں پیکمت ہے۔ ایک سوسال کے گذرنے تک بیلے علم والے گذر جاتے ہیں اورا پنی باتیں اپنے ساتھ قبر ہیں ہے جاتے ہیں اگر نئے علوم بھر خدا نہ بتلا وے توحق کیسے قائم دہے ، چونکہ علم میں فرق ایجا تا ہے اس لیے آسمان پر ایک نئی بنیا دڑالی جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ صدی گذرگئی اوراس پر ۲۰ برس اور مجی گذر گئے اب فدا تعالیٰ نے ایک سلد قائم کی اور مجھے میسے موجود

بنایا۔ یہ بات بناوٹی نہیں ہے اس کے واسطے نشانیاں ہیں یہ (البدر جلد انمبر اصفحہ ۱۵۹)

"کھا ہواتھ کرچا نداور سورج کاگر ہن ماہ رمضان میں ہوگا ویسے ہی ہوا۔ پھر طاعون کھی تھی کی بوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر ستر ستر بلکو پھچستر ہرس کی ہوتی ہے ابھی تو کئے آمد کاور کے پیرشڈی والا معاملہ ہے۔ یہ خدائی اُت ہے فیصلہ کرکے چھوڑے کی سمب انبیا ء نے اس کی خبر دی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے بیے کو کھا ہے اِن یقن قدر کیا چ والا مُنٹ مُ مُلِکُو کَما قَدُل کَوْم القِیامَ قِ اُدُمُعَذِ بُوها " دبی اسوائیل : ٥٩ ) دانبدر مبدر مفرومات اُسے اللہ الدوس ہے والا مقارم مات اس سے دیا اگر جرم نفا بلے وقت اصحاب میں شہد ہوئے تھے کم اسلام تو اُن کے ساتھ ستنہد موجا لا تھا۔ مردور

ابدری ہے ، اور میں معابر سے وق الی معدوم ہوگئے کران کانام ونشان نرای را الدر حدد النبر اصفر ۱۵۱۰ ترق اسلام کی ہوتی کانان کانام ونشان نرای الدر حدد النبر اصفر ۱۵۱۰

اگرایک شخص کا ایک بیسید جوری ہوگیا ہے اور دوسرے کا تمام کھر مار کوٹا گیاہے توکیا وہ آدی بر کا تمام كرمار تواكيابيد والي كوكسكتاب كتم اوريس بابري ، مجلاسوج توسى اگرستروس مك جاداكوتى آدى بلاك منبوتواليا كونى أدمى بي ج بارس سلسليس داخل بوف سے ركا رسے ؟ گرالند تعالی کوید امر منظور نهیں ہے اور مذمعی ایسا ہوا ، ابیان کی صالت ہی کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے جب نک ہماری جماعت تقویٰ اختیار نکرے نجات نہیں یاسکتی خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہا کے اس سبب ب كريس ان صحابً من سے بن ب سے بڑے برے كام لينے تھے وہ سب تخت سے خصرول ميں مجى بيائے گئے۔ دوسروں كوندا تعالى نے جدائھ اكرسشت ميں داخل كيا۔ جابل كوعبقت معلوم بنيس بوتى جو بات منه میں آئی کہ دی برایب نبی کے ساتھ الیا ہو تارہاہے۔جہال کفار مرتبے تھے۔وہاں اصحاب میں سے بھی کو ٹی نرکوٹی مرمانا تھا۔ اگر خدا تعالی گھلا کھلا نشان شلا سوٹے کا سانپ کر دیسے تو نیک وہد میں فرق کیا رہ گاہ تمام لورب وامر كميراسلام مي داخل بوجاوي كي ممر خلاتعالى نه ميشد امتياز ركصاب صحاب كرام كوفراتعالى نے توجید پیلانے کے لیے پیدائی اور انبول نے توجید بھیلان اب بھی مداتعالے کا ادادہ ہے کہ توجید سیلے جو وسكا وه خدا تعالى كرحمت مع وم ندرب كا مكر جامية كراي وجود كومفيد بنا وست الله تعالى خودا بكي حفاظت كريكا - زبان سے ندا نداكه الكر على سے ندا تعالے سے بيگانگ ايك طرح كا دمريون ب كرول كوذكر الله معموركرو مدفه وخيرات دو كنابول سي بحرا الندتعالى رهم كري جولوك بيت له ابدرس بیطمون اول بیان بواہے: " مرنی کے ساتھ الیا ہوا کہ جمال کفار مرتبے رہے اس کی جمعیت میں سے بھی پیمرتے ہے۔ حضرت موسی کی جنگ میں اگر ایک طرف کنعانی مرتے توایک طرف اسرائیل مجی مرتے -اگر خدالی ہے گھ گھی بت کردے کہ ندھے بھی فرق کریں تو پیرا کی بھی کا فرند رہے ۔ سوٹے کا سانپ اگر بنا دیا تواس سے وگوں کوكي ؟ مر مان كے بيخ كا علاج اكران كوملة موتواليان لاف سے كون بامر د بتاہے - تمام يورب د امريكي هي جلد سى داخل اسلام بوجاوي " (البدر جلد المنر عصفحه ١٩ مورضه ورجون علاوانه ) سله البدرسيد و"اين وجود كوس مدركار آمد باويكاسي فدراس كي حفاظت موك " (حواله ندكوره) ته البدرين هي : "جب انسان ايك بدى كرنا جداور جاننا كخد الغداس مع منع كيا جع توده دمريه والم غدا کی عظمت اور حلال اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ الیا شخص خدا کی حفاظت میں نہیں ہے وہ جب جا ہے مسے مار دے یاائیں بلامیں اُسے ڈال دے کہ نہ زندوں میں ہواور نہ مردوں میں، نیکن جو تخص مدا کی عظمت دل میں رکھتا ہے اوراس کی نافرانی سے ڈریا ہے تو قبل اس کے کدوہ کسی مصیبت میں پڑے خدا کی نظرین بوتاب اوروه أسي محفوظ ركت بي البدرجلد المراع صفى ١١١ مورخد ١١ رجان سن اله

کرکے چلے جاتے ہیں اور پیرشکل بھی نہیں دکھلاتے اُن کے لیے دُعاکیا ہوجب بھی وہادیک بی نیس نہتے۔ بارباد طو اور تعلق محت بڑھاؤ ہو باربار آ تا ہے اس کی وراسی تکلیف سے دُعا کا خیال آ جاتیا ہے کر جولوگ و نیا کے معاطلات ہیں منتخرق دہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کو یا انہوں نے بعیت ہی نہیں کی نے یادر کھواور عمل کرو ہو سسے بیاد کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے تھے۔ پیاد کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے تھے۔

.سرمی سنوانه

مجلس قبل ازعثاء

ایک صاحب کے مقدمہ کی تاریخ عقریب تھی۔ وہ دُعاکروانے کے واسطے آئے توحفرت آقدی نے فرمایا کہ: ۔

چار پانچ دن بیال رہوا در مرروز ملاقات کرو کہ دُما کی تحریک ہو۔ بیخیال مُرُرو کر نیکے نقصان ہوگا ہمب کچھ خدا کر ہاہے۔ اسباب پرنظر نہ رکھو ہم بینہیں کئے کہ رعایت اسباب ہی چھوڑ دو۔ بلکہ یہ کو بیڈ خیال کرد کہ فلال بات ہوتو ہی بیہوگا۔ جیسے کہ رون کھانی پانی بینیا شع بنہیں ہے۔ نگراس پر بیچھروسہ کرنا کہ اس نے ندگ

ہے برمنع ہے کئی آد کی رو ل کھانے ہیں۔ او هرسُول ( درد ) ہوا اور جان گئی۔ بان بیا اور بہضر سے مرکفے۔ ان پر بھروسکرنا برشرک ہے۔ اسباب و ہی ہم بہنچا تا ہے۔

ریاست کپورتھلہ سے خبر آق کو تعض لوگول نے ایک مشورہ کرکے اس امر کا منصوبہ بنا ناجا ہا ہے۔ کہ وہاں کی احمدی جماعت کے بعض ممبرول کو ایذا دلویں ساس پر فرمایا کہ ا

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الْكَوْيِنَ حَفَرُوُ اللَّي يُوْمِ الْفِيَا مِّلَةِ وَالْ عَمَوان : ٢٥ مراس ام پرولات كرنا ہے كہ فتنہ فساد ہو۔ وُعالى جاوے كى - ايك شخص في عرض كى كرسارے كاؤں ميں بي آيك وكيلا كت كام يد ہوں فرما يا خدا تعالى پر بعروسكرو خدا تعالى پر بعروست كرنے والا اكيلا نميں ہوتا۔

(الدرجلد المراام صفى الها مودخه ١١ خوق مسافيات )

ا البَدَرِ اللهِ الْبِيرِ وُنيا بين اس قدر غرق ب كركويا اس نفي بيت بى نبين ك اور اكس طفى فرصت الله البَدِيرِ ا بى نبين كيا وه ان لوكوں كے برا بر بوسكتا تبطيع باربار آكر طفة البين الله د البت در جلد الممر الاصفح الوالمور فلا الركون سنا ولف

لله البدَرية إليفِس لوگ لليه بهوتنه بين كرسلمان بوكر بأور لون سَنْعَقَّ ركفته بين يعقِّن مِنْدُووْل عَهُ دَكُف بين زهوا فرما ال كريمه وه اين من سرين بريس تن من زكول كورن و السيط بركي توفيق طلب بكروال المائن حوال وزكر و الا

كرميروه اننى مي سے بيں ميہ باتين بين أكو ياد ركھو اور خداستال كى توفىق طلىب كروك و المبدّر والم مذكوره بالا ﴿

# يم. ١-١١ رئون شاقلة

مقدمه بهيشه سيدها كزناجا سث

ان تاریخول می کوئی اوربات قابل نوف نهیں سبے -ایک بار مقدمات کے ذکر یوفرایا کہ:

مقدم مهیشد سیدهاکرنا میاسی برب علوم موکدازروئے قانون تھی صاف طور پر بماراحی "ابت ہے اور ازروئے شریعیت بھی تو ابتدا کرنی جاہیئے ورنہ بچے در بچے بات ہوتو کمبھی مقدمر کی طرف دجانا چاہئے۔

٢٠٠٥ واجعد عن بي ميك در يا در الراري المعلق الما المورد المار جون سنا والله ) ( البتدر مبلد ما نمبرا الاصفحه الاامورد المار جون سنا والله )

# م ربون شاقله

مجلس قبل ازعشاء

أبك روياء

فرمایا ۔ دویاتین بھوات کوئی نے ایک نواب دیجیا کرایک مگر پرمع جند ایک دوستول کے گیا ہول۔ وہ دوست وہی بیں جورات ون پاس

بید ایک ان می منالف مجی معلوم ہوائے۔ اس کا سیاه زنگ، لمباقد اور کیڑے چرکیں ہیں۔ ایک مباتے ہوئے بین قرین نظر آئی ہیں۔ ایک قبر کو د کھو کر میں فیضیال کیا کہ والد صاحب کی قبرہے اور دوسری قبریں

روسے بن بری سران بی برورور کیرور کی کریں ہے کو ایک اور کیا دیکھتا ہوں کرصاحب قرر دھے بی سلنے نظرا نہیں بین ان کی طرف چلا اس قبرسے کچھ فاصلہ پر کیا ، تو کیا دیکھتا ہوں کرصاحب قبر دھے بین نے والدصاحب کی قبر بیجھا تھا ) زندہ ہوکر قبر پر بیٹھا ہوا ہے ۔غورسے دیکھنے پر معلوم ہواکہ اُورشکل ہے والد

کے والدصائوب کی فہر جھا تھا) رندہ ہوار فہر پر بیجھا ہوا ہے ۔عور سے دیکھے پر علوم ہوالداور مس ہے والد صاحب کی شک نہیں ۔ مگر نوب کورا رنگ ، پتلا بدن ، فربر چرہ ہے ہیں نے سجھا کداس قبر ہس بھی تھا۔ اپنے ہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا کرمصافحہ کرہے ۔ بین نے مصافحہ کیا اور نام پر جھیا تو اس نے کمان فام الدین ۔ بھر ہم

اں سے اسے بالم بارسی مرسف میں میں میں اور بہ اور بھی وار مانے اللہ استان میں ہوتا ہے۔ وہاں سے چلے آئے۔ اتنے ہوئے میں نے اُسے بیغام دیا کہ بغیر خواصلی الند طبیر طم اور والدصاحب کوانسلام ملیکم کہ جمیورنا۔ راسند میں میں نے اِس منالف سے پورٹیجا کہ آج ہو ہم نے بیٹے طبیم انشان معجزہ دیجھا کیا اب جمی سنہ

مانوگے ؟ تواس نے جواب دیا کہ اب تو حدم وکئی ۔ اب می مذالوں توکب مانوک - مردہ زندہ ہوگیا ہے - اس کے بعد الهام ہوا ۔ سَدِیٹ مُرَّعَامِدٌ مُسْتَنبُشِرًا کی صحت الهام کا یا دنہیں رہا -

والد کا زندہ ہونا یا کئی اور مُردہ کا زندہ ہوناکسی مُردہ امرکا زندہ ہوناہے۔ بین نے اس سے یہ بھی بھاکہ ہارا مال بن کس فعر سوار مرکب کا مردب ہے۔

كام والدين كحدرفع درجات كالجى موجب ہے۔

فرمایاکہ:۔ اگر شرطی طلاق اگر شرط ہوکہ فلال بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہوجائے تو تعجر واقعی طلاق ہوجاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کے کہ اگر فلال مجیل کھا ڈس تو طلاق ہے اور معیر وہ معیل کھالے تو طلاق ہوجاتی ہے۔ (البَدَر جلدہ نمراہ مثلا مورفہ ۱۱ رجون سناف شہ)

## ۵ر بُون ساقلهٔ

مجلس قبل ازعشاء

ایک رکعت میں قران حتم کرنا ایک رکعت میں قران حتم کرنا کرنا کمالات میں تصور کرتے میں اورا بیسے مافظول

اور قار لول کواس امر کا بڑا نخر ہو قاہدے مصنرت افدس نے فرمایا کہ :۔ یہ گناہ ہے اوران لوگوں کی لاف رنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشہ والے اپنے پیشے یرفخر کرتے ہیں دیسے

گراپ نےصوبی جیوٹی سورتوں پراکتفاک ۔ انعامات کی اُتم میمر فرطایا کہ :۔

(المومن : ١١) ہے۔ کوفی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا یجب تک خدا تعالیٰ کافضلَ نہویس اُدُعُوْ نِیَّ اَسْتَجِبْ ککُشْر فراکر بیخبلا دیاکہ عاصم وہی ہے اس کی طرف تم رجوع کرو۔

استغفار کی حقیقت نوندا بخش دیا ہے بینمبرخدا جوستر باداستغفار کرتے تصحالانکم

کے دفعہ کے استغفار سے گذشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے لیں اس سے نابت ہے کہ استغفار کے یہ مضیں کر

له الحكم سے :" كنا تى تى توب سے دور بوجا تا ہے سى تى توبر عصمت وحفاظت كا ايك جامر بيناتى ہے " ( الحكم علد 2 نمر ٢١ صفحه ١٨ مورخ ١٨ مروخ ١٨ مرون عن وائد ،) فداتعالی اسنده برایک عفلت اور گناه کود باشے رکھ اس کا صدور بالکی مرمو مَلاَ تَسَرَّکُو اَلْفَسُکُمْ (النجم: ٣٣) سے بھی بین ابت ہو اہے کومصوم اور محفوظ ہونا تمارا کام نہیں ہے فدا کا ہے۔ برایک فواور طاقت اسمان سے بی اتی ہے۔ (البدر مبد غرم ۲ مورخہ واجون ستان )

#### بررمُون <del>سانه ا</del>ئه

ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھااس پر فرایا کہ:۔ طبابت کا بیشہ یاس کے نیال من ستغرق ہوکرانی صحت کونراب کر بینا ایک کروہ خیال

ہے۔ اوّل زمانہ کے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ تو کُل اور رضائے انْنی حاصل ہو۔ اور طبابت تو الیان من ہے کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے ، حب اُبک طبیب شہرت پاجا تا ہے تو خواہ فیل ہو گر لوگ اس کی طرف رحوع کرنے ہیں۔

تعیلِ دین کے بعد طبابت کا پیشر مبت عمدہ ہے۔

(البتدرملد المبر٢٢ صغم ١٤٩ مورخ وارجون سنولة)

#### عربون سطنافائه

محبس قبل ازعشاء

ایان لانے کے مختلف طراق

ایشخف نے حضرت اقدس کی سیت کی نسبت کیھ بشارات خدا تعالیٰ سے پائی تقبیں وہ صفرت

کی خدمت میں تحریر کرکے روانہ کی تعلیں یہ عفرت اقدس نے ان کوشکر فر وایا کہ :۔ روز در در ان کو سکر ان کر ان کر ان کا میں ان کو سکر ان کر ان ک

جولوگ فطری امور کی استعداد نمیس رکھتے اللہ تعالیٰ اُن کو بذر لیجہ رؤیا کے سمجھا دیا ہے۔ انتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی بیات بھی کہ لوگ رؤیا دیجھتے اور لیفن وہ تفے جوکد آپ کے جودوسخا کو دیجھکر ایمان لائے اور میرائی نے سب کو ایک ہی راہ سے گذرا نا۔ یہ ایک شکل کام ہے کہ ہراک کی رہایت بھی

له الحكم عن إنا مراكب غفلت وكسل سے الله تعالى مغفوظ ديکھے ي (الحكم عبد عنمر ١٣ مال)

مدنظررہاور بھرا بک ہی راہ سے سب کو گذارا جا و ہے کی است کے درنظررہاں اور کے است کا کہ اور سے سیکرانخفر است بھر ایک ان است کے خوالت کے خوالت کے معلق کے است کی کہ است کے است کی ساتھ کے است کی کہ است کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے است کی ساتھ کے ساتھ

اله الحكم مين ميضمون لول بان مواسه:

"ابنیا مکے ماننے کے مختلف طربی ہیں بیض ایسے انتخاص ہیں جورویا نے صادفہ کے دربعہ ایمان لاتے ہیں اور بھن دلا کی تفلی ونقلی کے ذریعہ اور بعض بینیم دل اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھکر۔ انفرض ایمان لائے کے مختلف طربی ہیں مگرسب کواہک ہی تنگ راہ سے گذارنا بہت ہی شکل ہے۔ بلکہ ہرایک فرد بشر کے الک الگ الگ مذاق کی رعابیت رکھنا ضروری ہے۔ (الملم ملدی نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳ مورخہ ۲۰ برجون سند ۱۹ کے الک مذاق کی رعابیت رکھنا خروری ہے۔ (الملم ملدی نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳ اصفحہ ۱۳ مورخہ ۲۰ برجون سند ۱۹ کے ایکم سے: " بعض آپ کا جودو سخا دیکھکر ہی ایمان لائے اور اعلیم اسلام کے محامد کے جامع تفقے س کے سبب سے آپ محاملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس بیا آپ پرایان لائوا لے بھی ہرایک مختلف طوروط لی کو دیکھ کرآپ ایک بی جھے ہولیے " (الملم جدے نمبر ۱۳ مورخہ ۱۳ برجون سند ۱۳ کے جھے ہولیے " (الملم جدے نمبر ۱۳ مورخہ ۱۳ برجون سند ۱۳ کے جھے ہولیے " (الملم جدے نمبر ۱۳ مورخہ ۱۳ برجون سند ۱۳ کے جھے ہولیے " (الملم جدے نمبر ۱۳ مورخہ ۱۳ برجون سند ۱۳ کے جھے ہولیے "

سے الحکم میں بیر عبارت یول کھی ہے:۔

"اس نے کہ کر پیلے آپ کا نام مبارک مجھے تمام ناموں سے زیادہ مزبوم معلوم ہوتا تھا گراب تمام ناموں سے زیادہ محمود دیایا امعلوم ہوتا ہے اوراس شرکو حس میں آپ رہتے ہیں میں مقارت کی نگاہ سے دیکھا کر اتھا گر اب ہی معبوب ترین نظر آ آسے ۔ یہ کیابات تھی جس نے اس محفی کو گرویدہ بنایا ؟ یہ حضور علیا اسلام کی نوج کا اثر تھا "
اثر تھا " دالحکم جلد بے نہر ۲ معلوم ما مورخد م ۲ رجون سا والے م

صحامدُواتُمْ کے حالات کو دیکھرتعجب ہوتا ہے کہ امنول صحّابه كااخلاص وراس كااجر نے نذگری دھی نہ سردی این زندگی کو تباہ کر دیا۔ مزونتا کی برداکی نیجان کی کمری کی طرح ذرمج ہوتے رہے ۔ان طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔اس جا کے خلاص کا اس سے زیاد ہ کیا ثبوت ہے کہ جان دیجراخلاص نابت کیا۔ ان کے نفس بامکل ونیاسے خالی ہو کھے تھے۔جیسے کوٹی ڈلوڑھی پر کھڑا سفر کے لیتے نیار ہو قاہے دیلیے ہی وہ لوگ دنیا کوچیوڑ کر آخرت کے اسطے تیار تھے' لوگول کے کامول میں مبت حصہ ُ دنیا کا ہوتا ہے اوراس فکر میں ہوتے ہیں کہ بیکرو وہ کرو اور وقت مُوَجِل آبینچناہے۔خدا ایساننیں کرکسی کوضائع کریے ہے۔ یہ اعتراض کر ہمارے اطلاک تباہ ہوجاوی کے فلط ہے ۔ انحفزت ملی الته علیہ ولم کے زمانہ میں الوکریش وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے ؟ ایک ایک دو دوسو یا کچھ زیادہ روپیر کسی کے باس ہوگا مگرانش کا اجر اُن کو بیر ملا کہ خدا تعالیٰ نے با دشاہ کر دیا اور قبصر وکسریٰ کے وارث ہوگئے مگرخدانعا كى غرت يرنسي ما بتى كركيومصد خداكا بواوركيوشيطان كا اور نوحيد كى حقيقت بجى سي بعد كه غيراز خدا كاليحد مفي حصته نه بو - توحيد كا اختيار كرنا نو ايك مرنا بي يكن اصل مين بيد مرنا مي زنده مونا بيد -مومن جب توركرتا ہے اور نفس كو ياك صاف كرتاہے تونو ف ہوتاہے كرمي توحبتم ميں جارہا ہوں كيونكر مالیف کاسامنا ہونا ہے مگر نعاتعالی اسے ہرطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ موت مختلف طراق سے مونوں پر ا صحابُ کے اخلاص کا ذکر الحکم میں ان الفاظ میں ہے: ۔ "صحاب کواٹم کے حالات کو دیکھ کر مُنکر تعجب آیا ہے کو انہوں نے نگری دکھیی ندمردی مذعزت اورنہ آبرویسب دنیوی فخرو مازرسول الٹدصلی الٹدعلبیہ وکم کی خاطر خاک ایں

وارد ہوتی ہے کسی کو لڑائی سے کسی کوکسی طرح سٹے۔ جیسے حضرت ابرا ہم علیالسلام نے جنگ رہے کہ اسپ کو ار کے کی قربانی کرنی بڑی ۔ ببيات قابل افسوس بحكنعدا يرائميد ركه اورايب أورهبي صددار يو قرآن مي هي لكها ب كرصد سے خدا راحنی نہیں ہو ا بلک فرما تاہے کہ حصہ داری سے جو مصد انہوں نے خدا کاک ہوتا ہے وہ می خدا اننی کا کردیا ب کیونکر غرت امدیت حصد داری کولیند نهیس کرتی رہی وجد ہے کہ انبیاء با دیو وغریب یکیم ادر میں اور بلااسباب ہونے کے اور محیر بموجب فالون دنیا کے بے بہز ہونے کے آگے سے آگے قدم ٹرھائے ہیں اور بیرمب سے مہلا ثبوت خدا نعالیٰ کی خدا ن کا ہے ۔ اس لیے اُن کے مخالف جیران ہوجا نے میں کھی کھ کہتے ہیں تھی کھ جو شخص بڑاجا ہل اوران کے تقدس سے بیخر ہو تا ہے۔ وہ بھی کم از کم اُن کی دانا ٹی کا فائل ہوتا ہے جیبے عيسا أي لوك الخفترت صلى التُدعليه ولم كي يشكُونُيال ليوري هو تي ديجيد كركت بي كدوه سبت داما آدمي تفا-طاعون کے علاج کی نسبت فرما یا کہ: توبهمی طاعون کاعلاج ہے ۔ بحزاس کے کہ نوبہ ہواورسب نجادیز جواس کے علاج کے ید سوی جاوی خدا کے ساتھ مقابلہ ہے ۔ کوئی تجویز ہوناکائی ہے جب کک خدا سے ملح نہو۔ (البكر مجلد النمر ٢١ صفحه ١٠ مورخه ١٩ سون سابع الم اار بوُن سن وله مجلن فل ازعثاء . خفیقت اورمعرفت ر پیسید. در خفیقت خدا تعالیٰ نے نگی کسی بات بین نبیر له العكم مي به عبارت يول بع: - "الله تعالى مراكب مومن يرطرح طرح كه انبلام اوراد مانش لاتاب يم کوجنگ میں آزمانے سے بھی کورو پر بیسے سے بھی کو بیٹے کے قربان کرنے سے جیسے صفرت ابرا بھم علالسلام ( الحكم جلد ٤ تمبر٢٣ صفحه ١٥ ) له الحكم سے: انبیاء كى زند كى كے واقعات صاف بال رہے بي كرات كيد آگے سے آگے قدم برها نے دہے حالانکہ اُن کے دشمن مرآن اُن کی ذلت ورسوائی سے ناکامیابی کے دل سےخواہاں اورامید کرنے والے نفے۔ مگر

المحکم سے: انبیاء کی زندگی کے واقعات صاف تبلارہے ہیں کہ ایپ کیسے آگے سے آگے قدم بڑھانے رہے حالانکہ اُن کے دشمن ہرآن اُن کی ذنت ورسوائی سے ناکامیا بی کے دل سے نوا ہاں ادرامید کرنے والے تھے۔ گر غیرتِ اللی نے اُن کو باوجود البی تمام روکاوٹوں کے ہر ہر توقعہ پر ہر ہر میدان میں فتح ونصرت عطاکی ۔ الغرض فتح و کشود کاری کی کلید تو کل و توحید ہے ہے۔ الحکم جلد یمنمبر ۳ ماصفر ۱۵

رکھی جوئندہ یا بندہ ہو ماہے <sup>لیے</sup> رکھی جوئندہ یا بندہ ہو ماہے <sup>لیے</sup>

فرمایا که:

. دونخص برابزمیس ہوسکتے ایک وہ جوخفیقت پرمینچیا ہے اورایک وہ ہومعرفت کگ جیسے رؤیت اور ایار منصورہ سکتا ہے اور سر سمجھ کا ارتباعی ہور یہ دار دینے سے اوران

سماع ہزار بنمیں ہوسکتے ویسے می بیر بھی ہزار بنمیں ہے بوعاد ن ہے اور نمونہ قدرت دیجھ دیجا ہے اور ایک دوسراحس کے پاس کونی نظیر نہیں کہ جے پیش کر سکے ،صرف طنی امور پاس ہیں وہ کیسے ہزامر ہوں۔

علال معلقات کا سم ہونا مرور ہی ہے۔ بھی سیخے ہیں۔ وہ اپنے خیال کی تا ٹید ہیں میشعر پیش کرتا ہے۔

یات نه پوچه کو یک بورگری این کار منظم سو برگر کا ہو دات پات نه پوچه کو بورگر کا ہو

فرمایا جس

#### ار رُون سنولمة

لتجلس قبل ازعشاء

. م ب ارتبار مونی کاخفر کے قتل نفس پراغراض کرناکیول درست مذنها ؟ نفسوال کیاکه تورات

بین علم نفاکہ کوئی نفن بلاکتی نفع کے بدافق زکیا جائے تو بھرخصر علیانسلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا اور مرسلی علیانسلام نے جواس پرسوال کیا تو اُسے کیوں خلافِ ادب جانا گیا؟ موسیٰ علیانسلام نے توراٹ کی رُوسے سال کیا تنماتیہ

الله الحكم مي يوك ب ويا الله تعالى كى سعى كوضا فع نبيل كراية منده يا بنده " (الحكم طلاع منر ٢٣ ما الله الله على

تله المحكم ميں بيعبارت يول ميے : ملصاحب شريعيت اور صاحب عرفان دونوں باربندي ہوسکتے " رساسر ساسر ساس

ته الحكم بن ہے:۔ حالا نكومونی هلیالسلام مبعاظ شریعیت مُنزَّ لمرحق پر نضے <sup>بین</sup> ( سر سر

جواب: . فرمایا: .

ے " (الحکم مبدی نمبر الاصفح ۱۵)

سے الکم سے: شریعت ظاہری وہ ہے کوس میں امُور دُنیا کا لورا اِنوام اہتمام کیاگیا ہے تاکہ اس کے استظام میں بلیا ظام ہے کوئی بات معلات طریق ظاہر نہو۔ شریعت باطنی وہ ہے کہ لعب امورظ ہری جو بادی انظر بن کائل طور پزطور پذیر نہیں ہوسکتے المام وکشون سے ظاہر اور دواج دیئے جاتے ہیں۔ شریعت ظاہری کی طرح اہل کشف براحکام نازل ہوتے ہیں جوابق امور کے حفالی پڑتنمل ہوتے ہیں اورجب تک ملهم اُن کی بجا آوری میں مبلی وجان کوشش ذکرے ممکن نہیں کہ اندرونی اصلاح کما حقد حقیقتاً ہو سکے اور میا مورج اللی کشف بدل وجان کوشش ذکرے ممکن نہیں کہ اندرونی اصلاح کما حقد حقیقتاً ہو سکے اور میا مورج اللی کشف برنازل ہوتے ہیں۔ شریعیت کے دراصل مخالف نہیں ہوتے بلکہ بعض حقالی کی کمیں ہوتی ہے شلا کس جانا ہے کہ وَلاَ تَنْدُقُولُو اِیا کُید یُکُمُ اِلْ السَّمَالُ کُلُولُ وَلاَ اللّٰهِ اللّٰ السَّمَالُ کَلُولُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

ر ونیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے اور ایک وہ امور جوکہ از روئے کشف والهام کے ایک مامور برنازل ہوتے ہں۔ اوراً سے علم ہزاہنے کہ بیکر و بنظام رکو وہ شریعیت کے مخالف ہو مگرانسل میں ایکل مخالف نہیں ہوا۔ شلا وكيد لوكرازروك شريعت توويده وانستدايى مال كوبلاكت من إن أنان من بعد ولا تُلقُو إبا يديكم إلى النَّهُ للكَّةِ (البقوة : ١٩٦١) مراكت خص كوتكم كرتودر مام حااور حير كرنكل جارتوكيا وهاس كي نافرماني كريه كاع بعدلا بناؤتوسي كرمضرت ابراميم عليلسلام كاعمل كه ينطيكو ذريح كرني نك كئته كونسا شرليت كم مطابق تعاوي بير کہیں تعرفیت میں کھھاہے کہ خواب آوے تو تیج کیج بیٹے کو اُٹھ کر ذرح کرنے لگ جا وے ؟ مگروہ الیاحمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے غبول کر کے میں گی۔ بھیر دیکھیو موٹی کی ماں تو نبی بھی نہتھی گرائس نے خواب کی رُو ہے مُوسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچیر کویان میں پھینک دیا جا و سے بعضِ امور شریعت سے ورا ءالور کی ہونے ہیں اور وہ اہلِ حق میں جوکھتے ہیں جوکہ خاص نسبت خدانعا لی سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں ۔ ورنہ اس طرح نوخدا تعالیٰ برا عتراض ہو باہے کہ وہ بغوامور کا علم كرنا ہے حالانكه خدا تعالى كى ذات اس سے ياك ہے ، اس كا سِروبى جانتے ہيں جو خدا تعالى سے خاص تعلّق ر کھتے ہیں۔ ایسے امور میں جلدبازی سے کام نرلینا چاہئے۔ خدا تعالی نے یہ تفقے اس لیے درج کئے ہیں کہ انسان ادب سيكه - ايك مريد كا ادب افي مرشد ك ساخديهي يكداس يراعتراض نكيا جاو عاورا سك انعال اعمال میں اعتراض کرنے میں تعجل مربو یوملم خدانے اسے (مرشد کو) دیا ہوناہے۔اس کی است عربی نہیں ہوتی ورمنہ اس طرح کی مخالفت کرنےہے کہیں سلب ایمان کی نوبت مراجاوہے۔ شرابیت کا ایک رنگ ظاہر بہت اور ایک مجنت اللید پرہے کرجن سے خدا تعالی کے خاص تعلق موتے ہیں ان پرکشف موتے ہیں الیے اموراک سے صادر ہوتے ہیں کرلوگول کو اعزاض کاموقع مناہے بوک علیاسات پراعتراض کیا کھنشن کیوں کی ج انفراس حرکت سے خدا کا غضب ان پرشروع ہوا اور جذا م کے آثار نودار ہوئے۔ دوسرے گناہوں میں توعذاب دبرسے اتاہے مگران میں فوراً شروع ہوجا آہے۔ سأل نهوض كياكموسى علياسلام في تيركيول جرأت كي حالاتكه وه نبي تفيه ؟ فرما یا که به ﴿ بِعَيْهِ مِا شِيهِ فِحْرِسَالِقِمْ ﴾ حضرت موشى كى مال كومكم بوا - يا دريا جيركرنكل جا جيب خود موسى علياسلام كويا شلا تصفرت ابرا بيم عليالسلام كوكم بنے بیٹے کو ذیح کراورائٹ کرنے لگ گئے میا امورشراعیت سے وراءالوری ہوتے ہیں جن کوال بنی ہی جھتے یں اور وہی اُن کو بجا لاتے ہیں " (انحکم حلدے منبر ۲۲ صفح ۱۵ مورخر ۲۸ رجون ساز اللہ )

اس لیے تو بیقفتہ لکھا ہے کہ وہ نی تھااور تم توامتی ہو تم کو اُور بھی ڈرکر قدم رکھنا چاہیئے۔ یہاس طرح کے امور ہوتے بال کنظام ی شرفیت کومنسوخ کردیتے ہیں۔ مولانا دوم نے ایسی ہی ایک دکایت کلمی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کمنیز کوالیے طراق سے بلاک کردیا کہ پتر نرا کا مسل وغیرہ اسی ادویہ دیار ہاکدہ کر در ہو ہو کر مُرکنی تر بھراس بر لكفاج كدال يقل كاجُرم تم بركاكيونكروه تو مامور تفاء اس يا استفنس سے استقل نبير كما بكر امرے كيا. اسى طرح مك الموت بوندا جاف كسقدر جانس روز بلك كراب كياس يرمقدم بوسكساء ووتو مامور ہے۔اسی طرح ابدال بھی ملائکہ کے دنگ میں ہوتے ہیں۔خداان سے کمی خدمات بیتا ہے بہا أه تمراحیت سے ہر ا المراد المراد المنافع موتى سيت و المنتز المنز المنز المنفر الدا موره وارجون ساوله و

# مهار بجون ستنقله

التدتعال سيستيار شته

فرویا ہے۔ تعضرت ملی اللہ علیہ وہم اور صیحاب کرام رضی اللہ عنهم کے زمانہ کواگر دیکھا جائے تومعلوم ہزا ہے کروہ لوگ بڑے سیدھ اسے تھے۔ جیسے کہ ایک برتن قلعی کراکرمیاف اور تقرام وجا آہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تصر بو کلام اللی کے الوارسے روشن اور کدورت نفسانی کے زنگ سے باکل

صاف تِصَكُوبِا تَدُ اَ نُلِحَ مَنْ ذَكْهَا (الشس: ١٠) كه سِيِّة معداق تَعَيِّهُ

المحرمي برعبارت بول ہے: "اس سوال كا جواب كرموسى على السلام نے كيوں جُراْت كى ير بے كرافت تعالىٰ نے ا کے عظیم انشان ادب اسرار اللی کے دریا نت کرنے میں ایک عظیم انشان نبی کے ذریع سکھا یا کرجب وہ نبی صاحب شربیت باد جود عالی مرتب ہونے کے اسراراللی میں ادب کی طرف را مبرکٹے گئے توتم اُمتی موکر مبت ڈرکر قدم ریکھو۔ یہ الیے امور میں کہ طاہری تمرلیت کو تومنسور کرنے ہوئے دکھا ٹی دیتے ہیں گر دراصل وہ شریعیت کے امراد بھتے بي جن كى كمنه ورازكومعلوم كرنا انسان كاكام نهيس جب بك كدوه هلام النيوب البينفضل وكرم سينوو مطلع دالحكم ملدى تمير ٢٣ صفحه ١٥- ١٦)

له الحكمسة وير واجب القل فرهرا اور فقعاص لازم أيا اس يلي كدوه مامور تعاي والحكم ملدى نروا الله

سے الحکمیں ہے ، " بیان شریعیت ظاہری سے سرایک امرکونا پنا عطی ہے ۔ (حوالہ ذکورہ بالا)

البدرس: "جب ایک برتن کو مانجد کرماف کردیا جاتا ہے میراس تلعی بوتی ہے ابقیماشیدا کلے صفریر)

مجھے خوب موم ہے کہ ابھی تک ہاری جاعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہونیال کرتے ہیں کہ اگر ہاری دنیا کو کئی جائی ہیں ہونیال کرتے ہیں کہ کہ معرب تو ہے کہ ایک طرف تو ہارے ہا تھ پر افرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم ہجس کے اور دو مری طرف دنیا وہ افیما ہیں ایسے پیضے ہوئے ہیں کہ دنیا کی خاطر مراکب دینی نقصان بروا شرت کرنا گواراکرتے ہیں۔ ورا ساکوئی گئیر ہیں بھار ہم جا وہ ہا بیل بکری ہی مرحاوب تو حب بابل بکری ہی مرحات والا کہ بہنوا کہ ہم تو مرزا صاحب کے مرد سے جارے ساتھ کیوں یہ حادث داتھ ہوا تو اس بیٹے رشتہ سے جوالٹ تعالی سے باند صابح اور برکات اللی انسان براس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالی سے مضبوط رشتہ باندھا جاوب ۔ جیسے دشتہ داردل کواپ میں رشتہ کا باس ہوتا ہے و یہ بی اللہ تعالی کو اپنے بندہ کے دشتہ کا جواس پاک ذات کے ساتھ ہے خت باس ہوتا ہے ۔ وہ مولاکریم اس کے لیے غیرت کھی تا ہے اور اگر کوئی دکھ یا مصیب سے اس کو بنجی ہے تو وہ بندہ اپنے باد وراکر کوئی دکھ یا مصیب سے اس کو بنجی ہے تو وہ بندہ اپنے اپنے راحت جا تا ہے بی اور مرک کوئی سکھ اس کو دوالا کرتا ہے۔ ایک سے افعاتی وقیقی عشق ابنے واحت جا تا ہے بی

الغرض کوئی وگھ اس رشتہ کو توڑ مانہ ہیں اور مذکوئی سکھ اس کو دوبالا کرنا ہے۔ ایک سچانعتی و حقیقی عشق عبد ومعبود میں قائم ہوجا تاہے اگر بھاری جماعت میں جالیس آدی بھی ایسے مفبوط رشتہ کے جو رہنج وراحت ، عمروئیر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں ، ہول تو ہم جان میں کہ ہم جس مطلب کے لیے آئے تھے وہ لورا ہو

چكا ورج كوركراتها وهكرايا

اور بحرنفیس اور مصفّا کھاناس میں ڈالا جاتا ہے ہی مالت ان کی تعی ، اگر انسان ای طرح صاف ہوا وراپنے آپ کو ملعی وار برتن کی طرح متور کرے توخدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈالی دیا جاوے ، ایکن اب کسقدر انسان ہیں جو ایسے ہیں اور آیت قد آ فلکے مَن دَکّ کھا (الشمس : ١٠) کے مصداتی ہیں ۔ ( الب در جلد مانمبر ۲۳ صفحہ ۱۵ مورخہ ۲۷ رجون سن واللہ )

ا البدريس ہے: "اكركونى طاعون سے مرجا آست توكت بل كروہ أومريد تفاوه كيول مرا ؟ اب د كيد لوكراس زمانديل الله الم اورائس زمانديس كس قدر فرق ہے " ( البدر بجوالد مذكور )

انسان کومرف پنجگانه نماند اور روزول وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نمیس کرنا چاہیے کرنانہ بڑھئی تھی پڑھ کی۔ روزے رکھنے تھے رکھ یہے ، زکوۃ دینی تھی دے دی۔ وغیرہ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے تئم کمیں ہوتے ہیں اور بہی ترقیات کاموجب ہونا ہے۔ یوئن کی تعریف بیہ ہے کہ خیرات وصد قد وغیرہ جو خدا نے اس پر فرطن عشم ایا ہے بجالا و سے اور ہرا کیک کار خیر کے کرنے ہیں اس کو ذاتی مجت ہواور کسی تفت و نمائش و ریا کواس میں ذخل نہ ہو یہ حالت موئن کی اس کے پنچے اخلاص اور تعقاق کو ظاہر کرتی ہے اورا بک پنچا اور قضبوط ریا کواس میں ذخل نہ ہو یہ حالت موئن کی اس کے پنچے اخلاص اور تعقاق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک بی اور اس کے کان ہوجا تا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے کان ہوجا تا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے کان ہوجا تا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے کا خیرات اور مدتہ و کر خدا نے اس پر فرض تو نس کے گئر وہ اپنی ذاتی محبت سے ان کو بجالا نا ہے اس وقت اس کا ایک خاص تعقی خدا سے ہوتا ہے ؟

الست در جلد بائم ۱۲ مائی مائی خاص تعقی خدا سے ہوتا ہے ؟

الغرض ہرا کیفعل اُس کا در سرایک حرکت ُسکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہواس سے تیمنی کراہے وہ فداسے بشی کراہے اور عیر فرما آ ہے کہ بی سی بات بیں اس قدر تردد نمیں کرا میں قدر کر ای موت میں . تران شریف میں تکھا ہے کہ مون اور غیر مون میں ہمیشر فرق رکھ ڈیا جا نا ہے۔ غلام کوچا ہیے کہ مروقت رضا مالنی کو ماننے اور مراکیب رضا کے سامنے سرتسلیم حم کرنے میں درینے نذکرے کون ہے جوعبودیت سے انکار كرك خداكواينا محكوم بنانا جابتاب،

تعلقات اللي جميشر إك بندول سے بواكر تے بين جيساك فرمايا سے - إثراً هِ يَهِمَ الَّذِي دُنَّ والنجم: ٣٨) لوكوں برجواحسان كرے مركز يخلاوے يوابل بيم كےصفات ركھتا ہے ابل بيم بن سكتا ہے مبرايك كناه بخشن کے قاب ہے گراللہ تعالی کے سوا اُور کومعبود و کارساز جانا ایک ناقابل عفوگناہ ہے۔ اِتَّ البِّرْكَ كَغُلْمُكُ عَظِيْمٌ ولقمان : ١١٠) - لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وِالنّساء ، ٢٩ ) بيال شرك سيبي مراونيين كر تيمول وفي کی پرشش کی جاوے بلکہ یہ ایک ترک ہے کہ اسباب کی پرشش کی جا دے اور معبودات دنیا یہ نور دیا جادے ای

أورمامي كى شال توصقة كى سي كراس كي حيور دين سيكونى دقت وشكل كى بات نظرنيس اتى مرترك ك شال انيم كى بي كروه ما دت بومباتى بي حب كاجيورنا محال بي بعبق كاييزهيال معى بوگاكه انقطاح الى الله كركة تباه بوجادي ؟ مكرير مرام تعيطاني وسوسر بعد الله كى داه بي برباد بونا آباد بونا ي-اس كى داه يى الا جانا ذنده بوناب، كيا دنيا من السي كم خالين اور نظيري بين كرجو لوك ال كى راه مين قل كف كن بلك كف كنه اسكے زندہ جاويد بونے كا بوت درہ درہ زين ميں متناہے رضرت الوكر رضى الله عندكوسى ديجه لوكرسب سے زيادہ الله كى راه ين برماد كيا اورسب سعة زياده وباكيار چنانچه تاريخ اسلام مين بيلا خليفه حضرت الوكم بري توار والمحكم جلد يمنزه والنال موره مرون ، له البدر بي هي ، فران شريف مي على ملها ب كرون اورغيرون بي مهيشه فرقان برونا ب مكرا يك بخت جلد باز خلا ك زقان کو بیندنہیں کرنا بکرنفس کے فرقان کو بیند کرتا ہے . علام کا کام یہ ہے کہ وہ ہروقت عبودتیت کے لیے تیاراہے اورکسی مصیبت کی برواندکرے مگرا کیب پاجی سرکش عبودمیت سے نو انکار کرنا ہے اورخدا کوا پامحکوم بناماچا تباہے"

(البدرطدم بمرسه باصفحه ۱۷۸) له الحكم مين ايسائي ورج بي مردواصل مرفق مجروبات معلوم بونا بيناني البدرين مجي محبوبات كالمعام ومسح سے ابتدر کے الفاظ بیریں: ربست کا بیمبی خیال ہوگا کر کیا ہم انقطاع الی النّد کوکے اپنے آپ کوتباہ کر بیویں؟ مگر یہ ان کو دھو کا ہے کوٹی تباہ نہیں ہو گا۔حضرت الومکرہ کو دیکیولور اس نے سب کی مصور البھرو ہی سب سے اول تحن يربيطا "

والبدرجلدا تميرا اصفحراما ا

#### ۵ارنجُن سينوليهٔ

مجلس قبل ازعثنا م

بيولول سيحئن معاننرت

بار ہادیکھاگیا ہے اور تجربر کیا گیا ہے کرجب کوئی شخص نعفیف عذرات برعورت سے قطع تعلق کرنا جا ہتا ہے تو سے امر صفرت

مسے موعود علیالصلوٰ قوالسلام کے ملال کاموجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تفس سفر می تھا اس نے اپنی بیوی کو مکھاکہ اگروہ بدیدن خط اس کی طرف روانہ نہ ہوگی تو اسے طلاق دے دی جاوے گی۔

مُناكِيا ہے كداس پر حضرت أفدس عليانسلام في فرمايا تفاكه : .

" بوضخص اس فدر مبلدی قطع نعلق کرنے برآمادہ ہوما باہے تو ہم کیسے اُمید کرسکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا نعقت مد "

الیابی ایک وا تعراب چند د نول سے بیش تھا کہ ایک صاحب نے اول بڑی بیاہ سے ایک نثریف لڑکی کے ساتھ نکاح ٹانی کیا گربعدا ذال مہت خفیف عذر پر دس ماہ کے اندر ہی انہوں نے پاہا کہ اس سے قطع تعلق کر بیا مباوے اس پر حضرت اقدس علیا سلام کو مبت سخت طال ہواور فرمایا کہ بر

مجھاس فدر خصتہ ہے کہ میں اسے بر ڈاشت نہیں کرسکتا اور ہماری جاعت میں ہو کر سے رہے نالمانہ طریق اختیا دکرناسخت عیب کی بات ہے۔

يناني دوسرت دن بهر صنورها إلصارة وانسلام في برفيها مادر فروا باكه .

وہ صاحب اپنی نٹی بعنی دوسری بردی کوعلیجدہ 'مکان میں رکھیں جو کچھ زوجہ اوّل کو دلویں وہی لسے دلویں ۔ ایک شب اُدھر رہیں تو ایک شب اِدھر ہیں اور دوسری عورت کو ٹی کونڈی غلام نہیں ہے ملکہ بردی ہے گئے زوجہ اوّل کا دست گر کرکے نہ رکھا جاوہے ۔

ایساہی ایک واقعہ اس سے بیشیر کئی سال ہوئے گذر دیکا ہے کہ ایک صاحب نے مصول اولاد کی نیت سے نکاح ان کی اور بعد نکاح دقابت کے خیال سے زوجہ اول کو جو صدمہ ہوا۔ اور نیز خان کی تنازعات نے ترقی پکر می توانموں نے گھر اکر زوجہ ان کو طلاق دے دی۔ اس پر صفرت افدس نے نامافلی ظاہر فرمائی رہائی ۔ اپنے نکاح میں بیا اور وہ بیچادی فیفنل خدا اس دن سے اب مک اپنے گھر میں آباد ہے۔

گرى كاموسم اور أستياق زيارت اور كلام كے سننے ميں احباب كے بل بل كر بيٹھنے يوحفرت اقدس نے فروایا کہ:۔

فداتعالى مكان كودسيع كرداوي توية سكايت رفع بور مراكي شخص تقاضا شيميت سع آكم آماس اور ُھِگە ہوتی نہیں۔ میکہ ہوتی نہیں۔

چندایک احباب نے بعت کی اس برحضرت اقلال نے عبوديت كامتراورا سنغفار م ان کونصبحت فرما تی که: ر

نعداتعالى كامنتائب كمدانسان توبرنصوح كرساور دماكرك كداس سعكناه مرزد مرجو بالمتحرت مي

رسوا ہونہ دنیا ہیں۔

حب بک انسان مجد کر مات نرکرے اور مذلل اس میں مربو تو خدا یک وہ بات نہیں بیٹی صوفیوں نے مکھاہے کہ اگر جائیں دن گذر ماویں اور خداکی راہ میں رونا نراؤے تو دل سخت ہوجانا ہے ۔ تو سختی قلب کا كقاره يى بهے كرانسان رووے -اس كے ليے موكات ہوتے بي انسان نظر وال كرد كھيے كراس نے كيا بنايا ہے اوراس کی عرکاکیا حال ہے۔ دیگر گذشتگان پرنظرہ اے بعرانسان کادل رزال وترسال ہواہے۔

بوتنفص دعویٰ سے کتا ہے کہ میں گئاہ سے بیتا ہول وہ جھُوٹا ہے بھال شیر بنی ہوتی ہے وہال جیوٹمیالہ صرور آتی ہیں ۔ ای طرح نفس کے تقاضے توساتھ لگئے بی بن ان سے نجات کیا ہوسکتی ہے ؟ خدا تعالیٰ کے فضل

اور رحمت كا باته نر بوتو انسان كناه سينين يح سكنا ندكونى نبى مرول اور نداكن كے ليے يوفخر كامتعام ب كريم سے گناہ سرزد نہیں ہو ماملکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل ما تکتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب سی ہوتا ہے کر

فداتعالى كففل كالمتعد أك يردب ورمذ اكرانسان اليفنفس يرتعيودا جادي توده مركز مصوم اورتعفوظ نبيل بوسكما أللهُ مَد با عِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَعَايات اور دوسرى وُعالَيْن بجي استعفار كاس مطلب كوتباتى با عبودیت کایتریسی ہے کہ انسان خداک پناہ کے بنیجے اپنے ایس کو لیے آئیسے جو خداکی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور

(البدر مبلدم منبر ۱۲ صفحه ۱۷۸ مودخه ۲۷ رحون سندولیه )

## ۸ار بنون <del>ساقا</del> م

ہمارے مخدوم مولانا عبدالكريم صاحب جوكر عرصة قريباً يا نيح سال سے حضرت اقد سس كے

مبارک قدموں بیں جاگزیں ہیں۔ ان کو ایک شادی کی تقریب بین شمولیت کے واسطے رساتھ لے جانے کے واسطے ہایک دوا حباب بیالکوٹ سے تشریف لائے تھے گرخدا تعالیٰ نے ہوعشق ورعب مولوی ہا حب کو حضرت اقدس کے ساتھ عطاکیا ہے وہ ایک بل کے واسطے بھی ان مبارک قدمول سے مبدائی کی اجازت نہیں ویتا بلکراس کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی احدی بھائی قادیان آگر بھر رضعت طلب کرنے ہیں تومولوی صاحب کی اُن کو بین نصیحت ہوتی ہے کہ اس مقام کو آئی جلدی نہیں ویتا بلکراس کا اروبار میں کس قدر گذرتے ہیں ۔ اگراس کا ایک اُنی جلدی نہیں جو جیں ایک عشر عشیر بھی تم دین کے واسطے بیال گذار و تو تم کو بتر لگے اور آئی کھیلے کہ بیال کیا ہے جو جیں ایک عشر عشیر بھی تم دین کے واسطے بیال گذار و تو تم کو بتر لگے اور آئی کھیلے کہ بیال کیا جے جو جیں ایک بیال کے واسطے علیدہ نہیں ہونے دیا عوضی مولوی صاحب موصوف نے سیالکوٹ جانے سے بل کے واسطے علیدہ نہیں ہونے دیا عوضی مولوی صاحب موصوف نے سیالکوٹ جانے سے اُنکار کیا اور و ہی بات اِس وقت حضرت آقدس کے سامنے بیش ہوئی رصفرت آقدس علیا اسلام نے فرایا کہ:۔

قادیان دارالامان سے ظاہر ہوا ہے کہ جواس کے اندرداخل ہوتاہے وہ امن میں ہوتاہے

- ما ہرارہ میں جبکہ مرطرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور کو کہ طاعون کا ذوراب کم ہے مگر سیا لکوٹ ہمی تواب ان اہام میں جبکہ مرطرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور کو کہ طاعون کا ذوراب کم ہے مگر سیا لکوٹ ہمی تک مطلق اس سے خالی نہیں ہے اس بلیے اس جبگہ کو جمیور کر وہاں جانا خلاف مصلحت ہے۔

آخر کاریر تجویز قرار بائی کرمن صاحب کی شادی ہے وہ اور لوگی کی طرف سے اس کا ول ایک شخص وکیل ہموکر بیال فادبان میں آجاویں اور بیال نکاح ہمور حضرت صاحب کی دُعامِمی ہوگی اور خود مولوی عبدالکر یم ماحب کیا بلکہ صفرت آقدس علید اسلام بھی اس تقریب بنکاح میں شامل ہوجادیگے۔
حس لولے کے دشتہ کی یہ تقریب بھی اس کا دشتہ اقل ایک ایسی مگر ہوا ہوا تھا جو کہ صفرت آقد س کی بیعت میں نہیں تھے اور جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا تو اس وقت را کا بھی شامل سعت مذتھا۔
حب لولے نے بیعیت کی تو لولی والول نے اس لیے لولی وینے سے انکاد کر دیاکہ لوگا مرزائی ہے۔
اس ذکر برحضرت آفدس نے فروایا کہ :۔

اقر اقراق کی بدلوگ ایک دوسرے کو کافر کتے تھے یُسٹی وہا بیول کی اور وہا بی سُنی کی مکھیر کرتا تھا مگراب اِس وقت سب نے موافقت کرلی ہے اور سارا کفر اکٹھا کرکے کو یا ہم پر ڈال دیا ہے۔

(البَدر جلد النبر ٢٦ ماك مورخد ٢١ رجون ١٤٠٠ م

#### وارمون ساقواء

جهد کی نمازسے پیشیر معموری دیر صفرت اقدی رہائی بیشیر معموری دیر صفرت اقدی رہائی بیشیر معموری دیر صفرت اقدی دیا دیا دیا ہے جو نوا کہ بینی میں اس کا دیر ہوتا رہا۔ اس پر صفرت اقدی علیا اسلام نے فرمایا کہ :۔

انسانی صنعتوں کا انحصار خدانعالی کے ففل پرہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف میں دواشار سے ہیں۔ اوّل - اذا النَّهُ فُوسُ زُقِدَجَتْ داستکویر : ۸ )

وم. إِذَا الْعِشَارُ عُظِلَتْ زانسكوير: ٥)

عثار عل دارا و ٹنی کو کتے ہیں جس کا ذکراس بے کیا اکر معلم ہو جاوے کر قیامت کا ذکر نہیں ہے مرف قرینے کے داسطے یا نفظ کھھا ہے ورند ضرورت نرتھی۔ اگر پٹیگو ٹیوں کا صدق اس دنیا ہی ندگھلے تو بھراس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور ایمان کو کیا ترق ہو ؟ بیوتون لوگ ہر ایک بیٹیگو ٹی کو صرف قیامت پر لگاتے ہی اور جب پوھید ترکت ہی کہاں دنیا کی نسبت کو ٹی بٹیگو ٹی قرآن شریف میں نہیں ہے۔
ترکتے ہی کہاں دنیا کی نسبت کو ٹی بٹیگو ٹی قرآن شریف میں نہیں ہے۔

( البتروجلد المنبريم باصفحه ۱۸۵ مودخه ۱۳رجولانی سينهاشته )

#### ه ۱ ر بون ساق الم

رات کو بعداز نماز عثاء چند متنورات نے بعث کی مضرت اقدال نے بیت کا متر اور ہوئی ناظری ہے .
ان کو ایک جامع وعظ فروایا جس کا جسقد رصتہ ملبند ہوا وہ ہوئی ناظرین ہے .

"اس سے طلاب یہ ہے کرقدم قدم پر خدا تعالیٰ کی پرورش ضرور ہوتی ہے۔ دکھیو بچرجب پیدا ہونا ہے تو کس طرح خدا تعالیٰ اس کے ناک بکان وغیرہ غرض اس کے سب اعضاء بنا تا ہے اوراس کے دو ملازم مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ والدین بھی جو معربانی کرتے ہیں اور برورش کرتے ہیں وہ سب پرورشیں بھی خدا تعالیٰ کی پر درشیں ہوتی ہیں۔

بعض ہوگ اس مم کے بوتے ہیں کدوہ خداتعالی کے سوا اُوروں پر مجروسہ کرتے ہیں اور کتے ہیں اگر فلاں نہ ہونا تو ہی بلاک ہوجا آ۔ میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خداتعالیٰ کی طرف سے ہے الله تعالی فرماتا ہے۔ تُک اَ عُوْدُ بِرَبِ الله کَن رالفتی ، ، میں اس فاتعالیٰ کی بناه مانگنا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں۔ رہ بعنی برورش کننده و ہی ہے اس کے سواکس کا رقم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی حتی کہ جو ماں باپ نہتے پر رحمت کرتے ہیں۔ دراصل وہ جی اسی خدا کی پرورشیں ہیں اور بادشاہ جو رعایا سے انساف کراہے اورائس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہر مانی ہے ۔

اوراس بی پرورل ارائے۔ دوسب بی اس بی صدانعال بی معراب ہے۔

ان تمام بانوں سے اللہ تعالیٰ بیکھلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سب کی پروتری ہی بی پروتریں کوئی بین بیس بیس بیس بیس بی بروتریں کا مہارتاہ ہوتی ہیں بعض اور کے بین اور کوئی نہیں ہوتا ہوئی کہ کا فر بروتے ہیں۔ انسان کو جاہیے کہ کا فر برخی مون بنے۔ اور مون نہیں ہوتا جب کہ کہ دول سے ایمان نہ رکھے کرمی برورشیں اور دسیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو بین ہوتا جب کہ دول سے ایمان نہ رکھے کرمی برورشیں اور دسیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو بین ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہوتی کہ مون کی طرف بیجا دوئی کرتا ہوں ۔

کا حال ہے۔ اوللہ تعالیٰ کا رقم ہونا ضروری ہے۔ والا تعالیٰ فرمانا ہے کہ دراصل ہیں ہی تماری پرورش کرتا ہوں ۔

کا حال ہے۔ اوللہ تعالیٰ کا رقم ہونا ضروری ہے۔ والا تعالیٰ فرمانا ہے کہ دراصل ہیں ہی تماری پرورش کرتا ہوں ۔

بعض دفع طیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں گروہ بلاک ہوجانا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف عور کرو۔ سب ذاکش نور لگا بچھے۔ گریم من وفع نہ ہوا۔ اس یہ کے کہ سب محملا ئیال اسی کی طرف سے ہیں اور دہی ہے کہ جو تمام مراب کوئی کو دور کرتا ہے۔ اور کی کو دور کرتا ہیں۔ بھیل کوئی کو دور کرتا ہے۔ ہولوں کوئی کی طرف سے ہیں اور دہی ہے کہ جو تمام مراب کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کرتا ہے۔ ہولوں کو دور کرتا ہے۔

میرفروآ است الله تعلی می المعالیمین دانفا نعه ، ، ، سب تعرفین الله تعالی کے لیے ہیں اور مام بروشیں تمام براسی کی بین -

التَّرِه لَى وَبِي ہِنْ مِن كُنْ مِن كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل يه که رسکتا تقا که اسے الله تعالی میرافلال عمل نیک تقااس کا بدله تو نے نہیں دیا۔

الترَّحيم اس كے بِمضين كم الله تعالى بيك على كے بدائيك تنبي دنيا ہے مبساكنماز پُرضف والا روزه كفظ الا صدف دين الله كا كيف كا كوف الله كا كا كا كوف الله كوف الله كوف الله كوف الله كا كوف الله كوف الله

ایک سیودی نے کئی تخص کو کھاکہ ہیں تھیے جادُوسکھلا دوں گا۔ شرط بیہ ہے کہ توکوئی مجلاقی نرکے۔جب دنوں کی تعداد بوری ہوگئی اورجا دونسکھ سکا توسیودی نے کھا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی مجلاقی کی ہے حبی کی وجہ سے تو نے جادونہ بیں سیکھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے کوئی ایجھا کام نہیں کیا سوائے اس کے راستہیں سے کا شا اُٹھا با۔ اُس نے کہا بس بہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جادونہ سیکھ سکا تب وہ بولا نبولا تعالیٰ کی بڑی

مہر با نیاں ہیں کہ اس نے ذرہ بی نیکی کے بدلہ بڑے بھاری گنا ہے بچالیا۔ اور بہیں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیئے جو کہ ذرہ سے کام کا بھی اجر دینا ہے نعداوہ ہے کہ انسان

اور بین ان حدا تعان می بر سس سرم چاہیے بولد درہ ہے ہی می برد بہ جامد دہ ہے مدار میں اس مدارہ ہو جارہ ہیں۔ اگر کسی کو پانی کا کھونٹ معمی دینا ہے تو وہ اس کا بدلہ دینا ہے۔ دکھیو ایک عورت جنگل میں جارہی تھی رستہ میں۔ اس نے ایک پیاسے کُنے کو دکھیا۔ اس نے اپنے بالول سے رسم بناکر کمنو میں سے یانی کھینچ کراس کُنے کو بلا با

ا سے ایک بیاسے وربیا ال مالیک اللہ تعالیٰ نے اس کے مل کو قبول کربیا ہے دہ اس کے تمام گناہ

بغش دیگا۔ اگر جبر وہ تمام عمر فاسقہ رہی کہے۔

ایک اور قصتہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمین آدی نبیاٹہ پر بھنیس گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے بہاٹہ کی غاد میں ٹھے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے بہاٹہ کی غاد میں ٹھے کانا بیا تھا جبکہ ایک تھے سر استے سے آگرا اور داستہ بند کر لیا۔ تنب ان بینوں نے کہا کہ اب تو نیک کام ہی بھائیں گئے بینانچہ ایک نے کہا کہ ایک وفعہ میں نے مزدور لگائے تھے مزدوری کے قت ائن میں سے ایک کمیں جلاگیا۔ بین نے بہت ڈھونڈا۔ آخر نہ ال تو میں نے اس کی مزدوری سے کوئی کمری خریک اور اس طرح چندسال تک ایک بڑا گلہ ہو گیا۔ بھروہ آیا اس نے کہا کہ بین نے ایک دفعہ آپ کی مزدوری کی

اوراس طرح چندسان مک ایک بڑا عدہو بیا۔ چروہ ایا آن ہے تھا تہ بہت دیسے ایک دیمان ہی رزروں ہ تھی ۔اگراپ دیں توعین صربانی ہوگی بین نے اس کا تمام مال اس کے شپر دکر دیا۔ اے النّداگر تھیے میرایہ نیک \*\*\* بین سے سر سے میں میں ایک میں ایک میں ایک ہیں۔

عل بيند ب توميري شكل اسان كرة اتنه بين تفوزا بتيمراُونيا بوكيا -

مجر دوسرے نے اپنا قصتہ بیان کیا یہ اور مھر پولاکہ اسے اللہ اگر میری بینیکی تجھے پیند ہے تومیری مشکل اسان کر یتھ ذرا اوراونچا ہوگیا۔

میر تمیرے نے کہاکہ تیری مال بوڑھی تھی۔ ایک دات کواس نے پانی طلب کیا۔ بیس جب پانی لایا تو دہ سوچکی تھی۔ یہ ماری کو کا ایک کا بالک کو کا ایک کا بیات کا مرات کھڑا رہا میں گئی تو اس دیدیا۔ اے اللہ اگر تھے میری بینی پیند ہے توشکل کو دُور کر۔ بھراس قدر تھی راونچا ہو کیا کہ دہ مب اس طرح پر اللہ تعالی نے ہرا کہ کوئی کا بدلہ دیا۔

(البدر عبد النبر الصفحه ١٨٥ - ١٨ مورخ ١ رجولا في سيجان

له اس ملکالبدر کے ذائری نویس نے نوٹ دیا ہے کا بی اسے نوٹ نرکرسکا اور نیا درکھ سکا عبارت سے مجی معلوم ہو اس کر حضرت اقدس ملیلصلوٰ قاوالسلام کے سیح الفاظ ملبندنہ ہیں گئے جاسکے بتلاً تبتھراونچا ہوگی "کے لفاظ درست نہیں ٹیھر مرک گیا "ہوناچا ہیے بصفور نے حدیث کا بیشنہورواقعہ باین فرمایا جے دائری نویس صاحب آجی طرح فلبندنہیں کرسکے (مرتب)

#### ١٩ر يون سنولمه

دربارشام

ایمان کیساتھ عمل ضروری ہے

نرماياً . .

اللام كا دعوى كرنا اور ميرب إند يرسعيت توبد كرنا كونى أسان

کام نہیں کیونکر جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کی نہیں۔ مند وعوی کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت ند دینا خدا تعالیٰ کے خضب کو بھڑ کا ناہے اوراس آیت کا مصداق ہوجا ناہے ۔ لَیا تُنھا اللّه فی اُلْهُ اللّه وَ اُلْهُ اَلْهُ تُعُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ - دالمصن : ۳، م ) تعنی اے ایمان والو۔ ممالاً تَفْعَلُونَ - دالمصن : ۳، م ) تعنی اے ایمان والو۔ تم وہ بات کیوں کتے ہوج تم نہیں کرتے مداتھا لئے کے نزدیک مرد بات کیوں کتے ہوج تم نہیں کرتے ہو۔ یہ امرکہ تم وہ باتمیں کوجن پرتم عمل نہیں کرتے مداتھا لئے کے نزدیک مرد سے د

بیں وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے۔اگر وہ اپنے آپ کواٹ عویٰ کے موافق منبی بنا نا اوراس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ النّد تعالیٰ کے بڑے فضب کے نیچے آجا آہے

اس سے بخالازم ہے۔

امرشرعي اورامر كوني

ته فرمایا: -اوامر کی دومیس بموتی بس!-

ایک امر شرعی ہونا ہے جس کے برخلاف انسان کرسکتا ہے۔ دوسرے اوامر کونی ہوتے ہیں جس کاخلا ہوہی نہیں سکتا جیسا کر فروایا یا آنار کٹونی ہڑ داکت سلا ماعلیٰ اِبْدَا هِدیم رالانبیا،: ۱۰۰س میں کوئی خلاف نہیں ہوسکتا جنانچہ آگ اس حکم کے خلاف ہرگز مرکسکتی تفی آپھ

انسان کوج عکم الله تعالی نے شراعیت کے رنگ میں دیئے ہیں جیسے اَتِینُمُو الصَّلوٰ قالبقوہ، ۲۳٪ ماز کوقائم رکھو۔ یافرطا وَاسْتَعِیننو اِبالصَّنو وَالصَّلوٰةِ وَالبقوہ، ۲۷٪ اِن پرجب ایک عرصه تک تائم رہتا ہے تو یہ احکام مجی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیٹے ہیں اور پھروہ ان احکام کی ۔

سے ابدر میں اس کے آگے مزیدیوں تکھا ہے ؟۔ " اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو عبرت دیتا ہے کہ دکھیوب آگ تک اس کی فرمانبرداد ہے توانسان کو کہاں تک فرمانبردار ہونا چاہیٹے ؛ (البدّر سوالہ فرکورہ)

له البدريس بي كر" إيك سوال يرفروايا" . (البدر علد ما نبر ١٨٩ اصفى ١٨٩)

(الحكم علد عنمره اصفحه دارمورخد ۱۰ رجولانی تشافی ا خلا**ت** ورزی کرہی نہیں سکتا <sup>یا</sup>

## رور نُون <del>سانو</del>ا م

مبلن فل ازعتباء

کہ ادم کے وفت دوسر انسان موجود تھے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ادم علاسلام جوخليفه بن كراشي تواس وقت كونسي قوم

موجود منی جس کے وہ خلیفہ تھے ؟ اور اگر کوئ قوم موجو تھی توجوا ان کی زوجہ کی نئی پیدائش کی مزور

نرتھی۔ اس مربودہ قوم میں سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ اس برحضرت اقدس علیالسلام نے فرمایا بہ

مدیث شربیب میں ہے کہبت سے بہتے در بہتے جوامور غیر مفید مول ان کوانسان ترک کروٹے اِنی جامِل ک في الدَّدْضِ نَعِلِيْفَة والبقرة : ١١) ساسنباط اليابوسكاب كرييل ساس وقت كوئي قوم موجود مواودوسرى مِكُدالْدِتْعَالِي قِرَان شريف مين فوانا سِه وَالْجَاتَ عَلَقْنُهُ مِنْ نَبُلُ مِنْ نَادِالسَّعُومِ دالمجر درا م بھی آدم سے پیلے موجود تھی۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالی ہمیشہ سے خالق ہے اور میں حق ہے کونگر

ا گرخدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے حالق نہ ماہیں تواس کی ذات پر نِعوذ اللّٰہ )حریف آناہے اور ماننا پڑ لیگا کہ آوم سے پیشیز خداتعا معطل تفاريكن يونك قرآن تربيف فداتعالى كي صفات كو قدي بيان كراب اى يصاس مديث كامضمون داست

ہے۔ فران کریم میں جوکوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں، مین اگر آدم سے ابتدا خلق ہوتی اوراس سے پشتیر نہ ہو تی تو بھیر بینے می ترکیب قرآن میں منہوتی <sup>می</sup>

الدريس مع إرجب انسان ويرتك ان مكول يركار بندر بتائية تواس يرمجي وه زمانة والمائية على الماما الم

يَا نَادُ كُونِي بَرُداً والانبياد: مِي بين توج مصيبتون بين جل رباتها تواب شندا موجا اوراس أك كي طرح فرمانردار ( البدرجلدا نمبره باصفحه ۱۸۱)

له الحكم مي جد: "حديث تربيب مي آيا ب و ون مُسن ألاسك مِ تَرْكُ مَالاً ليْعْزِيمِهِ " يح ور يح غير فيدامور كو زك كرديناهي اسلام كى نونى ب " والحكم مبلد يمنبره اصفحه ١٥ موزهد ارجولا أن سنافيات )

ے نقل مطابق اصل والحكم ميں بدالفاظ بين: " اور فرآن شرايف ميں جو تركيب ہے وہ الله تعالى كى صفات كے اسمرار

(الحكم جلد ع نروع صفحه وامورد ١٠ رجولا في سنواند) يردلالت كرق ہے !

سلم حاشيراتكم س : " سي آدم عليالسلام سي يبل معلوق ضرور ففي " والحكم مبد عنرو المورد ١٠ جواني سابين )

ً باتی ری لاکیوں کی بات کران کے موجود ہوتے تواکی پیدا<sup>ن</sup> ش کی کیا ضرورت تھی؛ تواس طرح سجھنا جاہئے کہ مكن بے كتب مقام ير آدم عليالسلام كى پيدائش موئى ہو وال كے لوگ كسى عذاب اللي سے ايسے تباہ ہو كئے ہول کر آدی شربیا ہو۔ دنیا مین سیلسلہ جاری ہے کرکوئی مقام بالک تباہ ہوجا آئے۔ کوئی غیر آباد آباد ہوجا آہے كونى مرياد شده ازمرنوا باوموجا ناسحه بينانير دكيروكداهمي كك يورب والي كري مار رسيح بين كرشا مدخطب شمال مي كوني آبادي بواور ظاش كركرك معلوم كرائي بين كوكون سي فطعات زمين اول آباد تقي اور بيرتباه بوكة ، پي السي صورت بين ان مشكلات بين يرشف كي كيا خرورت بي وايان لا ناجابية كرف أتعالى رب ومن وسيم. مالک بوم الدین ہے اور مہیشہ سے ہی ہے۔ جاندار ایک تو نکون سے بیدا ہوتے ہیں اورایک نکوین سے میکن ہے کہ آدم کی پیدائش کے وقت اور معلوقات ہواوراس کی جنس سے نہویا اگر ہو میں تواس بیں کیا ہرج ہے کہ ورن نائ كم يع فدا تعالے في واكومي أن كي سي سيداكرديا -جب انسان بین کرتا ہے توسب امرونسی اسے مانشے چاہیں اور خداتعالیٰ کی قدرتوں پرایمان جاہیے۔خدا تعالی مرطرے پرقادرہے میکن ہے کہ ایک قوم موجود ہو۔ اوراس کے ہونے ہوے وہ اور قوم پداکر ولیہ یا ایک قوم کو ہلاگ کریکے اور پیدا کر دے موسی کے قصتہ میں تھی ایک جگر البیاد تعد بیان ہوا ہے۔ اُدم کے وقت بھی خیدا ۔ فومول كوبلاك كريجا غفا مجرجب آدتم كويبداكيا تواور قوم هي يبدا كردي . خلیفے کے لیے ضروری نمیں ہے کہ ایک قوم ضرور پہلے سے موجود ہو۔ ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک اُور قوم کو پیدا كريكيلى قوم كاخليفه أسة قرار دبا جاوى اورآدم اس كيمورث الل بول كيونكه خلا تعالى ذات ازل المرى ب اس برنفتر نمیس آنا گرانسان اول ابدی نهیس اس برتفیر آنا سے میرسے المام می مجھے آدم کا کباہے۔ جب روصانیت پرموت آ حاتی ہے بینی امل انسانیت فوت ہوجاتی ہے توالٹار تعالٰ بطوراً دم کے ایک اُور کو بیلاکر ناہے اور اس طرح سے ہیشہ سے آوم بیدا ہوتے رہتے ہیں اگر فدیم سے پیلسلدالیا نہ و تو بھر ماننا پڑ مگا کہا نج یا چیم اربس سے خدا ہے قدیم سے نہیں ہے یا یک اول وہ عطل تھا۔ بیر خدا تعالیٰ کی عادت ہے کلعض قرون کو ہلاک کرتا ہے۔ دیجیونور کے وفت ایک زمانہ کو ہلاک کر دیا۔ اس یے مکن ہے مکن کیا بلکہ بقین ہے کہ نوڑے کی طرح اس وقت سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا اور بھیرا یک نئی پیدائش کی۔ اگریہ ہلکت کاسلسلہ منہوتو میرزین پراس قدر آبادی ہوکہ رہنا محال ہوجاوے۔ یہ قبریں ہی ہی ہی جنول نے بر پرده پوشی کی ہے یک (البدر جلد المبر ۱۸۲م صفحه ۱۸۹ - ۱۸۵ مورخه ۱۸ رجولان ستال کار م عاشیرالحکم میں ہے : کوئ آدمی مزبچا ہو! (الحکم عبد عنبرہ اصفحہ ۱۵ مورضہ ارجوائ سنوائ لے الحکم میں ہے: " بردہ ایش کی ہوئی ہے "

.۱۱ رئون شاقل ند

مجلس قبل إزعشاء

یند ایک نودار داحیاب نے بیت کی ان میں سے بندایک بیعت کے بنیادی لوازم

في عض كى كه حضرت جي يم قرآن يرهيم بوف نهيس بين فرما يكه. موٹے موٹے گنا ہول کو تو مبانتے ہواکن سے بچو بیوری نکرو۔ زباند کرونظم نکروکسی کا مال یازمین ند دباؤ۔

م جھوٹ مت لولو شرک مت کرو۔

مديث فريف سي ابت بي كراهل الجنبة مبله كرجنت من جان والي سادي بوت بي بوببت پر سے ہوئے ہیں اور عمل نعیس کرتے ان کی سخت مذمت کی گئی ہے اوران پر خصد ا نے لعنت بھی گئی غریب وگ یا نصد برس پنتر بهشت بی داخل ہو نگے ۔غریمی خوش متنی ہے ۔ خصد ا کو پیچالو کرس کی طرف تم نے جا اہے اور ترک سے پر بیز کرو · اسباب پر بھروسہ کرنے سے بچو کہ بیٹی ایک شرک ہے بھو آدمی جالا کی سے گناہ كُرّا ب اور از نبيس آنا تو اخر ضوا كافراك ون أس ولك رّاج لا إله والله الله محمَّد مُدَّمَّولُ الله ك

مضمین بین که خدا کے سوا اُورکسی کی یو مانتیں ہے اور محمد ملی الله علیہ وسلم الله تعالیے کے رسول ہیں -ا پی عور توں کو نصیحتیں کرو۔ رثتو تمیں نہ لونہ دو۔ تکتر کھمنڈ۔غروران سب باتوں سے بچو۔ نُٹ ا کےغریب

اورعاجز بندسي بن جاؤر

ایک نے سوال کیا کہ اگر کوئی وشمن نقصان دیوے تو پھر بدلر بویں کہ نہ ؟

صبركروكديرونت صبركاب بوصبركرتاب فداتعال أسيرها أب راتقام كى مثال شراب كالمرح ہے کہ جب تھوڑی نفوڑی بینیے لگتا ہے تو بڑھٹی جاتی ہے حتیٰ کہ بھروہ اُسے بھوڑ نہیں سکتا اور حدہے بڑھتا ہے

اس طرح انتقام ليت ليت انسان اللم كي مدتك پنج جانا ب-

اليملس سائه مفرجانا جابئي جهال بإكهاجانا بو

جوش کے وقت <sub>این</sub>ے اسیکوسنبھالنا چاہیئے۔ ُوکھ نو ہونا ہے گرانسان نواب یا باہے۔اگر کوئی جیں ُرا کھا ہوتو وہاں سے اُٹھ کئے یا الگ ہوگئے ۔ دُساکھ سے جوش اوسے اور فساد ہووے ۔ سوال بواكر سجدين نماز ننين پُره ديت اوراس سجدين بالأ فساوس بچناچائيه حصنه به فرماياكه:

سفیدزمین پرایک مدکرلی وی مجد بوجاتی ہے گرفساد ایجانمیں ،اگرتم وشن سے بدلد فراورائے خدا کے حوالہ کر دوتروہ نودنیٹ بیوے گا۔ دیکھوایک بچرکے وشن کامقابلہ مال باپ کیا کرنے بیں اسی طرح جوخدا تعالی کے دروازہ پرگر باہے توخدا خوداس کی رعایت کرتا ہے اوراسے ضرر دینے والے کو تباہ کردیا ہے ۔ اللہ درجلد المنرم م صغمہ عدا مورخہ م رجولائی سن واللہ )

# مكم جولائ <del>سانو</del>لية

دربار شام

ایک را کی کے دو بھائی تھے اور ایک والدہ ۔ ایک بھائی اور والدہ ایک بھائی اور والدہ ایک بھائی اور والدہ ایک ایک ایک بھائی ایک ب

می است تھا۔ وہ اور مگر رشتہ بندکر نا تھا اور لاکی بھی بالغ تھی۔ اس کی نسبت مشید دریافت کیا گیا کواس کا نکاح کہال کیا جاوے مصرت افدس علیالسلام نے دریافت کیا کہ وہ لاکی کس بھائی کی رائے سے اتفاق کرتی ہے ؟ جواب دباگیا کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ والدہ بھی تنفق سے ۔ فرمایا کہ: ۔

بهروبات بی اس کارشته بوجهال را کی اوراس کا مِعانی دونون تنق بیب ـ

یے کردیئے تصافالانکہ دہ مشرک تھا گراس وقت تک نکاح کے معنی وی کانزول نہ ہواتھا چونکہ بنیر خداصلی الله علیہ سلم پر توحید غالب بھی اس لیے دخل نہ دیتے تھے اور تومیت کے لحاظ سے بعض امور کومرانجام دیتے اس لیے الوامب کو لڑکی دے دی تھی۔

رسول عالم النيب برقاب المرايي التيب برقاب كرنميس ؟ اس پرفراياكه :. رسُول كوعلم غيب نهيس برقا اگرانخفرت على الله عليه ولم كوعلم غيب برقا توات زينب كا

ابلب کے گرمرادہے۔ (مرتب)

نکاح زیدے ذکرتے کیو کم بعد کو مُول نام وق اوراس طرح الولسب سے بھی رشتد فرکتے۔

یں ایک مرد ہول کرخدا تعالیٰ میرے سانحد گفت گو کرتا ہے اور اپنے خاص خز اند سے محصے تعلیم دیا

مسح موعود عليالتلام كامفام ماموريت

ہے اور اپنے ادب سے میری تا ذیب فرما نا ہے۔ وہ اپنی مجھ پر وگی میں بنا ہے۔ بین اس کی وی کی بیروی کرنا ہوں ایسی مورت بیں مجھے کونسی اسی صرورت ہے کہ بین اس کی راہ کو ترک کرکے دوسری شفر ق را ہیں افتدار کروں ؟ جو کہھ آج کہ بین نے کما ہے اس کے امرسے کہاہے اپنی طرف سے کچھ میں نہیں الایا۔ اور ندا پنے خدا پر ٹین نے افتر ا مباندھا ہے بنقری کا انجام ہلاکت ہے لیں اس کار وہار پڑھجب کرنے کا کونسا مقام ہے۔ اس فادر مطابق خدا کے کاروبار پر تعجب نرکو کیونکہ اس نے تو زمین واسمان کو پیلا کیا۔ وہ جو کچھ جا ہتا ہے کرنا ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ اس سے

يوجهے كريہ كيا كيا ۽

میرے پاس فدا تعالیٰ کی بہت ی شہاد تیں ہیں۔ اس نے میرے بیے بہت سے نتان دکھلائے ہیں اوراس کی دگی کردہ فیری خبروں ہیں جواس نے مجھے دیں ایسے الیے واز ہیں کہ انسان کی عمل کو اُن تک رسائی نہیں ہے پیس اس لیے چاہیے کہ طاعون کے بارے ہیں ہادے ساتھ بھگڑا نرکریں اوراس خص کی طرح نہ ہوویں ہیں کے دل کو فدا نے غافل کر دیا اوراس نے اپنے اسباب کو اپنا فدا قرار دے یا۔ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہرایک سبب کی طرف سندوب نہیں کرسات کا حبر نہیں ہے کہ اور صوائی و در کسی کی کر اسباب کا سلسانہ تم ہوجا آب اور مرف العمل کا مرتبرہ و جانا ہے کہ جے کی طرف سندوب نہیں کرسات کا در مرف خدا تم ساتھ و زات ہی بات کی حبول کی خبر مرک اور غیر مرک فالعی قدرت ہوجاتا ہے۔ اسباب کا سلسلہ تومرف چند قدمول تک ساتھ و زات ہے اس کے بعد خلا تعالیٰ کی غیر مرک اور غیر مرک فالعی قدرت ہوجاتا ہے۔ اسباب کا سلسلہ تومرف چند قدمول تک ساتھ و رہا ہے اس بات کا علم نہیں ہے اور الیسا دریا ہے کرج سے کو اس بات کا علم نہیں ہے اور الیسا دریا ہے کہ بی کا دم ہوجاتی ہے اور مرف اسباب رہ جاتے ہیں بڑی بلنا مالی کے لیکن طرح کرانے ہیں کہ کے لیکن طرح کرانے کی کہ جواتی ہے اور اور نیس بات کا علم نہیں ہے کہ خسالہ کی کہ دریا کی تھا ؟ اور موسی علیا لیا م توریا سے سلامت گذر کے اور فرون غرق ہوگیا ؟ اب تم ہی جواب دو دریا کو شکاف کی کی کرے ہوئی تھا ؟ اور موسی علیا لیا م توریا سے سلامت گذر کے اور فرون غرق ہوگیا ؟ اب تم ہی جواب دو دریا کو شکاف کیا کہ کو کرنی کئی کو عرب پر گیا تھا ؟ اور موسی علیا لیا م توریا سے سلامت گذر کے اور فرون غرق ہوگیا ؟ اب تم ہی جواب دو کرنی کئی تھی جس پر بیٹھ کرموسی دریا سے گذر ہے۔

خدا تعالی نے اس تفتہ کو قرآن کریم میں بے فائدہ نہیں ذکر کیا ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے معادف اور حقائق بین تاکرتم کو اس بات کا علم ہوکہ اس باک ذات اللہ تعالیے کی قدرت اسباب میں مقید نہیں ہے اور تمہارے ایمان ترقی کریں ۔ انھیں کملیں اور شکوک و شبعات رفع ہوں اور تم کو بیشناخت حاصل ہوکہ تمہارا خلالیہ آفاد د 

### ىم رجولانى ستنبولى ث

مجلس قبل ازعشاء

ایکشفس نے مسلم استفسار کیا کاتعوید کا بازو وغیرہ مقامات پر باندهنا اورد کوفیروکرنا تعوید اور دُم ماحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فروایا کہ :۔ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فروایا کہ :۔

امادیث میں کمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کرمنیں ؟

بِمراس سنتیجرین کلاکر مبرحال اس میں کچھ باٹ ضرور ہے جو خال از فائدہ نہیں ہے اور نعوید وغیر کی

ا مدوم ہوتا ہے کہ بیفظ مرف " نبیں بکر" جب ہے جو طباعت کی خلطی سے صرف " چھپ گیا ہے۔ چنا بخد الحکم میں اللہ الحم "جب" ہی مکھا ہے۔ الحکم میں ہے: -

جب ایک دفعه آنفنزت ملی الدعلیه و مهند وایا تو آدیم سرکے کئے ہوئے بال ایک شخص کو دیدیئے اور آدھے دوسرے صدکے باتی اصحاب کو بانٹ دیئے " (الحکم مبلدے منبر الاصفحہ المورخدے ارجولائی سلندلئہ) کے الحکم یں ہے "۔ آنفرت ملی الدعلیہ و لم بعض اوقات مجتبہ شرایت دھو کرمرلیفول کو کمی بلایا کرنے تھے " (سوالہ ذکور) اس می اس نے گئی ہے۔ بال لٹکائے تو کیا اور تعویٰد باندھانو کیا۔ میرے المام میں بوہے کہ بادشاہ نیرے کیٹرول میں ا سے برکت ڈھونڈیں گے۔ انٹر کچیہ توہیمی وہ برکت ڈھونڈیں گے مگران تمام باتوں میں تقاضائے مجتت کا مجمی ، وخل ہے۔

عظيم الثان انسانول كے صغائر برنظر كرنے كا وكر موا فراياكه بد

صدق و وفایس بوظیم اشان انسان بروتے ہیں۔ ان کے صغائر کا ذکر کرنے سے سلب ایان ہوجانا ہے خدا کو ان کے صغائر کا ذکر کرنے سے سلب ایان ہوجانا ہے خدا کو ان صغائر کا دکر کرنے عوال کے مقابر میں صغائر کا ذکر کرتے ہی شرم آتی ہے اس لیے وہ رفتہ رفتہ ایسے معدوم ہوجاتے ہیں کہ عجران کا نام ونشان ہی نہیں رہا۔
دالبدر جدم انبر ۲ ماضحہ ۲۰۱ مورضہ کا رجولائی شائے ہ

#### ه رجولان سطنولنه

مجلس قبل ازعتناء

تبلیغ کاطریق فرمایاک تبلیغ کاطریق کرو

بینع کاظر میں کی بور کو شار تع کرنا چاہئے ماکہ بینے ہو۔ دیکھاجا آہے کہ دہی کے پرے بہت کم دیکی است کم کو کو کہا ہے کہ دہی کے پرے بہت کم دیکو کہا ہے دیا ہے کہ دہی ہے ہے۔ اس کا انتظام بول ہونا چاہئے کہ ایک مباسفر کیا جاوی اس میں بیمام کتب جو کہ بہت سے سامان دیئے ہیں ان سے جو کہ بہت سے سامان دیئے ہیں ان سے فائدہ نرا کھانا اللہ تعالیٰ کی معتوں کا انکار ہوتا ہے ہارہے ہیا رہے دیل بنائی گئی ہے جس سے مبینوں کا انکار ہوتا ہے ہارہے ہیا رہے دیل بنائی گئی ہے جس سے مبینوں کا سفردنوں

میں ہو ماہے۔

اور قوم کو چاہیے کہ ہرطرے ہے اس سلسلہ کی خدمت بجالاوے ۔ مالی طرح پر مجی خدمت کی بجا آوری میں کو ماہی نہیں چاہیئے ۔ دیکھو دنیا میں کو ٹی سلسلہ

بغیر چندہ کے نہیں جبنا ریسول کریم ملی افتد علیہ وظم مضرت موسکی اور صفرت علی سب رسولوں کے وقت چند سے جمع کشر گذریس سادی جاعدت کے دلگال کو بھی اس اور کا خیال صفروری ہے ،اگر سرائگ النز اصبے ایک ایک بیسر بھی

کئے گئے بیں ہماری جاعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال صروری ہے ۔ اگر میلوگ اقترام سے ایک ایک میسیم میں سال بھرس دیویں تو بھی بہت کچھ ہوسکتا ہے ۔ ہاں اگر کو ٹی ایک بیسیم بنہیں دیتا تو اُسے جاعت ہیں رہنے کی کیا ضروت

عام ا

(حاشيرا گلي صفحري)

له الحكم سے:-

ای وقت اس سلدکو بہت ی اماد کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بازار جانا ہے تو بچے کی کھیلنے والی چیزول پری کئی کئی بیسے خرج کر دیا ہے تو بھر بیال اگر ایک ایک بیسے دے دلوے تو کیا حرج ہے ، نوراک کے لیے خرج ہو باہے، بال کے بیے خرج ہو اہے۔ اُور ضرور تول پر خرج ہونا ہے تو کیا دین کے لیے ہی مال خرج ربعیہ جاشیہ صفر سابقہ )

### ه ربولائی ۳۰۰ فی

ودبادشام

( اپنے الفاظ میں ) حضور ملالسلام معمول کے موافق شرنشین پر ملوس فرما ہوئے اور ذیل احدی کوان ہے ؟ کی تقریر نوانی:

تحصمعلوم بوتاب كربهاري جاعت بي چنده دينه والدبهت تفوات بي بيت ون صدم أدمي بيت كرك يا جاتے ہیں تکن دریافت کرنے پرمبت ہی کم تعداد الیے اشخاص کی ہے جو سواتر 10 براہ چندہ دیتے ہیں بوشخص آئی چٹیت دنوفیق کےموافق اس سلسلہ کی چند بیسوں سے امداد نمیس کرنا اس سے اور کیا توقع برمکتی ہے اوراس سلسلہ كواسك وجود سيركيا فائده ؟ ايك عمولى إنسان عي خواكتني بي شكسته حالت كاكيول نربوب بازار جا أب توانى قادا کے موافق اپنے بیے اورانے بچوں کے بیے کھیدنر کھیدلا ، ہے تو میرکیا پیلسلہ جوانی عظیم انشان اغراض کے لیے لند تعا نے قائم کیا ہے اس لائت مین نمیں کہوہ اس کے لیے چند بھیے می قربان کرسکے ، دنیا میں ا جل کونساسلہ ہواہے یا ہے جونواہ دُنیوی عثیت سے ہے یا دین بغیرال مل سکتا ہے۔ الدّتعالٰ نے دنیا میں ہرایک کام اس لیے کہ عالم اسباب ہے اسباب سے ہی چلا یاہے ۔ پھر كسقد رنجيل ومميك وقتف سے كرج اليے عالى منفعدكى كاميانى کے لیے ادنی چیزشل چند بینے خرج نہیں کرسکتا ۔ ایک وہ زمانہ تھا کر اللی دین پر لوگ اپنی حالوں کو بمیز بحری کی ا طرح نثا ركریتے تھے۔ مالوں كاتوكيا ذكر بحضرت البركم بصديق رضي النذاتعا لى عنه نصابك سے زيادہ دفعه اپنا كل كھرمار شارکیاحتی کرسوئی میک کومی اینے گھریں مذرکھ اورالیا ہی صنرت حرشف نی بسامادانشرار کے موافق اور عثمانُ فیلین عانت ويتنيت كيموافق على فراانتياس على قدر مراتب تمام صحابها ين مبانون اور الون سميت اس دين اللي ير قربان كرنے كے ليے تيار موسكتے ، ايك وه بيل كرميت توكر ماتے بي اور اقرار مى كرماتے بيل كرم دنيا پر دين كو مقدم كري كے مكر مدد والداد كے موقعد يرايني مبيول كو ديا كر كمير الصقيميں ربحلا اليي محبت دنيا سے كوئى ديني منف یا سکتا ہے ؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجو دیجہ بھی نفع رسال ہوسکتا ہے؟ برگزنمیں - برگزنمیں - الله تعالیٰ فرمانا ہے

کرناگرال گذرا ہے ، دیما گیا ہے کران جند دنوں میں صدر آدمیل فے سیت کی ہے گرانوس ہے کئی نے ان کوکھا میں نبیں کرمیال چندول کی طرورت ہے۔ خدمت کرنی مبت مفید ہوتی ہے جس قدر کوئی خدمت كراب في اس قدر ده واس الايان بوجانا ب اورج معى خدست نيس كرت بي توان ك ايمان كانعاه بي بيا بينيكه بهاري جماعت كابرا بك متنفس عمد كريه كمين اتنا جنده ديا كرول كالجيؤ كموثيخص الند تعالط کے لیے مدکریا ہے الدتعال اس کے رزق میں برکت دیا ہے۔ اس دنع تبلیغ کے لیے جو بڑا معاری سفر کیا جاوے تواس میں ایک رصر بھی ہمراہ رکھا جاوے بہال کوئی بیت کرنا چاہے اس کا نام اور چیدہ کا عب درج رحبر کیاجا وے اور مرایک آدمی کویا بینے که وہ عمد کرے که مدرسمین اس قدر چندہ دایوے گا اور سکرخاند بهت اوگ ایسے بی کرمن کو اس بات کاظم نسیں ہے کرچندہ بھی جمع ہوباہے ۔ ایسے اوگوں کو محمانا چاہتے كَنْ تَنَالُوُ ١١ لُبِرَ حَتَى تَنْفِقُو إِحِمَّا تُحِبُونَ (أل عدان: ٩٣) جب ككتم ابني عزيز ترين اشياء الله مِلَ الله نتاز ك داه مِي خرى زكرو تب يك تم نكى كوننين ياسكة . اس دفت بحارى جماعت قريباً تين لا كهرب الراكيب ايك بييدي اسسله كي امرادش لنكرومدرسد فيره امداد دیں تولا کھوں پسے ہو سکتے ہیں قطرہ تطرہ مع شور دریا ایک ایک بوند مانی سے دریا بن جاتا ہے توکیا ایک ایک يسيد مد بزار با رويدينين بن سكتا اوركياسلسله كي فروريات يُوري نبيس بوسكتين و اگر ايك فيض مار رويال كه أسب- أدهى مي اگر روئى بجائية توسى اس عديد عده ورا بوسكاب-البتديربات عبى قرين قياس ك كداكم لوكول كواب كك كما عبى سيس جالك كماديسسلد كعيكسى ينده كى عزورت ہے۔ ببت سے لوگ روروکر سیت کرکے جلتے ہیں۔ اگران کوکما جاوے تو مزوروہ چندہ داوی گر ترخب دینا خروری ہے یس میں میں سے مرایک کوجو حاصر یا غائب ہے اکدیکر ا ہوں کہ اپنے بھا تیوں کوچندہ سے باخبر كرور مرايك كزور عباني كوعمى چنده ين شال كرور بيموتعم انقد اسف كانيس كيساييز الفركت كاب كسي بانیں نانگی نہیں جاتیں اور بیزمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکنقط الوں کے نقد راستطاعت خرج کرنے کا ہے اس پیے ہرایک شخص تھوڑا تھوڑا جو وہ ننگراور مدرسہ اور وگیر ضروری مذول میں دے سکتا ہے دے ۔ وہ آدمی جو تعوراتفورا يخده دب كرباقامده اس ببترب بوزياده دے كركا ب كاب دب والمكم طدى نمره اصفى مورح ١٠ رجولاتي سناولير)

كەاڭرىم سىخاتىعتى ركھتىتى مونوخدا نعالى سے يى عىدكر لوكداس فىدر مىنىدە ضرور دىياكردل كا اور ناوا قىف لوگول كورىجى تىجبابا . جاوے كدوه يورى ابعدارى كرس-اكروه إتنا عمد هي نبيل كرسكة تو ميرجاعت بي شامل بونے كاكيا فائده ، نبايت درج کا بخیل اگرایک کوری مجی دوزان اپنے مال میں سے چند سے لیے الگ کرے تو وہ مجی بست کچھ دے سکتا ہے ایک ایک قطرہ سے دریا بن جا آ ہے۔ اگر کوئی جارروٹی کھا تاہے تواسے جاہیے کرایک روٹی کی مقدارات میں سے اس سلسلہ کے لیے بھی انگ کر دیکھے اورنفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لیے اسی طرح سے بیالا کر چندے کی ابتدا اس سلسلہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ مالی ضرور توں کے دقت نبیوں کے زمانہ ہی جی پیندے جمع كئة كشف تنفي ايك وه زمانه تفاكه ورايندك كالشاره بوالوتمام كلركا مال لاكرساست ركد ديار ينيم خدامل لند عليه وسلم نے فرما ياك حسب مقدور كيد دينا چا مينے اور آت كى منشاء تھى كر ديجا جا وے كركون كس قدر لا اً ب -الوكريف في سادا مال الكرسا من ركف بيا- اور حضرت عرض في نفسف مال - آب في فرما ياكري فرق تمهار مدارج میں ہے اورایک اج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانیا ہی نہیں کہ مدود بنی بھی ضروری ہے۔ مالانکمانی گذران عمدہ ر کھتے ہیں ان کے برخلاف ہندووں وغیرہ کو دیجیوکٹی کئی لاکھ بندہ جمع کرکے کارخانہ پالا تے ہیں اور ٹری بڑی ندیمی عمارات بنانے اور ویکر موقعول پر صرف کرتے ہیں حالانکہ بیال توسیت بلکے بیندے ہیں بیس اگر کوئی معابرہ نسی کرنا تواسے خارج کرنا چاہیئے وہ منافق ہے اوراس کا دل سیاہ ہے یم برگز نسیں کتے کہ ماہواری رویے ہی صرور دو ہم توبیا کتے ہیں کہ معاہدہ کر کے دوحی میکھی فرق نہ آؤے معابد کرائم کو بیلے ہی سکھایا گیا تھا۔ کُنُ تَنَالُوا الْيِرَّحَتْ تُسْفِقُوا مِمَّاتُ مِتَّادُ ن (أل مدان: ٩٣) اس مِن چنده دينے اور مال صرف كرنے كى تاكيداوراشارة؟ يرمابده النرتعالي كرساته معابره بواسيه اس كونبابنا ياسيداس كريفلاف كرفيس خيانت بواكرتى ہے۔ کو ٹی کسی اوٹی درجہ کے نواب کی نعیانت کرکے اس کے سامنے نہیں ہوسکتا توامکم الی کمین کی نعیات کرکے كس طرح اسے اینا چرہ د كھلاسكتا ہے۔ ایك ادمی سے کچھ نمبی ہوتا جمہوری امدا دی برکت ہواكرتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی انفر میندوں پر ہی جاتی ہیں . فرق مرٹ یہ ہے کہ دنیا دی سلطنتیں زورسے شکیس دغیرہ لکا کر ومول كرفي يس اوربيال مم رضا اوراراده يرحيو رفي بينده دينے سے ايان مين ترقى بوقى بے ادرير محتت اوراخلاص کا کام ہے۔ بس خرورہے کہ ہزار در ہزاداً دمی حوبهیت کرتے ہیں ان کو کہا جا دے کہ اپنے نفس پر کھیے مقرر کریں اوراس مں بھرغفلت بذہور

(البدرملد النبرو اصفحد ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ مورخد مارجولا في سافيل مد

# برجولا في سنواية

مجلس فمل ازعشاء

طاعون کے ذکریار فرمایا کہ: ۔

ملاعون كاعذاب

اس بات کوسوخیا حاسیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ لورا ہونے والاہے ، انحفرت

ملی الله علیه ولم کے زمانہ مین قبل کے عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا حالانکر صحابہ عمی قتل ہوئے تھے لیکن وہی قتل کفار کے بید عذاب کا محم رکھتا تھا اور سلمانوں کے لیے شہادت کا عذاب کا معیاد سی سے کرانسان و کھیے کہ

كونسافرن زياده تباه بوراج أيموانق يا خالف بس جزياده تباه بونا بوان كيف عذاب ب- اى طراق سے س كل مقابله كرناج ابية كه الله تعالى في طاعون كوعذاب كيطور مرجيجاب ال مين ويجيف والى بات يسب كراً ا

ہاری جماعت کے لوگ زیادہ مرتبے ہیں یا مخالف ؟ میرخود ہی معلوم ہوجا وے گاکداس عذاب نے کِن کونمیت و نالود كردبار

اگر بهاری جاعت کے معی تعبض نوت بوجانے بین تواس میں حرج نہیں ہے کیونکہ صحالیہ محمی حنگول میں تمل ہوتے ہی تھے ہاں البتراليے بن سے شمات اعداء ہوسکے بچائے جاویں گئے جب مدرا وراُ حد کی اڑا ثبال ہوتی تعين توكوني سجمتا تفاكه امر فارق كياب بمعبى ان كوفتح بوتى تعجى صحائبا كوتا بم بعض لوك اليد بوت بي حكو مداتعال اعباري طوريرمرف سے بجاليا ہے۔ ديجيوالو كرش وعرم كوالا أيول ميں بجاليا -اس كانام اعباز بوائد

ورنرموت ترمرایک کے لیے ہے۔

موعود وہ بے حس کا ذکر مُنگُمْ میں ہے جیسے کر فوامّا ہے وَعَدَ إِمَّلَهُ الَّذِيْنَ إمني فنكمه وعبلوا الضياحي .... (النور: ٥٩) ورز اس طرح نواه صديا مسح أوس اوركن أمّت ك ہوں وہ موعود نہ ہووں کے کیونکہ وہ مِنکُدْ سے باہر ہول کے معالا نکہ خدا تعالے کا وعدہ مِنکُمْدُ کا ہے پیمر باہر سے <u>آن</u>

والاكيد موعود موسكتا سي ؟ (البدر عبد المنبر المصفح ٢٠١ مورخه ١١رجولاني منافية)

۸رجولان<u>ی ۳۰۹</u>یهٔ

مرزا امام الدين جوابيف أتب كو مرايت كننده قوم لال بكيال مشهور كرنا اورحفرت يح موعود علىالصلوة والسلام كصفت ترن

غیرون کی ماتم ٹرسی

وشمنوں سے تھا، ۹رجولائی کونوت ہوگیا۔ پنانچہاس کے بنازہ پرتری طور پر ہارے معزز دکرم دوست سید محمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے اور جنازہ پڑھ یینے کے بیچھے آپ کو اپنے اس عمل پر "اُسف ہوا اور آپ نے ذیل کا تو مہنامہ شاقع کی جو ہم ناظرین الحکم کی دیچی کے بیے درج محتے میں کہ:۔

"بن بذرلیہ توبہ نام بزاس امرکوشائع کرتا ہوں کہ بن نے سخت علطی کی ہے اوروہ یہ کہیں نے علطی سے مرزا امام الدین کا جو ہر جولائی کوفوت ہوا ہے اورض نے اپنی تبالوں میں از داد کیا ہے جنازہ پڑھا ہیں بذرلیم اشتمار بذایہ توبہ نامرشائع کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں کہ بن امام الدین اوران لوگوں سے بیزار ہوں جواس کے جنازہ میں شامل ہوئے اور بالآخر میں دُعا نے جنازہ والیں لیتا ہوں اور خداتھ الی سے اپنے گناہ کی مغفرت چا ہتا ہوں۔

..... محد على شاه ......

اس پر دحضور طلیلصلوٰ قوانسلام نے) فرمایا کہ :۔ کردشخور کس وی نازی کی سرفوط در نا اللہ سے

کوئی شخص کسی بات پر ناز ندگرہے فطرت انسان سے الگ نہیں ہوا کرتی جس فطرت پر انسان اول ہدا ماڑنا ہے بھروہ اس سے الگ نہیں ہو تا ہر بڑھے نوٹ کامقام ہے جئر ن حاتمہ کے لیے ہرایک کو د ماکرنی چاہیے ۔ عمر کا اغتباد نہیں۔ ہرشے پر اپنے دین کومقدم رکھو زمانہ الیہ آئیا ہے کہ پہلے تو نبیالی طور پر اندازہ عمر کا لگایا جاتا تھا گر اپ تو یہ بھی شکل ہے ۔ دانشمند کو چاہیئے کہ ضرور موت کا انتظام کرے بیس آئی دریسے اپنی

برادری سے الگ ہوں میراکسی نے کیا بگاڑ ویا خدا تعالیٰ کے مقابل پرکسی کو معبود نہیں بنانا چاہیتے ہے ایک غیرمومن کی بیمار پُرسی اور ماتم کُرسی نوحسُن اخلاق کا نتیجہ ہے لیکن اس کے واسطے کسی شعائرِ اسلام کو بجالانا گناہ ہے مومن کاحق کا فرقر کو دینا تہیں جاہتے اور نہ نما فقائر ڈھنگ اختیار کرنا جاہیتے ۔ مرتز بالاک من سرائیف

ہ باد ماہ ہے در من ماہر کوریا ہیں ہیں ہیں ہی اور منامات مرسات ہویا ہے کہ وہ مخفی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو مخفی ہے مگراس کے الوار ظاہر ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ وہ مخفی نہیں۔

البدك الفاظيرين:

ایک دانشند کے بیے مرود ہے کہ موت کا انتظام کرے ۔ خدا آوموجود ہے ۔ اس کے بیے بھی کچونکر چاہئے ہم اس قدر عرصہ سے اپنی برادری سے الگ ہیں ہماراکس نے کیا بگاٹر لیا جواورکسی کا برادری بگاڑ لے گی۔ مُن سُنِکُ کُلُ مَلَی اللّٰهِ فَفُو کَمَسُبُهُ وَالطلاق : ۲۰) خدا کے مقابلہ پرکسی کومعود نہ نبانا چاہیئے " (البَرَد عبد المبر ۲۰۱۷ مفر ۲۰۱۷) کے البَدَر بس ہے :۔ "مومن کا حق غیر مومن کونر دینا چاہیئے " (س س س س س س ۲۰۱۷)

كاميال اوزنوشي كى موت تمام نبول سب ببیوں سے بادہ کامیاب نبی انحضرت ملی ملیم اتھے سع مرُّه وكرَّانحفرت صلى النُّده ليروكم کی ہے بموسی بھی کامیاب ہوئے لیکن موت نے اُن کومعی سفریس آگھیرا۔ دل میں تمنّا ہو گی کہ اس سرزمین میں پہنچوں گروہ بوری نرمونی مشیح کی موت پرخیال کیا جا وے تواس میں فائت درجر کی ناکامی ہے۔ ممل بارہ حواری تھے کسی کو میشت کی کنبیاں ملنے کا وعدہ تھا وہ نہ میں ۔ ایک نے تیس دویے نقد ہے کر گر تمار کروا دیا۔ ومرے نے معنت میسی اگر نیمان می اس كر مضرت معلی اسمان برى حرص كئے تو مى دوتے ہى كئے ہول كے نوشى اور كامياني كي موت تونصيب منهو في مكن الخضرت ملى التعطيه وسلم كادنيابي آنا اور تيرو بال سع زحصت بوناقطعي دلي آت كنبوت يرب آئ آب الله وقت جكرزوانه طَهَرَ النَّفْسَادُ فِي الْتَبْرِدَ الْبَعْدِ دالدم ٢٢١) كامصداق تفا اور مزورت ايك نبي كي تفي مزورت ير أنابعي ايك دليل بداورات اس وقت ونياسے رفصت بوق جب إذًا مَاء نَصُرُ اللهِ والنصر: ٢) كا آوازه ديا كيا-اس من التُدنعالي في تبايا ب كراب كسقد عظم اشان کامیابی کے ساتھ دنیاسے رخصت ہوئے۔ فدا تعالیٰ فرما آہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دکھیے لیاکہ فوج در فوج لوك واخل بورب ين منستع بعدد كناك والنصر: ٢) يني وهرب من فاس تدركاميا بي وكهلاني اس كنبيح ونجميد كراوراورا أبياء يرع والعامات إوشيده رسبه وه انحضرت على التدعليه ولم يركهول فيفي كلفح اور رحمت کے تمام اموراً علی کردیئے اور کوئی بھی تنی ندر کھا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر آ کردیا۔ احتیاد کے مضے بھی (ہیں) حمد کرنے والار دنیا میں کوئی آدی بھی الیانہیں آیا ہواتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لڈت وسرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط انتصارت علی الله علیہ ولم م کوہی ہوئی ہے اور دو سر سے سی کو بھی میسر خدیں ہوئی۔ یہ خدا کا فضل البدرين جه: أيك في أشاد يرلعنت كي " ( الترمند) مر۲۷ صفحه ۲۰۱۳)

ت البدر مين هي : "بفرض محال اكر مان ليا جاوي" ( مر مد مد مر مر

الم البدرس سے:-

"اسى حمد كا ثبوت اب اس أخرى وقت مي أكر ديا ہے كه ايك احدايا - احد كے مصنے من حدكر في والا يكوثى عجى السا ادمی نبیں ہے جو ابت کرے کراس قدر کامیا بی کئی اور کو ہوئی ہو نیوشی، مراد مندی اور لڈت کی موت اگر حاصل ہو ن ہے توصرف انخصرت ملی الله علیہ ولم کو ہو تی ہے اُورکسی نیی کوہر گزنہیں ہو تی یہ خدا کا نصل ہے اس سے پتر مکتا ہے کنفس ایبا یاک تھا کہ خدا کا اس قدر فضل ہوا اور آپ کی عصمت کا بیرایک بڑا توت ( الدرميد المبر ٢ صفحر ٢٠٣ مودخر ١ ريولا في سينولش) 900

ہے ال لیے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا تبوت مذاہے۔ جیسے طبیب اُسے کتے ہیں جو علاج کرکے مرتفی کو انجیا کرکے دکھلا دیوسے ویسے ہی لاالا اللہ سے ہرا یک رُوحان مرض کا علاج کرکے آپ نے دکھلایا -اوراسی لیے دوسری نمام نرتیں آنحضرت ملی اللہ علیہ ولم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

ایک گلم الله تعالی فرما ہے آئیکو مریکیس اللّذِین کے فرود (المائدة : ۴) آج کافرنا امید ہوگئے گیا ایک کلم الله تعالی فرما ہے آئیکو کا ایک کافرنا مراد ہوگئے کیا انجیل میں اس کے مقابل کوئی آئیت ہے ہرگز نہیں میسے علیالسلام کو تو فقط ایک میرودیوں کی اصلاح سپر دیمی اور یہ کوئی شکل کام نر تفا گرضعف کی بات ہے کہ کوئی بات ہی پوری نر ہوئی ۔ اول اس کو با دشا ہمت کا وعدہ دیا تو مجر کرمد دیا کہ وہ آسمانی بادشا ہمت ہے۔ ایسی کی بات بیش کی تو وہ ایسی کہ تو دیلی ہونے سے انکار کیا۔

کرنے والول کا کچھ بھی بگاڑنہ سکے اور آنخفرت ملی النّدعلیہ ولم کی گرفتادی کے بیاء کسریٰ کے بیاءی آئے تو آنخفرت ملی النّدعلیہ ولم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور پھر دوسرے دن صبح کو آپ اُن کو حواب دینے ہیں کہ آج

اب دونونبیوں کا متعابہ کرلو۔ جیسے آنخصرت ملی اللّٰہ علیہ وٹم کی دُ عاسے کسریٰ ہلاک ہوگیا۔ اِس طرح لازم تقا کریسے کی گرفتاری کے وقت کم از کم موٹے موٹے چیرسات آدمی مارسے جانے راس سے معلوم ہوتا ہے کرا بندلسے خلاکا ارا دہ تھاکہ آنضرت ملی اللّٰہ علیہ وقم کا رُعب جمایا جاوے گا۔

ایک اوئی کے دو فدمت گار ہول کر ایک تورات دن فدمت کرا ہے اور ننواہ می لیا ہے گرکا گیج میں کھاتا ہے اور اُور کر وہات می دکھیا ہے۔ایک اور ہے کہ بظاہر کام تونیس کرائیکن قرب اس کا سبت ہے۔ ہروتت آقا رحمت کی نگاہ سے دکھیا ہے تو اِس سے اُس کے اور آقا کے اندرونی تعلقات کا بتہ گیا ہے کہ کس قدر بڑھے ہوئے ہیں ہی حال تیج کا ہے کہ ان کی زندگی کسی مغی سے گذری ہے۔ گالی وغیرہ آپ

البدرين ينقره وي مكها جه: «كرقه مت كى بات بي كرية بات بحى بورى دموق ؛ البدر مد المروع مقروري المحالية المروع المر

لله البَدريس ہے: " تمهارا خلاوند آج رات کو مارا گیا اور میرے خلالے اس کے بیٹے شیرو کیکو اس پرسلط کردیا" (حوالہ مذکور)

کھانے رہے اور نصرت وقتی آنھ نوٹ مل اللہ علیہ ملے شال حال ہونا صداقت کی بڑی بھاری دہل ہے۔ میسے کی قوم ہود تو آپ کے بھائی ہی تھے میسے بھی تورات کو مانتے تھے کر بھر بھی دراسی بات ہراسقدر مخالفت ہوئی کہ امنوں نے سول پر جیڑھا یا اور ا دھرانحفرت ملی اللہ علیہ ولم کا جمال دھن اور بھر کامیا تی بر کامیا بی بی حتی کہ آپ کے خلفاء کو بھی کامیان ہوئی۔ (الحکم جلد سے نمبر ۲ صفحہ ۱۰۱۱ مورخہ سار جولائی ست ولئے)

# ورجولا في سينولية

در بارشام

بعن میسانی اخباروں نے میسے کی قبروا تعرکشمیر کے معلق ظاہر کیا ہے کہ یہ قبر میسے کی نہیں ملکہ ان کے کسی حواری کی ہے۔ اس مذکرہ

قريح عليكسلام يرات في فرمايك :-

ب توان لوگوں نے نو دا فرار کر ایا ہے کہ اس قبر کے ساتھ شیح کا تعلق ضرور ہے وہ میکتے ہیں کر راکھے کسی حواری کی ہے اور ہم کتے ہیں کر شیخ کی ہے۔ اب اس قبر کے شعل بیت باری کی صحیح شہادت ہے کر وہ تخص جواس میں مدفون ہے۔ میسا آن کتے ہیں کر میٹن کی حواری میں مدفون ہے۔ میسا آن کتے ہیں کر میٹن کی حواری منا اب ان ہر ہی سوال ہو اب اور اُن کا فرض ہے کہ دہ فابت کریں کر میسے کا کو آن حواری مشیخ کا حواری شخرادہ نبی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اور وہ اس طرف آیا تھا اور مید بھینا تنابت نہیں ہوسکتا۔ ہی اس صورت میں بحر اس بات کے مانے کے کر میسیح طالب سلام کی ہی قبرہے اُور کو آن چارہ نہیں۔ رائم مدیم نیروس اُنے کے کر میسیح طالب سلام کی ہی قبرہے اُور کو آن چارہ نہیں۔ رائم مدیم نیروس کے دورائی تالئے ا

# ارجولاني سيبولية

مبن فبل ازعشاء

نتانات کی صرورت پر فرایا که :-الدّ تعالیے کی خاص زممت سے ورنه دیجها جاتا ہے کداس ونت

نشانات کی ضرورت

الدريس ب، يى مال شيح كاب كران كى زندگى كميتانى سے كذرى ب - كالى وغيره آب كه اتنى دہاور الفرن على الله ولم ك تنامل مال كس طرح "ما شدات الليدر بيس - دنيا بهويا آخرت ، فدا تعالى كففل كا ننامل مال بونا صداقت كى بڑى دليل ب " (البدر جدد المنبر ٢٩ صفحه ٢٠٠٠)

کیا ہورہا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ سب لعاظ داری ہے تقیقی نیکی **کولوگ م**انتے نہیں کرکیا شفے ہے۔ خدا کے نبو<sup>ت</sup> مسى شفة كوترك كرنايالينا بالكل جامار بإب يفرنسيكه اس وقت برى سجت ايري به واكرخدا تعالى مدور كراور نشا نات ندد کھلائے تو معیر دہریے کو فتح ماس ہوتی ہے اوراس وقت صرف اس کی سمتی کا تبوت ہی کا فی منیں ہے بلکاس کی غیرت کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے یعف اوگ نو گا ڈکھر رہے ہیں تعفن اس کے لیے ایک

السخفرت على الله على وقت بهي البي خرودت الري على - اس اليه انحضرت على الله عليه ولم ف جنگ کے وقت کہاکہ اگر تو اس جاعت کو ہلاک کر دیگا تو پھر تیری پرتش کرنے والا دنیا بی کوئی ندرہے کا میں عال اس ونت ہے۔ بیں اگر مهدی اور شیح کا بیز مانز نبین تو اور کس وقت کا استظار ہے۔ آسفوالے نے تو صدی کے سریریاً ناتھا۔ اب بینل سال سے بھی زیادہ گذر گئے ۔ زمانہ کی موجودہ حالت سے بیٹر کگتا ہے *کہ اب ا*خری (البدر جلد المنيرة اصفح ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٨ مورضه ١٤ يجولا في سين الم فصد خداتعالے كاتے -

### اارجولائي ستنصلة

دربارنتام

عيب مع حمله متنفتي منسرش نيز مكو تهاكو كيدمغرآت يرايك مختفر مفعون يزها كيام حبّس مي كل امراض كونما كوكا يتبج فرار

د با كيا تفااور تباكو كي مذرت مي مبت مبالغد كما كيا تها. اس كوُسُر حفرت عمَّة الله في فروا اكد :-الله تعالى كے كلام اور مخلوق كے كلام ميكس قدر فرق ہوتا ہے تراب كے مضار اگر بيان كئے بي آواس

کا نفع بھی تادیا ہے۔ اور معراس کورو کنے کے لیے یفیدا کر دیا کہ اس کا ضرر نفع سے بڑھ کرہے۔ درافسل کوئی چیز الیی نہیں ہے جب میں کو ٹی ندکو ٹی نفع نہ ہو مگر مخلوق کے کلام کی سبی حالت ہو تی ہے ۔اب د کھھ لو۔اک

مدتباكو كم مفرّت كم متعلق إيك الكريزي تركيث مجلس مين يرها جارا تفايّ

( البَدَدَ جلد ما نيري اصفر ٢٠٩ مورف ٢٨ رجِلاني سينوله )

يد البدرسد: "الله تعالى الركسي شف كے نقصانات بيان كرا ب توسائق بى منافع بھى بيان كرتا ہے؟ د حواله مذکور س

نے اس کے مفرآت ہی مفرآت بتائے ہیں کمی ایک نفع کا بھی ذکر نہیں کیا یا۔ تباکو کے بارے میں اگرچ شریعیت نے کچھ نہیں بنایا میکن ہم اس کو کمروہ جانتے ہیں اور ہم بقین کرتے ہیں کہ اگریہ آنحفزت ملی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ شاپنے لیے اور ندا پنے صحابہ کے بلیے کہ بھی اس کو تجویز کرتے بلکرنے کرتے ۔

فرمایا که : .

غراء في وين كالبت بالصدياب ببت سادى

باتیں الیں ہوتی ہیں جن سے امُرام محروم رہ جاتے ہیں وہ پیلے تونسق و نجوراوز ظلم میں متبلا ہوتے ہیں اورا سکے مقابلہ میں صلاحیت تقویٰ اور نیاز مندی غرباء کے صعتہ میں ہوتی ہے ۔ بپ غربا دکے گردہ کو بقیمت خیال نہیں کرنا چاہیئے ملک سعادت اور خدا تعالے کے فضل کا مہبت بڑا حصتہ اس کو متباہے ہے

يادر كمو حقوق كى دقيمين إلى عق الله دومراع ق العباد .

غرب كويدشمت نهين سجمنا چاہيئے

عق الندي بهي امراء كو دقت بيش أتى بيت و اور كمبراور نود بيندى ان كومره كردي بي شا نماذك و ون ايك غويب كي باس مجمع المراع المراع

ا ابتدریں ہے "بیکن مخلوق کی کلام کو دیکھ کہ نقصانات کے بیان کرنے میں کس قدر مبالغریا ہے اور تباکو کے نفخ کا نام کے بھی نہیں یہ " دالبتر عبد منے مراصفی و ۲۰ مور قدم مرجولا فی سناولئہ )

لل البدريس به: " خدا تعالى ك ان يربيك نفل اوراكرام بين " وحواله مذكور)

سے البدریں ہے: حق اللہ میں عمی امراء لوگ منسی اختیار کرتے ہیں " (حوالم ذکور)

لله البدريسب " عادمعلوم بوناج " (والدندكور)

#### ارجولان شاولئه

بعدنما زعصر

بوكر صفرت آقدس على السلام في ١١ رجولاني شنافك كواندرون خاند بوقت بين العصروالمغرب فروايا تعا اور دروازه سے بابر ديواد كى اوث ميں كھرسے بور قلمبند كيا كيا جو بحراكثر بيكان عبى عورتول كے بمراہ تصح واكثر شور كركے سلسلة تسامح كا تور ويتے تقداس ليے جہال تك بشريت كى استعداد في وقعه ديا - اس كو بلفظ روث كيا كيا ہے -

اگرچہ انتخارت ملی اللہ علیہ وہ میں بیولیاں سے بڑھ کوکوئن نہیں ہوسکنا گرتا ہم آپ کی بیویاں سب کام کریا کرتی تھیں جھاڑو بھی دے لیا کرتی تھیں جو الدے بیا کرتی تھیں جھاڑو بھی دے لیا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں ۔ چنانچہ ایک رہتہ اسکا رکھا تھا کہ عبادت میں اُونکھ نہ آئے ۔ عور توں کے لیے ایک تاکو اعبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے ۔ خدا کا شکر کرنا اور خدا کی فعرافی فعرافی کو لین کرنا ور خدا کی فعرافی فعرافی کو اور ایک میں عبادت ہے دور اُنگو اعبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے ۔ خدا کا شکر کرنا اور خدا کی فعرافی کو اور ایک اور اور کرنا ہے ۔

 جب آب فوت ہوگئے تواس بڑھیا نے کہا کہ آج الو بکراٹ فوت ہوگیا۔اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجہ کوالہا م ہوا یا دی ہوئی ؟ تواس نے کہا نہیں آج حلوالے کر نہیں آیا اس واسط معلوم ہوا کہ فوت ہوگیا بینی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کی حالت بی علوا نہینچے۔ دکھوکس قدر خدمت تھی۔الیا ہی سب کوچا ہیئے کہ خدمت خلق کرے۔ ایک باد ثناہ اینا گذارہ فنسس آن شرایت بکھ کر کیا کرنا تھا۔

اگر کسی کوکسی سے کرام ت ہودے اگر جد کیڑے سے ہو یکسی اور حیزسے ہونو جاسٹے کہ وہ اس سے الگ ہو جاوے مگر روبرو ذکر نذکرے کہ بروشکنی ہے اور دل کا شکستہ کرناگنا ہے اگر کھانا کھانے کوسی کے ساتھ جی نہیں كُرْنَا تُوكسى أورببارنسك الك بوجاوى الله تعالى فروانسيك كمد كيش عَكَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْ الجمينيعًا أَوْ اً شَنَا تاً (النور: ٩١) كمرا ظهار فه كرے به احجانبیں واكرالنه تعالى كو تلاش كرنا ہے تومسكينوں كے ول كے ماس ۔ الاش کرور اسی بلیے بغیروں نے سکینی کا جامر ہی مین ایا نفار اس طرح جاہیئے کہ بڑی قوم کے لوگ جھوٹی قوم کو منسی فکرس اور نکون یہ کے کدمیر خاندان بڑاہے۔اللہ تعالی فرما اہے کہتم میرسے باس جو آو گے تو یہ وال نم كرول كاكرتمهاري قوم كياب، بلكسوال يه بوكاكرتمها داعمل كياسه، أسي طرح سيغمر خدا نفراياسه اين بيلي سے كم اسے فاطریر خداتعالی ذات کونمیں او چھے گا۔ اگرتم کوئی بُراکام کروگی توخداتعالی تم سے اس واسطے درگذر مذکرے گا كرتم رسول كى بينى بويس عابية كرتم بروتت إينا كام دى كيركما كرو اكركونى يورها اجفا كام كري كاتو ده بخشا ماوے گا اور اگر سید بوکر کونی مُرا کام کر مگاتو وہ دوزخ میں والاجاوے گا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے اسط دعا کی وہ منظور نہ ہو تی مدین بیں آیا ہے کر صنرت ابراہیم علیا اسلام قبامت کو کہیں گئے کہ اے اللہ تعالی مل بنے بایکواس مالت میں د کیونسیں سکتام مگراس کو بھر بھی رسر وال کر دوزخ کی طرف مکسیٹ کرونت کے ساتھ ہے جاویں گے ریمل مزمونے کی وجہ سے ب کرمینیمبری سفارش بھی کارگرمز ہوگی اکیونکداس نے تکتر کیا تھا بینیروں نے غربی کو اختیار کیا بی تخص غربی کو اختیار کریگا وہ سب سے احیا رہے گا بہاد سے پنیر حلی الله علیہ ولم نے غریبی کو اختیار کیا کوئی شخص عیسا ف ہمارے نبی صلی الله علیہ وظم کے پاس آیا مصرت نے اس کی بہت سی تواضع و خاطر داری کی۔ وہ مہت مجمو کا تھا حضرت نے اس کوخوب کھلایا کہ اس کا پہیٹ مہت بھرگیا۔ رات کوانی رضافی غایت فران جب وه سوکیا تواس کوبهت زورسے دست آیا که وه روک نه سکا اور رضائی میں بی کرد با جب مح ہوئی توائس نے سوچا کدمیری مالت کو د کھ کرکراہت کریں گے نثرم کے مارے وہ نکل کر ملاکیا ۔جب لوگوں نے دیکھا توضرت سے وض کی کہ جونصرانی عیسائی تفاوہ رضائی کوخراب کر گیاہے۔ اس میں دست کیا ہوا ہے حضرت نے فرها ياكه وه مجه و داكه بي صاف كرول ـ نوگول في عرض كيا كرحفرت آت كيول تكليف أتحفات بين مهم جوما ضريال ہم صاف کر دیں گئے حضرت نے فرمایا کہ وہ میرامهان تف اس لیے میرا ہی کام ہے ادرا کھ کر پانی منگوا کرخود ہی

صاف كرف ككے روہ عيسانی جيكه ايك كوس بكل كيا تواس كوياد آياكه اس كے پاس جوسونے كى صليب بقى وہ چاريا يى پر مُعُبول آیا ہول۔اس بیلے وہ والیں آیا تو دکھیا کہ حضرت اس کے یاضانہ کو رضائی پرسے تو دصاف کررہے ہیں۔اس کوندامت <mark>آ</mark> فی اورکهاکه اگرمیرے باس بیر ہو تی تو میکھی اس کونہ دھوتا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ البیاشخ*ھ کرح*س پر آتنی بنے نفسی ہے وہ خدا تعالے کی طرف سے ہے۔ بھیروہ سلمان ہوگیا۔ كمت به كرا تخضرت صلى الله عليه وللم حيب لوكول كي طرف داسته بي ديجها كرنے تھے تو اتنی شفقت كميا كرتے تھے کروہ لڑکے ہمچھا کرتنے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرآن شریف میں فرما آ ہے کہ بوعور تیں کسی اُوٹسم کی ہو<sup>ں</sup> ان کو دوسری عور میں حقارت کی نظرے مروکھیں اور مزمروالیا کریں کیونکہ یہ دل وکھانے والی بات ہے ورنہ التدنعالي اس معدواخذه كريے كاربرتبت يرى خصلت ہے ربيط مضا كرنا التدتعالى كو مدت برا معلوم ہواہے میکن اگر کوٹی اسپی بات ہوس سے دل نروکھے وہ بات جائز رکھی ہے جہال تک ہوسکے ان باتوں سے پرہز كرے رالله تعالى فرمانا ہے كمثل والے كومئي كس طرح جزا دول كار فاً مَنا مَنْ طَغَىٰ۔ وَ أَثَرَ الْعَيَاوِ فَا الدُّنْيَا۔ تَهَا نَ الْجَعَيْدَ هِيَ الْدَأُوي - والنّازعات: ٨٠١، من بوشخص ميري عكون كونهين ماني كا- ميّ اس كوميت بَرى طرح سيح بتم مين و الول كا اور السابوكاكر اخرجتم تماري حكم موكى - رَامَّا مَنْ هَافَ مَعَّاهُ مَتِهِ وَ مَنْهَى التَّنْفُسَ عَنْ الْهَلُوي - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَالنَّازِعات ١٠٠ م ، ١٠ ورتوتفس ميري عدالت كة نخت كي سامن كعرا بوف ت درس كا اورحيال ركه كاتوخل تعيال فرما أب كمين اس كالمعكاناجنت يس كرول كان قرآن شريف بي الدُتعال فرمانا جه كه عَبَسَ وَتَعَولْ - أَنْ جَاءَ كُو الْاعْلَى - وَمَا يُدُينِكُ ىَحَلَّىٰ تَزَكِّى اَوْ يَدَّ كَثُرُ فَتَسْتَفَعَهُ الدِّ كُوٰى دِعَبَسَ بِنَاهِ› بِسِ سودة كمِن *ذل بونع ك وج يأتى ك* حفرت کے یاس چند قریش کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے۔آپ ان کونصبیت کردہے تھے کہ ایک اندھا آگیا۔ اس نے کہاکہ مجھ کو دین کے مسأمل تبلا دور حصرت نے فرمایا که صرکرور اس بر ندا تعالی نے مبت غصر کیا آنخر ہیں اس کے گرگتے اور اسے بلاکر لائے اور حیادر بھا دی اور کما کہ تر میٹھ اس اندھ نے کماک یک آپ کی چادر بركيسة بيمون ؟ آپ نے وہ چاوركيول بجمائ تھى؟ اسواسط كرندانعالى كوراضى كري يكتراورشرارت مرى بات ب رايك دراسي بات سيستر رس كيل ضافع مومات بي و كعاب كرايك شخف عابد تفاوه بباڑیر رہا کرنا تھا اور مذت سے وہاں ہارش نہ ہو ٹی تھی۔ایک روز بارش ہو ٹی تو تیخروں پراور روڑ اول پر ممی ہوئی تواس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ضرورت تو مارش کی کھیتوں اور ماغات کے واسطے سے یہ كيابات معكم تيهرون يربون يبى بارش كهيتون يربوق توكيا اجها بونا اس يرفذا تعالى فياس كاسادا ولى منا چين بيا اخروه بهت ساغمكين موا اوركسي أور بزرك سے استمداد كى تو آخراس كو پيغام أيا كم

توُنے اعتراض کیوں کیا تھا نیری اس خطا پر تقاب ہواہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ ایپ اکر کرمیری ٹانگ میں رسّم وال كر تيمول يركك يتا يهرواس في كهاكداليا كيول كرول ، اس عابد في كماكر عبي طرح مي كتابول اسي طرح کرور آخراس نے الیا ہی کیا بیال یک کراس کی دونوٹائکس تیمرول پر کھیٹنے سے جیل کش تن خدا نے فرمایا کس کراب معاف کر دیا۔ اب د تھیو کہ لوگ مکتنے اعتراض کرتے ہیں۔ درازیا دہ بارش ہوجاو سے تو کتنے ہیں کر ہم کو ڈیونے لگ گیا ہے اور ذرا تو تف بارش میں ہو تو کتے ہیں کہ اب ہم کو مارنے لگاہے ۔ یہ اعراض کیسے رہے ہوتے ہیں۔ دکھیوتقویٰ کیسے کم ہوگیا ہے اگر ایک دو آنے رہنے ہیں لی جادیں توجیدی سے اٹھالیتا ہے اور بھراس کو کسی سے نہیں کہتا ۔ حالا نکہ تفویے کا کام برتھا کہ اس کوسب کو کٹنا تا اور جس کے بہتے اسکے حوالد کرنا بھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی بارش کیسے ہو؟ التد تعالیٰ سبت سے گناہ نومعات ہی کردیتا ہے۔ اگر زیاده بارش بروتو د باق دیننے ہیں۔ اگر دھوپ زیادہ ہوتو تھی د باق دیتے ہیں۔ان سب حالتوں میں انسان تفوی سے خالی ہوتا ہے بیں چاہیے کرصبر کرے اگر صبر نہ کرے تو بھر کافر ہو کر تو رون کھان حرام ہے انسان كوماي كمي فدا تعالى براعتراض ذكري-۔ دیجیو ہمارے بیغیر خدا کے ہاں ۱۲ را کیاں ہوئیں ۔ات نے بھی نہیں کہا کہ رو کا کیوں نہوا اور جب کوئی غم ہوّا تو بِ تَا مِنْهِ ہی کتے دہے۔ اب اگر کسی کا لوکا مرجاوے توبرس برس مک روٹے ہیں۔ اگران د تعالیٰ کشائش ديوت توتعريف كريته ين مرواسخي آجاوت نوفوراً ميرماته بير، ايك شخف كى بيال بيوى فوت بوكئي وه فوراً دہریہ ہوگیا۔انسان کو جاہیے کہ علاقہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھے کہ بھی عنی آوسے تو توڑنا مربرے کو یا مبعى نهين أن يصرت الوب كنف صابر تھ كرخدا تعالى في شيطان سے كماكر ديجه ميرا بنده كتنا صابرہ وال نے کہا کرکیوں نہ ہو کم ماں بہت ہیں آدام سے کھا آپتیا ہے۔ خدا تعالی نے فرما یا کر میں نے تھے کواس کی بحراوں پر سلّط کیا۔اس نےسب کو فناکر دیا اور حفرت اپوٹ کے حادم نے خبر مینجانی کہ تماری بحریال سب مرکش آب نے فر مایا کرزگر کیوں کتا ہے کہ میری کمریاں مرکشی وہ نوخدا تعالیٰ کی تفیس اس نے اپنی امانت دالیں ہے لی ۔ بھے شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرہا یا کر دکھیر میرا نبدہ ابوب کیسا صابر ہے ۔ُاس نے کہا کہ ہاں اس کو بیٹھیال ہے كرُ ونٹ مبت سے بیں كمرياں فنا ہوكئيں نوكيا ہوكيا ان سے سب طرح كے كام مِل سكتے بيں خدا تعالى نے فرما ياكدي في تجدكوا وترسي مستط كيا يهيرسب اونت فنا بوكة ادراسي طرح خادم في خردي نوهزت الوث نے وہی کما کہ میرے نہیں تھے برتو خدا تعالی نے دیئے تھے اس نے والیں ہے لیے۔ بھر کیا انوں ہے . بهر شیطان سے مداتعالی نے مایا کہ دیجیا میابندہ کیسا صابرہے ۔اس نے کماکہ اس کے دل میں نقویت ہے کہ كائيان مبتيري بين ان مصبب كيجه ماصل بهوسكتاهي منظران يرهي اسيطرح شيطان كومسلط كياكيا وه هي فنا

ہوگئیں اور حضرت ایوب نے صبر کیا۔ پیرخدا تعالیٰ نے فرمایا توشیطان نے جواب دیا کہ اس کے پاس فرزند مبترے م ول مي ما قا ب كركيا بوايينيم فريت سأمال المها موجادك كار خدا تعالى في اس كوزندول کویمی وفات دے دی میرشیطان نے کہا کہ خدایا اس کی تندرستی بہت ہے اس کواس کی بدولت سب کچھوں سکتا ہے۔ تنخریہ ہوا کرنہایت بیار ہو گئے اور تندرستی مھی جاتی رہی مگرصبر کیااور بھیرخدا تعالیے نے شیطان سے کہا کدمیرا بندہ کیسا صابر ہے۔ شیطان چُیپ سا ہوگیا ۔ نگران کی بیوی جو ہیشہ کھا نا پکایا کرتی تھی نیبطان اس کوراسته میں ما اورایک بڑھی کی شکل میں اس سے کماکہ نیرا خاوندالیا ہے الیا ہے تو اس کی کیوں خدمت کرتی ہے۔ اِس نے یہ بات حضرت الوب سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ توشیطان تھا تونے اس کی بات کیول میرسے پاس کسی میں اچھا ہو کر تخبے کو سو بید مارول کا بھر خدا تعالے کی رحمت ہوئی تو اپو معلیاسا کا کے پاس فرشتہ آیا اوراپنے یاوُل مارکرا بک حیثمہ نکالا اس میں نمانے کے واسطے کہا حضرت الوبِّ آئ بی نهاكرا بجيم بوكفة اور ييربوي كي طرف متوجر بوث نوجو نكد أت نقسم كها أي تقى الله تعالى نصحها ياكر بيوي تماری بےقفورے مرف ایک جمار و بجائے سو بید کے اس کے بدن سے چھو دو تاکونم حجوتی نم واسے -اب دیجھوکر تنناصابر ہونا ان کا <sup>ن</sup>ابت ہوا۔ ان کا قصتہ خدا تعالیے نے قرآن شریف میں یا وحود کمیصد ہاسال كُذركَ تف نقل كياس اور ميرالله تعالى فرماً اس وَكَنَابُكُو تَكُمْ بِشَنِي الْ مِنَ الْغَوْنِ وَالْجُنوعِ وَلَقُيص مِّنَ الْا مُوَالِ وَالْا نَفْسِ وَالنَّمْرَاتِ ... دالبقرة: ١٥١) كمعي بم مُم كونهايت فقروفاقر س ازمانیں کے اور مھی تمہارے بیے مرحاویں گے۔ توجولوگ مون میں وہ کتے ہیں کہ بنداتعالی کا ہی مال تھاہم بھی تواسی کے ہیں ۔یس خدا نعالے فرمانا ہے کہ اننی لوگوں نے جوصبر کرتے ہیں میرے مطلب کوسمجھا ہے ۔ ان پر میری رختنیں ہیں جن کا کوئی حدوصاب نہیں ۔ تو دکھو کہ یہ باتنیں ہیں ان پرعمل کرنا چاہتے ،غریب آدمی کے ساتھ لبر کے ساتھ میش نہیں آباجا ہیںے۔ ﴿ البدر جلد النبر ٤ اصفحہ ١١٠ - ١١١ مورخه ١٢ جولا في ستان الله البر ( الحكم حلد عنبرو اصفحه ١٥-١١ مورخه ١١ يجولاني سنوله )

محبس فمل ازعثاء

عبدالغفور نامی ایک شخص کے آرید مذہب اختیار کرنے بر فرمالکہ:

ارتدادعن الاسلام كافركر

اس طرح کے ارتداد سے اسلام کوکستی مم کا نقصان نہیں بینچتا ، کمجائی نظرسے دیجینا چاہیئے کو آیا اسلام ترتی کررہا ہے یا تنزل ۔ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بعض لوگ مرتد ہوجاتے تھے توکیا ان سے اسلام کونفصان بینچیا تھا ، ہرگزنہیں بلکہ میراخیال ہے کہ پرمیوانجامکا راسلام کوہی مفیدیر اے اوراس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اختلاط کی ایک را مکلتی ہے اور حب خدا تعالیے نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرن ہوتی ہے نوالیا ہوا کر ماہے کو اہل اسلام ہیں سے بچھ ادھر جلیے جادیں مندا تعالیٰ کے کام بڑے دقیق اور الرادي عرب موف موق بي جومراك كي مجمين نهيل أياكرت -

(البدّر جلد م نمرة م صفحه ٢٠٩ مورخه ١٠٧ رجولاتي سين ولئه)

وَمَنْ يَتَّنِى اللهُ مَيْحِكُ لَّهُ مَخْرَجًا وَّكُوزُنَّهُ من كُنْتُ لَا يَحْتَسِكُ والطلاق، ٣٠٣)

حضرت افدس كاعور تول كووعظ ليني بوتنص الله تنعال سے درنا رہیے گا اس کو اللہ تعالیٰ الیسے طورسے رزق پینچا نے گا کھیں طور سے

معلوم تھی نہ ہو کا رزق کا خاص طورسے اس واسطے ذکر کیا کہ مبت سے اوگ حرام مال جمع کرتے ہیں ۔ اگروہ خلاتھا آ كے حكموں يول كري اور تقوى سے كام ليوي توخدا تعالى خود اُن كورزق بينجادے اسى طرح الله تعالى فرما آب وَهُوَ يَتُولَ الصَّالِحِيْنُ (الاعراف: ١٩١) ص طرح يرمال بيخ كي مول بهول بهاى طرح يرالله تعالى فوا أ ہے کہ ہیں صالحیین کا منکفل ہوتا ہول - اللہ تعالیٰ اس کے شمنوں کو ذمیل کرتا ہے اوراس کے ال میں طرح طرح کی برئنیں ڈال دیتاہے۔انسان بعض گناہ عمداً بھی کرنا ہے اور بعبض گناہ اس سے دلیے عجی سرزو ہوتے

ہیں ۔ عننے انسان کے عضو ہیں ہرا کی عضو اپنے اپنے گناہ کرناہے ۔ انسان کا اختیار نہیں کرنیچے۔اللہ تعاکمے اگر ا نيفنل سے بياد عنون كي مكتاب يس الله تعالى كے كناه سے بينے كے ليے يرايت سے إيّاكَ مَعْمُدُ وَإِيَّا كَ نَسْتَعِينُ والفاتحه: ه) جِولِك افي رب كي آك الكساري وعاكرت ربيت بن كر ثنايد كوثى عاجزي منطور موجاوس توان كاالناد تعالى نود مدد كار موجانك يحوثي شخص عابد مبت دعاكرتا تهاكرياالله

تعالی مجے کو کنا ہوں سے آزادی دے اس نے مبت دعا کرنے کے بعد سوچا کسب سے زیادہ عاجزی کیونکرمو۔ معلوم ہواکد کئے سے زیادہ عاجز کو اُنہیں تواس نے اس کی آوازسے رونا شروع کیا کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں گتا آگیا ہے ، ایسا نہ ہوکہ کوئی میرابرتن پلید کرولوے تواس نے آگر دیکھاتو عابد ہی تفاکتا کہیں نہ ديجيا يونواس في يوهياكريمال كُنّ رور بالقا-اس في كهاكرين بي كُنّا مول بير يوهياكتم الييكول رو

رہے تھے ؟ کماکہ خداتعالی کو عاجزی پیندہے اس واسطے بیں نے سوچاکداس طرح میری عاجزی منظور ہو جا وسے گی ۔

ہے۔ بین اسان نوعیا ہے داہے میبوں نوسمار فرکے اور دعا کرتے چیز اندرنا ہے۔ پاوسے نوسے نوسے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دُعا کرو میں مانوں گا - اُدْعُوْنِیٰۤ اَسْتَدِیبُ کَکُمُر (المومن: ۴۱)

دوچیزی بی ایک نو دُعاکر نی چاہئے۔ دومراطراتی برہے کُونُوُا

کرکے تم کوریترانگ جاوے کر تہادا خدا قادر ہے بینا ہے۔ منفے والا ہے۔ دعائیں فبول کرنا ہے اورا پی رحمت سے بندوں کو صد ہانعتیں دیتا ہے۔ جو لوگ ہر روز نے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو ملوے کی طرح شیرین خیال کرتے ہیں۔ ان کوخر نہیں کہ روز مرہے کیونکہ کو ن شخص شکھ ماجان کرنیس کھا سکتا۔ کو ن شخص بجی کے پنیجنس

کرنے ہیں۔ ان کونٹرنمیں کہ یہ زمرہے کیونکہ کوئی شخص سکھیاجان کرنمیں کھا سکتا۔ کوئی شخص بجل کے نیجینیں کھڑا ہونااور کوئی شخص سانپ کے سوارخ میں ہاتھ نہیں ڈاتا ساور کوئی شخص کھانا تکی نہیں کھاسکتا۔ اگرچ اس کوکوئی دوچار رویے بھی دے۔ بھر ہاوجوداس بات کے جو ساکناہ کرتاہے کیا اس کوخیرنہیں ہے۔ بھرکوں

کر ہاہے ؟ اس کی وجربنی ہے کہ اس کا دل مضر یقین نندیں کرتا۔اس واسطے ضرورہے کہ اُدی سیلے یقین حال کرتے حب تک یقین نندیں غورنہدیں کر تگا اور کچیو نہ پاشے گا ۔مہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیٹی فرل کا زمانہ محمد سرم مربر میں جس میں کہ میں مہتم تھی بین نے نیڈ مند کی ساتھ کے ایک شائد کا انداز نہ اور سائد کیا

بھی دی کھر اُن کو ایمان ندایا - اس کی وجر نین تھی کہ اندول نے فور نہیں کی ۔ ویکھواللہ تعالی فرما بہت و مَاکُنَا مُعَذِیبُنَ مَسَتَّی نَبُعَثَ رَسُولاً ربی اسوائیل ۱۹۰، ہم عذاب نہیں کیا کرنے جب کک کوئی دسول نہ جسی دیوں اور وَإِذَا آرَدُنَا آنُ تُفَیلِثَ قَرْبَیْةً آمُرُنَا مُتُورِ فِیْهَا فَفَسَعُوْ افِیْهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْفَقُولُ

ویون اور فافردا اردنا ان مهیات فتر به امرما مکر یعیها مقسمو ایبها مین علیها الفون غَدَ مَنْ رَنِهَا تَدْ مِیْراً رِنِی اسرائیل:۱۶) بیلے امراء کو الله تعالی مهلت ویتاہے. وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ من مین کر راش میں "کی میں از میں فرخی میں الاس کی میں بالاد کر تا ہے۔

آخران کی پاداش میں ہلاک ہومانے ہیں۔غرمتیکدان باتوں کو یاد رکھواور اولاد کی ترسیت کرو زرنا نزکرد – کسی خص کا نون نذکرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عباق میں اسی رکھی ہیں جوسبت عمدہ زند گی تک مہنچاتی ہیں ۔ سر رسر سر سر سر سر سر سر سر سر میں ہوتا ہے۔

عه د کړو اور عه د کولپورا کړو . اگر تکتر کړو گی نونم کونعدا ذلیل کرنگا - پر ساری باتبی بُری ہیں -من من من من من من اور در ۱۹۰۴ م

(البدر علد مانمبر ۱۸ صفحه ۱۱۷ مرده ۱۳ موده ۱۳ مولاق سن المله

شام کے وقت بوجہ دوران سرحفرت افدس (علیاسلام) نے نماز مغرب کے نوافل بیٹے کراداکئے۔ بعد ازاں آندھی ادربارش کے آثار نموداد ہوئے اور تجویز ہوئی کرنماز عشام جمع کرلی جادے پو کھیفور علیانصلوٰ قوالسلام کی طبیعت ناساز تھی اس بیے تشرایف نے گئے گر تاہم باجاعت نماز کا اس قدر آپ کو خیال تھاکہ اکید فرمائی کہ کمبیر زورت کی جا وے کوئی اندرس نوں اور باجماعت نماز ادا ہوجاوے۔ (البدر جلد مانمبر یہ ماخم ۲۱۰ مورخہ ۲۸ مورخ

# مهارجولانی ستنفیلت

خدا تعالی ستجادوست ہے

فرمایاله :-.ع.م!م.م..ا.

دعویٰ مومن اور ملم ہونے کا اسان ہے مگر حوبیعے طور پر میں میں کر قبل کیا ہے۔

خداتعال كاساخد ديوسے توخدا تعالى اس كاساتھ ديا ہے۔ براك دل كواس تىم كى سنيانى كى توفق نديں ملا كرتى يەمرف كىي كادل برقائے دى كاجا جاتا ہے كدوست مى كئى قىم كے بوتے ہى بعض زن مزاج كروفا

نىيى كرنى اورىسى ايسے بوتے بن كرحى ووتى كووفا دارى كے ساتھ بورا ادا كرتے بين توالىدتعالى وفا دار دوت ہے اى بے تو وو فرما آھے وَ مَن تَسَهُ خَلْ مَلَى الله دالطلاق: من كرمو خداكى طرف بورے طور يراكك اور

ہے ای بیے تو وہ فرقا اہے وَ مَن يَّسَوَ خَلْ عَلَى اللهِ والطلاق : مى كرم خداكى طرف إور عطور براكيا اور

ا مداء ونیره کسی کی پروانر کی خَهُوَ هَسُبُهُ تو بھر خواتعالے اس کے ساتھ پوری وفاکر تاہے۔ مریع کی بروانر کی خاتریں ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جور عیب واب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جادی گئے۔

ایک بیشیگوئی ایک بیشیگوئی بهانے کی دحبہ سے مصند ہوگئی تھی بی مصندی مصندی ہواجل دہی تھی۔ بارش کے ہوجانے سے درخت دھوئے دھانے نظر آرہے تھے آسمان، بادل اور مرایک درو دلوار نے بارش کی دوج

در تعدید و توجہ و تعدید سے مراد ہے ہے۔ ان من بیروں ارور ہرار ہیں سرور بید و تعدید کا تعدید ہیں تاہدی۔ سے ایک خاص رنگ وروپ حاصل کیا تھا۔اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور محتم سکرانسان نے فرما اِکھ :۔

ندا کے نفر فات بھی کیسے ہیں۔ابھی کل کیا تھا اور آج کیاہے۔

اب مومن وردنیا داری موت می فرق جه گرمون کونداتعالی سے بڑھ کراور کو ٹی شئے

بادی نمیں ہوتی جس نے بینیں بیچا اگر ایمان کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ وہ وُنیا سے بھی آگے تکتے ہی نمیں ہی

جب کک دنیاان کے ساتھ ہے تب ک توسب سے ونتی سے اولتے ہیں ہوی سے مبی خدہ بیتان سیس ا من بگرص دن دنیا کئی توسب سے اراض بیلی بمنه سُوجا ہواہے۔ مرایب سے اوا ن ہے گلرہے نیکوہ ہے گار کا فعالعا مصمى الاض بن تو بيروداتعالى ان سے كيد واضى رہے - ده بعى معرزاداض موجا اسب . كمرمرى بشارت مون كوسي كاكتبتها النَّفْسُ المُطْمَيْنَة وارْجِعِيَّ إلى رَبِّ وَاضِيَةٌ مَّوْضِيَّةً والفجرد ١٧٩٠ ١٨٩ منفس موكر خدا تعالى سع أرام ما فقر ب توايف رت كي طرف داخي نوشي والس آ اس نوشي من ایک کا فرمرگر شریک نمیں ہے۔ ماضید کے مضیر میں کہ وہ این مرادات کوئی نمیں رکھا کیونکہ اگر وہ وُنیا سے خلاف مرادات جاوے تو میردافنی تورد گیا۔اس لیے اس کی تمام مُراد خدا ہی خدا ہوتا ہے۔اس کے معداق **صرف ٱنخفرت على اللَّد عليه وللم بي بين كرات كوير لبثارت على. إذَا جَاَّدَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْنَعُ والنصو: ٢) اور** ٱلْيُوَمَ ٱلْمُلْتُ كُكُمْ دِنْ يُكُمُّ والما نُدة : م ) مِكر مون كي خلاف مرضى آواس كي نزع رجان كني على منبي بواکرتی-ایک شخص کا قصنه نکھا ہے کہ وہ دُعاکیا کرتا نضا کہ میں طوس میں مروں ،نیکن ایک دنعہ دہ <sub>ای</sub>ک اُورمقام پرِ تفاکسخت بیمار ہوا اورکوٹی امیدزنسیت کی ندری تواس نے دصیت کی کراگر میں ریبال مرحاؤل تو مجھے میودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ۔اسی وقت سے وہ رُولھوت ہونا شروع ہوگیا حتی کہ بالکل تندرست ہوگیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجر بوهی توکها کرمومن کی علامت ایک بر معی سے کراس کی دُعا قبول ہو۔ اُدھُو بَيْ اُسْتَحاث ككُمْ (المومن: ٩١) خدا تعالى كا وعسده ب يميري دُعائقي كرطوس مين مرول يحب ديجيا كرموت نوبهال ان بے تواپینے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا۔ اس میے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکانہ دول عرضیک رُاخِيدة مُرْضِيَّة مُون مومول كے ليے ہے۔ دنیا میں بڑے براے الداروں كى مون سخن امرادى سے برات ہے دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اوراسی وفت اُسے نزع ہوتی ہے۔ یہاس ملے ہزا، ہے کہ خدا تعالیٰ کا ادادہ ہوا ہے کہ اس وقت بھی اُسے عذاب دایوے اوراس کی صرت کے اسباب بدا ہوماتے بن الدانبياء يموت جوكر رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً كي مصلاق بوق بداسين اورونيا دار يموت بن ايك بين فرق ہو۔ دنیا دار کتنی ہی کوشش کرے مگراس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہوجاتے ہیں۔ غرضكم دُاخِئينةٌ مَّرْضِيتَةٌ كيموت مقبولين كي دولت ہے۔اس دقت ہرابك قسم كي حسرت دُور ہوكراُن كي جان مکلتی ہے۔ راحنی کا لفظ مبت عمدہ ہے اور ایک مون کی مرادیں اصل میں دین کے لیے ہوا کرتی ہیں نواتھا آ کی کامیابی اوراس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مذعا ہوا کرنا ہے ۔ انحضرت علی الله علب ولم کی ذات بہت ہی اعلى ہے كرين كواس مم كى موت نصيب بو ألى \_ ( ) لت درملد ۲ نمبر ۴۷ صفحه ۱۲۸ مورخه ۱۳ رجولا في ستن ۱۹ شر)

#### ١٩رجولاني ستنفلخه

بعدنمازعصر

نظر نظر كافرق

سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ توکوئی مجھ کو ایک دفعہ دکھیریے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوجاتی ہے مجمود نے کہاکہ بیکلام تمارا پنیمبرخدا صلی اللہ

عليه وللم سے بڑھ کرہے ۔ اُن کو کفّار الولدب الوحل وغيرہ نے ديجيا تھا۔ اُن پر دوزخ کی آگ کيوں حرام نہ ہو اُن۔ اس بزرگ نے کہاکہ اسے بادشاہ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالے فرما آبہے يَدُ فُلوُ وَ نَ اِلَيْكَ وَهُمْ لا يُعْمِرُوْنَ والا عداف: وون اگر دیجیا اور صُوحًا کا ذہبے جھا تو کہال دیجیا ؟

حضرت الوكريز في ، فاطمير في مصرت عمر في اور ديگراصحات في آب كوديجها حس كانتيج بيهواكرا نهول في محرت اوراعتقاد كى نظرت ديجيان مي توضرور اثر بوحبا تاسيد اوراعتقاد كى نظرت ديجيان ميت توضرور اثر بوحبا تاسيد اورجوعداوت اولا

وشمنى كى نظرت ديكيتا ب تواسه ايان ماصل نهيس مواكرا -

ایک مدیث میں آیا ہے کہ آنفزت علی اللہ علیہ ولم فرما نے بیں اگرکونی میرے بیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ نیوے تو وہ بخشا جا نا ہے۔ اس کا عاصل مطلب میر ہے کہ جولوگ کُنُونُوا صَعَ الصّادِ تِیْنَ کے مصداق ہوکر نماز کوآپ

کے بیچے ادا کرنے میں نووہ بختے جاتے ہیں۔

اص میں لوگ نماز میں دُنیا کے رونے رونے رہتے ہیں اور جواصل مقصود نماذ کا قرب الی التداوراليان کا ملامت ہے۔ حدیث شريف ہیں اور جواصل مقصود نماذ کا قرب الی التداوراليان کا سلامت ہے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں حالانکہ ایمان اللّٰدِنعا لے دنیا سے پیجاوے تو خداتعالیٰ اس کے ادبِر آیا ہے کہ جھے کو با ایمان اللّٰدِنعالیٰ کے حضور میں صحولِ ایمان کیلئے دوتے ہیں۔ دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے اور مبشت اُن کو ملیکا جو اللّٰدِنعالیٰ کے حضور میں صحولِ ایمان کیلئے دوتے ہیں۔

گریدلوگ جب روتے ہیں تو ونیا کے بیے روتے ہیں۔ لیس الله تعالیٰ ان کو مُجلا دیگا۔ اور مکہ الله تعالیٰ فرما ما ہے فَاذْ کُرُوْنِیْ اَذْ کُرُکُمْ دالبقرة ، ۱۹۳٪ تم مجھ کو یادر کھوئی تم کو یادر کھونگا بعنی آرام اور خوشی لی کے وقت تم مجھ کو یادر کھوا ور میرا قرب حاصل کر و اکد مصیبت میں میں تم کو یادر کھوں۔ میں ضرور یادر کھنا چاہئے کہ مصیبت کا شرکیب کوئی نہیں ہوسکتا۔ اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروان ان بست کرکے رووے بشر طیکہ پہلے ایمان صاف ہو تو وہ مرکز بے نصیب اور نامراد مذہو کا بحضرت داؤڈ فرما نے ہیں کہ

اله مکن ب خدیج فرمایا بور (مرتب)

اس کی اولادیے رزق ہو۔

وکھوکمال بربات کرالٹر تعالے نے اس خص کے واسطے اس کی اولاد کا اس قدرخیال رکھااور کہا ہے۔

برکہ انسان غرق ہوتا جلا جا تا ہے اور تباہ ہوتا چلا جا تا ہے۔ خدا تعالی برواہ نہیں کرتا۔ اس ہے بھی علم ہوتا ہے کہ جولوگ خدا تعالی سے ہر حال ہی تعتق رکھتے ہیں۔ تو خدا تعالی ان کو ضافع ہونے سے بچالیتا ہے۔

دکھو ایک انسان کے دن برگ تربی کام اس کے خراب بیں مگر خدا تعالی دیم نہیں کرتا۔ تواس سے معلوم ہوا کہ وہ قابل رحم ہی نہیں ہے ور نہ اللہ تعالے کو انسان پر بڑا رحم ہے۔ ہزاروں کن ہ بخت ہے۔ جب انسان بہت تعلق خدا تعالی کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اِعْمَلُ مَا شِعْدَ عَلَى اَنْ غَفَرْتُ لَکَ قَدْتُ بِین ہو تیری مرضی ہو گئے جائیں نے تجھے سب کچھ بخش دیا۔

بیغم برضا میں اللہ علیہ قیلم فرما نے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کی طرف جھا تک کر دیجھا اور فرمایا ( عُمَلُونًا بیغم برضا میں اللہ تعلی قبل اس جدة : ۲۸) یعنی جو چاہو سوکتے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قربرا امر بان اور دیم ہے ماش شکت نُدُد ( خیا السجدة : ۲۸) یعنی جو چاہو سوکتے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قربرا امر بان اور دیم ہوئی میں انہ تعالیٰ قربران مربان اور دیم ہوئی میانی کو نہ اللہ تعالیٰ قربران اور دیم ہوئی میانی اللہ تعالیٰ قربران اور دیم ہوئی اللہ تعالیٰ قربران اور دیم ہوئی میانی کو دیم اللہ حداثاتی کو جائے ہیں بیاد دیم کو کہ اللہ تعالیٰ قربران اور دیم ہوئی میانی کو کھو کہ اللہ تعالیٰ تو بران اور دیم ہوئی میں کردیم اللہ تعالیٰ تو ہوئی اور فران اور دیم ہوئی ہوئی کو کھو کھونی اور فران اور دیم ہوئی کو کھونی کو کھونی کو کھونی اور کی کو کھونی کی کھونی کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کھونی کو کھونی کھونی کو کھونی کو کھونی کھونی کھونی کھونی کھونی کھونی کو کھونی کھونی کو کھونی کو کھونی کھ

اورسبت رهم سے معاملہ کرتا ہے۔ فروایا کیم:

وه فعدا جوكر عرصه منفی جلااً انتها اب نقاب أنها كرمپره دكها رباست كيا آج ككسى نے اليا بولاً خدا ديجها نها جيسے كداب دات دن بول رباہے۔

ب کے بیسے رہائے در بی من من کردی میں ہے۔ موجودہ زمانہ کے گذی نشین جوکہ دینی ضرور توں سے غانل ہیں۔ان کے ذکر پر فرمایا کہ :-مر

اگر پنیبر فداصلی الله معید سلم یوننی ایک فقیر کی طرح گدی پر بنیطے رہنے . توصر سطح کامیاب جوکہ آپ نے دنیا میں دیچھ لی کیسے نظر آتی۔ طاعونٰٹ کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیے کی دیمت ہے ۔

ل من ارْسُدُنْكَ إلاَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والانبياء: ١٠٥١ وقت الخفرت مَا أَرْسُدُنْكَ إلاَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والانبياء: ١٠٥١ س وقت الخفرت

پورا کیا اور لوگوں کو خدا تعالی کی طرف توجه دلائی۔ مال دینے میں نری برتنے میں عقل دلائل اور معجزات کے میٹی کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے مال ایک وقت بچےر کو مارسے ڈراتی ہے وہ بھی آپ نے برت بیاتو مار بھی ایک خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق

و مارت روی مباره بی چی برت بی و مربی مو مان در می اور مان مان می دور می اور مان می دور می اور می دور می دور می

فدا تعالی نے پارصفات جومقرد کی ہیں جوکسورہ فاتحرکے شروع میں ہیں۔ رسول الدُملی الدُملی ولم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے۔ شلا ہیلے رت العلمین بینی عام ربُوبیت ہے توایت ما اُرسَلُنك اِللّا دَمِن اِللّا دَحْمَة یَ یَلْعُلْمِیْنُ وَالانبیاء ، ۱۰۸)س کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بھرا کی جبوہ دے مانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے ۔ ایسی ہی دوسری صفات ۔

( البدر مبد ۲ منبر ۲۸ و ۲۹ صفحه ۲۱۸ ، ۲۲۹ مورخ ۱۱ رجولا فی و به راکست ۳۰۹ م

له یال سے اے کرافیر کے جومنمون البقد میں ۱۹ رجولائ کی ڈائری میں درج ہے۔ سی مفہون الفاظ کے ردوبلل کے ساتھ الحکم میں ۱۹ رجولائ کی ڈائری میں درج ہے۔ خالباً دوڈاٹری نویس صاحبان میں سے کسی ایک سے سہواً ایسا ہوگیا ہے یعنی یا تو ۱۹ رجولائی کی ڈائری علی سے ۱۹ رجولائی کی ڈائری میں درج کردی گئی ہے اور یا ۱۹ رجولائی کی ڈائری میں درج ہوگئی ہے۔ والنداعلم (مزب)

# ام رجولائی سون فی به

میشخف نے سوال کیا کر بلی برادرس وغیرہ کارخانوں میں سرکاری سیر : ۸ رویے کا دیتے ہیں اور لیتے ، ۹

ایک استفسارا وراس کا جواب

روبي كاين كيايه جامز ب ؟ فرمايا:

جن معاملات ہیں بیع وشریٰ ہیں مقدمات نہ ہوں ۔ نساد نہ ہوں بہ تراضی فرتقین ہواور سرکار نے بھی جُرم بز رکھا ہو۔ عُرف ہیں جا 'ز ہو۔ وہ جائز ہے ۔

مامور حب دنیا میں اصلاح اور اشاعتِ بدایت کے بیے آتے ہیں تو بدا بریکے مختلف فرا اُقع وہ ہرطرح سے مجھانے ہیں۔ اخری علاج اور را ہنتی بھی ہے۔ وُنیا

میں بھی ہی طراق جاری ہے کہ ابتداءً واولاً نرمی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ بھیراس کی نوبیاں اور مفاد نیا کر شوق دلایا جا آ ہے۔ بھیراس کی نوبیاں اور مفاد نیا کر شوق دلایا جا آ ہے۔ آخر جب کسی طرح نہیں مانتے تو سختی ہوتی ہے۔ جینے مال ایک وقت بخیر کو مارسے ڈواتی سے سے سے سے متحضرت عمل اللہ علیہ وقعم نے جس قدر طریق عقل بیلغ اور ہوایت کی تجویز کر سکتی ہے۔ اختیار کئے۔ بعنی اول بقرم کی نرمی سے ، رفق ، صبر اور اخلاق سے ، عقل دلائی ، ورمعجزات سے کام بیا اور آخرالا مرجب ان بوگوں کی تمراز میں اور سختیاں حدسے گذر کئیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیراسی رنگ میں ان پر حجت بوری کی اور سختی سے کام بیا رہی حال اب ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دلائل سے بچھایا۔ نشانات دکھائے اور آخراب طاعون کے ذریعہ متو حبرکر رہا ہے اور ایک جماعت کو اس طرف لارہ ہے۔

سورة فاتحربی جوالله تعالی کی صفات اربعبہ بیان ہوئی ہیں آنحفرت ملی الله علیہ وکم ان چارول صفا کے مظہر کا مل تھے۔ شلابیل صفت رت العالمین ہے۔ آنحفرت منی الله علیہ وکم ماس کے محم مظر ہوئے۔ جبکہ خو والله نعالی نے فرمایا ہے وَمَا اَدْسَلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً یَلْعُلَمِیْنَ والانبیاد: ۱۰۸) جیسے رب العالمین عام ربوبت کوچا بتنا تھا۔ ای طرح انخفرت ملی الله علیہ ولم کے فیومن و برکات اوراک ہوایت و بینے گل نیا اورکل عالموں کے لیے قرار مائی۔

پھر دومری صفت رھن کی ہے۔ آنخفرت علی الله علیہ واس صفت کے بھی کا منظم ر طهر سے کیونکہ اس صفت کے بھی کا منظم ر طهر سے کیونکہ اس کے فیون انہور دانفر قان ۱۹۸۰ میر اس کے فیون انہور دانفر قان ۱۹۸۰ میر اس کے فیون انہور دانفر قان ۱۹۸۰ میں جو تکالیف رسیمیت کے منظم ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابی نے جو مختیب اسلام کے بلے کیس اور ان خدمات میں جو تکالیف

أتصابين وه ضا نع نهين بهومي بلكه ان كا اجر ديا كيا اورخو درُسول التُدعلية علم يرقرآن شريف بين حيم كالفظ لولا

بجبرآب مالکیت یوم الدین کے مظہر بھی ہیں۔اس کی کا مل تحتی فتح مکہ کے دن ہو ٹی ایسا کا مل خلہور الله تعالے كى ان صفات ادلعه كا جواُم الصفات ميں أوركسي نبي مين نهيں ہوا۔ ( المحم جلاء مر و اصفحه ١٠٠١ مورخد واراكست ملاوات )

# ٣٣ رحولاني سنفلية

ايك رؤيا رات كويس نے نواب میں دیکھا كرمیرے بإنفرمیں ایک انب سے جے بیس نے تفورًا ساپوُسا تومعلوم ہواکہ وہ نبن بول میں یب کسی نے یوجیا کد کیا جیل ہیں تو کھا کہ ایک آم ہے ایک طوباً اور ایک اُور تھیل ہے۔

اسلام سے ارتداد کی دسم پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :۔ بحب ایک فوم کا غلبہ اور اقبال ہوتا ہے توخو دغرض آدمی اغراض (البدرجد منرو اصفحه ۲۲۹ مودخد ، راگست سن وائد )

اسلام سے ارتدا د کی وجبر کے واسطے اس کے ساتھ ہوجا آہے۔

# بهم رجولائی س<del>نوا</del>یمهٔ

در بارشام

ایک بھالی نے عرض کی کرحضور کمرا دغیرہ جانور جو غیراللہ تھال<sup>وں</sup> اور قبرول پر حررها أع جانے بيل بيپروه فروضت بوكر ذبح

قبرول يرحظ هاوس

ہوتے ہی کیاان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ فرمایا :-شراعيت كى بناء زمى يربع يختى برنسي ب- اصل بات يدب كد أُحِل به يغير الله والبقوة اداد) ہے بیمراد ہے کہ جوان مندرول اور تھا نول پر ذبح کیا جاوے یا غیرالٹد کے نام پر ذبح کیا جادے اس کا کھا ا

(الحكم علد ٤ تمبر ١٩ صفحه ٢٠ مورخه ١٠ راكست تلا ١٩ شهر) له الحکم من "طونی" مکھاہے۔ توجائز نہیں ہے میکن جوجانور بیج وشری میں اجانے ہیں اس کی حلّت ہی تھی جاتی ہے زیادہ فتیش کی کیا حضورت ہوتی ہے ہے صرورت ہوتی ہے ہے دیجیو حلوائی وغیرہ بعض اوقات اسی حرکات کرتے ہیں کہ ان کا فرکھی کراہت اور نفرت پیدا کرنا ہے مین ان کی بنی ہوئی چزیں اخر کھاتے ہی ہیں۔ ایب نے دیجیا ہوگا کہ شیر فیبال نیاد کرتے ہیں اور مبل کبیلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں۔ اور حبب کھانڈ تیاد کرتے ہیں تواس کو باؤں سے ملتے ہیں چوڑھ چیاد کر کو غیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقابت ہوئے میں وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خلا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پراگر تشدد ہو توسب حرام ہوجا دیں اسلام نے مالا پطات تک بیف نہیں رکھی ہے بلکہ شرکی ہے۔

اس کے بعدسائل مذکورنے بھراسی سوال کی اور باریک مجزئیات پرسوال شروع کے فروایا: - اللہ تعاسلے لا تَسْتَدُوْا عَنْ اَشْبَاءَ والمائدة (۱۰۲) بھی فرمایا ہے بہت کھودنا اجھانہیں ،

الله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مقی کو اسی مشکلات میں نہیں ڈالیا ہے کہ کھی کیٹٹٹ

منقبول كوالله نعال انتلاؤں سے بچانا ہے

که البدر میں مزید لکھا ہے۔ کیونکہ اب مگن ناتھ وغیرہ مقامات پرلا کھوں جوال چڑھتے ہیں اور دوزمرہ فروخت ہوکر ذیح ہوتے ہوں کے اگر اُن کا کھانا حرام ہونو بھرتو تکلیف مالا بطاق ہے'۔

(البَدرمند النبر ٢٩ صفي ١ ٢٩ مورخه ٤ راكنت سن الله م

عله البدر میں ہے: - اور مقی کوتوکسی می تعیف پیش نیس آئی اوراسے مطال دوزی بنچانے کی وَمروادی تووْموا فی البدر میں ہے: - اور مقی کوتوکسی می تعیف پیش نیس آئی اوراسے مطال دور اس نے یہ وعدہ بھی فرطیا ہے کہ ا کُنبِیُنٹ کُ لِلْهُ مِیْنِیْنُ وَالطَّیِبِیْنَ وَالطَّیِبِیْنَ وَالمُود دِنهِ اللّهِ اللّهِ مِیْنِیْنُ وَالمُود دِنهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

غرض جب انسان شرعی امور کوادا کرناہے اور تقوی اختیار کرناہے توالٹ تعالیٰ اس کی مدد کرنا ہے اور بُری اور کروہ باتول سے اس کو بچالینا ہے۔ اِللّا مَا رَحْمِهُ مَا رَحْمِهُ ﴿ لِيوسف : ١٥ ﴾ کے بیبی مضے ہیں۔ ( الحکم عبد عنمبر ٢٩ صفحہ ١٠ مورخر ١٠ راگست سنا اللہ )

#### ١٥٠ ربولائ سنولة

وربارشام

فرايا: . كل مجع الهام بواتها اَلْفِتُنَةُ وَ الصَّدَ قَاتُ

ابک الهام فرمایاکه:

اب الهام بھی اسے کیا کمیں۔ایسی صاف اور واضح وی ہوتی ہے کسی قسم کے شک وشبر کی گنجائش اہمک نہیں رہتی ۔ شاذونا در ہی کوئی ایسی وی ہوتو ہوورنہ ہروحی میں بیشیگو ٹی ضرور موتی ہے ۔

تقویت ایمان کی بڑی مرورت ہے بغیرامیان کے اعمال شل مُردہ کے ہوتنے ہیں۔ایمان ہوتو انسان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے

تقویتِ ایمان کی ضرور

جس سے وہ آسمان کی طرف مصعود ہوتا ہے اوراگر پرنہ ہوتوند برکات حاصل ہوتے ہیں مذخرتی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دیجھنے کے بعد حب کوئ عمل کیا جا وے توجو اس عمل کی شان ہوگی تو کیا ولیے کسی دوسرے کی ہوکتی ہے ؟ ہرگز نہیں جس قدرا مراض عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری کے دیکھے جاتے ہیں ان سب کی اصل جڑ معرفت کی کمزوری ہے۔ ایک کیڑے کی بھی معرفت ہوتی ہے تو انسان اس سے ڈوڑ ا ہے۔ بھراگر خدا کی معرفت ہوتو اس سے کیوں نہ ڈرے ؟ غرضکہ معرفت کی بڑی صرورت ہے۔

الله الحكم میں ہے: -"ایمان كے ساتھ عمل كى صرورت ہے ورند ایمان بدون على مُردہ ہے اور جب اكس عمل ندہو وہ نمان ندہو وہ نمان اللہ میں ہوتے ہوا عمال كے ساتھ والبتہ ہیں گرا عمال كى فوت اور آنونين معرفت اور الله بندن سے بیدا ہوتى ہے جس قدر بر توت بڑھتی ہے اسى قدر اعمال صالح كى توفيق ملتى ہے اور وہ بركات عاصل ہوتى ہیں جن سے انسان اسمان كی طرف اُسطا با جانا ہے ۔ اگر ہوبات ندہو تو تقیین كے تمرات بدیا نہیں ہوتے ہے، تحر انسان شك و شبہ میں اور غفلت میں ہے ۔ در بقیہ حاشیہ الکے صفر بر)

میں دیجیتنا ہوں کو اگر حیبہاری جماعت تو بڑھ رہی ہے سکین ابھی یوست ہی بڑھتا ہے۔ اگر مغز بڑھے توبات آ باربار خیال آتا ہے کہ استحفرت صلی اللہ علیہ ولم کی کیا ہی قوت قدنسید ہے کہ آپ پر ایان لا کرصحابہ کرام م نے یک دفعہ ی دنیا کا نیصلہ کردیا مان سے بڑھ کر کیا شنے ہوتی ہے۔ اپنے خون سے دین پر دمرس لگادی اب لوك بيت كرته بي توديمها جانا ہے كرساتھ بى خفى اغراص دنيا كے بھى لاتے بين كر فلال كام دنيا كا ہوجا وسے ۔ یہ ہو جا وے۔ ریو سیج ہے کر جو مومن ہوجا تا ہے نوخدا تعالے ہرایک شکل اس کی اسان کر دیا ہے گرسب سے اول معرفت حزوری ہے تھیرخدا تعالے خوداس کی ہرایب خرورت کا کفیل ہو گا۔ ( المبدّد مبد ۲ نمبر ۲۹ صفح ۲۴۹ مودخر > راگست سابه که ،

## ٢٩رجولائ سافيا

مسحموعود کے زمانہ میں درازی عمر کاراز

احادیث میں جو آیا ہے کریج موعود کے زمانہ میں عمر ب

لمبی بوجانس کی اس سے بیرمادنیس ہے کرموت

كادروازه بالكل بند بوجائے كا اور كوئى شخص نىيى مرے كا ملكه اس سے معلوم ہوتا ہے كہ جولوگ مالى، جانى نصرت میں اس کے مخلص احباب ہول کے ۔ اور خدمت دین میں ملکے ہوئے ہول کے ۔ اُن کی عمر میں داز کردی جائیں گی۔اس واسط کر وہ لوگ نفع رسال وجود مول کے اور الله تعالی کا وعدہ سے و اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

َفَيَهُمُكُثُ فِي الْلاَدْضِ والوعد: ١٨) يه امرقانون قدرت كےموافق ہے كەعرىي دراز كردى جامين كى اسس زمان کو جو دراز کیا ہے میمی اس کی رحمت سے اوراس میں کوئی خاص مسلمت سے ۔

( اس پرمفزت عکیم الامت نے عرض کیا کہ سلمانوں ہیں سب سے بیلا محدد عمر بن عبدالعزیز کوتسلیم

﴿ بقيه حاشه صفحه سالقتر ﴾ ای قدراس کا بیان کمزور ہے اوراس ابیان کے موافق اس کے اعمال کمزور یس قدرامراض کل کروری اور تقویٰ

کی کمزوری سے پیدا موتے ہیں۔ اس کی اصل جرامعرفت کی کمی اور کمزور کی ہے۔ وریڈ معرفت نوایک ایسی لذیذ شنے ہے کہ بیس قدر بڑھتی ہے اسی قدر ٹل کی طاقت ملتی ہے۔ ایک کیڑے کی معرفت بھی ہوتو انسان ایس سے درنا ہے۔ اسے علم ہو کہ چیونٹی کے کاشف سے در وہوناہے تواس سے بھی ڈرنا ہے اوراس کے صرر سے بیا ہے اگرالٹد تعالی کی معرفت ہوتو کیا وجر ہوسکتی ہے کہ اس سے مزورے اصل سی معرفت ہے جس کے بغیر کوٹی خوشی اور برکت ماصل نہیں ہوسکتی ۔ (الحکم طبد پنمبر و باصفید ۲ مورخد اراکست سانقاش)

کیاہے وہ کل دوبری تک زندہ زہے ہیں)

مف خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج یک ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جماعت کو ترتی دے رہا ہے اوراس کے از دیا دِ ایمان اور معرفت کے لیے جج و براہین ظاہر کر رہا ہے بیانتک کد کوئی بیلو تاریکی میں نہیں

> ريمنے دبا۔ سمنے دبا۔

ہمارے سلسلہ کے بیے منماج نبوت ایک زبردست آئینہ ہے ۔ جال اس پر سلسلہ احمدیتہ این کم مجمی سے اعتراض کرے تومناج نبوت اس کے منہ پرطمانچہ مارنا ہے

جوبات ہونمار ہوتی ہے اس کے نشانات اور آنار نو د تخود نظر آنے گئے بیں جو کام اللہ تعلیا نے ہمارے کئی بین ہو کام سپرد کیا ہے اس کی کمیں کی ہوائی بیل رہی میں اور دوطرے سے وہ ہور ہاہے ایک تو یہ کم اللہ تعالیا ہم کو

بررویا ہے اور اشاعت اور بلیغ کی ایک میں ات کوشش جاری ہے اور اشاعت اور بلیغ کی دایل ملتی توفق دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے دن رات کوشش جاری ہے اور اشاعت اور بلیغ کی دایل ملتی

جاتی ہیں تا نیدات اللیہ نمامل حال ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری طرف خود ہمارے مخالفول کی کوششیں ناکا م ہورہی ہیں۔ اور اُک ہیں ہی ایسے لوگ پیلا ہورہے ہیں جوابیے مذہب کو چھوڑتے جانے ہیں اوراس کی برائیاں

بيان كردسه بين . كوياؤه اين فديب ولمن كى عمارت كو يُغرِ بُونَ بُيُوتَهُمْ مِا يُدِيهِ مُرالعشر ١٣٠ كامعداق بوكرخود بي معاد كردسه بين -

فرمايا :-

الله تعالى جب مک اپنا حيره نه د کھلا ہے۔ ہرگز نہيں جيوڙے کا کيونگر قيين کی ترقی کا سچا ذريع ہيں ہے۔ الله تعالى جب مک اپنا حيره نه د کھلا ہے۔ ہرگز نہيں جيوڙے کا کيونگر قيين کی ترقی کا سچا ذريع ہيں ہے۔

دوزخ کے سات دروازے مندروزے ہومتورات میں دعظ کاسلسہ جاری ہے ایک

روزیہ ذکر آگیا کہ دوزخ کے سات در وازے ہیں اور مہشت کے اعلا۔ اس کا کیا بترہے تو یک دفعہ ہی میرہے ا دل میں ڈالا گیا کہ اصول جرائم بھی سات ہی ہیں اور نیکیوں کے انصول بھی سات بہشت کا جوآتھوال دروازہ مار میں بارک فوز درجہ معرب ساز

ہے وہ اللہ تعالیے کے فضل در حمت کا در وازہ ہے۔

ووزخ کے سات دروازوں کے جو اُصُول جرائم سات ہیں ان میں سے ایک بزطنی ہے۔ برطنی کے ایک برطنی کے ایک برطنی کے اِلے کہ البدر میں ہے : "دوسرے بیکران کی کوشششوں کا وبال اُسٹ کراننی پر بڑتا ہے اور وہ کیٹمبر کُبُونَ ہیؤتگھُمْ

البدرين مجعيد دور عديد الحاق موري و على مادون المنظم المن

ذرلعی می انسان ہلاک ہونا ہے اور تمام باطل پرست مرحتی سے گراہ ہوئے ہیں۔ دوسمرا اصول کمترہے کمبر کرنے والا اہلِ حق سے الگ رہتاہے اوراسے سعاد تمندوں کی طرح اقرار کی وفق

-- ر ہیں منتی -

"سیرا امول جالت ہے یہ می بلاک کرتی ہے۔

پوتھا اصول اتباع ہویٰ ہے۔

پانچوال اصول كوراندنقليدب-

غرض ای طرح برجرائم کے سات اصول ہیں اور برسب کے سب قرآن شریف سے سنبط ہوتے ہیں تعدا تعالیے نے ان دروازوں کا علم مجھے دباہے بوکن و کوئی تبائے وہ ان کے بنیجے آجا اسے کورانہ تعلید اور آباح ہویٰ کے

ذیل میں مبت سے گناہ آتے ہیں۔ ا

ای طرح ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوز خوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کدائن جنت کی فعماء کو ذقد مرکھانے کو طے گا در مبتنیوں کواس کے بلقابل دودھا در شد کی نمر ہ

اور مقسم کے میل بیان کئے گئے ہیں ۔اس کا کیا رسر ہے ۔ معل ارت سے برکی ۔ زندان اتبوں مات الی ملاز میں ڈ

اصل بات یہ ہے کہ ید دونوں باتیں بالقابل بیان ہوئی ہیں بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگر کر کے یہ جم فرا باہ فرا باہ ہے۔ حُدِّما دُرِ قُدُ ا مِنْهَا مِنْ تَمَر قِلْ آرُدُوناً عَالُولُ ا هٰذَا الَّذِی دُرِ قُدَّا مِنْ مَنْلُ دَا اُنْدُ ا مِنْها مِنْ مَنْلُ دَا اُنْدُ ا مِنْدَا الَّذِی دُرِ قُدَّا مِنْ مَنْلُ دَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

لذّ توں کے حاصل ہونے پر وہ لذّت اُن کو یاد آجائے گی کہ اس میم کی لذّت بخش نعتیں ہمارے رہے سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں۔ چونکر شبتی زندگی ہی عالم سے شروع ہوتی ہے اس لیے ان نعتوں کا منا بھی بیس سے شروع ہوجا آہے۔ ورنہ بہشت کی نعمتوں کے بارہ میں تو آیا ہے کہ نداُن کوکسی آنکھ نے دیجھا نہ کسی کان نے سُنا۔ تو

ان دُنیوی بھیلوں سے اُن کارشتہ کیا ہوا ؟

ایمان اورا عمال کی شمال فرآن شرافیت میں درختوں سے دی گئی ہے۔ ایمان کو درخت تبایا ہے اوراعمال اس کی آمیاشی کے یلے بطور نمروں کے ہیں رجیب تک اعمال سے ایمان کے پودہ کی آبیاشی نہواس وقت یک وہ شیریں بیل حاصل نہیں ہوتے بشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یادسے مروقت لڈت یا آسے ادر

الم معلوم بوتا ہے کہ باق دوافول ڈاڑی نویس صاحب فلمبند منیں کرسکے۔ (مرتب)

بوبر نیت دوزی زورگی والا ہے تووہ ہر وقت اس و نیا ہیں زقوم ہی کھار ہاہے اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے جمعینشة م ضَنکا دطالط : ۱۲۵) بھی اس کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت پر تمثل ہوجائے گی غرض دونو صور تول میں باہم رشتے قائم ہیں۔ دالحکم جلاء نمبر ۳ صفح ۱۰ مورضرہ اراکست سندائے

### ٢٩ بجولاني سيبهائه

بوقت نماز ظهر

برادرم داکٹر مرز الیفوب بیگ ماحب پر ونسیرمیڈیل کالج لا ہورنے آج لاہور نجات کو جانا تھا۔ انہوں نے لاہور کے آریساج کے اس شتمار کا ذکر کیا جوانہوں نے مشلہ نجات پر مباحثہ کے بیے نتا تھ کیا ہے۔ اس پر صفرت حجۃ اللّٰہ نے مخصراً نجات کے متعلق بیقور بیان فرا کی۔ اس کا ماحصل بیہ ہے۔ (ایڈیٹر)

فرمايا :-

اور خداتعالیٰ کافضل دُعا سے حاصل ہوتا ہے۔ میکن وہ دُعا جو الله تعالیٰ کے فضل کوجذب کرتی ہے وہ بھی انسان کے اسٹ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دُعلکے تمام بوازمات اور شرالُط مُوتِّب اُنوکی تبتل بسوز دگداز وغیرہ کوخود مجود مہیّا کرنے یجب اس نسم کی دُعاکی تونیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اُفضل کی جاذب ہوکران تمام شرالُط اور لوازم کو حاصل کرتی ہے جو اعمال صالحہ کی دُورج ہیں ہمارا نجات کے متعلق میں مذہب ہے۔

بونکه نجات کوئی مفنوعی اور بناوئی بات نئیس کھوٹ زبان سے کد دینا اس کے لیے کانی ہوکہ نجات ہوگئی اس لیے اسلام نے نجات کا بیمعیاد دکھا ہے کہ اس کے آثاد اور علامات اسی ذبیا بین شروع ہوجا بیس اور بہتی زندگی حاصل ہو ایکن بیمون اسلام ہی کو حاصل ہے۔ باتی دو مرے فدا ہمب نے جو کچھ نجات کے تعلق بیال کیا ہے وہ بی نئیس کہ اللہ تعالی کی صفات کا مبلل ہے بکہ فطرت انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک بیمودہ امر نابت ہونا ہے وہ نجات الیبی ہے کہ مبل ہے بکہ فطرت انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک بیمودہ امر نابت ہونا ہے وہ نجات الیبی ہے کہ مبل کے اندر پر پ ہے۔ نجات یا فلا ہر نئیس ہو اس کے اور دو مرتبا ہے کہ کوئی اندان کی حالت ایس کو تو اس نے بالی ہو اور دو مرتبا ہے کہ کہ اس نے نجات بیالی ہے اور خوانے اس کو تو اس نے نجات بیالی ہے اور خوانے اس کو تو اس نے نجات بیالی ہو نوان کی حالت بیالی ہو نوان کی حالت ہو نوان کی حالت کے آثاد وعلامات اس میں بائے جائے بیں بیتے کے صلیب طفے کہ اس نے نجات کی جائی نہ اور نوان کی حالت کی تو نواند کی حالت کے آثاد وعلامات اس میں بائے جائے بیں بیتے کے صلیب طفے کہ تو نواند کی حالت کی تو نواند کی آثاد وعلامات اس میں بائے جائے بیں بیتے کے صلیب طفے کہ تو نواند کی خوان کی خوان کی کہ ایک نواند کی آثاد ہوں کو اور اور اور نواند کی آثاد ہوں ہو تو نواز کی ایک کی قدرا تھی ہو گوند کے آثاد ہوں اور بیا ہے جائے ہیں بیتے کہ اس نواندی و فیور کے سیلاب کا نبداؤٹ کی این نواندی کی آثاد ہیں ؟

ہر دیں کو مجی نفنل سے کوئی تعلق نہیں وہ نو دست خود و دہانِ خود کے مصداق ہیں۔ اُوراُن کے پر میشر نے ابھی کیچر مجمی نہیں کیا کیسی کو نجات کالل مِل ہی نہیں سکتی۔ اور وہ تمام نجاست کے کیڑے ملاوہ ان کیڑوں۔ کموڑوں کے جوموجو دہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی تو بتاؤ کہ وہ اُورکسی کو کیا نجات دیگا۔ جب اس قدر کشیر اور بے شمار تعداد ابھی باتی ہے۔

۔ اس مدر کتیرا وربیجہ تمار لعدادا ہی ہاتی ہیں۔ سریوں کی دُعامی ترمیم کے فابل ہے کیونکہ ان کی تمق سے مراد جاودانی مکتی نہیں ہوتی ملکوایک محدود دُقتِ

یوں مانگی چاہیے کہ اسے پرمیشر توجودائی کمتی دینے کے فابل منیں ہے تو ایک خاص وقت مک مجھے نجات دیے اور بھیر دھکا دیجراسی دارالمحن کونیا میں بھیجدہے اور فطرت بھی بدل ڈال کراس میں جاودانی نجات کا تقاضا بی ندرہے۔

مجھ تعبب ہے کہ یہ لوگ ہنا بھی نبیں سمجھے کہ انسانی فطرت کا تقا ضاجا ودانی نجات کا ہے نہ مار می کا۔ اور عارضی نجابِ والا جس کو بقین ہوکہ بھیر انبیت ملخیوں میں بھیجا جاو سگا بحب نوشی حاصل کرسکتا ہے۔ ایسے

پرمیشر پر انسان کیا بھروسہ اور اُمید رکھ سکتا ہے۔ بقول شخصے ۔ باغولیشتن چہ کر دی کہ بماکنی نظیری ، خفا کہ واجب آید ز تو احتر از کر دن

ی تقیری سے بڑھ معنی روا جب اید روا سرار سے (الحکم جلد 2 نمبز ۳ معنی ۱۰ - ۱۱ مورخه ۱۷راگست س<sup>91</sup> بهٔ)

#### .سرجولا ب<u>ي ۳۰۰</u> شه

صداقت كاايك معيار

ہ تھے۔ اسلام سمندر کی طرح دنیا میں تھیل جاوے گا اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو دہی تین چارآدی آپ کے تمراہ تھے ہوں ت تھے ہو کہ سلمان ہوئے تھے اور الوصل دغیرہ آپ کو کیسے ذلیں اور تقیر خیال کرتے تھے لیکن اب اگروہ زندہ ہوں تو اُن کو تید گئے کہ سے وہ تقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدانے اس کی کیا عزت کی ہے۔

اعداء کی دلت اوراینی کامیانی بر فروایا که: .

اس کے معنق مال میں بیشکو ن جو ہو ن ہے اگر جو وہ ایک دنگ میں پوری ہوکئ ہے تاہم اُسے پوری ہوئی اُسے بوری ہوئی اُ کن ہماری معلمی ہے۔ نعدا جانے نعدا کا کیامنشا مے۔ اصل مدالیں بیشکوٹیوں کی دَجَاعِلُ الّذِیْنَ اَسَبِعُوْكَ فَكَ نَدُقَ النَّذِیْنَ كَفَرُوْ [ اِلْ کِدُ مِر القِیَا مَدِ رال عددن ، ۲۵ ) ہے جو کرمبت اسباب کوجا ہما ہے۔

دنیا میں حق بیند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پند مبت زیادہ - اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کر تاہے تاکہ عوام ان س اُن کے ذراید سے ہوایت یاویں کیونکٹوام اتاک میں حق بیندی اور مینی عقل کم ہوتی ہے - اس لیے وہ براے براے آدیوں کو دیچے کر اُن کے ذراید داخل ہوتے اور

بدایت پاتے ہیں۔ (ابتدر جلد مانمبر: ۳ صفحہ ۱۹۳۷ مورفر ۱۸ راکست ۳۰۰ الله ا

نيز (الحكم طلد ع منبرا صفحه المودخ ٢٠ راكست سن المعاشر)

### الارجولائي سينوايمة

اساء الليدكي تتحليات من آم يا دي كي تحل بنيك اورخدا ترس لوگ جس آم كي تحل بوتي

ہے۔ اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے دنگ ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کومونی ابن الوقت ہونا ہے۔ اس مفال کی تجتی کا ذمانہ گذر حیکا اور اب اسم ہادی کی تجتی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفراور شمرک سے ایک بزاری پیدا ہور ہی ہے جو میسائی مذمہب نے بعیلا یا تھا۔ ہرطرف سے خبریں اربی ہیں کہ ونیا میں ایک شور میچ گیا ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فروایا ہے گُنٹ کُنٹرا آمَنْ فِیناً

عَالَمُ بَنْ اللهُ مَا عُرِفَ - اور مِيراكِ مَمَّ فرمايا ہے- اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْدَعَ فَخَلَفْتُ ادَمَ-

جن رکوں کو کھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ بیزمانہ انقلابات کا زمانہ ہے برسم کے انقلابات ہو رہے ہیں اور بیسب انقلاب ایک آنے والے زمانہ کی نصر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وطلال کالل طور پرظاہر ہوگا۔

حور پر صهر ہوہ ۔ اللہ تعالی جب کمی فوم کو آباہ کرنا چاہتاہے تو اس قوم میں فسق و فبور پیدا ہوجاتا ہے . فائن چونکہ زنان مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیا دریت پر ہموتی ہے اس میلے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں ۔ ذرا سامقابلہ ہمواور سختی پڑھے تو

برداشت کی طاقت نسیں رکھتے ۔

براہین بن نرول سے کا عقیدہ درج کرنے کی حقیقت ایک شخص نے موال کیا کہ براین میں میں کے دوارہ کئے

کا قراد درج ہے نوا تعالی نے سیلے ہی کبول ظاہر نکر دیا ؟ فرایا : -

الدراس کا بواب" البدر" في بم اكست كي دائري من درج كياسي - (مرتب)

کا حکم نمیں ہوا تنعا اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی ہے اس طرح ہوا کرنا ہے بجب خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہم نے دعویٰ کردیا۔ بغیراس کی اطلاع اوراؤن کے سطرح ہوسکتا تھا ؟ یس یا در کھوکہ ہرایک ہی کوئیب کک وی نہ ہو وہ کچھ نہیں کمرسکنا کیونکہ ہرایک چیز کی اصل حقیقت تو وى اللى سے بى كىلتى بے رسى وجرتنى جو الخفرت صل الله عليه وارشاد بوا مَا كَنْتَ تَدُدِيْ مَا أَكِيّا ب وَلاَ الْإِيْمَانُ مِينَ تُوسَي مِا نَا صَاكر كَابِ كِيا مو قَ مِصاورا يان كِياجِيزِ إلى عن الله تعالى كى وكى آب يربونى تو كيرة أمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ديدن ، ه٠٠ )آب كوكمنا يرا واى طرح آب ك زمان وی سے بیشتر کم میں بُت برتی اور ترک منت و نجور ہونا تھالیکن کیاکوئی تباسکتا ہے کہ وی اللی کے آئے سے پہلے بمي أسي في متول كي خلاف وعظ كيا اور تبليغ كي تقى كين حبب مَّا صْدَعْ بِهَا لَّوْ مَنْ والحجر: ٩٥ ) كاعكم جوا تو يعرا كيب كن الكي معى ديرنيس كي اور مزارول مشكلات اورمصائب كي هي يروانيس كي بات يسي بح كرجب تمنی امرکے تعلق وحی اللی اَ جاتی ہے تو بھیر مامور اس کے پہنچانے بیں کسی کی پر وانٹیس کرتے اور اس کا چیب نا اسی طرح شرک سحیقے ہیں جب طرح وحی النی سے اطلاع بانے کے بغیر کسی امری اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس بات كوص كى اطلاع وى اللى كے ذراييد سے نبيل مى بيان كرائے تو كوياً وہ سيحباے كرائے وہ كوجت ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں سوجت اوراس گتاخی ہے وہ مشرک ہوجا تاہے اگر آنحضرت مل الله علیہ وہ تمام باتیں جوفراک شرایب میں درج میں قرآن شرایت کے نزول سے بیلے ہی بیان کر دیتے تو پھر قرآن شرایت کی كميا ضرورت روماتي غرض جو كويمهم پرخدا تعالى نے كھولا اور حبب كھولا ہم نے بيان كرديات رالحكم ملدى نبرا اصفى ا- ٢ مورخد ١٠ ١ كست سنولية )

له ابدر میں ہے : ابتدا بی بعض صحابہ کوام نے شراب بی ہو ٹی ہو تی تھی اور نماز پڑھ لیسے تنفیکین آنفنرت ملی اللہ علیہ تیلم نے کسی کوشع نہیں کیا جب کک کر آیت کر ممیر لا تَنَقَّر بُو الصَّلوٰ لَا وَانْمُدُمُ سُکَاری (النساء: ۴۲) نازل ہو ٹی " (البت مدر جلد ما نمبر ساصفہ ۲۲۴ مورضر ۱۰ راکست سن اللہ )

لله المبدرين ہے: -" غرضكه رسول و ي كام كرنا ہے جس كاحكم دياجا نا ہے جسے خدا تعالى فرمان ہے فَاصْدَعَ بِمَا تُوقُ مَرُ دالعجد ده و) حس كاحكم نه ديا جائے اس كے برخلا ف كچه كه نا يا كرناكت فى ہے ديس بي وحرضى كريح كے أسمان پر زندہ كونے كا جوعقيده عام الل اسلام بيں دائج تقا اسے كتاب بي لكھ ديا كيا اور حب وحى اللى نے اُسے فلط ثابت كيا و فعللى ظام كردى كئى " (البّدر جلد لائم برس صغير ١٣٣٧ مورخد ١٢ راكمت سافي )

ایک دوست کے تحریری سوال برکہ الله تعالیٰ شرک کو کیوں معان نسی کرما اور گناه پراوافذه کی کیا وجرسے ؟ فرمایا :-

كنابول كے مؤاخذہ كے متعلق يد وكمينا جائيے كركيا سنت الله ميں يد داخل ہے يانبيں ؟ وہ بميشہ سے مؤامذه كزما أياسيط كناه خواه از فنتم صغائر بهول بأكباثراس كامؤاخذه ضرور مؤتاسي واورانسان نوداني فبطرت

من غور كري وه اينے مانحتوں اور متعلقين سے كوئى مؤاخذہ كرتا ہے يا نہيں يوب ان سے كناه مرزد موتے یں اور وہ کوئی خطا کرتے ہیں۔ بیفطرتی نقش اس بات پراکی عجت اور گواہ ہے اور بربات کر شرک کو نہیں بخشا اگرایک ایک گناه پربیوال بوتو بجرسبت بڑی وسعت دیجراس سوال کو لوں کمنا پڑ کیا کہ وہ برتسم کے

کناہ کیوں معاف منیں کر دیا۔منرا دیتا ہی کیوں ہے ؟ بیعلطی ہے میلی اُمتوں پر گنا ہوں کے بعث مذاب ائے اوراب بھی الندتعالی اسی طرح گنا ہول کا موافدہ کر اہے۔

ہاں ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کو گنا ہ کا دول کوالیی سزائیری ملے گی کراس سے پیرکھی نجات ہی نہ ہوگی ملکہ ہمارا بر مذہرب ہے کہ آخرال کا قضل اور دھم گہنگا روں کو بچاہے گا اوراسی لیے قرآن خمر لیٹ

ين جهال عذاب كا وكركيا بع وبال فعَّالُ يِّما يُرِيدُ ( هود : ١٠٨) فرمايا ب

کناہ دوسم کے ہوتے ہیں ایک بندوں کے اور ایک خدا کے رجیسے چوری ہے یہ عبد کا گناہ ہے اور التٰدتعالٰ كى چورى تنرك بے كيونكه الله تعالیٰ كی صفات كومُراكر دوستدے كو دیتا ہے ہونكہ برایک بڑی

زردست متی کی جوری ہے اس لیے اس کی مزاعبی بدت ہی بڑی متی ہے۔

بولوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ الند تعالیے کو اپنے قانون اور مرضی کے ماتحت رکھنا چاہتے ہی کرس کناہ کو یہ جا ہیں اسے بخش دے اور حس کو نرجا ہیں اسے نر بخشے اس طرح پر کیسے ہوسکتا ہے ؟ میاں دنیا میں اسٹ کا نمونہ نہیں تو آخرت میں کیسے ؟ کوئی وانشرائے کو لکھ دیے کہ فلال مجرم کو منرانہ دی جا

البدّرين ہے: " فرمايا -اگر شرك كوالله تعالى بخش دے نومچرزانى اور سرايك فاسق فاجركونمي بخش دينا عابية اور ميراس بين بيرهي ديمينا عابية كرايا الندتعاك كن بول كابدا ديتاب كرنسي اوركن بول ك بارسے میں بیلی اُمتوں سے اللہ تعالی نے کباسوک کی تواس کے جواب میں بیمعلوم ہونا بنے کد اکثر اُمتوں کو گئا ہ کے ارتکاب کی وج سے عذاب دیئے گئے تو پیر شرک جیسے گناہ کی مزا کیوں ندی حاشے "

( البَّدَد جلد۲ نمبر ساصفی ۲۳۳ مورخد ۱۸ راگست سانولش )

اورتعز رات ہندکوموقوف کر دیا جائے تو کیاایس درخواست منظور ہوسکتی ہے جمعی نمیں ال طرح برتوابات کی بنیادر کھی جاتی ہے کر حوجا ہوسو کرد<sup>یے</sup>

بپرای خطایں ایک دوسراسوال بیھی تفاکر کیوں دسول اللہ ایان بارس کی ضرورت مل الندهليديلم كم مانف كم بغيرنيات نبيس بوسكتي واس ير

رمول وه بونا بع بس براللد تعالى كه انعامات اوراحسانات بوتي بي بي توض اس كا انكاركر است وه بدت خطرناک جرم کا مرتکب بونا ہے کیونکہ وہ شرایت کے سارے سلدکو باطل کرنا جا ہتا ہے اور حلت وحرمت کی قيد الله الدائف كراباحت كامشار عيدانا جا بتاب اور عيررسول الدول التدملي التدمليد وسلم كا أنكار كي نجات كالمانع نهو؟ وہ نبی ملی السّدطليولم جولا انها بركات اور فيوض الے كر آياہے اس كا انكار ہو اور كيرنجات كى اُميداس كا أنكار كرنا سارى بدكارلول اور برمعاشيول كوجائز سجصنا سي كيونكه وه ال كوحرام معمرا ماسية ( الحكم جلد ع نبرا الم صفحد المورخد ١١٠ راكست سينواث )

# مزاكست سنونية

دربارثنام

ہمارے کرم مخدوم واکثر سید عبدالشارشاه صاحب نے انی زصت درازی عمر کا اصل گر كفتم بوني برعرمن كى كوئين صبح جاول كا فر ما ياكه :-

له البدريس ہے : ميرس مال ميں بيال قانون ميں ان كى دخل اندازى نہيں ہوسكتى توغداتعالى كے قانون ميں وہ كيون تغيرونبدل چافت بين ؟ (البدرجد المنبر الصفح ١٣١٥ مورخ ١١ الكت عنوالة) لل البَدَر مين بني: "رسول وه برقائب من يرالند تعالى كهاسانات وانعامات مِزاروا بعت مِين توجَيْخ اس كا أسكار مرتاب وہ بڑا گناہ کر اب اوراصل میں ہوتھی کہ رسول کا انکار کرا ہے دوسرے نفظوں ہیں وہ بیر کہتاہے کہ مرایب حوام حلال ہے۔ شراب معی جاڑز ہے زناجی جائزہے جھوسے بھی جائز ہے کو یا سب صغائر و کہا ٹرجاڑیں کونک رسول الندصلي الندطيبة ولم ان سب سي منع كريته بي اوروه جب أن كا أيكار كراسي توان كي تعليم كامي الكار كرة ہے ديكب بوسكا ہے كه ايك شخص ايك تكم كوتسليم كرے مكن جو وہ كم لايا اس سے أكاركرے تو عيروه كمكم

كييحكم ره سكتابية " (ابت در ملد انبر ٣٠ صفحه ٢٣٣)

خطوك بت كاسسة فالمركفنا جابية .

و اکثر صاحب نے عرض کی کرمفنور میرا اوادہ ممی ہے کداگر زندگی باتی رہی تو افتاء اللہ بقیہ حصتہ ملاز

پوداکرنے کے بعد تقل طور پرسال ہی رہول گا۔فروایا:۔

یہ جی بات ہے کہ اگر انسان تو ستہ انتصوح کرکے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذیدگی وقف کردے اور لوگوں کو نفع بہنچا وسے تو همر طرحتی ہے۔ اعلاء کلمۃ الاسلام کرتا دہے اوراس بات کی آرزور کے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پھیے۔ اس کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ انسان مولوی ہو یا بہت بڑے ملم کی ضرورت ہے بلکہ امر بالمعروف اور نی عن الکر کرتا دہے۔ یہ ایک اصل ہے جوانسان کو نافع ان اس بناتی ہے اور نافع ان اس ہونا درازی عمر کا اصل کرتے۔ فرمایا۔ تبیس سال کے فریب گذرے کو بی ایک باریخت بھار ہوا ہ اور اس وقت مجھے اللہ میں معلوم تھا کہ مجھے سے معلوم تھا کہ مجھے علی فراکو کیا کیا فوائد سینجنے والے ہیں کہ نیک فراکو کیا کیا فوائد سینجنے والے ہیں ۔

میکن اب نظاہر ہواکہ ان فوائر اور منافع سے کیا مراد تھی۔

غرض جوکون اپنی زندگی بڑھا نا جا ہتا ہے اُسے جاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور محلوق کو فائدہ

و الله الله تعالیٰ کا دل کو ایسا با ما ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ادادہ کر لیا ہے تو وہ اسے تو فیق

دیا اوراس کی عمر دراز کر آہے یم قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرب رجوع کرنا ہے اوراس کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیشی آ آہے اس قدراس کی عمر دراز ہوئی ہے اوراللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اوراسس کی

مسقفت مسطے چیں اماہے آئی فدرائل کی عمردماز ہوتی ہے اورالند تعالیٰ اس کے ساتھ ہوما اورانسس کی زندگی کی قدر کرتا ہے ،لیکن میں قدر وہ خدا تعالیٰ سے لا پروا اور لا اُبالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰے مجمی اس کی پروا

منیں کڑیا۔

انسان اگرانڈ تعالیٰ کے بیے اپنی زندگی دفف نرکرہے اوراس کی مخلوق کے لیے نفع رسال مزہو تو یہ ایک بیکار اور کمی متی ہوجاتی ہے بھیڑ کبری بھی بھراس سے ایچی ہے جوانسان کے کام تو آتی ہے لیکن یہ حب

له البدر مين بن : أندكى كه لمباكر ف كا ايك بى كرب اوروه بهب جي كفران شراف بين كلها ب و رامًا ما كيف بن الله الله و رامًا ما كينفع النّاس فيه مكن في الأرض بوشف انسان كوزياده فائده رسال بوتى بده زمين مين سبت دير قائم ربي جن بي البتدر عبد و من من المنت الله من المنت الله من البتدر عبد و البتدر عبد و من المنت الله الله و البتدر عبد و البتدر و ال

لله رالبَدَر میں ہے بر قریب ، موسال کا عرصہ گذرا ہے کہ ایک دفعہ مجھ سخت بخار چڑھا بیا نتک کر بی نے سبھا کہ ا اب آخری دم ہے اور جب میرانیال قریب قریب بھین کے ہوگیا تو تفہیم ہوٹی اُمّا مَا یَشْفَعُ انْنَاسَ نَیمُکُتُ فی اُلْاَدُمْن رے حوالمہ مذکور ک

انشرف المخلوقات ہوکراپنی نوع انسان کے کامنیں آنا تو پھر بذنرین مخلوق ہوجا نا ہے اسی کی طرف انشارہ کرکے التُدْفَالِي لَے فروا يہ مِن مُعَدُ خَلَقُنَا الَّا نُسَانَ فِي آخُسَنِ تَقُويْهِ - ثُمَّ دَدُدُلُهُ اَسْفَلَ سَانِدِيْنَ رائتین : ۵، ۷) بی گرایا ما آہے ہیں سے بات ہے کر اگر انسان میں بینیں ہے کہ وہ خدا تعالے کے اوامرک اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع بینجاوے تو وہ جانورول سے بھی گیا گذراہے اور برترین مخلوق ہے۔ اس جگه ایک اُورسوال پیدا ہونا ہے کر بعض لوگ ہو

کامیانی کی موت بھی درازی عمرہے

نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں جھیوٹی عمر میں تھی اس جهان سے رخصنت ہونے بین اوراس صورت بیں گویا بہ قاعدہ اوراصل ٹوٹ جاتا ہے گریرایک علی ادر وموكات وراصل اليانيس بوقارية فاعدمهمي نهيس أوقنا مكرايك أورصورت يردرازي عمركامفهوم يدا بهوجاتا ہے اور وہ بیر ہے کر زند کی کا اصل منشاء اور درازی عمر کی غاشت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے ہیں جب کوئی سخص اینے مقاصدیں کامیاب اور بامراد موجا وسے اوراس کو کوئی حسرت اور آرزو باتی ندرہے اور مرتے وقت نهایت اطینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتو وہ گویا لوری عمرحاصل کرکے مراہے اور درازی عمر كے مقصد كواس نے ياليا ہے راكس كوچيول عمريس مرنے والاكناسخت على اور ادان سے -صحابہ میں بعض ایسے تنصے جنموں نے بیس بائیس برس کی عمر پاٹی مگر جونکدان کو مرتبے وقت کو ٹی حسرت اور

المرادي باقى ندرى بكدكامياب بوكرا من تنف اس ليد النول في زندگ كا اصل منشار عاصل كرايا تعاد

له . بال عادت جيون بوق معلوم بوق بعد البدرس ب : -

" وَإِن تَرلِفِ مِن مَداتُعالَ فَرِمَا مِهِ - مَقَدُ هَلَقُنَا الَّهِ نَسَانَ فِي آهُسَ تَقْوِيْمِ ثُمَّ رَدَدُنْهُ أَسْفِلَ سَا خِلِيْنَ . بر عبي ابن ك طوف اشاره كرتى ب كر مخلوق كوفائده رساني كے بعد اور خدا تعالى كى فرما نبردارى كيف ے انسان پر بر کلم عَلَقْنَا الَّهِ نُسَانَ فِي إَحْسَنِ تَعْدِيمِ صادَق أناب اوراً كروه يرنسي كرنا ہے نواسل سافلين ہی میں رذکیا جاتا ہے ۔اگرانسان میں یہ بامین نہیں ہیں کروہ خدانعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور معلوق کو فانده مینیاوے تو میرگتے ، معیر ، محری وغیرہ جانوروں میں اوراس میں کیا فرق ہے "

والبَدَد مِدرًا مُنرِ ٣ صَفِح ٢٣٨٢ مودفر ١١٠ أكسنت سين الله )

البدّرے :۔ "اگرانسان خداتعالیٰ ک فرما نبردادی میں مرجائے توجائے کواس نے بڑی عمرحاصل کرلی ہے كيوكم برى عمركا اصل مدعاجو بيرتف كد محلوق كوفائده بينيا كراور خدا تعالى كاوامركي أطاعت كرك اينيمولا كوراضى كرے وہ اس نے عاصل كرايا اور مرتے وقت اس كے دل ميں كون حسرت نميں رہى يا (البدر علد ١٣ منر ٣ صفير ٢٣١٧)

نيت حسنه كي الهميت

اگرانسان کی نرکیسے تو کم از کم بکی کی نیت تو دکھے کیز کد تمرات عموماً نیتوں کے موافق ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیوی حکام بھی اپنے

توانین میں نیت برسبت بڑا ملا در کھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ آسی طرح پر وینی امور میں بھی نیت پر تمرات مرتب ہوتے ہیں۔ آسی طرح پر وینی امور میں بھی نیت پر تمرات مرتب ہوتے ہیں ہیں اگر انسان بی کرنے کا مصمم ادادہ دیکھے اور نی مرکبے تب بھی اس کا اجرال جا دیگا اور جو شخص نیکی کی نتیت کر آسے تو اند تعالے اس کو توفیق بھی دے ویا ہے اور توفیق کا منا یھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر شخصر ہے دیکھا گیا ہے کہ انسان سمی سے کچھ نمیس کرسک بندہ وہ صلحاء، سعداء وشہدا ویس وافل ہوسکتا ہے اور نہ اور بر کات اور فیوش کو پاسکتا ہے۔ غرض ہے

مذبزور مذبزاری مذبزره کے آبد بلکہ خدا تعالی کے ففل سے بر گوہر مقصور ملتا ہے اور حصولِ ففل کا اقرب طراق دُعاہے۔

اور دُعا کال کے لوازمات یہ بین گراس میں رقت ہو۔ اضطراب اور گدازش ہو یو دُعاعا جزی ، اضطراب اور شکستر دلی سے بھری ہو ئی

ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو گھینچ لا آ ہے اور قبول ہوکراصل مقصد کک بینچا آن ہے۔ مگر شکل یہ ہے کریمی خدا تعالی کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اور تھیراس کا علاج سی ہے کہ دعاکر تا دہے، خوا مکسی می ہے دلی اور بیے ذوق ہوسکین یہ سیر نہ ہو جملف اور تفسّع سے کرنا ہی دہے اسی اور قیقی دُعا کے واسطے بھی

دعا ہی کی ضرورت ہے۔

دُعا کے *لواز*مات

بہت سے بوگ دُما کرتے ہیں اوران کا دل میر ہوجا آہے وہ کہ اُٹھتے ہیں کہ کچے نہیں بقا ۔ گر ہماری نفیجت بہت کہ آئی کے اس خاک بیزی ہی ہیں برکت ہے کہ زکم آخر گو برمقصود اسی سے کل آئا ہے اورایک دل آجا تا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ منتق ہوجا ناہے اور مجبرخود ہی وہ عاجری اور دقت جو دُما کے بوازمات ہیں بیدا ہوجا تے ہیں جورات کو اُٹھت ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور ہے صبری ہولین اگر دہ ال مات میں بھی دُما کر نامے کہ اللی دل تیرے ہی قبلت و تصرف میں ہے تو اس کوصاف کر دے اور مین مات میں بھی دُما کی حال دل دل تیرے ہی قبلت و تصرف میں جاتو اس کوصاف کر دے اور مین کے ایک دل نہا ہے اور اوراختوع خضوع دُما میں حاصل نہ ہوتو اس کے حصول کے ایک دل دیا جاتے اور اوراختوع خضوع دُما میں حاصل نہ ہوتو اس کے حصول کے ایک دل دیا ہے اور اوراختوع خضوع دُما میں حاصل نہ ہوتو اس کے حصول کے ایک دل دیا ہوتو اس کو حصول کے ایک دل دل دیا ہوتو اس کو حصول کے ایک دل دیا ہوتو اس کو حصول کے ایک دل دیا ہوتو اس کو حصول کے ایک دل دیا ہوتو کر دیا ہوتو کی دکھور کو حصول کے ایک دل دیا ہوتو کی دل دیا ہوتو کی دکھور کیا گرو کر دیا ہوتو کر دیا ہوتو کی دل دیا ہوتو کر دیا ہوتو کی در دیا ہوتو کی دل دیا ہوتو کی دیا ہوتو کی در دورا دیا ہوتو کی دورا دیا ہوتو کی در دیا ہوتو کی در دیا ہوتو کر دورا دیا ہوتو کی در دیا ہوتو کی در دیا ہوتو کر دیا ہوتو کر دیا ہوتو کر دیا ہوتو کر در دیا ہوتو کر دیا

له البدرس: اوراكردعالو دل نه چاہد اور پوراحتوع صوع دعامیں حاصل نہ ہونو اس محصول سے واسطے بھی دُعاکرے اور اس بات ابتلا بیں نه پرشے که میری دعا تو صرف زبان پر ہی ہوتی ہد دل سے نمین نکلتی ، دُعا کے جو نفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کتا دہد ۔ آخر استقلال اور صبرت ایک دن د کھ دیگا کہ ذبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہوگیا ہے اور عاجزی وغیرہ نوازمات دُعا میں پیدا ہو جائیں گئ ؟ در البتدر جلد المنبر مع صفح ۲۳۸ مورخد ۱۸ اراکست سناوائد )

قبض کی مالت میں اللہ تعالی سے ببط جا ہے تو اس قبض سے بسط میں ائے گی اور دقت بیدا ہومائے گی ہی دہ وقت ہوتا ہے جو تولیت کی گھڑی کملا آ ہے۔ وہ دیھے گا کراس وقت رُوح استانہ الوہیت پر پان ک طرح بتی ہے اور گویا ایک تطرہ ہے جوادیہ سے نیچے کی طرف گراہے۔ مل في خيال كياب كر حفرت بيج علياسلام كا واقع محي عجيب مسح علاسلام كي ضطربانه دعا ہے۔ اور وہ حالت دعا کا ایک میحے نقشہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیلیؓ کی بدفضاء وقدر مقدر تھی اور وہ قبل از وقت اُن کو دکھائی گئی تھی اورانہوں نے بھی پی تھا تفاكراس سے دبائی محال ہے اور پیلے بیوں نے بھی ایسا ہی مجھا تھا اور آثار تھی ایسے ہی نظراتے تھے۔ اس واسط انهول في براى بيلى اوراضطراب كيساته وعالى الجيل مين اس كانقشفوب كيني كردكايات - يي اسی حالت میں اللہ تعالیے نے ان کی تصاء وقدر کوجوموت کے رنگ میں مقدر تقی عثی کے ساتھ بدل دیا اور ان کی دُماسی کئی چانچ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہونا ہے جال لکھا ہے فکسیعے اِستَقُو مه کراس کی دُما اس کے تقویٰ کے باعث منی کئی اور خدانے تقدیم ال دی اور موت غثی سے بدل گئی۔ امل بات یہ ہے کہ اگر عیسا نیول کے کہنے کے موافق ال ایا جادے کمٹیے صلیب برمر کیا تواس موت کو تعنتی ما ننا پرٹیے کاحب کاکوئی ہواب عیسا ٹیوں کے پاس نہیں ملکہ عیسا ٹیوں پرایک اُور مصیبت بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کر پیران کو ما ننا پر سیکا کر شیح کی بیر دُعاہی جو اُس نے باغ میں ساری رات رور و کرکی تھی قبول نیس ہو ن اوران میں اور چورول میں جو اُن کے ساتھ صلیب پر اٹھائے کئے تھے کیا فرق ہوا؟ اُنول نے مجی توصلیب پرمرنے سے بینے کے بیے دُعاکی تھی اور انہوں نے بھی کی۔ نہ اُن کی قبول ہوئی اور نران کی ۔ گر جارا یہ ذمب نیس ہے ۔ جیسے ہارے نزدیک شیح کی موت اعلی موت انتی جیساکہ میسا مول کاعقیدہ ہے ویسے ہی يىمى جارا اختقاد بے كدان كى دعا قبول بون اور وه صليب يرسے زنده أتر آئے -امل بات یہ ہے کریہ ایک باریک سِر بواسے ص کو ہرایک خص نعیں جھسکا انباء عليم السلام يراس قنم كے وبلا اور تصا مروفدر آيا كرتے ہيں مجيب حضرت ارابيم علاسلا پر بھی آیا اور دوسر سے نبیوں پر بھی کسی نرکسی رنگ میں اتنے ہیں اور یہ ایک تحقی ہوتی ہے جس کو دوسر سے لوگ موت سمجتے یں مگریہ موت دراصل ایک زندگی کا دروازہ ہوتی ہے۔ صونی کتے بی کر ہرایک شخص کوجو خدا تعالی سے ملنا چاہے ضروری ہے کہوہ باب

مولی کے ہی کہ ہرایک میں اوجو خدا تعالیٰ سے ملما چاہیے مروزی ہے اوہ باب باب الموت الموت سے گذرہ یشنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک تفتہ نقل کیا

ے.

ایال مفرت نے وہ قعتہ بیان کیا گ پس یہ پی بات ہے کنفس امارہ کی مارول میں بور یع کڑا ہوا ہے اس سے رہائی بغیرموت کے ممکن بی بیں. مقام اِنْعَمَلُوْ اَ هَا شِنْسُمُ نَحْمُ اسلام کوت کی طرف اثبارہ کرکے قرآن شریف میں فرایا ہے۔ داغمیڈ کرنگ کے تی کیا تیک کے ایک کا کیا تیک الیکھیٹ کرا کھی دن اہاں

جگہ بیتن سے مرا دموت بھی ہے بینی انسان کی اپنی ہواد ہوس پر پوری فنا طاری ہوکر الند تعالیٰ کی اطاعت رہ ماوے اور وہ بیال بک ترقی کرے کو یی جنبش اور حرکت الند تعالیٰ کی نا فرمانی کی نہوجہ

سید عبدانفادر حبلانی رضی الله عند کیتے ہیں کہ بیب بیموت انسان پر وارد ہوجاتی ہے توسب عباد ہیں۔ ساقط ہوجاتی ہیں جو اور مھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحتی ہوجاتا ہے اور سب کچھاس کے لیے جائز

له البدريس بينفته عبى لكها هه :-

"كراكِت في كال مق مير گذرے تو ايك برا درخت ملے كاس بربہت سے لوج اكو تو اك مرا في اللہ مقام كے باس ايك طوط سے بوج اكو تو ايك برا درخت ملے كاس بربہت سے طوط ہو گئے ان كومرا بربغام بينجا دينا كرتم برنے مين الله مقام بركو كھلى ہوا ميں آدا داند زمر كى بسر كرتے ہوا درايك بي بين بول كو تي مين الله بين الله

( البتدر جلد ٢ نمبر ٣٠٠ هغر ٢٣٥ مورخر ١١٠ أكست ١٩٠٠ شر)

له البدري ہے:۔ " غرضکہ انسان کے لیے بھی ایک بنجرہ ہے جینے فی اہاں کے لیے بھی ایک بنجرہ ہے جینے فی امّارہ کہتے ہیں اس بنجرہ سے بھی دہ نہیں کل سکتاجب کک کموٹ کو تبول زکرے "دالبدر جلد انمیز ہو ہ اس محترم اراست سن کے اور میشک بدلاس سلے البدرسے:۔ " اس پرایک اعتراض به بنونا ہے کہ کیا اسی موٹ کے آنے کے بعد انسان عبادت مذکرے اور میشک بدلاس ایف محاشید انگے صفح میر ) ہوجا آہے ؟

انقال اس سے دور ہوجا تے ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ باحتی ہوجا آہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے

انقال اس سے دور ہوجاتے ہیں اور بھیز سکاف اور تصنّع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیری

ادر لذید غذاکی طرح ہوجاتی ہے اور خدا تعالٰ کی افرمانی اور مخالفت اس سے ہو گئی ہی نہیں اور خدا نعالٰ کا

در کراس کے لیے لذت بخش اور آرام وہ ہوتا ہے یہی وہ مقام ہے جہال کہا جاتا ہے اِنعمکو ایما شِشْدُ تُدُرُ مِن ہوجاتی ہے نہیں بوتے کہ نوائی کا جازت ہوجاتی ہے نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کرسکا

ہی کی ایسی ہی شال ہے کہ کوئی خصنی ہوا وراس کو کہا جا وے کہ توجومرضی ہے کر۔ تو وہ کیا کرسکتاہے ؟ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال درجہ کی بے جیائی اور حماقت ہے۔ بیتو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہال کشف خفالَق ہوتا ہے ۔ مونی کتے ہیں اس کے کمال پرالهام ہوتا ہے اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوجاتی ہے اس وقت

، سے رہ مکم نتا ہے ۔

" المسترس بس اتفال عبادت اس سے دُور ہوکر عبادت اس کے بلیے غذا شیریں کا کام دیتی ہے اور میں وجہ ہے کہ مُذَ ١ الَّذِی دُنِ تُناَ مِنْ نَبْلُ رالبقرة ، ٢٧) فرمایا گیا ہے۔

\_\_\_ بقير حاشيه غر سالقبى \_\_\_\_\_\_

میں مبتلا رہے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یعنی جبکہ انسان نفس آمارہ سے جنگ کر کے اس بر فالب آ جاتا ہے اور فتح پالیتا ہے تو پورعبادت اور نیک اعمال کا بجالا نا اس کے لیے ایک طبعی امر ہوتا ہے جیے انسان بلانکفٹ سیمی میٹی مزہ وار چیزیں کھا تا رہتا ہے اور اُسے لڈٹ آئی رہتی ہے ۔ ایسے ہی بلا تکفٹ نیک اعمال اس سے مرز و ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تمام لڈٹ اور نوشی فدر اتعالیٰ کی جادت میں ہوتی ہے اور وجب کک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تھی کہ اُسے تواب بھی مقاب کی متاب اس نے موت عاصل کو لی اور نفس پر فتح پالی تو پھر تو ہو تنت میں وائل ہوگیا۔ اب تواب کا ہے کا بھی وہ جنت ہے جوانسان کو ذیبا میں حاصل ہوتی ہے اور قرآن شریف میں دو جنبوں کا بیان ہے جیسے کہ مکھا ہے و لیمن نمائ کہ دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ ونیاوالی جنت وہ ہوکہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہوجاتی ہے اور جیسے ایک انسان کو تنظی کر کی شیت نہیں دہی ہو جو کہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہوجاتی ہے اور جیسے ایک انسان کو تنظی کر کی چھوڑ دیا جا ناہے تو زنا کاری ویلئے و حرکات کا مرکب ہی نہیں ہوسکتا و ایسے ہی شیخص تھی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کو تی بدی نہیں ہوگئی ۔ ویلئے و حرکات کا مرکب ہی نہیں ہوسکتا و ایسے ہی شیخص تھی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کو تی بدی نہیں ہوگئی ۔

ویلئی میں اور کی میں بوسکتا و ایسے ہی شیخص تھی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کو تی بدی نہیں ہوگئی ۔

ویلئی و حرکات کا مرکب ہی نہیں ہوسکتا و ایسے ہی شیخص تھی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کو تی بدی نہیں ہوگئی ۔ فروایا:کناه سے نجات کیسے ہو؟
کناه سے نجات کیسے ہو؟
حب وہ تفرف کرتا ہے اور دل میں وعظ پیدا ہوجاتا ہے تو بھرا کیٹ نی قوت انسان کو لئی ہے جواس کے دل
کوگن ہ سے نفرت دلاتی ہے اور نکیول کی طرف را مہمائی کرتی ہے ۔

ایک نفو انبلا ضرور کی شئے ہے

ایک نفو انبلا ضرور کی شئے ہے

فروایا:

جب الندنعالی کسی اتمانی سلسلوکو قائم کرتا ہے تو ابتلا اس گی جزو ہوتے ہیں جواس سلمیں واقل ہو اہتے موری ہوتا ہے کہ اس پرکوئی نہ کوئی ابتلا اور سے اکہ الند تعالی سیخے اور شقل مزابول میں اقبیاز کردے اور صبر کوئے والول کے مداور جبیں ترقی ہو۔ ابتلا کا آنا بہت ضوری ہے اللہ تعالی فراتا ہے اُحیب النّا کو اُس کُنے تُنو وَن د العنکوت: ٣) کیا لوگ کمان کر میٹے ہیں کہ وہ صوف آنا کئے پری چوڑ دیئے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور ان پرکوئی ابتلا نہ آوے الیا کھی نہیں ہوا فعلا تعالی کو منطور ہوتا ہے کہ وہ فقارول اور کچول کو الگ کردے ۔ بی ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اُٹھائے بغیراس کے ایمان کا کچھ مزابی نہیں مثنا۔ انخفرت ملی اللہ علیہ تولم کے صحابۂ کو کی کیا شکلات بیش آئیں اور انہوں نے کیا کی دکھ اُٹھائے انہوں نے کیا کی دکھ اُٹھائے انہوں نے کیا کی دکھ اُٹھائے انہوں نے کیا کی در جاورات مالیہ عطاکے انہوں نے کیا گئی ایک کہ در ویا ہے کہ اور ماتب مالیہ عطاکے انہوں نے کیا تاہم کو مورات مالیہ عطاکے انہوں نہیں جاتھ ہوتا ہے اور ان پرافعام واکرام کرتا ہے۔ اور ان پرافعام واکرام کرتا ہے۔ اور ان پرافعام واکرام کرتا ہے۔ اور اس کی دفاواری کی ویک کی انہوں کے اور بھی تربیب کردیتا ہے اور اس کی دفاواری کی وائد تعالی کے اور بھی تربیب کردیتا ہے اور اس کی دفاواری کو انسان کی اور بھی تربیب کردیتا ہے اور اس کی دفاواری کو انسان کی انسان میں تا ہے کا در کی کردیتا ہے اور اس کی دفاواری کو سے کہ کا در کی کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کی انسان کی کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو کی کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو سے کہ کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو کھی کی کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو کھی کرتیا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو کھی کرتیا ہے۔ اور اس کی دور کرتا ہے۔ اور اس کی دفاواری کو کھی کرتیا ہے۔ اور انسان میں کرتیا ہے۔ اور انسان میں کرتیا ہے۔ اور انسان کی کرتیا ہے۔ اور انسان کو کی کے دور کرتیا ہے۔ اور کی کرتیا ہے۔ کرکی کی کرتیا ہے۔ کرکی کی کی کی کرتیا ہے۔ کرکی کی کرکی کی کرکی کرتیا ہے۔ کرکی کی کرکی کرکی کرکی کی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کی کرکی کی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کر کی کرکی کرکی

ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا گر اُسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پنجیں تودہ الگ ہوگیا فرمایا :۔

تم تُتُرَكُرُوكُ الله تعالى نه تَم كواس ابتلات بيابيا- ايك وه زمانه تقاكة لوارول سے دُرايا جانا تقا اور وه لوگ اس كه مقالم پركيا كرتے تھے مدلئے تعالى سے دُعاتيں مانگتے اور كتے رَبَّناً اُنْدِغُ عَلَيْهَا صَبْراً وَ نَتِتُ لَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

اَتُدَا مَنَا وَ الْصُوْمَا عَلَى الْفَوْمِ الْحَفِرِيْنَ والبقرة : ٢٥١) مُرات كل نوفلا تعالى كافضل بحكة الوارك نبيس دوايا جاما - اصل بير بحكر بن كوالله نعال اس سلسليس رجف كه لا أن نهيس بامّا الن كوالك كرديا به وه ايمان كه بعد مرتداس ليه بوت بين كه قيامت كوجب وه الينه رفيق كوجنت بين ديجيس تواك كي صرت أوري بره اس وقت و كيشك كاش بم الينه رفيق كه سائقه بوته -

اپنی بی کروری ہے جو درا فراسی بات پر بیلوگ گھراجاتے ہیں در نداگر الله تعالی کو اپنا دارق سجولیں اور اس پرایمان رکھیں تو ایک مجرات اور دلیری بیدا ہوجاتی ہے بیس ساری باتوں کا خلاصر سی ہے کہ صبر اور استقلال سے کام بینا چاہیئے اور خلا تعالیٰ سے نبات قدم کی دُعا مانگتے رہو۔

کسی کائم تد ہوجانا بچر میرے سلسلہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ منهاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازی ہے۔ بعیوں کے سلسلے میں یہ نظیر سی لمی ہیں ہم کو کوئی افسوس نہیں ۔ البتہ الیے لوگوں پروٹم آنا ہے کیونکہ اُن کو دوجیند عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ ایمان لاکر مُرتد ہوئے اور بھیر مہشت کے پاس بنچ کر والیں ہوئے بیر صرت کا عذاب

مشکلات سے مت ڈرو خدا تعالی کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت اور بے عزق اکھانے کے بیے نیاد رہو ناخدا تعالیٰ تمهارے مصائب کو دور کرے اور تمہاری آبرو کا نو د محافظ ہو۔

مون وہی ہوتاہ جو خداتعالی کے ساتھ وفا دار ہوتاہ جب جب ایمان نے آیا بھری کی دھی کی کیا پروا ہے تم نے دین کو ذیبا پر مقدم کیا ہے اور میہ افرار کر مجے ہو بجب انسان خداتعالی کے لیے وطن ، اجاب ادر ساری سمالیوں کو چپوڑتا ہے وہ اس کے بیے سب کچھ میما کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ صاد قول کی طرح ٹابت قدم رہے کیونکہ خداتعالیٰ صادت کا ساتھ دیتا ہے اوراس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے خدائے تعلیماس وقت صاد قول کی حاصت تیار کرر ہاہے بے صادق منیں وہ آج نہیں کل جلا جائے کا اوراس سلسلہ سے الگ ہوکر دہے گا کمر صاد ف کو خداتعالیٰ

العن منین كريكاليه (الحكم جلائة تمبراط صغیر ما تام مورزه مهم راكست سندهانه) له البَدر بن مزيد بيريم كلها به:

" نمانفوں کے پیچیے نماز نر پڑھو کیونکہ وہ جان ہو چھ کردشمیٰ کرتے ہیں اور حق کے خلاف کرتے ہیں۔ جاعت کے امام کو تومومن ہونا چاہیے اور یہ اُلٹے کمفر ہیں۔ بس سیکیسے ستی ہیں کہ امام نبیں۔ اگر بیرجائز ہوناکہ سلمانوں کی نماز کا امام کافرو منافق ہو تو بھر صحاب کرام نے کیوں نمانفوں کے بیچیے نماز نہ پڑھی ؟ جس حال میں یولگ ہیں نہیں مانتے تو بھر ہمارے کمفر کمذب ہی ہیں۔ حواہ کہیں خواہ نہ کہیں "

(البدوجلد انمبر ۲۳ صفر ۲۳۵ مودخه ۱۸ رانگست ۱۹۰۳ م

#### ۱٫۱۸ کست سینول پر

وربار شام

وعاکے اتراور قبولیت کو نونجہ کیسا تھ تعلق ہے کے ذریعہ ایک ڈاکٹری ہوی نے

اینے کسی عادضہ کے لیے دعاکی درخواست کی تھی ایٹ نے فرمایا کہ :۔

اس کوجواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ وکھا وُل کی تبولیت پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے گر دکھا وُل کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور چور ختوق کے لیاظ ہے وُ عاکے لیے جوش پیلے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے۔ اس وقت ونیا میں شرک بھیلا ہمواہے اور ایک حاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکی کیاجا تا ہے۔ اس میضطر ت طور پر ہماری توجہ اس طوف خالب ہور ہی ہے کہ ونیا کو اس شرک سے نجات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم

ہو اس کے سوا دومری طرف ہم توجہ کر ہی نہیں سکتے ۔اور یہ بات ہمارے مقاصداور کام سے دُور ہے کہ ال کوچپوڑ کر دومری طرف توجر کریں بلکہ اس میں ایک تسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے۔

ہاں برمیراایمان ہے کہ بیاروں یا مصیبت زدوں کے لیے توجر کی جاوے تواس کا اثر ضرور ہوا ہے بلکہ ایک وقت میر امر لبطور نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلہ میں نرایا -اس و قت میری ساری توجراسی ایک امر کی طرف ہورہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دور ہوا ورصلیب ٹوٹ جاوے اس

میری سازی لوجرانسی ایک امر فی طرف ہورہی ہے کہ بیٹھلوں پرسسی دور ہوا ور تعلیب لوٹ جاوہے ال لیے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجر نہیں کرسکا ۔ خدا تعالی نے مجھے اس طرف متوجر کر دیا ہے کہ یہ شرک جو پھیلا ہواہے اور حضرت علیٰتی کو خدا بنایا گیا ہے اس کو نعیت و نالود کر دیا جا وے ۔ بیر جن سمندر کی طرح میرے ول میں ہے اس لیے دونی کو لکھا ہے کہ وہ مقابلہ کے لیے بملے لیس تم صبر کر وجب مک کہ ایک دعا کا فیصلہ

ہوجاوے - اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توج ہوسکتی ہے سکین دعا کرانے دالے کے ایسے بیری مفرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے - اینے کنا ہول سے توہ کرے - پس جہا تنگ ممکن ہوتم اپنے اس کو درست کرو اور بیلقیناً سمجھ لوکہ انسان کا پرتنا رکھی فائدہ نہیں اٹھا سکنا-

متنح کی زندگی کے ملات پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے۔اس کواپنی زندگی میں کسقار کوفتیں اور کلفتیں اُٹھان پڑیں اور د ماکی عدم تبولیت کا کیسا بُرانمونز اس کی زندگی میں دکھایا گیاہے جھو ت

باغ والی دُعاجوالیے اضطراب کی دُعاہدے وہ میں تبول نہ مون اور وہ بیالٹل نہ سکا۔بی اسی مالت یں

مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اورانسان کی پرشش جھوڑ کرچنی خدا کی پرسش کرو۔ ( الحکم جلد عنمر، ۲۰صفه ۲ مورخد ۱۰ مکتربرست فیلٹ )

ملأ ماريخ

مسے کے اسمانی نزول سے بیر مراد ہے کہ اس کے ساتھ اسمانی اسباب ہوں گے اوراس کا تعلق ساوی عوم سے ہوگا اورائیا ہی

فرمایا در

اشمانی نزدل سےمراد

قُمْن کی تُمْنی می ایک وقت رکھتی ہے۔ ہزاروں شہدے فقیر میرتے ہیں مگرکوئ ان کونہیں پوچٹا اور ندان کا مقابلہ کرتا ہے گر ہادے مقابلہ میں ہترم کے چلے کئے جاتے ہیں اور ہرایک بیلوسے کوشش کی جاتی ہے کہ م کونقصان بنچا یا جاوے اور وہ اس مقابلہ کے لیے ہزاروں روبریم بخرج کر میجے ہیں - ان کی مخالفت بھی ان ثانات کا جو ظاہر ہورہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے۔

( الحكم علد ، نبر ، ٣ صفر ١ مورخه ١٠ راكتوبر ١٩٠٣ ش )

# <u>۱۹ راگرت ۱۹۰۳ م</u>

دربارشام

جبون کے اسباب دو تو ہیں انسان کو منجر سرجنون کر دیتی ہیں۔ ایک بدطنی اور ایک غفنب جبا فراط کک پنچ جاویں۔ ایک شخص کا حال منا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ اقل ابتدا حیون کی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اُسے نماز کی نیٹ کرنے ہیں شبہ پیدا ہونے لگا اور حب سیجھے اس امام کے کہا کرنے توام م کی طرف انگلی اُٹھا دیا کرسے ۔ پھراس کی تنی اس سے نہ ہوتی توام م کے سیم کو ہاتھ دیگا کر کہا کرسے کہ جیجے اِس امام کے 'جیجے اِس امام کے'' جیجے اِس امام کے'' بیجھے اِس امام کے'' بیجھے اِس امام کے'' بیجھے اِس امام کے'' بیمی اِس ورشی تو ایک دن امام کو دھا دیکر کہا کہ "بیجھے اِس امام کے'' بیمی اِس لازم ہے کہ انسان برطتی اور غضب سے بہت نہیے بوائے راستا زوں کے باتی جبقد راوگ دنیا ہی

موتنعیں ہرایب کھونہ کچھ صدّحنون کا ضرور رکھنا ہے جب قدر تویٰ اُن کے ہوننے ہیں ان میں ضرور افراط تفریط ہوتی ہے اوراس سے جنول ہوناہے ۔ عضب اور جنون ہیں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دُورہ ہوتو اُسے غضنب کتے ہیں اوراگر دہ تنقل استحکام كرم وس تواس كانام جنون ہے۔ جنت میں چاندی کا فرکیوں ہے جندی پر ذکر ہوا فرمایا کہ:۔ ماندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے اس لیے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کرجنت کی نعماد میں جاندی کے رتنول کا ذکر ہے مالانکداس سے میں تیمین سونا ہے۔ وہ لوگ اس داز کو جو کہ خداتعالی نے جاندی میں رکھا ہے نہیں بجھے۔ جنت مين يونكفل اوركينه اورنغض وغيره نهيل بوكا اوراكس مي مجنت موكى اور يؤكم جاندي مي جوم رمجنت ج اس ليے اس نسبت باطنى سے حتت يں اس كوليندكيا كيا ہے -اس ميں جو مرحبت بونے كا ثوت يہ کہ اکر طرفین میں بڑا آئ ہو تو میاندی نے صینے سے صلح ہوجاتی ہے اور کدورت دور ہوجاتی ہے کِسی کی نظیر عايت حاصل كرني بوتويياندي بيش كي حاق بي يعوم ياتو قياس معلوم بوتي بي إوريا تحربست رجاندي کے اس اثر کا پتر تجربہ سے لگتا ہے بھواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو جاندی دے تواس کی تعبیریہ ہوتی ہے کہ اس اسلام سے محبت ب اور دہسلمان ہوجا وسے گا۔ اكثر دفع حب تك إيك شف كي كثرت مرموتواس كينواص كا الرئير المراب خوري كانتيجير يتنهي مكتا شراب كى كثرت جواس دقت يورپ وفيره يس ہے اگر یہ نہوتی تواس کے بدنیا بچ کیسے ظاہر ہوتے حس سے اس وقت دنیا پناہ بکر نا چاہتی ہے اوراس کی كثرت سے اسلام اور پنمير اسلام كى نو نى كھلتى ہے جنہوں نے اليى شنے كومنع اور حرام فرمايا -اگرمسح کی مقصود بالذات زمین ہی تھی کہ آخر عرمیں اُنہوں نے زمین پر ہی آنا تھا آدیمیرا تناعرصہ آسمان پر ریے سے کیا فائدہ و میں وقت زمین پر اسر کرتے کہ لوگوں کو اُٹ کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہو ا اور قوم مراہی سے بھی رہنی۔ ( البَّدر جلد و نبر الا صفحه ۱۲۷ مورخر ۲۱ راکست ۱۹۰۳ )

اعلائے کلمترالاسلام

الل اسلام كي موجود حالت يرفرواياكه: . حب بك ان لوكول بن اعلاف كمتر الله كاخيال تعااوراس كوانول

نے اپنا مقصود بنایا ہوا تھاجب کک ان کی نظرین خدا پرتھیں خدا تعالی مجی اُن کی نصرت کرما تھا مگر بعد ازاں جب اغراض بدل مگفة نوخدا نے بھی چیوڑ دیا۔ اور اب اگن کی نظرانسانوں پرہے سِلطنتوں کی بھی ہیں حال<del>ت ہ</del>ے كراعلات كلة الاسلام كاكس كوخيال نبيس ب ينودوم مي رقة نصاري مين ايب جيواسارسال مي نبيل مكهاجا

سكناريه خيال بالكل غلط ہے كەسلطان محافظ ترمين ہے بكد ترمين خود محافظ سلطان ہيں۔ فرما باكبرويه

انسان کے اندر جو نور اور شعاع اعلائے کلمتر الاسلام کا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کمینچیا رہماہے دالبَدَ دجلد انمبرا اصفحه ۱۲۷ مودخد ۱۱ راگست ۱۳<mark>۰ و</mark>لت )

## وراكست ساولية

دربار ثنام

بياريرسي اوركسي متبت كي تجهيز وكمفين كي نسبت ذكر بوابعضور علالفسلوة والسلام نے فرما باکہ بہ

حفوق العباد بهارى حماعت كواس بات كامبت خيال جاسية كداكرا يكشخص فوت بوجا وسے توحتی الوسع سب جمات کواس کے جنازہ میں شامل ہونا چاہیئے۔اور ہمسامیر کی ہمدر دی کرنی چاہیئے۔ بیرتمام باہمیں حقوق العبادیں واظل میں بیک دیجتنا ہوں کوشعلیم اور درح بک خلاتعالی بینجا ناجا ہتا ہے ۔اس میں اٹھی بہت کزوری ہے بھرف دعوىٰ بى دعوىٰ منهونا چاہيئے كهم ايمان دار بيل بلكه اس ايمان كوطلب كرنا جا سيئے جسے خدا جا ہتا ہے بھائيل كے حقوق كواور مسايوں كے حقوق كوشناخت كرناكونى اسان كام نىيں ہے . زبان سے كديناكر مم جانتے يا بينك إسان مع كرسي بهدردى اورانوت كوبرت كرد كلانا مشكل معد اصل بأت يهدك تمام حركات. امال افعال کے لیے ایمان شل ایک انجن کے ہے بجب ایمان ہوتاہے توسب حقوق خود بخود نظراً تے جاتے یں اور بڑے بڑے اعمال اور عدر دی خود ہی انسان کرنے لگناہے -ایمان کا تخم اسستر اسم ترق کرتا ہے مکین (البدّوجلد انمبرام صفحه ۲۲ ما مودنند ۲۱ راگست ستنولیش يرمرايك كح نعبيب بين نهي موتار

اراكست سينواية

شام کے وقت ایک صاحب نے گنڈے تعویدات کی اثیرا كندم اورتعومذكى مانترات كى نسبت استفسار كياحضرت اقدس نے فرماياكه: -

ان کا اثر ہونا تو ایک وعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس تسم کے علاج تصورات کی مَد میں آجائے ہیں کیونکہ تفترات کوانسان پراٹر اندازی میں بڑا اثرہے۔اس سے ایک کومہنسا دیتے ہیں ایک کومرلا دیتے ہیں اورکئی چیزیں

جوکہ وافعی طور پرموجود نہوں دوسروں کو دکھلا دیتے ہیں اور بعبض امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اکثر اوّات نعویذو<sup>ں</sup> سے فائدہ بھی نہیں ہوناتو اخر تعوید دینے والے کوکن بڑتا ہے کداب میری بیش نہیں ماتی ۔

يد امنتِ مرحومداس واسط معى كملاتى سے كدان تعوكرول سے الى جاوے جو أتتت مرتؤمه ال سے بہلی اُمتول کو پیش ا کُ ہیں کیے

ر البت در جلد منرا موسفه ۱۲ م مورند ۲۱ راکست سن الماش

ااراكست سينواسة

مطر دون الياس ص كو صرت اقدس في مقابله يركل ياب مان ایگزینڈرڈونی اب كرت سے اس كا جرميا امريكير اور انگلتان كى اخيارول میں اس مقابلہ پر ہور ہاہے اور ہندوسان سے بام کل عیمان دنیا نے اس مقابل کو نداہب کی

سیانی کاحقیقی معیار قرار دیا ہے حتی کہ دہر بینش انسان جو کہ ان ممالک بیں رہتے ہیں۔ ان کے ا بیان کے بلیے بھی اس مقابلہ دعانے ایک راہ کھول دی ہے اور میں عدل اور انصاف پر بر مقابله مفرت اقدس تعميني ركهاس اس كى شهادت نود يورب اورامر كيه في الفاظ

اله اس دارى ك أخرس باقى أنده كهاب كين أنده اشاعول بي كيين اسكاتسل مرجود نيي (مرتب)

یں دی ہے کہ اس مقابد میں مرزا صاحب نے کوئی سپلورعایت کا اپنے لیے نمبیں رکھ اکتوب سے دوئی کو انکار کرنے کی خواش کو ڈوئی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو۔ آج کل وہی اخباری بڑھی جاتی ہیں ۔ ان اخبار دل کومسنکر حضرت سے موعود علیالصلوۃ والسلام نے فروایا کہ : ۔

رِ البَدَرَ مبلد ٢ نمبر ١٣ صفحه ٢٨٧ مورخه ٢٨ راكست سنافية )

## ١١٤٠ أكنت شاولة

در بارشام

. فادیان میں ایک عیسان کی امر

ا کے بیسان گل محدنامی جوکہ عالباً دو جارسال سے مذہب عیسوی میں واخل میں اور بنول کے باشندے

یں اور آج کل لاہورکے ڈیوینٹی کالج میں تیام پذیر ہیں مذہبی تحقیقات کی غرض سے ہمار اگست سافلہ کو قادیان آکرائسی دن بعد از نماز مغرب حضرت میں موعود علیالصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر بوٹ بعضرت اقدیس نے بہلے ان سے معمول حالات سکونت وغیرہ کے تعلق دریافت کئے جس کے بعد عیسائی صاحب نے لینے مقصد کا اظہار کیا رحضرت نے فرایا کہ آپ کتنی مذت بہاں تضہریں گے ؟ اس کا جواب کل محمد صاحب نے یہ دیاکہ میں توکل ہی چلا جا وں گا یعب پر صفرت اقدی اور سب سامعین کونمایت حیران ہوئی رحضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرادسے کہا کہ

آپ بیال دونین ہفتہ تک مظمریں۔ بیر فدہبی معاملہ ہے حس کا بینجر کفریا ایمان ہے اس میں الیں جلد مال<sup>ک</sup> شاسب نہیں اور نہیں تو آپ کم ازکم ایک ہفتہ ہی مظمریں اور مذہبی امور دریا فت کریں۔ ہم حتی الوسع آپ کو سمھانے رہیں گئے۔

حضرت نے بیال بک بھی فرمایا کہ :۔

ہم ہرطرے سے آپ کے مکان ۔ نوراک وغیرہ کا بند ولبت کرتے ہیں بلکہ بھال رہنے ہیں آپ کا کھ مال نقصان ہے تو اس عصد کے لیے دہ بھی نقصان ہے تو اس عصد کے لیے دہ بھی دے دل کے۔ دے دل کے۔

ترکن محدنے کوئی بات منظور نکی اور میں کہا کوئل میں ضرور جلا جاؤں گا۔ اس وفت آپ میرے ساخد سوال وجواب کرلیں حضرت نے اس امر کو نامنظور کیا اور مہت سمجھا یاکہ

بہ مذہبی معاملہ ہے ہم اس میں اُسی جلد بازی ہرگز نہیں کرسکتے اور نہ ہم اُس امر کی پرداہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر حاکر لوگوں کوکیا کچرکمیں گئے یا مُنا بیس گئے۔ اگر آپ کوئٹ کی طلب ہے تو آپ چیند روز ہما ہے پاس کھٹر جائی آ کا سمیر نہ ایک

اگراپ کا ہرج ہے توہم دوعار رو پیر روز تک بھی دینے کو تیار ہیں۔

گرگُن محد صاب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ انجھا میں مچھر آؤں گا مگر صرف چار دن کے ہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ :

کم اذکم وسس دن ضروری بین

گرجبگ محدصاحب نے کہاکہ میں چار دن سے زائد بائل نہیں مضرسکا تو بالآخر حضرت نے چار دن ہی منظور فروا لیے اور کل محدصاحب کی درخواست پراسی وفت ایک عهدنامر تحریر ہوا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:۔

نقل عهد نامه منجانب گُل محد عبيها بي

" گُل محرصاحب کی تحریک کے مطابق جو اجازت ان کوبیال فادیان آنے کے لیے کلات مذہبی کے مل کرنے کے لیے قاد مان

یشخ عبدالرئمان صاحب نے تحریر کی تخی کدوہ اپنے شکات ندیجی کے حل کرنے کے لیے قادیان حضرت افلاس کے پاس آسکتے ہیں۔ اس کے مطابق وہ بیال آکر مہار اگست سٹ شکو بعد نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے گر بیج نکہ انہوں نے فرایا کہ مجھے کل ہی واپس جانہ اور صفرت صاحب بھی گوردا بیور جانے کے سبب سے ان کو وہ زیادہ ویت نہیں دسے سکتے ۔ اس لیے یہ فرار پایا کھ گوردا بیور جانے کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دسے سکتے ۔ اس لیے یہ فرار پایا کھ گوردا بیور کی بیش کریں جس کا جواب حضرت میں چار دان کے لیے میال آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری بیش کریں جس کا جواب حضرت مرزا صاحب تحریری دیں گے اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب کی شفی نے ہوتواسی سوال

کے تعلق کچھ اُور دریافت کرسکتے ہیں جس کا جواب حضرت صاحب دیں گے اور سے سلسلہ چاردن

یک رہے گا۔ اس سوال وجواب کے شرا تطبیریں کہ ہرروز پانچ گھنٹہ اس پرخرج ہوں گے۔

یعنی ہرایک فرنت کے لیے ارضائی گھنٹے اور جس فرنتی کو ایک دن ہیں اڑھائی گھنٹے سے کم وقت

طف کا موقعہ لیے وہ آنا ہی وقت دو سرے دن ہے سکیگا لیکن چوتھے دن کی شام کو ہرحال بیا مزخم

ہوگا ہوائے اس کے کہ ان چار د فول کے اندر کوئی فرنتی کسی وجہ سے جوم مولی حوالتے اور ضرور بات

کے ملاوہ ہو پورا وقت نہ دھے سکے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کوچارون کے بعد پورا

کے ملاوہ ہو پورا وقت نہ دھے سکے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کوچارون کے بعد پورا

کے ملاوہ ہو پورا وقت نہ دھے سکے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کوچارون کے بعد پورا

ماحب کی طرف سے مرف ایک ہی سوال پیش ہوگا خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہوا ور فریقین کو اختیار نہ موگا کہ ایک وقت ہے جاویں گل محمد )

ہوگا کہ ایک دو سرے کے وقت ہیں کہ کی بات کو قطع کریں۔

درستخط حضرت میرزا غلام احرصا حب ) دو سرے کا غذ پر ہوئے (گل محمد )

#### هاراگست سوبولیهٔ

دربار شام

فرطیا ، ۔

لعزی خدا سے مراد مدا کے نزدیک بعنت وہ نہیں ہوتی جوکہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہوتی جا کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے ، کہ نعدا کی بعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی بعنت ہے دبینی ہر ) دو کی ذکت ہے ۔

ذرای سے بلکہ نعدا کی بعد مصدق انجیل ہے ؟

تران شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں ہے ؟

تران شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کے ندرشال ہے ای برقران نے مملد رآمد کر والے دکھلا دا ہے ۔

جرائ من و صفر المبين المسلم المبين ا

قرآن کویم میں درج ہو میکیں ۔ اگر بیرنہ مانا جا و سے تو بھر بتلایا جا و سے کہ اصلی انجیل کونسی ہے کیونکہ اسجیل کی مروجہ اناجیل تو اصل ہو نہیں سکتیں سان کی اصلیت کس کومعلوم ہے اور میرمی خود عیسان مانتے ہیں کہ اس کا فلال صفتہ الحاقی ہے ۔ بھراکی اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیلتی کی موت اور بعد کے حالات اور توریخ ہیں ہوئی

بعرایک اور بات دیجینے والی ہے کہ انجیل میں سے عیلی کی موت اور بعد کے مالات اور توریت ہیں ہوئی کی موت اور بعد کے مالات اور توریت ہیں ہوئی کی موت کا حال درج ہے۔ تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نمیوں کی دفات کے بعد نک ہونا رہا؟ اسس سے ثابت ہے کے موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا میسر آنامکن ہے۔

(البتدر ملدم نمر مام صفح ۲۵۰ مورخد ۱۸ راگست ساواند)

# ١٤ راگست ١٩٠٠ ي

دربارشام

سوال: اگرائی خرکوئی مشہور ہوکہ مرزاجی فوت ہوگئے ہیں توکیااس الهام کی بنا مربر وکہ حضور کو مسال کے قریب عمرکے بیے ہواہے - ہم کمرسکتے ہیں کہ نہیں بی خبر بابکل جمو ن ہے ؟ جواب: فرما ماکہ :۔

بان تم کمدسکتے ہوکیونکہ یہ الهام تو کتابوں اوراشتہار دل بیں درج ہوجیاہے۔ ( البتدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ راگست سنطن ک

#### ٤١١/كست ١٩٠٣ نه

سفرگورداسپور

سفرسے بیلے نمازوں کا جمع کرنا گوردا سپورکے بیے روانہ ہوئے۔ آب کے ہمراہ مصاحبزادہ میاں بشیرالدین محسود بھی تقے بٹیش کے غریب جوسرائے تھی۔ اس ہیں صفور علیا بسلام نے نرول فرایا مغرب وعشاء کی نمازیں بیال جمع کرکے پڑھی گئیں۔

له بالدكا استين مرادب- (مرتب)

(البدر طدونبر ۱۳ صفح ۲۵۰ - ۲۵۱ موده ۱۸ راگست ساقلهٔ)

#### ۸۱ اگنت ۳۰۰ به

ایک رؤیاء

فجرگوا تھ کر حضرت اقدس نے نماز باجاعت اداکی بیونکه سفر کی تکان تھی .... اس بیرے سے تصوری دیر آدام فرمایا ادر پیرانگھ کر فرش پر عبوہ افروز ہو

وربيرۇيا بىيان كى-

ارمی بریابی میں ہے۔ ایک نوان میرے آگے پیش ہواہے اس میں فالودہ معلوم ہونا ہے اور کچھ فیرن بھی رکا بیوں میں ہے · میں نے کہا کہ چچے لاؤ تو کسی نے کہا کہ ہرا یک کھانا عمدہ نہیں ہونا۔ سواشے فرنی اور فالودہ کے ۔

کے مار کرچنا ہو کو میں کا کا م جو کہ اپ بیر (نازل) ہوا سنایا۔ (عیر) نرمایاکہ ہس کے بعد اپ نے غدا کا کلام جو کہ اپ پر (نازل) ہوا سنایا۔ (عیر) نرمایاکہ

نرایک بات مین خدا تعالی کاسلانیکین کا جلاآ آ ہے جس میں خدا تعالی کاسلانیکین کا جلاآ آ ہے جس میں خدا تعالی کی طرف سے کی ان لوگوں کا رقبہ ہو ان مقدموں براعتراض کرتے ہیں ،

پښارت کيون ديما) زماياکه:

بعض کوتاه اندلیش بی اعتراض کرتے میں ورند ہم اگر متدمه باز بوتے توجس ونت ڈمکس صاحب نے کما تھا

له وسله بير دا ارى تولي كون معلوم بوتي م. والتداعلم (مرتب) ف

کرتم مقدمہ کروتو ہم اس وقت کر دیتے اور ایک تھیلا مجرا ہوا ہمارے پاس ہے جس میں گندی سے گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اُن پر مقدمہ کرتے لیکن ہم نے محض اللہ صبر کیا ہواہیے ۔ فر مایا :۔ وہ جو زین اسمان کا مالک ہے جب وہ تنتی داوے تو انسان کسقدر تنتی یا تا ہے ۔

خدا تعالی جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت ہی بیار اور مجت کی بات ہوتی ہے اور واحد کا

غدا كاكلام صبغه واحداور جمع مي

میغد مجت کے مقام پر بولا جا آ ہے۔ جمع کا میبغہ مولالی رنگ میں آنا ہے جمال کسی کو منزا دینی ہوتی ہے۔ (البدر مبد انمبر ۲۵۱ صفحہ ۲۵۱ مورخہ ۱۸۸راگست سلنوائش)

بلا مار بخ

بعض احباب المره از لا مور في عبد الدمكر الوى صاحب كي خيالات اوراعت وات كا ذكركيا-

كتاب كيساتقه اشادكى ضرورت

اں پر حفور میچ موعود علیالصلوۃ والسلام کمکم اور عدل نے فرمایا کہ :۔ ہرائیب شنے کے لیے اشاد کی ضرورت ہے ور ندتم دیجد لوش قد تصانیف ہرائیب فن اور علم کے متعلق موجود ہیں کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی نجل رکھا ہے۔ ہرائیب بات کی بڑی تفعیل کی ہے۔ اگر نجل کا خمن ہوسکتا ہے تو ایک بر ہوگا دو بر ہوگا نرلا کھول پر۔ گرتا ہم دیجھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی ہی ہے کہ بلا اُشاد

خلن ہوسکتا ہے تو ایک پر ہوگا دو پر ہوگا نہ لاکھوں پر مگر تاہم دیجیا کیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی ہیں ہے کہ بلاأشاد کے نہیں آیا۔اور نبی بھی ایک اشاد ہوتا ہے جو کہ خدا کی کلام کوسیجیا کراس پر مل کرنے کا طراقی تبلا تا ہے۔ دیجیوش الهام سریں

بیان کرا ہوں توسا تھ بی تغنیم بیان کر دیتا ہوں اور برعادت مزانسانوں میں دیکھی جاتی ہے نظامیں کر ایک علمی ا بات بیان کرکے بھراسے عملدر آئد میں لانے کے واسطے سمجھاوے بچو اتناد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور تھوکر

کھائےگا۔ بیسے طبیب بلاا شاد کے طبابت کرے تو دھوکا کھا دے گا۔ ایسے ہی جوشفس بلاتوس آنحضرَت مل لند

علیہ دلم کے اگر خود تخود قرآن ہمتا ہے تو ضرور دھوکا کھا وے گا فرمایا :۔ مفتری کا انجام

مفری تھک جا آہے اوراس کا لول ٹو دلوگوں پر ظاہر ہوجاتا ہے اور

ا ان طفوطات کے شروع میں ایڈریٹر صاحب" ابدر" نے یہ نوٹ دیا ہے کہ گذشتہ اشاعت سے آگے سلم کیلئے دکھوانجار ۲۲ مبلد ۱ صله میں ۱۱ زام ۱۱ راگست کی وائریاں چپی ہیں گران میں سے کسی وائری کے آخر ہیں اق آئدہ " کے الفاظ درج نہیں جس سے میتہ چلے کریہ ملفوظات فلال وائری کے تسلسل میں ہیں ۔ (مرتب) یا اُسے ذَلّت دامنگیر ہوتی ہے کیونکہ روز بروز کیسے افر ایکرسکتا ہے۔ افترا مبینی کچی شنے کو اُن نہیں ہوتی حتیٰ کشیشر بھی اتنا کچانلیں ہوتا میں قدر افتراء ہوتا ہے اور چونکر مفتری کے بیان میں قوتِ جا ذہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی بدلو بہت جدمیمیل جاتی ہے ۔

ایک ماوب نے سوال کیاکہ توریت میں مجبوثے نبی کی یہ ملات بل انبیاء کا مستملم سنگلم کی جارہ وہ قل کیا جاوے اور ادھرائی عباریس بھی ہیں کہ

ص معلوم ہونا ہے كومن بى قتل ہوئے تو مجروہ ملامت كيفي سے ہوكتى سے ، فروايا :.

راستبازی سی نشانی ہے کہ میں مطلب کے لیے خدانے اُسے پیدا کیا ہے جب تک وہ پورا نرہو سے یا کم اذکم اس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ استے ننزل نہوتب تک وہ نمرے ۔ مگرایک کذاب سے بیبات سری کی تاریخ

کب ہوسکتی ہے قبل سے مرادیہ ہے کہ اُس قتل ہیں ناکامی اور نامرادی ساتھ نہ ہوا ورحب مک ایک انسان آپنا کام پوراکر چکے تو بچرخود مرحافے یاکسی کے ہاتھ ہے ارامائے توکیا موت توہرحال آنی ہی ہے کسی صورت ہیں آگئی اس میں کیا سرج ہے اور کا میانی کی موت پرکسی کو بھی تعجب نہیں ہوا کر آبا اور نہ دشمن کوخوشی ہوتی ہے ۔ قرآن

اس میں لیا حرج ہے اور کا میا ب می موت پر می تو جب مہیں ہوا کرنا اور مد دین کو تو می ہوں ہے عوان شریف کےصرح کے الفاظ سے بیابات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قبل نبی حرام کیا ہمو ملکہ انخضرت میلی اللہ علیق کم نہ میں کر میں میکنڈ و میزان کے دیکھیں اس ان میں اس کا میں میں میں میں قبل نے اس میں دور اور ان ا

کی نسبت لکھا ہے آئیان مَّاتَ آؤ تُنظِلَ (العسوان: ۱۲۵) جس سے آل انبیاد کا جواز معلوم ہوتا ہے اب جنگوں کے بیج میں ہزاروں افسر مارہ جاتے ہیں لیکن اگراُن کی موت کا میابی اور فتح اور نصرت کی ہوتو اس برکوئی رنج نہیں کرنا بلکہ نوش کرتے ہیں اور جو خلاکے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو اُن کے لیے زندگی ہے

كراني قائمقام ہزاروں جھوڑ جاتے ہیں۔

را بعد المسلات مل الدول بور بور باست بن المساوت بول كرز اله ظهر الفساد في البير و البحر داردم (۲۷) كامسدات تها اور كه ال الدول الدول المن الله و الفت تي دانسور (۲۰ كي الدول المن الله و الفت تي دانسور (۲۰ كي الدول المن الله و الفت تي الله و الفت تي الله الله و الفت تي الله و الفت تي الله و الله

توریت ہیں جب قبل کا ذکر ہے تواس سے نامرادی اور ناکامی کی موت مراد ہے۔ حضرت بجنی اور حضرت عیلے علیا سلام قربی رشتہ وار تھے بجنی کے قبل ہوجانے سے دین پرکوئی تباہی نہ اسکتی تھی ۔ اگر یجی قتل ہو جاتو بھر عیلی اُن کی جگہ کھڑے ہو گئے ۔ بہن یہ بھی یا ور کھنا چاہیے کہ بجائی کوئی صاحب شریعت نہ تھے۔ ہوسکت ہے کہ بدوعہ توریت کا صاحب شریعت نہ تھے۔ ہو انگریزول اور محدول کی نوائیاں ہوتی رہیں۔ سیکھ لوگ ان ہیں اکثر انگریزول کو قتل کرتے دہے میں اب جس حالت میں کہ انگریزول اور بادشاہ ہیں تو کیا تیکھ رہا ۔ زندہ وہ ہوتا ہے قدر انگریزوں کے ہاتھ رہا ۔ زندہ وہ ہوتا ہے میں کا سند بھے ۔ انتظارت میں اللہ علیہ وہ کہ کہ بعداب کروڑ ہاسسان موجود ہیں اور الوجیل کے بعداس کا تابع میں کہ ہم نے مسان فول کو فلاں جگر شکست و می تھی یا کوئی ہیو تو ف اگر یہ کے کہ ہواکیا ، انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے مسان فول کو فلاں جگر شکست و می تھی یا کوئی ہیو تو ف اگر یہ کے کہ ہواکیا ، انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کا تو تون موجود ہے۔ مقابلہ تو کا میابی سے ہوتا ہے۔ الوجیل کا نام ندارد اور انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کا تو تون موجود ہے ۔

انبیا مکوخدا ذلیل نبیس نمیاکر نا ۔ انبیاء کی قوتِ ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا وہ اپی سعاد جانبیں اگر کوئی موسی علیا سلام کے قعتہ پر نظر ڈال کراس سے یہ تیجز کا ہے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بائکل فعنول امر ہے اوراس ڈرسے یہ مراد ہرگر نبیس کہ ان کوجان کی نکر تھی بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ مصبِ رسانت کی بجا اوری

یں کمیں اس کا اثر بُرا مزیرے۔

میرے نزدیک مومن و ہی ہے کہ اگراس نے خدا تعالیٰ کی داہ میں جان نہ دی ہوتو وہ روحانی طور پر ضرور میں جان دے کر شید ہوئی ہو۔ بس اگرموٹی کو جان کا ہی خوت تھا۔ تو اس سے داگر یہ افواہ سے ہے کہ شہزادہ ہیر مولوی عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنوں مولوی عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنوں نے ایمان نہ دیا اور جان دیدی بیں ہما داتو ہی خویال ہے کموسی علیالسلام کو اس وقت بینحیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نامراد مارا جاؤل اور فرض رسالت ادانہ ہو۔

اگر کسی بات میں شتر ہوتو میے عادت اللہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاح مذر ہے۔ آپ نے منتظمان بادر چی نعانہ کو ماکید کی کہ مہمان فوازی ہے ہے کہ مرسم عمی خواس مدر بھی تند اوگر

مهمان بواری آئے ہوئے ہیں بیرسب مهان ہیں اور میں قدر لوگ آئے ہوئے ہیں بیرسب مهان ہیں اور مهان کا اکرام کرنا جا ہیں۔ اس لیے کھانے وغیرہ کا انتظام عمدہ ہو۔ اگر کوئی دوُدھ مانکے دوُدھ دو۔ چائے

مانکے بیائے دو۔ کوئی بیمار ہوتو اس کے موافق الگ کھانا اسے پیکا دو۔ اس کے بعد عدالت کا وقت قریب آگیا اور صفرت اقدس اور دیگیر احباب کھانا وغیرہ تناول فرماکر عدالت کوروانہ ہوئے) رائبڈر جدم مفرس ۱۵۵ - ۲۵۸ مورخرم ہتم س<sup>س 1</sup>9 شیر

#### اراگرت سنولهٔ

بوتتِ شام مامور کی شمنی فرمایا که

رسول كاعالم الغيب ہونا

فرمایا کہ:۔ وشنی دشنوں کی پیمجی ایک قبولسیت ہوتی ہے اور منجانب اللہ نصیب ہوتی ہے۔

اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں۔ جنانج بعض توصفر بسیح موعود علیالسلام کی نسبت یہ خیال

ر کھتے ہیں کدان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے۔اس پر آپ نے فرمایا کہ:۔ بدان لوگوں کی غلمی ہے۔ عالم الغیب ہونا ورشتے ہے اور موتدمن اللہ ہونا اور شنے ہے۔

(البدد حلد المنرس الماصفى ١٥٨ مودخر ١٨ ستمبرس ١٠٠٠ )

#### ١١ اكست ١٠٠٠ م

ایک صاحب نے سوال کیا کہ انقطاع وی ایرا برجاری ہے کے بابرا برجاری ہے کے کہ نسبت جو مکم آ بچا ہے تو بھراب وی کی رب نے بابرا برجاری ہے کہ کیوں صاحب وی ہونے کا دعویٰ نرکیا؟

حضرت اقدس: اس بات کا کیا تبوت ہے کہ آ بتک کسی نے دعویٰ نرکیا؟

ما ک د جہا تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیجھا۔
حضرت اقدس: آپ کی معلومات تو جہدا کی کنا ہیں حدیث کی یا اور دومری ہونگی اس سے کیا پتر گتا ہے اگر حضرت اقدس علیا صلاح والسلام مقدم کے سلسلہ میں کوروا سیور تشریف فروسے معلوم ہوتا ہے۔ دمرت )

اس بین الف لام کی رعایت نه کی جاوے تو محراس سے بہت سے فساد لازم آویں گے اورانسان ضلات میں جا پڑھے گاریہ امر خروری ہے کہ وی شریعیت اور وی غیر شریعیت میں فرق کیا جا وے بلکہ اس امتیاز میں تو جا تورول کوجو وحی ہوتی ہے اسکومی مزنظر رکھا جا وے ۔ معلا آپ تبلادیں کر قرآن شریف میں جو یہ مکھا ہے ۔ کو اُڈھی کہ تُبک اِلی النّحلِ والنعل : ٢٥) تواب آپ کے نزدیک شہد کی کھی کی وی ختم ہو کی ہے یا جاری ہے ؟

سال: جاری ہے۔

سفرت اقدی : حب کھی کی وی اب کم منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وی ہوتی ہے دہ کیسے قطع ہوسکتی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ال کی خصوصیت سے اس وی نفریت کو الگ کیا جاوے ورز یول تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام ہیں ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وی کا نزول ہو حضرت محد دالف ثانی اور شاہ ولی اسلام ہیں ہوتے رہیں اور اگر اس سے یہ نا جاوے کہ ہرایک تیم کی وی مقطع ہوگئی ہے تو یہ لازم آ آ ہے کہ امور شہودہ اور محسوسے انکارکیا جاوے ، اب جیسے کہ ہمارا اپنا شاہدہ ہے کہ خدا کی وی نادل ہوتی ہے۔ بس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے نمالف ہوتو کہا جادیگا کہ اس میں فلو ہے ۔ نبود غزنوی والوں نے ایک کتاب مال میں کھی ہے جس میں عبداللہ غزنوی کے الها مات درج کئے ہیں۔

مچېر جس حال بيس برسلسله موسوی سلسله کے قدم بقدم ہے اور موسوی سلسله بیس برابر جاری رہی تھی حتی کر عور تول کو وی ہوتی رہی تو کیا وجہ ہے کر محمدی سلسله بیں وہ بند ہو۔ کیا اس امت کے اخیار اُک عور توں سے بھی گئے گذرہے ہوئے ہ

علاوہ اس کے اگروی نرہوتو چر اِ کھیدنا القِیر اطا الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْنَ عَلَیْهِمْ دالفاتحة: ١٠- د ) کے کیا مصنے ہوں کے کیا بیال انعام سے مراد گوشت پلاؤ دغیرہ ہے یا ضلعتِ نبوت اور مکا لمثاللی وغیرہ بوکد انبیا موصطا ہوتا رہا۔ غرضک محرفت تمام انبیا موسوائے وہی کے حاصل نمیس ہوسکتی جب غرض کے لیے انسان اسلام قبول کرتا ہے -اس کا مغزیمی ہے کو اسکے آنباع سے وجی ہے -

اور تھراکرو چی مقطع ہوئی مانی بھی جا وے تو آنحضرت ملی النار علیہ ولم کی وحی مقطع ہوئی ساس کے اخلال اور آنار بھی منقطع ہوئے۔

سأل بر بروز كه كتة ين ؟

حضرت أفدس : مجيسة شيشه مين انسان كي سكل نظراً تي سع عالانكه وي بالترخود

متلد بروز

الكُ قائم بوقى إلى الكُ الم بروزم - الكايترسورة فاتحرب بى مع بيك كلما م إفد ناالقة الأ المُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ ه الفاتحة : ٢ - ١) تمام مفترول في مغضوب سعم ادبهود اورضايين سعم ادنساري ليه بي اور عربي آت تُمَّدَ جَعَلْنَاكُمْ مَعَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ نَعْمَلُونَ (بونس: ١٥) اوراكيت ويُسْتَغَيْلِعَكُمْ فِي اللَّدُ فِي مَيْنُظُرَ كَيْفَ نَعْمَلُونَ (الاعراف: ١٣٠)

ستیں مجی اس کی طرف اثنارہ کرتی ہیں۔ ایک ان ہیں سے البی اسلام کی نسبت ہے اور ایک بیود کی نسبت ہے اور ایک بیود کی نسبت بہرطرح کا انعام کروں گا اور بھیرد کھونگا نسبت بہر مقابلہ سے معلوم ہونا ہے کہ خدا تعالی فرما نا ہے کہ ہیں ہرطرح کا انعام کروں گا اور بھیرد کھونگا

کیس طرح شکر کرتے ہو۔

اب دیجیف والی بات بیب که الم بیود کو کونسی بری معیدیت بی تو وه دو بری میبتین بیل ایک بید که میلی علیالسلام کا انکار کیا گیا اورا یک بید کوموش الله علیه و کما انکار کیا گیا اورا یک بید کوموش الله علیه و کما انکار کیا گیا بیس ما لت کے کھا انکار کیا گیا اورا یک بید کوموش الله علیه و کا دو وجود شف اور بیال نام الگ الگ بیل می وجود و شف اور بیال نام الگ الگ بیل مگروه وجود سی بیل ان دونو کی بروز موال کا بروز ہوا کی بروز ہوا کی بروز ہوا گیا ہے کہ اس اور ایک محدی اور مون کا کم کی کا کور دیا اور وه مماثلت پوری ہوگئی اور آیات سے ایت ہونا ہے کہ اس اُمت میں بروزی طور پر وہی کرتوت بیو دیوں والی پوری ہوگئی اور آیات سے ایت ہونا ہے کہ اس اُمت میں بروزی طور پر وہی کرتوت بیو دیوں والی پوری ہوگئی اور بیاس طرف اشارہ کرتی تعین کہ آنے والا دوزیک لے کرآد گیا۔

اسی مید مہدی اور سیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونو کا فعل بھی ایک ہی۔

( الدر عبد مانہ میں اور سیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونو کا فعل بھی ایک ہی۔

## الاراكست <del>سرو</del>اية

مام طور پر برایک مرض لوگول بی دیجی جاتی ہے کہ اگر کو ٹی شخص کسی مرد اشاعت بحق سے بیں یا عورت کی نسبت بربیان کرے کہ وہ بدکارہ یا اس کا دوسرے سے
تعتق بدکاری کا ہے تو برخ کنیفس ایے معلومات کی وسعت سے لذت پانا ہے ۔اس لیے اس داوی کے بیان بر براتھتی بیز نیال کر دیاجا تا ہے کہ یہ واقعہ بانکل سنچا ہے اور اُسے شہرت دینے میں سی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے
میک مرداور نیک عور توں کی نسبت ناباک نیال لوگوں کے دلوں میں شمکن ہوجاتے ہیں اور جن کی شہرت ہوتی ہے اُن کے دلوں پراس سے کیا صدر گذرتا ہے اس کو ہرایک محسوس نہیں کرسکتا۔ ای لیے خدا تعالی نے اپی شرت دینے والوں کے لیے اشی وُر سے سزامقر فرمائی ہے۔

اس مفنهون كي شعلق حفرتُ أقدس في فر ما ياكم

فلاتعالی نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے بیے بشرطیکہ وہ اُسے نابت نکرسکیں اُنٹی ورّب مزار کمی ہے اس ایک کلام میں شہرت دینے والوں کے بیے بشرطیکہ وہ اُسے اوراس سے چارگواہ طلب مزار کمی ہے اس ایک کہ جوشرت و بتا ہے اسے اس مقدمہ میں قدامی کرائی وہ جارگواہ روئیت کے لاوے فیللی ہے کہ ایشے خص کو بمبی گواہوں میں شمار کیاجا وے ۔ (ابدرجد، نبر ۱۳ صفحہ ۹۵ ما مورض میں ستمبر سناف شمر)

#### بهوراگست شنولشه

حفرت اقدس مليالصلواة والسلام في ايك رؤيا بوّقتِ عصرُسْايا غرواياكه: رئير برير برير المرير برير برير المريد

ايك رؤيا

ین نے دیجیا کرایک بنگ ہے اور گویا کہ ایک گبوتر ہارے پاس ہے وہ اس پر صلہ

کرتی ہے۔ بار بارہٹانے سے بازنبیں آتی تو آخرین نے اس کا ناک کاٹ دیاہے اور نوکن مبدر اہے۔ بیر بھی ان نہ آئی تو مئی نے ایسے گرون سے کو کے ہیں کامنے زمن سے رگو ناخرور کیا، بادیار رگو آخوالکن بھر بھی مر

بازنهٔ آئی تو میں نے اسے کردن سے بکڑکے اس کا مندز مین سے رکڑ نا شروع کیا. باربار رکڑ تا تھا لیکن مجبر بھی م انتخاتی جاتی تھی تو انفر میں نے کہا کہ آؤ اسے بچانسی دبریں۔ را قبدر جدم انبر ۱۳ مصفحہ ۲۵ مورضا ایشبرسٹ اللہ ،

#### الاراگرت ١٩٠٣م

الں اسلام کے ادبادادراُن کے ننزل کا ذکر ہوا فرایا کہ:۔ اس کا باعث خودان کی شامتِ اعمال ہے کیونکہ زین پر کچھ ریسند مصر میں مرسر سے مسلم میں مرسر

مسلمانوں کے اوبار کا باعث

نہیں ہو ناجبداؤل اسمان پرنہ ہوئے۔ اکثر لوگ کام کی تنی اور فلم کی نشکایت کیا کرتے ہیں، لکن اگریوگ خود فلم نہوں تو خوا تعالیٰ ان پرمین فلالم حاکم مستطر نرکے ۔ زمانہ کی حالت کا اندا زہ اسی سے کرلوکہ ہم ہزاروں رو پے وینے کو تیار ہیں کہ کوئی جاعت اگر بیاں رہے ۔ ہم ان کی معمان نوازی کریں اور خی الوسع ہرا یک قسم کا آدام دیویں اور وہ نرافت سے اپنے شکوک و شبہات بیش کریں اور قرآن اور احاد بیٹے صیحے سے ہماری آئیں شنیں اور تو جی اور فرکن اور احاد بیٹے صیحے سے ہماری آئیں شنیں اور تو جی اور غور کریں کہ چکچے عقیدہ اسلام کے شعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے کسنفدر فسا داور تیک اسلام کی اور ''تغضرت صلی النّٰدعلیمیولم کی لازم 'آتی ہے اور عیبائیول کوکس قدر مدد متی ہے مگران کوگوں کو بروانہیں ہے گھر بیٹھے ہی دو دو بیسکی کتابیں بناکر جو کچو حموث اور افترا معاہتے ہیں لکھدیتے ہیں رجب مذہب سے بارے ہیں اس قدربے برواہی ہے توکیوں ان پرادبار نراوے ،۔

کیک ماحب نے سوال کیا کہ فران شراف ہیں الندتعالى يرايان لافي حقيقت بويه کلها بے کنواه کو أن ميودي بونواه صابي بو

غواه نصران بونوجوكون اللديراوريوم آخر يرايان الدست نواست مزن نبوكا تواس مورت ين أكثر ہندولوگ بجی اس بات کے متنتی ہیں کہ وہ نجات یادیں کیزنکہ وہ رسول اللہ بر الیان رکھتے تیں الرح عل نبین کرتے اوران کی تعظیم کرتے ہیں فرمایا :.

الله برا بیان لانے کے معنے آب نے کیا مجھے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے یہ منے ہیں کہ موسلی برا میان لا وے ومي اللديدان السف والاب ؛ الله يرايان لاف كيد معنى بين كداست ان تمام صغات سعم مون فاماك حِن كا ذكر فرآن شريف ميں ہے شلا ً ربّ - رحمٰن رحيم تمام محامد والا رسولوں كو بيسچنے والا رائخفرت على الله علبتولم کو مجیجنے والا ساب ایب ہی بتلاویں کن فرائن شریب میں لفظ اللہ کے بید صفے ہیں کہ منیں ؟ میر بوشخص اُنحفرت ملی للہ ملیہ وہم کونیں ماننا ۔ قرآن کونمبیں ماننا تواس نے کیا اس اللہ کو مانا جے قرآن نے بیش کیا ہے۔ جیسے گلاب کے

بیول سے نوشبو دُورکر دی جاوے تو بھر وہ گلاب کا بیگول بیگول نہیں رہتا اوراسے بیبینک دیتے ہیں۔ بیں اسى طرح الدلدكو ماننے والا وہى ہوكاجو أسے ان صفات كے ساتھ مانے جو قرآن نے بيان كشے بين ـ سأل: يكن بعن بندو آنفزت صلى الدُّعلية لم كي رسالت كا أفراد كرنة بين اكريد برائت ام مندويين ادر مل مجل

سندوول والع ـ توبيال چونكه نفظ ايمان كام كربوايان لا وس تويير ومستى بيس كرنسي كدان برخوف اور

افراراس وقت مجيح موسكتا ہے جبكه انسان اس برهل معي كرے - اگرانسان نماز روزه وغيره كا افرار أوكرا ب گرفعل ایک دن بھی بجانہیں لا نا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا ۔اگرای کے ساتھ ایک شخص کئی افرار کرے کریں ب روں کا وہ مروں کا نیکن عمل طور پرایک بھی پورا نہ کے اوکیا تم اس کے افرار کو افرار کو افرار کو کے ؟

سائل: بونکه اس کا افرار زبان سے نوہے اس بیے عذاب ہیں تو ضرور رعابت چاہیے۔

فرمایا به

عذاب كي حقيقت

ہماراً مذہب یہ ہےکہ دنیا میں جوعذاب طنة ہیں ودہمیشہ شوخیوں اور ترار آوں سے طنتے ہیں۔انبیاماودہامورین كيبس قدر منكر كذريس إسان يرعذاب اى وقت نازل بواجبكه ان كي شرادت اورشوخي مدسة تجاوز كركني - اكر وولوگ مدسے تعاوز نکرنے تواصل تحروزاب كا اخرت ہے ورنداس طرح سے ديجولوكم بزارول كا فريس جو كم <sub>ا پ</sub>نا کاروبارکرتے ہیں اور پیمرکفرپر ہی مرتے ہیں گر دنیا میں کو ٹی مذاب ان کونہیں متا۔ اس کی وجرمبی ہے که مامورمن الله کے مفالم پر آگوشوخی اور شرارت ہیں مدسے نمیس بڑھتے ۔ گراس سے بیلازم نہیں آ ناکہ آفرت یس بھی ان کو عذاب نہ ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے بلیے مزوری ہے کہ انسان کذیب مرس ،استزاء اور تقطیع میں اور ایداء میں مدسے بڑھے اور خدا کی نظر میں اُن کا فساد <sup>، ن</sup>ستی اور طلم اور اُزار نمایت درجہ پرنیج کیا ہو۔ اگر ایک کافرمسکین صورت رہے گااوراس کونوف دامنگیر ہوگا تو گووہ اپنی ضلالت کی وج سے جہنم کے لاتی ے مر عذاب دنیوی اس پرنازل ناموگا۔

اكر كفِارِ مَدْ جِيْبِ عِابِ اوراخلاق سے انتخار من الله عليه ولم سے بیش استے توبہ عذاب اُل کوجو طامر گز زمْنْ ويك مجدُ فلاتعالِ فرفاله حَ مَفَسِفُو إِفِيهَا فَكَنَّ عَلِيهَا الْعَوْلُ فَدَمَّرْنُهَا تَدُمِيراً دِي اسرابُكُ کر جب کسی بنتی کے بلاک کرنے کا ادادہ اللی ہواہے تواس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں متر اعدال سے نکل جاتے ہیں۔

يمراكب أورمكر عن وَمَا حُنَّا مُولِكِي الْقُرى إِلَّا وَ الْمُلْعَا ظَالِمُونَ (القسس ٢٠٠٠) من سي أب بے کو ٹی بتی نمایں ہلک ہوتی گراس حالت میں کردب اس کے اہل ظلم پر کمربستہوں فیق کے منے مدسے تحاوز کرنے کے ہیں۔

اب دھی ہزاروں ہندویں مگر مانتے نہیں انکار کرتے ہیں۔ میر کمیا وجرہے کرسب کو تھیوڈ کر مکیرم کے میٹ یں چیمری علی ؟ اس کی وحیرات کی زمان تغنی که حبب اُس نے امسے مبیا کا نہ کھولا اور انحضرت علی اللہ علیہ قلم کو سب و مشتم کرنے میں حدیث بڑھ کیا۔ اور ایک مترمقابل بن کرخود نشان طلب کیا تووہی اس کی زبان میری بن کراس کی مان کی دشمن ہوگئی غرضکہ اصل گھرعذاب کا آخرت ہے اور دنیا میں عذاب شوخی، شرارت ہیں حد سے تجاوز کرنے سے آنا ہے۔ ہندووں میں بھی ہوبات مشہور ہے کہ پر میٹراور عَت کا بیر (دَّمنی ) ہے .عَت کے من مدورج مك ايك بات كوبينيا دينا رعت كالفظاع بي سے جيسے قرآن شريف بين عنو سے ،-

ئیں اس بات کا قاتل نہیں ہو*ں کہ عذاب بکسال سب کو ہو۔ گفر* تفاوت وطبقات عداب سبابب جيينين بوت توعذاب كيدايك جيساسب كوروليفن

كافراليه بين كه البيه بيارُول مِن رہتے بين كروال اب مك رسالت كى خبرتييں اسلام كى خبرتين توان كا كُفر

ابوهل والاكفر تونه بوگاجس حال ميں ايك نهايت ديسے كاشريرا ور كذب باو بودهم كے بيرانكار كرماہے تواسكے مذاب اور دوسرے کے عذاب میں جواس قدر شرارت نہیں کرتے ضرور فرق ہونا جا ہیے رہین ان طبقات مذا ک کریکتقدر ہی اورکس طرح سے ان کی تقتیم ہے اس کی ہمیں خرنیس اس کاملم خدا کوہے- ال يونكندا ک طرف ملم مسوب نمیں ہوسکتا ۔اس لیے طبقات کا ہونا ضروری ہے۔ اماديث كي نسبت ذكر بواراس برحفرت أقدل علياسلام في إينا مذمب تبلايا بوكه اكثر دنعر ثناثع بوطيا ہے كہ رب سے مقدم تسرآن ہے اس کے بعد سننت اس کے بعد مدیث ۔ اور مدیث کی نسیت فرما یا که :-منعيف مصعيف مدمية بمى بشر لميكه وه قرآن كيدمعا رض نربواس يرمل كرناجا بين كيزكر عس مال بي ووالخصرت ملى الندعليه وللم كى طرف منسوب كى جاتى ہے تورير ادب اور معبت كا تعاضا مونا جاہئے كماس وملالاً مر ہو اور ہمارا یہ مرعا برگرز نمایں کہ ائمہ دین کی ان کوسٹ سٹول کوجوعض دین کے لیے انہوں نے کیس ضائع کردلویں-ممرت يه يائة بن كتب مال مي كوئى بات ال كى ياكونى مديث مى باوجود اويلات كي معى قرآن شرايف سے مطابقت نکھاوے تو پیر قرآن کو مقدم رکھ کراسے ترک کردیا جاوے کیؤنگرجب ضدّین جمع ہونگی توایک كوتو مزور ترك كرنا يربي كاراس صورت بين تم قراك كوترك مت كرو اوراس ك فيركو ترك كردو مثلاً ايك شله وفاتِ من كائى ہے يس مال ميں قرآن شرايف سے وفات تابت سے تواب مم اس دوسرى مديث كو جو اس كم منالف مويا كرى كحقول كوكيون انين اليت فكمَّا تَوَ فَيْتَنِي حُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ رالمائدة: ١١٨) مين دوباتين فدا تعالى في بيان كي بين ايك ترمشيح كي دفات دومر اس ك دنيامي آف كى فنى كى ك يونكه اكروه قيامت سے بيتير دنيا من دوباره آيكا بيط تواس كاكنت أنت الترفيب عَلَيْهِم کنا فلط ہے۔ اس صورت میں یا تومٹیح حبوم ہوں گے یا نعوذ بالٹد مجومٹ کا الزام خدا تعالی پر آوسے گا تو اسی مورت میں ہم فرآن کو مقدم رکھیں گئے جس نے دفات کو بڑے بین طور بر ثابت کر دیا ہے۔ ایک ماحب فے عور تول پر معمر کی فرضیت کاموال کیا. عورتول كيلغ جمعه كااستثناء حنرت اقدس في فرماياكه و اس بن تعالى كود يجد ليا جاوب اور جوامرسنت اور مديث سے ثابت ہے اس سے زيادہ بم اكى تغييركيا الركة بن الخضرت على الله عليه وللم في عور تول كوجب مستثنى كرديات تو ميريهم مرف مردول كيليم بي ديا.

ائی اسلام میں سے تعبق البیے بھولے بھالے بھی اُں کہ جمعہ کے دن ایک توجعہ احتیاطی نماز ہے اسلام میں سے تعبق البی بعداس اختیاطی نماز ہے اور نہوا ہون المرک نماز پڑھتے بال کا نام انہوں نے اختیاطی دکھا ہوا ہے۔ اس کے ذکر برحضرت مناز بھی بوری اداکر نے بال کا نام انہوں نے اختیاطی دکھا ہوا ہے۔ اس کے ذکر برحضرت اقدس نے فرایا کہ

ینطی ہے اوراس طرح سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی کیؤنگر نتیت ہیں ال امر کا نقین ہونا ضروری ہے کہ بین فلال نماز اداکر نا ہول اور جب نتیت ہیں شک ہوا تو بھر وہ نماز کیا ہو ثی ؟ د البدر جلد بانبر میں صفر ۲۶۵-۴۷۹ مورخد الرسم سافیہ

<u>کم تمبر ۱۹۰۳</u>

دربارشام ر

خداشناسي كأواحد ذركيبه

فرمایا کہ:۔ آج نواب میں ایک نفرہ منہ سے بیز مکلا

فيرين AIR MAN

فرمایا که

فداکی شناخت کے واسطے سوائے فداکے کلام کے اور کوئی ذرایر

نہیں ہے ملاحظ منو فات سے انسان کو بیمونت حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس سے مرف ضرورت آبت ہوتی ہے پس ایک فئی کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اُور امرہے اور وا فعی طور پراس کاموجود ہونا اُور امرہے ہیں وج ہے کہ حکما یہ شقد بین سے جولوگ محض قباسی دلائل کے یا بند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخد قات بر رہی ہوئی نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیال کی ہیں اور کامل بینی ان کو جوہے کے مرتبر تک بہنچا اہے نصیب نہوایہ صرف خدا کا کلام ہے جونتین کے اعلی مراتب یک بہنچا تاہے۔ خدا کا کلام تو ایک طورسے خدا کا دیدارہے اور

سرف مدر کا مقام ہے ہو یہ کے ای سرب سے بھو مات اوابات مرت مدر ہے ۔ پیشعراس پرخوب صادق آنا ہے ہے

بنة تنها عشق الأدبدار خيرد بن بساكيس دولت الم كفتار خيرد

خدا نعالیٰ قادر ہے کئیں شنے ہیں چاہے طاقت بھردیہے بیں اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھردی ہے۔ انبیامنے اس گفتار پر ہی نوا پنی جانیں دیدی ہیں۔کیاکوٹی مجازی عاشق اس طرح کرسکتا ہے ؟ اس گفتار کی وجہ ہے کوئی نبی اس میدان بین قدم رکھ کر بھر تیجے نہیں ہٹا اور مزکوئی نبی بھی ہے وفا ہوا ہے۔ جنگ اُفڈ کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے تاویلیں کی ہیں مگراصل بات برہے کہ فعدا کی اس وقت جلالی بجائی اور اور سوائے آنفرن صلی اللہ علیہ ولم کے اور کسی کو برواشت کی طاقت زخمی - اس بیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور بانی اصحاب کا قدم اُکھڑ گیا ۔ انخفرت صلی اللہ علیہ وکم کی زندگی میں جیسے اس صدتی وصفا کی نظیر نہیں ملتی ہوآپ کو فداسے تصابیبا ہی ان اللی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی ہوآپ کے شامل حال ہیں ۔ شلا آپ کی بعثت اور رضعت کا وقت ہی دیجے لو۔

باربارخیال آباہے کر اگر شیح اسمان پر گئے توکیوں گئے ؟ یہ ایک بڑا میسے کا اسمان پرجانا تعجب خیز امرہے کیوندجب زمین پراُن کی کارروائی دھی جاتی ہے تو

بياخة أن كا أسمان يرجانا الشعر كامعداق نظر آبا كي -

بین سراں ۱۰ ماں پر ۱۰ موں کر ۱۰ موں کے اس کے با اسمسال نیز پر داختی گویا بیشعر بامکل اس دافعہ کے بینے شاعر کے منہ سے بحلاہے کو ٹی پوچھے کہ انہوں نے آسمان پر میاکراًج کے کیا

بنایا ۔ اگرزمین پر رہتے تو لوگوں کو ہدایت ہی کرتے گراب دو ہزاد برس بک جوائن کو اسمان پر مجھاتے ہیں تو اُن کی کارروا ٹی کیا دکھلاسکتے ہیں ۔جو بات ہم کتے ہیں اور حب کی تاثید میں فراکن اور حدیث مجی ہمارے ساتھ ہے وہ

ان کی شانِ نبوت کے ساتھ نوب جبیال ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں کے صفرت مشیح کو زمانا لوآپ دومرہے نبیوں کی طرح دومرے ملک میں ہجرت کرکے چلے گئے۔

نبیوں کی طرح دو سرسے ملک میں ہجرت نہیں جیسے ہے۔ اور مجرالیے فرضی اوصاف ان کے لیے وضع کرنے ہیں جن سے آنصرت علی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور ہجومو کیونکہ انحضرت علی اللہ علیہ وسلم سے کفا رنے سوال کیا بکہ ایس آسمان پر چاھ کر تبلاویں تو اس نے بیم عجزہ اُن کو

ئيونكه الحضرت على التدعليه وهم سف لفا رسف موال بيا بداپ اسمان پر چره مرسا وي بواپ سے بيہ جره ان و نه د كه لا يا اور مستبهّهَانَ دَيِّنَ ( بنی اسرائيل ، ۹۴) كا جواب ديا كيا اور سيال بلا درخواست كسى كافر كه نووخوالعالی مِتْح كواسمان پر لے گيا تو گو يا خدا تعالی نے نود انحضرت علی الله عليه وسلم كو كفّار كی نظروں میں ہيشا كرانا چا يا - كياوه

میسے کو اسمان برہے بیانو نویا علائعا ا خدا اور تھا اور یہ اور تھا ؟

اکر جد لوگ ہمیں اسی باتوں سے کا فر د تبال د غیرہ کتے ہیں مگریہ ہمارا فخر ہے کیونکہ قرآن کی تا مُداولاً تفضرت صلی اللّٰہ علیہ ولم کی عظمت فائم کرنے کے لیے بین خطابات ہمیں طبتے ہیں ۔ روز رم

بعد از نعدا بعشق محتصد مخمر م المستحمد المركفر اين بود بخدا سعت كافرم

له جنگ خنین کا واقعہ ہے۔ ر پورٹر کی خلطی معلوم ہوتی ہے۔ رمزتم

بیکن کیا آراول کا پرمیشر الساسے کہ ناسخ کی رُوسے ہو مگر وہ ایک انسان پر مگا تاہے پھر اُسے اُٹھا سکے؛
کناہ کا پنتیج بفرور ہونا ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی انسان کو حرآت دلا تاہے اوراس سے تساوت تلبی پیدا ہوتی ہے۔
ہے حتی کہ گئاہ انسان کو مرغوب ہو جاتا ہے لیکن ہما رہے خدانے تو پھر بھی توہ کے دروازے کھو ہے ہیں۔ اگر کو نُ شخص نادم ہوکر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تووہ بھی رجوع کرتا ہے مگر آرایوں کے لیے یہ کمال نصیب؛ اُن کا پرمیشر جو مہر نگا تاہے اسے اُکھا اُسے پر تو وہ خود بھی قادر نہیں ہیں اس میں سمار تقدیر کا اعراض اگریوں بربے نکد اہل اسلام پر۔

ال توبرکے بیصنے نہیں ہیں کہ انسان زبان سے توبر توبر کدیوے۔ بلکہ توبر کی ہوئے۔ بلکہ انسان زبان سے توبر توبر کدیوے۔ بلکہ ایس وقت کہا جا کہ گذشتہ حالت پر سیخے دل

سے نادم ہو کرآئندہ کے بینے وعدہ کرناہے کہ بھیریں کام منکرے گا ادر اپنے اندر تبدیلی کرناہے اور جن شہوات عادات وغیرہ کا وہ عادی ہوناہے ان کو بھیوڑناہے اور نمام یار دوست، گلی کوئیے اُسے ترک کرنے پڑتے ہیں کرجن کامعاصی کی حالت ہیں اس سے تعنق تھا۔ گوبا تو ہرایک موت ہے جو وہ اپنے اوپر وار دکرتا ہے جب اپسی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرناہے ۔ تو بھیر خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرناہے اور یہ اس لیے ہے کہ گئا ہ کے اد تکاب میں ایک حصتہ قضا و فدر کا ہے کہ بعض اندرونی اعضاء اور توئی کی ساخت اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو بیں اس لیے ضروری تھاکدار کاب معاصی می مشدر حصته نفعاوقلہ کا ہے اس میں خدا تعالی رعایت دلوے اور اس بندے کی تو بر قبول کرے اور اُسی لیے اس کا نام تواہے (البت در جلد المبر ۱۲ صفح ۲۷۷ ، ۲۷۷ مودخرااسنمرست وله ۴

ايك رؤيا اورالهام اسمال سنے سے میری طبیعت میں کچھ کمزوری پیدا ہوگئی۔ ایک تعورى سى غنود كى مَن كيا ديجتا مول كرميه دونول طرف دوادى بيتوليس ليه كعرب بين اس أثنامين

> مجصے الهام ہوا إِنْ حِفَاظُةِ اللهِ

( البددجلد ۲ نمبره ۳ صفح ۲۸۰ مودخر ۱۸ دستم رست الشر

بلاتاريخ

ایک دن بوقت ظهر فرمایا که ہمینہ کے لیے ہم تو زکوئ دوا بتلاتے ہیں زنسخہ صرف یہ تبلاتے ہیں کراتوں کو اٹھ کر

وعاكري اوراسم اعظم ركب كل شَنين خادِ مُك رَبِّ فَا عَفَظْنِي وَانْصُونِ وَادْحَمْنِي كَالمراد ماد

کے رکوع سجود وغیرویں اور دوس وقتوں بیکریں میں خلانے اسم اغلم تباہا ہے ۔ ( الدَّدَ علد ٢ نمبر ٣٥ صفح ٢٨٠ مورخه ١٨ ستمبرساف شر)

وبانی امراض کا الهامی علاج مجھے الهام ہوا۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَابُتُمُ

له یه دائری مهرتا دستیر اواله بین سے سی دن کی سے زمرتب

پر حونکہ بیاری وبائی کا مجی نیال تفاداس کا طلاح خدا تعالیٰ نے یہ تبلایا کہ اسکے ان ناموں کاوردکیا جادی ۔ یا حَفِینُعُکُ ۔ یا حَفِینُعُکُ ۔ یا حَفِینُعُکُ ۔ یا حَفِینُ کُورِینُ کُٹی کے دفیق خدا تعالیٰ میں کھی نہیں آیا یہ دفیر سے جوکہ اس سے بیشتر اسام باری تعالیٰ میں کھی نہیں آیا یہ دفیرہ میں مورخہ یہ ارتئم برسن فیلئے ) دالمبتد بعد جائم وس معنی یہ ۲۸ مورخہ یہ ارتئم برسن فیلئے )

سارتم رسا واله

ایک جدی صاحب نے سوال کیا کر گاؤں کے لوگاں لیے تنگ کرتے ہیں کر آپ نے تصویر کمنوا اُل ہے اسکاہم

مرورت کیلئے نفویر کا بواز کیا جواب دیویں ؟

فرطايا كه! ـ

٤١٨ مرستمبرسناله

بعض احباب كى طرف سے يد در نوامت ہوئى كر اركول كى طرف متوج بونا جاہيئے

جذب اورشش سبجے مذہب کی علامت ہیں کریر بہت بڑھے جانے ہیں۔ فرما یا کہ:۔

الله المكم بي ب : "الله تعالى ك اسم رفيق ك استعمال كايه جديد اسلوب ب " الله تعالى ك الله على الله الله الله الم

انہوں نے کیاتر تی کرنی ہے۔ وہ ندہت ترتی کرناہے میں میں کچھ روعانیت ہوتی ہے. ندان میں دوما ہے اور مذور کشش مقناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترق کرسکتی ہے۔ وہ ایک نعاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیم انسلام کو دی جاتی ہے اور تمام یاکنرہ دلول کو وہ محسوس ہوتی ہے اور حواس سے تماثر ہوتے ہل وہ ایک فوق العادت ذند کی کا منونہ د کھلاتے ہیں اور بمیروں کے مکٹروں کی طرح اس تشش کی جیک نظر سے اور سی کو دہشش عطا ہوتی ہے وہ اللی طاقتول کا سرچشمر ہوناہے اور خدا تعالیٰ کی نادر اور محفی تدریس جو عام طور بیظا برنمیں ہوئیں ،الیشے فف کے ذرایع ظاہر ہوتی ہیں ادراسی شش سے اکو کامیانی ہوتی ہے۔ دنیا میں صفدر انبیاء اسے ہیں کیا وہ دنیا کے سارے مروفریب اور فلسفے سے اور ب واقف ہوکر استے بیں جس سے دہ محلوق بیفالب ہوتے ہیں ؟ ہرگز نہیں ، بلکد اُن میں ایک ششش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کینے ملے آتے ہیں اور حب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذرایوسے زہر ملے ادہ پرجوارگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے اور اس روحانی مریض کونستی اور سکین تختی ہے - یہ ایک انسی مات ہے حوکر مال میں ہی نمیں اسکتی اوراصل مغز شریعت کا بھی ہے کہ وہشش طبیعت میں پیدا ہوجا دے ستجا تقوی اور اشقامت بغیراس ماحب سشش کی موجودگ کے بیدانیس ہوسکتے اور نداک کے مواقوم بنتی ہے کی کشش جوکہ دوں میں قبولیت والتی ہے۔ اس کے بغیرایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقاکی خاطر خواہ فرمال بروادی نہیں كرسكا اوراسي كے مذہونے كى وجب نوكر اور غلام بن بربرے افعام واكرام كئے گئے ہوں اخر كادىك حرام كل ا تے ہیں۔ بادشا ہوں کی ایک تعداد کمٹیرا لیے فلا موں کے باعقوں سے ذریح ہوتی رہی الین کیا کوئی الی نظیرانبیام میں دکھلا سکتا ہے کر کوئی نبی اینے کسی غلام یامریدسے قبل ہواہے ؟ مال اور زریا اُور کو اُن اور ذرایعہ دل کو اس طرح سے قابوندیں کرسک جس طرح سے کیشش فابوکرتی ہے ۔ انفرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی ارس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نرصرف بُت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے منه موڑا بلکر در ختیقت اُن کے اندریسے دنیا کی طلب ہی سلوب ہوگئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے وہ نهایت سرگری سے خدانعالیٰ کی راہ میں الیسے فدا تھے کر گویا ہرایک ان میں سے ابرام ہم تھا۔ امنوں نے کامل اخلاص مے مدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے دہ کام کئے جس کی نظیر بعداس کے معمی پیدانسیں ہوئی اور نوشی سے دین کی راہ میں نہ سے ہونا تبول کیا بلک بعض صحالیہ نے جو کیک لخت شہادت مذیانی تو اُن کو خیال گذرا که نها پر ہمات مدق مين كي كسرم جير كراس آيت مين اشاره م مِنْهُ مُر مَّنْ تَضَى نَمْنَهُ وَمِنْهُ مُرَّمَّنْ يَنْتَظِرُ (الا حزاب ٢٨٠) يعني بعض تو شهيد بموجيك تفيه اور لعض منتظر تفيد كركب شهادت نصيب بوراب ديجنا عابية كم كيا ان لوكول كو دوسرول كى طرح سوا في خصف اورا ولادكى محبت اور دوسرت تعلقات ند تنف ؟ كمراس تشق

ان کو ایسا متناخه بنا دیا تھا کہ دین کو ہرایک شخیے پر مقدم کیا ہوا تھا۔ اَلَّا یَکُو نُوُا مُوْمِنِیْنَ دائشمر آله : ۴) کی تغییر ہی ایک نے لکھا ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ والم کوخیال پیدا ہوا ہوگا کہ مجد میں شاید وہ کا ل کشش نہیں ہے ورنہ الوجل راو راست پر آجا آ ۔ بھروہ خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ آپ میکشش تو کا بل تقی لیکن بعنی نظر میں ہی ایسی ہوجاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہیں کہ نور کو قبول

ہے کراپ یاں میں کو قارمی می بین بن میں سریاں ہی ہوجی بیاں مدودہ میں بین بیان میں میں ہور کو جرم کریں اس لیے ایسے لوگوں کا محروم رمہا ہی اچھا ہوتا ہے ۔ مدر میں میں میں میں میں میں میں میں شد کا سام میں این سام تا ہو بھی میر کشیشہ ندر ہو تا

دنیا اور ما فیها پر دین کو مقدم کر لینا بغیر کشش اللی کے بیدا نمیں ہوسکتا یمن لوگوں میں کیشش نمیں ہوتی وہ زراسے ابتلاسے تبدیل ندم ب کر لیتے ہیں اور مکومت کے دباؤسے فوراً ہاں میں ہاں الانے لگ حاستے ہیں سیلم کڈراب کے ساتھ ایک لاکو تک ہوگئے تنے گرچ نکہ اس میں وکشش نرفتی اس لیا آخر کا رسب کے سب فنا

ہوگئے۔

غرضیکسی کے منجانب اللہ ہونے کی دلیا ہی ہے کہ اس کوشش دی جاوے ،اور ہی بڑام تجزہ ہے ہو کہ الکھو کا انسانوں کو اس کا گرویدہ اور جاں کا گرویدہ کا انسانوں کو اس کا گرویدہ کا دیا ہے کہ اس کو اینا گرویدہ کو اینا کہ اس کا گرویدہ کو اینا کہ ایک کو اینا کہ ایک کو اینا کہ ایک مالم کو اپنا کر دیدہ کر لیاجا وے پر بغیراس کے مقابلہ پر آجا تا بیسب اس شن کے گرویدوں کو تذبیب بور ایس کے مقابلہ پر آجا تا بیسب اس شنش کے گرویدوں کو تذبیب بین نہیں بڑنے دیتیں ۔ اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلہ پر آجا تا بیسب اس شنش کے گرویدوں کو تذبیب بین نہیں بڑنے دیتیں ۔

اورایک دیا جرکا اس کے مقابلہ پراجانا یرمب اس سے کرویدوں کو تدبرب ہیں ہیں پر کے دییں۔
امری کک ان اُروں کو بتری نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شئے ہے۔ یہ اس وقت پتر کتا ہے کرجب اذل وہ
اپنی بہاری کو سجیں بجب کک ایک انسان اپنے اتب کو بیار نہیں خیال کرنا تو وہ علاج کیا کراوے گا۔ ترکیہ نفس
ایک ایسی شئے ہے کنود بخود نہیں ہوسکتا اس میے خدا تعالی فرونا ہے فکلا تُدَرِّکُو اَ اَنْفُسِکُ مُدُو اَ عُلَمُهُ
ایک ایسی آتی (المنجمہ :۳۳) کانم برخیال مرکوکہ ہم اپنے نفس یا عقل کے در اور سے خود بخود مرکی بن جاوینگے۔

یہ بات غلط ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون تنقی ہے جہالت ایک ایسی زہرہے کہ جیسے انسان چگا معلا مجترا ' ہوا نوراً ہمینہ دفیرہ سے ہلک ہوجاتا ہے اور اس سے بنتیز گان مجی نہیں ہونا کر ہیں مُرحِاوُل گا ، ایسے ہی جہالت ہلک کردیتی ہے اس کا علاج بلا انبیا مطلبیم السلام کے نہیں ہوسکنا ۔ اُن کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر سرق تریں امریق مرکز میں سرم سروینہ وخو کمایت گا ۔ بعد ورز نبینک بقائطی وہ حرب انسان کے اندان

وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ صب سے اُسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے۔ در مذخلک نقاظی اور چرب زبان سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہوسکتی۔ مرف یہ کہنا کہ ہم نے زمانہیں کیا۔ چوری نہیں کی -اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اور نداس کا نام سجی پاکٹر گی ہے۔ یہ ایک ایسی شفے ہے کہ اس پڑمل کرنا تو در کنار سمجنا ہی شکل ہے

جاما اور ندائس کا نام عجی پائیزل ہے۔ یہ ایک اسی شخصیے کہ اس برمل کرنا کو درکنار مجمنا ہی مسل ہے جے ندا تعالی چاہتا ہے مطاکرنا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پروار دکرنی پڑتی

#### (البَدَدَ جلد وانبر ٢٧ صفر ٢٨٠ مورخ ١٥٧ ستم يرتشا في له )

دلوت مبع بتعام كورداسبور

ین نے ایک قلم مکھنے کے واسطے اُٹھا تی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے تو بی نے کہا کر محدانفنل نے جو یر رنب ) بھیے ہیں ان یں

سے ایک نگادو۔وہ پر الاش کے جارہے ہیں کہ اس اثنامیں میری انکھ کُل گئ ۔ (الب وجلد المبرع اصفح ١٩٠ مؤدخه اراكتوبر الملافية)

مفتی فعنل الرحل صاحب احدی قادیانی نے ذبل كم مفوطات حضرت امام الزمان علا لصلوة

كثرب اولا دس جماعت كويرها مين والسلام مجع بهنياسي بي

٢٧ ومتمرت الدي كوعلى لعباح جديمنتي صاحب موصوف في مصرت مجيم مولوي فورالدين صاحب بال فرزند ادجند كي ولادت كي خبر حضرت امام الزمان عليالسلام كو كوردا سيور جاكر مينجا في أوآب

مجے بیت نوشی ہوئی ہے کیونکہ اس معینیتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمر بینیا ہوا ہے میرا جى جائتا ہے كداس كانام عبدالقيوم ركما مات -

میرا توہی جی میاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثر ت از دواج کریں اور کثرتِ اولادے جماعت کو بڑھا دیں مگر شرط بہ ہے کہ کہلی بیولیوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے ینکلیف نه دو مری بری بیلی بری کواسی میانگوار معلوم ہوتی ہے کدہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور خوق میں کمی کی جاویگی مگر میری جاعت کواس طرح نرکرا چاہیئے۔ اگر میورتی اس بات سے اراض موق بین مگر میں توسی تعلیم دول گا - ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہلی بیوی کی غور و پر داخت اوراس كي حقوق دومرى كى نسبت زماده توجه اورغورسادا بول اور دومرى سي أسب زياده نوش ركها جائ ودرن

یرنہ ہوکہ بجائے تواب کے عذاب ہو۔ عیبائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے اور لعب وفعر ملی ہوی کوز ہر دیجر دوسری کی ملاش سے اس کا ثبوت دباہے - یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے گر نشر طبکہ انصاف ہو۔ اور بہل کی مکہ داشت ہیں کی نہو۔ دابت در مبادہ منر مصفر ۱۱ مورخہ ۱۱ رفروری سے اللہ ا

#### ۴ ارشم رسا وله

روحانیت اور پاکیزگی کی ضرور کوئی دنیا کا کاروبار جبور اگر ہارے پاس بیٹھے تو ایک دریا

پیشگو ٹیوں کا بہتا ہوا دیکھے جیسے کرکل قلم والی پیشگو ٹی پوری ہو ٹی ہے۔ میں افرن دیں اکنے گی کر اوز کر ٹن میں جل نہوں ساتی قرین شریعہ دی

تدسی صفات اور فطرت والا انسان موتو وه فدمهب عبل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی فدمهب ترتی نمیس کرسکتاً اور اگر کرنا مجی ہے تو محیر فائم نمیس ره سکتا۔ رالبدرعبد المبرے معضد ۱۹۰ مورخه ۱راکتورست فیشد )

#### والشمبرسط والم

دربادشام

بیعت کی غرض بینے کے بعد حضرت حجہ الندمیسے موعود علیالصلوٰۃ والسلام نے مندر خوال بیعت کی غرض تقریر فرما تی:

ہرایک شخص جومیرے ہاتھ پر بعیت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کداس کی بعیت کی کیا غرض ہے ؟ کیا وہ دنیا کے بیے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سے ایسے برقست انسان ہوتے ہیں کہ اُن کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے ور مذبیعت سے اُن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور وہ حقیقی بقین اور معرفت کا فور جوحیقی بیعت کے نتا رشج اور تمرات ہیں ان میں پیدا نہیں ہوا۔ ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آئی بیکیوں میں ترتی نہیں کرتے گئا ہوں سے بچتے نہیں ۔ ایسے لوگوں کوجو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود عظم اتنے ہیں یادر کھنا چاہیئے کہ

ونا روزے چند آخر کار ماغداوند یه چند روزه دنیاتومرحال میں گذر جاوے کی خواہ نسکی میں گذر سے خواہ فراخی ہیں۔ مگر آخرت کا معاملہ ٹراسخت معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا مقام ہے اوراس کا انفطاع نہیں ہے بیں اگراس مقام میں وہ اس حالت میں گیا کہ خداتھا آ سے اس نے صفائ کر لی تھی اوراللہ تعالے کا خوف اس کے دل پرستولی تفااوروہ عصیت سے نوبر کرے ہر ایک گناہ سے جس کوالٹر تعالیٰ نے گناہ کرکے پیاراہے بچیا رہا تو خدا تعالیٰ کا ففش اس کی وشکیری کرے گادر وه اس مقام پر بوگا كه خدا اس سے داعني بوگا اوروه اينے رت سے داعني بوگا- اوراگر ايس نبيل كبا بكدلايرداي کے ساتھ اپنی زندگی بسرک سے نو بھراس کا انجام خطرانک ہے اس لیے بعیت کرتے وقت یوفیصلہ کر بینا جاہیے كربيوت كى ياغرس ب اوراس سے كيا فائدہ حاصل بوگا -اكرمون دنيا كى خاطرے توب فائدہ بين اگردین کے لیے اور الله تعالی کی رضا کے بیے سیے توایی بعیت مبادک اوراینی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ ر کھنے والی سے عن سے ون فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے ہوستی سیست حاصل ہوتے ہیں۔ الیس سیت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں وایک تو بر کر وہ اپنے کناہوں سے توم کر آ ہے اور حقیق تور انسان كوخدا تعالى كامموب بناديتي ہے اور اس سے باكيزكي اور طهارت كي توفيق متى ہے جيے الله نعالى كا وعده بع إنَّ الله يُحِبُ التَّوَّ ابِينَ وَ يُحِبُ الْمُتَطَيِّرِينَ والبقرة : ٢٧٣) منى الدَّتِعالَ توبركن والول کو دوست رکھتا ہے اور نیزان لوگول کو دوست رکھتا ہے جو گنا ہول کی شش سے پاک ہونیوا لے میں ۔ تور بنفیقت میں ایک الیبی شنے ہے کرحب وہ اپنے حقیقی لواز مات کے ساتھ کی جا وہے تو اس کیسا تفہ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگ کا بہج لویا جا ہا ہے جو اس کونیکیوں کا وارث بنا دنیا ہے رہی باعث ہے جو الخفرت صلى التُدعليه والم في مجى فروايا ب كركمنا مول س توبر كرف والا اليها موتاسي كركوما اس في كوأن كناه نبيل كياريعى توسي بيلے كے كناه اس كے معاف بروجاتے بين اس وقت سے بيلے بوكھ كھى اس كے مالات تقع اور جوبيجا حركات اوري اعتداليال اس كه عال جلن من ياني جاتى تقيل الله تعالى اليفضل النال كومعات كرديتا ب اورالله تعالى ك سائفه ايب عد صُلح باندها ما ناهد اورنيا صاب شروع مواب يس اکراس نے مدانعالی کے صور سیتے ول سے تور کی ہے تو اسے بیا ہینے کراب اپنے گنا ہوں کا نیاصاب نڈالے اور مھراپنے آپ کو گناہ کی ایا کی سے آلووہ نرکرے بلکہ ممیشرات خفار اور دُعا دل کے ساتھ اپنی طارت اور صفائی کی طرف موجر رہے اور خدا تعالی کو رامنی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا دیے اور اپنی اس زندگی کے

حالات برنادم اور تنرمسار رہے جونوبر کے زمانہ سے بیلے گذری ہے انسان كا عمر كي عصف موضع بين اور مرايك معتدين كئ تسم ك كناه موضع بين مثلاً ايك معتد حوان كا ہوتاہے حس میں اس کے عسب مال حذبات کسل دغفلت ہوتی ہے۔ بھیر دوم ہی عمر کا ایک حقیہ ہوتاہے جس یں دغا فریب ریا کاری اور مختلف قیم کے گناہ ہوتے ہیں فرض عرکا ہرایک حستدا پنی طرز کے گناہ رکھتا ہے۔ یس بیندا تفالی کافضل ہے کراس نے توب کا دروازہ کھلار کھا ہے اور وہ توب کرنے والے کے گناہ بخش دیتاہے اور توبہ کے ذریعہ انسان مجرابنے رب سے ملح کرسکتاہے ۔ دیجیو انسان پر حبب کوئی مجرم تابت ہو باش نووه قابل سزا محروياً سي جيس الترتعالى فرماما جي مَن يَاتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ دله : ٥٠ ینی جواپنے رہے کے صنور محرم ہوکرا آہے اس کی سراحتہم ہے وہاں وہ سرمیتا ہے نہ سراہے بیدایک مجرم کی سزاہے اور جو بنراروں لا کھوں جرموں کا مزلکب ہواس کا کیا حال ہو گا بیکن اگر کو ٹی شخص عدالت میں تیش ہواور بعد نبوت اس مر فرد فرار دا دحرم ملی لگ جا وے اوراس کے بعد عدالت اس کو تھیوڑ دے توکس فدرا صال عظیم اس حاکم کا ہوگا۔ اب غور کر دکر یہ توب وہی برتیت ہے جو فرد قرار دا دیمُرم کے بعد حاصل ہوتی ہے توب کرنے ك ساته بي الله تعالى يبطي كنابول كومعات كرويات -اس بليه انسان كوجابيت كروه اينه كرسيان مي مُنْه وال كر ويجه كركس قدر كنا بول من وه متلا تفا-اور اُن کی منزاکس قدراس کو طینے والی تغی جوالٹر نعالی نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی یین نم نے جو اب نور کی ہے چاہئے کرنم اس نوبہ کی حقیقت سے واقف ہو کران نمام گنا ہوں سے بچوجن میں تم متبلا تھے اورین سے بینے کا تم نے افرار کیاہے - مراکب گناہ خواہ وہ زبان کا ہویا آنکھ باکان کا غرض مراعضاء کے مجدا مُداكناه بي - ان سے بيتے رہو-كيونكد كناه ايك زمريج وانسان كو طاك كردنتي بي كناه كى زمرونتا فو قتاً جع موتى رمتى ب اورا خراس مقدارا ور مدتك ينج عات بي مبال انسان بلاك موهاما بي بيب بيك كابيلا فالدہ توبہ ہے کہ یدگناہ کے زہر کے لیے تریاق ہے۔اس کے اثر سے مفوظ رکھتی ہے اور گن ہوں پر ایک خط نسخ پھيردنتي ہے۔ دومرا فائده اس توسسه يرب كراس توربي ابك توت واشحكام بتواسه جو مامور من الشدك باتديرسيتي رل سے کی جاتی ہے۔ انسان جب خود تور برزا ہے تو وہ اکثر اوٹ جاتی ہے۔ باربار تور کرا اور باربار تورا ہے گر مامور من الله كے ماتھ برج توب كى جاتى سے جب وہ سيتے ول سے كريكا توجونكروہ الله تعالى كے ادادہ كے موافق ہوگی وہ خدا خود اسے قوت دیگا اور اسمان سے ایک طاقت الیبی دی جاومے گی جس سے وہ اس برقائم رہ سکے گا۔ اپن توبر اور مامور کے ہاتھ برتوبر کرنے میں میں فرق ہے کہ میل کمزور ہوتی ہے دوسری متحکم کیونکر اسکے

ساتھ مامور کی اپنی توجہ کشش اور دعائیں ہوتی ہی جوتو برکینے والے کے عزم کومضبوط کرتی ہیں اورا سمانی قوت اُسے بنچاتی ہیں جسسے ایک باک تبدیل اس کے اندر شروع ہوجاتی ہے اور نیکی کا بہج لویا جانا ہے جو آخر

بر ر ار در دست بن ما ہے۔ بس اگر عبراور استفامت ر مکو کے تو مفورے و نوں کے بعد دیکھو کے کہ تم بہلی حالت سے بہت آگے

كذرگئے ہو-

غرض ہی بعیت سے جومیرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دوفائدے ہیں ایک نوبرکر گناہ بخشے جانے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مغفرت کا ستی ہوتا ہے۔ دومرے مامور کے سامنے توبر کرنے سے طاقت بنتی ہے اور انسان شیطان حملوں سے بچ جاتا ہے۔ بادر کھوکر اس سسلہ میں داخل ہونے سے ذبیا مقصود زہو بکرخدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ کیونکہ دنیا تو گذرنے کی جگہ ہے وہ توکسی نکسی رنگ میں گذر جائے گی ہے

ثب تور گذشت و ترب سمور گذشت

دنیا اوراس کے افراض اور مقاصد کو بائکل الگ رکھو۔ النکو دین کے ساتھ ہرگزنہ طاقہ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی جنر ہے اور دین اوراس کے ٹراٹ باتی رہنے والے۔ دنیا کی عربیت تعول ی ہوتی ہے۔ تم دیجتے ہوکہ ہرآن اور ہردم میں ہزاروں ہوتی ہوتی ہیں۔ مختلف تسم کی وبائیں اورامراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہی ہی ہیں۔ مختلف تسم کی وبائیں اورامراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہی ہی ہیں۔ مختلف تسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہے گا۔ جب ہیف تباہ کرتا ہے۔ اب طاعون ہلاک کر رہی ہے۔ کی کوکیا معلوم ہے کہ کون کب کسنوندہ وہائی کی بھرکیسی فعلی اور ہیں ورگ ہے کہ اس سے فافل دہ اس لیے فرول کا وحدہ ہے کہ آخرت کی فکر کروہ و آخرت کی فکر کرے کا اللہ تعالی و نیا میں اس پر رحم کر سگا۔ اللہ تعالی کا وحدہ ہے کہ جب انسان مون کال بنتا ہے تو وہ اُس کے اوراس کے غیر بیل فرق رکھ دیتا ہے اس لیے بیط مون بنو۔ اور برائی دی ہورائی کے مفرول میں مصروف رہو کو اندا فالی ہوتی پر مبنی ہیں۔ دنیا کے اخراض کو ہرائی دی کرد کو اور تو ہو استعفار میں مصروف رہو کو اندا فالی ہوتی کا میں اور نوب کی خوری انسان کے حقوق کی جفاظت کرو۔ برائی اور استعفار میں مصروف رہو کو اندا فالی ہوتی کی فقل کردیگا۔ مورتوں کو بھی اپنے مورتوں کو بھی اپنے کی کریں اور ان کو گادشکوہ اور فیربت سے دوکو۔ پاکبازی اور استباذی ان کو سکھ کی ان میں تعرب نے دوکو۔ پاکبازی اور استباذی ان کو سکھ کی انتمادا کا م ہے۔

ان وساد و بهاری طرف مست سرب می مسروس به است سروست و این است سروست و به بیان وساده و به بیان بی وساده و بیان این بی معرف می دعا کرن من نمین ہے . نماز کا مزانمیں آبا ہے جب مک حضور ندم واور صفور قلب نمیں ہوتا ہے جب یک عاجزی ندم و عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ جو سمجھ سمجا ہے اس لیا اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا سمجا ہے اس کیا یک این زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا

ہوسکا ہے گراک سے یہ ہرگز نمبیں مجمنا چاہیے کرنماذکو اپنی زبان ہی ہیں پڑھو۔ نمبیں میرایہ طلب ہے کومنون ادعیہ اور اوکار کے بعدا بنی زبان میں مجی کو کا کیا کرو و در تر نماز کے ان الفاظ میں خدانے ایک برکت ذکی ہو تی ہے۔ نماز دُھاہی کا نام ہے - اس بیے اس میں دھاکروکروہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتم بالنچر ہڑے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دُھاکرو۔ نیک انسان بنواور ہرقسم کی بدی سے بچتے رہو۔ دالحکم مبلد > نمر مرحاصفر ۲ بابت ، اراکتور سنوائہ

#### ٠٠١ سرسر ١٩٠٠ م

بميشهروت كوباد ركهو

الوسعيدصاحب احمدي نے حضرت أفدس عليانصلوة والسلام سع عرض كى كم يكن ووتين لوم كے بعد والي والكون حانيوالا الو

صنورے در نواست ہے کرمیرے مق میں وُعافر ہائیں۔ آپ نے فرمایا کہ:

انشامالله تعالى دعاكرول كا - دنيا البيه مى تفرقرگى عِكَدَب مِينشرَموت كويادر كھومنِدروز زندگ ہے ا اس پر نازال نه ہونا چاہيئے بحولاتتي پر ہواور خدا تعالى پر مجروسه كرنے والا ہوتو خدا اس كے ساتھ ہو اسمِنے ہے۔

( البَّدر جلد المبر ١٩٨ صفح ١٩٨ مودخه وراكتو برسان الم

# المراكورسية

( بوقت ظهر )

معزت آقدس علیلصلوة والسلام ظرکی نماز اداکر کے تشرفیف سے جادہے تھے کرسیٹھ احمدوین ما اسمار منظم نے عرض کی کر گذشتہ ایام میں ایک شخص بعیت کرکے گیا ہے مگروہ کہتا ہے کرمیری علمی

اہ البدر میں مزید نیفترہ ہے۔"اور تمام کام تمهارے اس کی مرضی کے موافق ہول " و البدر جلد ما مغرر ۳۵ صفحہ ۲۹ بابت وراکتور سافیہ در

سے یہ واٹری بعینہ انبی الفاظ میں الحکم جلد 4 نمبر موسفر اموز فر اراکتوبر میں مکم اکتوبر کی تکھی ہے۔ فالب تیال بہ ہے کہ" الحکم" کو خلطی مگی ہے کیونکہ " البدر" نے عصامے کہ میم اکتوبر کو حضور علیالصلواۃ والسلام لوجہ علالت لم

تشريف نبيل لائي والله اعلم بالصواب (مرتب)

معلومات بست کم چی اور مجھے آپ کے دعاوی کے دلائل اب مک علوم نہیں ہوئے اس لیے میرے لیے دعا فرانی جا وے اس پر آپ نے سیٹھ صاحب کو مختصراً دلائل اسپنے دعاوی پرسائے کر استخص کو بھا دیئے جائیں ۔ اور نیز یہ مجی فرمایا کہ ہ۔

فدائی کے متی اگر ہوسکتے تھے تو ہمادے بیٹیم جمد ملی الد طبیہ ولیم ہوسکتے تھے۔ کیونکہ آپ کا نہون بھائی تھا نہ مبن- مالا نکر عیلی کے اُور بھائی اور مہن تھے۔ ان کمجنت عیسا ٹیوں کو اتنا خیال نہیں آنا کر علی کے پانچ مھائی اور دو مبنیں تقییں جو کہ مریم کے بیٹ سے بیدا ہو ٹی تغییں۔ بس کیا وجہ ہے کہ مریم کوخداؤں کی ماں اور مسیح کے بھائیوں کو فعالہ کہا جا وے۔

مرز میں آگریکی عاصل کریں کے آتے ہی جلے جاتے ہیں مالانکہ یران کا فرض ہے کہ بیال

یہ ہرایک ہو بیت کر ماہے اسے واجب ہے کہ ہما رے دعویٰ کوخوب بھے لیوے در ماسے گناہ ہوگا۔

4 4

دربار شام

موت سے بڑھکرکون ناصح ہوسکتا ہے؟ برصفرت آفدس نے فرمایا ،۔

انسان ان موتوں سے عبرت نہیں بکڑتا حالانکہ اس سے بڑھ کر اُور کون ناشح ہوسکتا ہے جینفدر انسان مننف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں۔اگر بیسب جمع ہوکر ایک در وازہ سے نکلیں توکییا عبرت کا نظارہ ہو۔

لف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں۔ اگر بیسب بع ہو کر ایک در وازہ سے علیں توکیدا عبرت کا نظارہ ہو۔ مجر مختلف امراض اس نم کے ہیں کہ ان میں انسان کی بیش نہیں جاتی ۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس

آیا اس نے بیان کیا کرمیرے پیٹ میں رسول پیدا ہوئی ہے۔اور وہ دن بدن بڑھ کر پاغانہ کے داستہ کو بند کر ق جاتی ہے یس ڈاکٹر کے باس ہیں گیا ہوں وہ میں کہتا ہے کہ اگر بیمرض ہمیں ہوتی توہم بندوق مار کرخود کشی کر لینتے۔ انفروہ بیجارہ اسی مرش سے مرکبا۔

تعفن ہوگ ایسے مول ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ بیپ کا اندرسے نکتاہے۔ ایک دفعہ ایک مرتفیٰ آیا۔ اس کی نہی حالت تفی صرف اس کا پوست ہی رہ گیا تفا۔ اور وہ سمجدار بھی تھا کرتا ہم وہ میں نیال کرتا تھا کہ بُن زندہ رپول گا۔

انسان کی سخت دلی اصل میں اُمیدول پر ہوتی ہے لیکن انبیاء کی بیر مات نہیں ہوتی جسقدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی بیر مات نہیں ہوتی جسقدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی بیر حالت رہی ہے کہ اگر شام ہوئی ہے تو صبح کو ان کی اُمیدنہیں کہ ہم زندہ رہیں گئے۔ جب تک انسان کا بیز خیال نہ ہو کہ بین ایک مرفے والا ہول تب یک وہ غیرالٹرسے دل لگانا چھوڑ نہیں سکنا اور آخراس نسم کے افکار ہیں جان دیتا ہے۔ مرفے کے

لے "الحكم" نے واڑى پرس اكتو برست كلئه كى تاريخ كلمى ہے جو درست معلوم نييں ہوتى كيونكر" اب در" نے مكم الا اكتوبرك متعلق مندرجه ذیل نوط شارتع كياہے ،۔

" كيم اكتورستندها أكوسفرت افدس عليانصلوة والسلام مغرب وعشاء كى نماز باجاعت بين شامل نهيس بوت نصيب اعداء آپ كى طبيعت بياد تقى مدار - ۱۵ را كتوبركوكو أن ذكر قابل اللاغ ناظرين نهين بوار ۱۵ راكتوبرستندها به كومجر حفرت افدس عليالصلوة والسلام لوجه علالت طبع شامل جاعت مغرب وعشاء مذبوسك "

والبدّر جلدا منرد ، صفحه ۱۹۸ موره و اكتوبسفانه ، مرتب ،

کے الحکم میں اس سے پیلے برعبارت بھی ہے: "قاعدہ کی بات ہے کر انسان کو جو چیز مفر ہوتی ہے ایک ددباد کے تحریب اور مشاہدہ کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے میکن ہر دوز موت کی وار دائیں ہوتی ہیں - جنازے سیلتے ہیں گر ان موتوں سے رہے عرب حاصل نہیں کرتا " (الحکم جلد عمر ۸۸ صفحہ مورخ عار اکتوبر سے ایک انہوں کرتا "

وقت کاکمی کوکی علم ہوتا ہے بہوت تو ناکہانی آجاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرنے قوائے معلوم ہوکریے دنیا اوراس کے مال قر مناع اور حظاسب فانی اور حمویہ بیٹے ہیں۔ آخر کا روہ بیال سے تہدست جاوے گا اور اصل مطلوب ہیں سے وہ نوش ا روستا ہے وہ خداسے دل لگانا ہے اور گناہ کی دلیری سے آزا در ہنا۔ کھنے کو یہ آسان ہے اور ہرایک زبان سے کہ سے سوفیانہ کا فیاں ایسی گانا جاوے گر اس کا کرنا مشکل ہے۔ ایک دو کا نداز کو دیجھو کہ وہ وزن تو کم تو آن ہے مگر زبان سے کہ روان سے گئی ہوا ہے گر اس کا کرنا مشکل ہے۔ ایک دو کا نداز کو دیجھو کہ وہ وزن تو کم تو آن ہی کہ دو سرا انسان سے مگر نبان سے معلی ہیں گر دل اُس کی نکذیب کرنا ہے۔ سے دہ نوران کو ایسے فیت یاد ہونے ہیں کہ دو سرا انسان سے میں تاریخ اور سے انسان بھی ہوتے ہیں کہ دو سرا انسان سے مستمر سے معلی ہو تا ہے۔ جادہ نشینوں کو الیسے فیتے یاد ہونے ہیں کہ دو سرا انسان سے میں کہ وہ بات کو سرم وہانا ہے مالا نکر خودان کا عمل درآمدائن پر طلق نہیں ہونا ہے ۔ جیسے کہ امراہیم ادھم وغیرہ با دشاہ ہوئے ہیں کہ اہم اس کے قلب پر غالب ہواتو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا اور سیخون ایک نے قلب پر غالب ہواتو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا اور سیخون ایک ہوئے۔ اس بیا دنیا کو چھوڑ دیا۔

ایک جاجمع نہیں ہوسکتے۔ اس بیلے دنیا کو چھوڑ دیا۔

ایک جاجمع نہیں ہوسکتے۔ اس بیلے دنیا کو چھوڑ دیا۔

ایک جاجمع نہیں ہوسکتے۔ اس بیلے دنیا کو چھوڑ دیا۔

ایک جاجمع نہیں ہوسکتے۔ اس بیلے دنیا کو چھوڑ دیا۔

ایک جاجمع نہیں ہوسکتے۔ اس بیلے دنیا کو چھوڑ دیا۔

بہت بی بی بہت ہوں ہے۔ ایک بی بیان کے اور الذت میں مصروف ہو تو جب اسے چیوڑ کیا۔ اس قدراُ سے درخی ہوگا ، دلیا تھ دل لگانے سے دل ساہ ہوجا نا ہے اورا نندہ کی کی مناسبت اس سے نہیں رہتی مسلمانوں میں اگرچہ فائتی فاجماد شاہ می گذر سے ہیں مگرا بیے بھی بہت ہیں کہ امنول نے پاکبازی اور دائتی افتیار کی۔

ز البت در جلد ما نمبره ۳ صفحه ۲۹۸ - ۲۹۹ مودخه و راکتوبر<del>طان ال</del>شر )

## ٥ راكتوبرست والمة

دربارشام

وہ تمام اخبارات جوکرر قرنصاریٰ کے بارسے میں لورپ اور ابک عبیسانی سے فست کے اسکو سے اسکو کی ہوئے اور ابکی سے فست کے بعد میاں کل محروضا حب نے سے میں اور کہا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آیا ہوں۔ نے سے سے سے کہنے کے مطابق آیا ہوں۔

حضرت اقدیل نے فرمایکہ

سرب ہدل سر رہا ہے۔ ہم نے تو اپ کو بذرایہ تارا ورخط کے منع کر دیا تھا کہ ایپ نہ آویں ۔ علامتِ طبع اور ایک ضروری کا **م بین عرق** کی وجہ سے فرصت نہیں ۔ اب ایپ ایکٹے ہیں تو مجھے اپ کے اسنے کی خوشی ہے اور میں جیا ہتا ہوں کہ کو ٹی تحقیق کے

له عيباني (مرتب)

واسطےمیرہے پاس اوسے ۔ زمانہ دن بدن بانتی اختیار کرتا جا ناہے۔ عیسائی مذہب کی نر دیداور کسرصلیب کیلیئے جو ک<u>چر مجھے خدا نے ع</u>طاکیا ہے اس کو تبلانے کو ہی ہر وقت تیار ہول الین دوسرے موقعہ پرجب آپ آو بیگے نو<u>جنسے ای</u> کاحق ہوگا کہ سوال کریں ولیا ہی میراحق ہوگا کہ ایک سوال کر دن اور وہ سوال صرف بیج کی اوہریت نمیث اور چال مین کی نسبت ہوگا میکن جیسے میں نے اس سوال کوشنقص کر دیا ہے ویسے ہی آپ کو لازم ہے ات بھی اینے سوال کوشتھ کر داویں کہ بیاری کاموقعہ لِ جا وے۔ محمنصاحب ،- ہاں آپ بھی ایک سوال کریں جیسے مجھے ٹاش تق کی خرورت ہے دیسے ہی آپ پر خروری ، کرای اظهار چی کری به ھفرٹ آفدش :- بیراب بنے کہتے ہیں مگرمیرے اظہارِ حق کی شہادت نویورپ ادرامر بجہ دے رہاہے . ایمی اب کے مامنے اخبارات پڑھے گئے ہیں۔ الكُلُ محدصاحب ويلين ايك بات خروري بي كم اكريم وومرت مونعرية أول ادراب كويم فرصت مريو نوجو كم يس ايك غريب أدمى بول إلى ليه آمد درفت كاخرج آب ير بوكا-حضرت اقدس بر اگرغریب ہوتو آمدورنت کا کرابہ ہم دیدیا کریں گئے اگر ہم اس طرح لوجر نر ہونے فرمت کے ہم دفعہ والیں کریں گئے توسو دفعہ کرایہ دیں گئے۔ میال کل محدصاحب نے کرایراس وفعہ کا طلب کیا اوراسی وقت ان کی غربت کا خیال کر کے ان کی ورخواست پرتین رویے ان کو دے دیئے گئے۔ ان بالول پرتعض احباب بی چرجا ہوا تومیال گل محد ماحب في حضرت أفدس كومخاطب موكركها -کل محد صاحب: - ایب تونمسخر کرتے ہیں ۔ حضرت افدس: يه يا در کھٹے ، ہمارے کام محض بلتٰدہیں . بیال تم سخراور مذا ن نہیں ہے جم نو ہرا کے بار اپنے

اد برڈ اللتے ہیں۔ اگر تسخر ہونا نو برزیر باری کیول اختیار کرتے اور میں او پیراکپ کو دے دیتے بکہ کاش عق کے لیے توکو ٹی انڈن سے بھی میل کراؤے۔ توہم اس کا کرایہ دینے کو تبادیں۔

(البدر عبد المبر ٣٩ صفحه ٣٠٥ موزحه ١١ ماكورس الم

و اکتوبرست این

ہے کے دن میاں گل محدصاحب نے میرایک جبت کھڑی کی اور صرت افدس کی تحرمیا لیے کی

كوشش كى ناكه لا بور ميں وہ ميش كرسكيں بيونكه حضرت اقدس كتاب تذكرہ انشاد تين كي تصنيف ميں مصروف نخصاورآب كوبامكل فرقست ندتني أتب نيمنتي محدصادن صاحب كوحبنول فيميال كأفحمه صاحب سے ملاقات اور گفت کو میں کا فی انٹر سٹ میا تھا فرمایا کہ وہ جواب دلویں مگر میال کُل محمد ماحب کس کی مانتے تھے۔ آخراُن کے بڑے اصراد سے صفرت اقدس نے بھراُن کو ایک تحریروی حس کی نقل ہم ذیل میں کرتے ہیں۔ (ایڈ میڑ) بشرط خيروعا فيت ادر نهيش كبيكى

نفل رفعه منجانب حضرت يسح موعود على يصلوة والسلام

مجبوري كي ميرى طرف سے يدوعده ے كراكر ، اكتورت فيلة كے بعد ميال كل محدصاحب اسبات كى مجھے اطلاع ديں كروہ قاديان بن آنے كيك تیار ہیں تومیں اُن کو کُلا لوں گا نا جو سوال کرنا ہو وہ کریں سوال صرف ایک ہو گا اور فرنقین کے لیے جواب اور جواب الجواب دینے کے لیے عار دن کی معلت ہوگ اورانہی عار دنوں کے اندر میرابھی حق ہوگا کہ نیوع مبع اورائس کی ندا ٹی کی نسبت یا انجیل اور تورات کے تناقض کی نسبت ہوعیسا ٹیوں کے موجودہ عقیدہ سے یبدا ہوتا ہے، کونْ سوال کروں۔ ایبا ہی ان کاستی ہوگا کہ وہ جواب دیں ۔ بھرمیراحتی ہوگا کرجواب الجوا<sup>ب</sup> دول - اوربيام ضروري بو كاكرميال كل محدصاحب فاديان سع جاني سي بيلي مجه اطلاع ديل كرده اسلام يا قرآن شرايف يركيا عتراض كرنا حا من يام على وكميس كمواتعي وه اعتراض الساسي كرميوع ميح كي الجیل یا اس کے چال عین یا اس کے نشانول پر وار دنییں ہونا ۔ گومجھے مبت انسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو نیا طب کروں کہ اب بھی اوراس زمانہ میں اُس تنفس کوس کے انسانی ضعف اُس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں . خدا کرکے مانتے ہیں . مگر ہمارا فرض ہے کہ ذلیل سے ذلیل مذہب والول کو بھی ان کے چیلنج کے وقت ردّ نه کرس اس لیے ہم ردّ نهیں کرتے . با لآخر بیضروری ہے کہ وہ اینا صحیح اور اورا پنہ ک*یھے کریمجھے دی*ں تامیر جواب کے بینچنے میں کوٹی و تنت میش نہ اوسے نعنی لاہور میں کہال ادر کس محلّم میں رہتے ہیں اور گورا تہ کیا ہے کرر برکرائی کے اطبینان کے بیے جیباکہ رات کوائپ نے تقاضاکیا تھا میں بربھی وعدہ کرتا ہول کراگرائی میر کھنے یر فادیان میں اوپ اور میری کسی مجوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جاویں تو میں دوطرفہ آپ کو لاہور کاکرایہ دون کا در رجورات کو آپ کوملغ تین رویے دینے گئے ہیں اس میں آپ برگز خیال فر کریں کمنی حرص کی رو سے آپ کا بیتی تھا کیونکی مالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرج اُسٹا کراپ کورو کئے کے لیے اا اور ای "ا ربھیج دبا تھااور تین خطامی بھیجے بھراس صورت میں آپ کا بیلقصال آپ کے ذمرتھا مگریں نے محص مذہبی مروت کے طور پر آپ کو تمین روسیے دیئے ورند کچھ آپ کاحق ندتھا ۔ایسا ہی اس ونت نک کراپ کی

نیت میں کوئی صریح تعقیب مشاہدہ نرکرول ایباہی ہرایک دفعد بغیراَپ کے کسی حق کے کرایہ دے سکتا ہول معن ایک ناداد خیال کرکے نرکسی اور وج سے ۔

اراقم خاکسار میرزا غلام احد ۲ راکتور<del>سان ا</del>یشه

یر دنعر کے کر بھر بھی میال مگل محمد کو قرار نہ آیا اور جکہ ظہر کے وقت صفرت اقدس نشریف لائے تو کینے ملکے جو الفاظ میں ایزاد کرانا چاہتا ہول وہ کر دو گر خدا کے میچ نے اسے مناسب نہ جانا اور آخر میال مگل محمد صاحب رضدت ہوئے۔ (البدر جلد انبرو ۳ صفحہ ۳۰۹، ۳۰۹ مورخہ ۱۱۰ کوزبرسال کے میال

## ۱۱۰ مار اکتوبر<del>سانه ا</del>ئه

دربارتثام

حضرت افدس نے شام کے وقت ایک مخفر تقریر ونیا کی مخوں پر فرما اُل کی مختوں پر فرما اُل کی مختوب کے دست ایک مختوب کی مختوب کے دست ایک مختوب کے دست کے

تعجب ہے کہ انسان اس رُونیا ) ہیں راحت اور آرام طلب کر تاہے مالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں ہیں خولین وا فارب کو ترک کرنا۔ دوستوں کا مُدا ہونا۔ ہر ایک مجوب سے کنارہ کمٹی کرنا۔ البتہ آرام کی صورت یہی ہے کہ خواتعا لئے کے ساتھ دل لگایا جا وہے جیسے کہا ہے کہ

حز بخلوت گاہِ حق آرام نمیت

انسان ایک لحظه میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لحظه میں اُسے رنج ہوتا ہے لیکن اگر رنج نہ ہو تو بھر نوشی کا مزانمیں آتا جیسے کہ پانی کا مزااسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا در دمحسوس ہواس لیے در دمقدم ہے۔ دالبدر جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۳۰۹ مورخر ۱۱۰ اکو ترست فیلئہ

## ۵۱راکوبر<del>ساو</del>لیهٔ

دربارشام

شام كے ولن ابك صاحب في بك بلكم صاحبه كا يبغام أكر دياكه وه كهتى بين كه اگر ميرا فلا ل فلال كام

ہوجا وے تومیراسب جان وہال آپ پر قربان ہے حضرت افدس نے فرمایا کہ: ندا تعالیٰ کے ساتھ کتی تسم کی شرط ند کرنی چاہیئے اور نہ خدا تعالی رشوت جا ہتا ہے ہم بھی دُعاکریں گھے

اوران كوعى چاہيے كرعمز والكسارے أس كى باركاه ميں دُعاكريں ـ

قرآن شریف وحدیث کا مقام دران شریف وحدیث کا مقام

حفزت اقدس نے قرآن ٹمریفِ اور مدمیث کے ذکر پر ذما کہ :

و في ون مساروبا بين ماريوبا في اور قرآن شريف كي نسبت خدانعالى فرقا اسبيراتاً مَعْنُ مُذَّلْنَا الذِّكْرَ ب يرسول الله ملى الله عليه ولم كى اور قرآن شريف كى نسبت خدانعالى فرقان شريف مع معادض نهو في كمر قد إِنَّا لَهُ كَمَا فِظُوْنَ - والحجر: ١٠) اسى بيم جمالا به ندم ب به كرقران شريف معادض نهو في كما

ق إِنَّا لَهُ لَهُمَا نِطَوُنَ - وَالْحَجْرِ: ١٠) التي بِيعِ بِهَا وَابِهِ مُدْمِبِ ہِنْ کُر فُران سرلفِ عَظْم مِن صَعِيف سےضعیف حدیث برتھی عمل کیا جا وہ لیکن اگر کوئی قصد حوکہ قراک شرفٹ بیں مذکور ہے ورمدیث بیں میں سر زیاد در اور است شرق تبنی میں کا است میں ہوتا ہی اہتم کی معظم تقوید در موجوع ریکو ایما کا منہلی

اس کے خلاف پایا جادے شلا قرآن میں لکھا ہے کہ انحاق ابراہتم کے بیٹے تھے اور مدیث میں لکھا ہو کہ وہ نمیں تھے تواہی صورت میں مدیث پر کیسے اعتماد ہوسکتا ہے ۔ میسے موقود کی نسبت ان کا بینجال کہ وہ اسرائیل میسے ہوگا باسک غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا جیسا سورۃ فور میں ہے دَعَدَ اللّٰہُ الّٰذِيْنَ

ہا مکل غلطہ ہے۔ قران شریف میں صاف اللھا ہے کہ وہ تم ہیں سے ہو کا جیسا سورۃ کوریں ہے وغد اللہ الذین اُسُوُّ ا مِنْکُمُ (النوّد : ۸۱) پھر بخاری میں بھی منکھ ہی ہے بھر سلم میں بھی مِنْکُمُ ہی صاف لکھا ہے ۔ ہاں کم بختوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی سے نے بھر آنا تھا تو مِنکُمْ کی بجائے مِنْ بَنیُ اسْسَرائِیْکَ

ان کمنختوں کو اس قدر نیال نہیں آتا کہ اگر اسی میسے نے بھر آنا تھا آتو مُنکُمْ کی بجائے مِنْ بَنِیْ اِسْسَرَائِسَیْکَ کھا ہوتا۔ اب قرآن شریف اور احادیث تو پکار بکا دکر منکسہ کہ رہے ہیں گر ان لوگوں کا دعویٰ مِنْ بَسِیْیْ اِسْرَائِیْل کا ہے سوچ کرد بھوکہ قرآن کو چوڑی یا ان کو۔

( البت در جلدم منبر ۹۳ صفحه ۳۰۷ مودخه ۱ را کوبرست وایم )

١٨ر اكوبرسيونية

اس سے بڑھ کرانسان کے لیے نخر نہیں کہ وہ فعدا کا ہو کہ ہے غامات ہواس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اُن سے مساوات بنالیتاہے۔

وعاا درصبرورضا كيه مقامات

کبھی ان کی مانا ہے اور کبھی اپنی منوا تاہے ایک طرف فرما تاہے اُد عُونِ آستَجِبُ لکُمُ رالدوں : ۱۱۱ دومری طرف فرما تاہے کہ ہرایک دومری طرف فرما تاہے وکمئنگو تنگفہ بِشَی مِن الْحَوْفِ رالبقوۃ : ۱۵۹ اس معلوم ہوتا ہے کہ ہرایک مقام دُعا کا نمیں ہوتا۔ کبھو تک کر نیا مِنْدِ وَ اِنَّا اِلْیُهِ وَ اِنَّا اِلْیُهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ وَ اِنْدِی اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

### ۱۹راکتوبر<del>سا ۱۹</del>یم

اربیالگ ہو توبہ برا فتراض کرتے ہیں کہ پرمیشر صرف توبہ کرنے ہے گناہ منتقبیقت بخشتا ہے اوران بداعمالیوں کے نتا بیج نہیں ملتے جواس نے کئے

اس لیے بیرانصات سے بعید ہے۔ اس پر حضرت افدس نے فرمایا کہ: . مرکز کر مدر روز در میں است.

ان لوگوں کو توبہ کی خفیقت کا علم نہیں ۔ توبہ اس بات کا نام نہیں کرمرف منہ سے توبہ کا لفظ کہ دیاجا و اللہ خشتی توبہ بین نوبہ اس بین کا نام نہیں کرمرف منہ سے توبہ کا الفظ کہ دیاجا و اللہ خشتی توبہ بین نفل پر انقلاب ڈوا تناہے کو یا دوسر سے نفطوں میں وہ مرجانا ہے ۔ نعدا کے لیے جو تغیر علیم انسان کو کھ اس نے اختیاد کئے ہوئے ہوئے ہیں ان کو دہ ترک کرتا ہے ۔ کا کفارہ ہوتا ہے ۔ جن نوبر انسان کو دہ ترک کرتا ہے ۔ موزیز دوستوں اور یارول سے مجدا ہوتا ہے ۔ برا دری اور قوم کو اسے خدا کے واسطے ترک کرتا پڑتا ہے جب اس کا صدق کمال تک بہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تقاضا کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے کفارہ کے لئے کانی ہوں۔

اہلِ اسلام ہیں اب صرف الفاظ برستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جے فدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں اس لیے انہوں نے توبر کو بھی الفاظ بحک محدود کر دیا ہے، لبکن قرآن شراجت کا منشا یہ ہے کر نفس کی قسر بابی پیش کی جا وے ۔ مَنْ قَضَی اَخْیَدُ وَالاحذاب ، ۲۲۰ ) دلائت کرتا ہے کہ وہ تو بر بر ہے ہوانہوں نے کہ اور مَنْ تَظِر بلا تا ہے کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کہ کے دکھلانی ہے اور وہ منتظر ہیں ۔ مَنْ تَنْتَظِر بَلا تَا ہے کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کہ کے دکھلانی ہے اور وہ منتظر ہیں ۔ جب انسان فدا تعالیٰ کی طرف مبلی ہم آبا ہے اور نفس کی طرف کو بکتی چور اور جب تو فدا تعالیٰ اس کا

دوست ہوجانا ہے توکیا وہ بھردوست کو دوزخ میں ڈال دیگا ؟ نَعْنُ اَدْلِیا مُ اللهِ سے ظاہرہے کراجام کو دوزخ مِی نہیں ڈالتے۔

١٠ اكتوبرسينولية

شام کے وقت حضرت آقدس نے دیل کی دؤیا بیان فرما ٹی گر:۔ ایک رؤیا ہوں۔ ایک ہندوکسی کی طرف اشارہ کرکے کتا ہے کہ کرشن جی کھاں ہیں بھی سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کرکے کتا ہے کہ بیہے۔ بھرتمام ہندورو بہیروغیرہ نذر کے طور پر دینے نگے۔ اتنے ہجم ہیں سے ایک

> بولا ہے کرشن جی رَوِدَر کُوباِل ریدایک عرصہ دراز کی رُوباہے )

> > الاراكتوبرسة فاش

بندو بولا

امن نازی نسبت ایک خوال کیا که حصنورک امن نمازی نسبت ایک خوال کیا که حصنورک امامت نزگرانے کی وجیم بین نماز نمیس پڑھاتے ؟ فرمایا کہ:-حدیث میں آیا ہے کہ میسے ہو آنے والا ہے وہ دو سرول کے پیچے نماز پڑھے گا-(البدر مبلد ۲ نبرام دم مصفحہ ۲ ۲ مورخہ ۲۹ راکتوبر و ۸ رازم پر الله و ۲ مصفحہ ۲ ۲ مورخہ ۲۹ راکتوبر و ۸ رازم پر الله و

<u>,</u>

له دُارُى نويس ما كاتب كى على معلوم ہوتى ہے مضمون كے لهاظ سے معلوم ہونا ہے كه غالبًا معفور علال السلام والله ا نے نَحْنُ ( بَنْ وَ اللهِ كَدَا هِ مِنْ اللهِ وَ الْمِنْ اللهِ اللهِ عَمْلُ فَلِيمَ كُمْ يَكُمْ رِالما تَد ؟ ١٩١) سے الله الله فوالله مو كاكم " احبام كو دوز خ ميں نہيں و التے " والنّداعلم بالصواب (مرتب)

## ۲۲ اکتوپرست وائد

ر ت ایک بور پین صاحب .... به از کرد ایک بور پین صاحب .... به از کرد ایک بور پین صاحب استفسادات کے بوابا میان مواج الدین عمر و مکیم فود محمد

صاحب احدی ...... مصر کے وقت قادیان پرنچ کے جمال قادیانی احدی احباب نے براے است اس کا استقبال کیا۔ نماز مغرب ہیں دہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے .... بعد

ادائیگی نماز میال معراج الدین صاحب عمرنے ان کو جغرت اقدس سے انٹروڈ پوس کیا اوران کے مزید حالات سے بُول اطلاع دی کہ

یر ایک صاحب بین جوکد آسٹریلیا سے آسٹے بیں۔ عسال سے نشرُف باسلام بین اخبادات بی بھی آب کا پر جا دہا ہوں نے ادادہ فاہر بھی آب کا پر جا دہا ہوں نے ادادہ فاہر کیک اسلامی طوم سے وافغیت حاصل کرنا چاہتا ہول۔ سفیر دوم نے ان کو کما کرتم قاہرہ ودارالسلطنت، معرین جاؤ گرتا ہم شورہ کے طور پر لارڈ شینلے نے ان کومشورہ ویاکر تعادایہ معالمبنی میں حاصل ہوگا یہ دہا ان بھرتے ہوئے کلکتہ آئے۔ داست میں ایک رویا ویکی۔ اوراس جگرسے لاہور آئے جہال کہ بدوبال بھرتے ہوئے کلکتہ آئے۔ داست میں ایک رویا ویکی۔ اوراس جگرسے لاہور آئے جہال کہ

انہوں نے صفور کا نذکرہ منا - اب زیادت کے لیے میال حاضر ہوئے۔ اب ہم ذیل میں وہ گفت گو درج کرتے ہیں ہو کہ نومسلم صاحب اور صغرت اقدس سے موجود علیالعملاق السلام کے مدال میں شریق منتشن المعالم میں ماہ کمانا مرجم عبد الحق کم کا میں ا

وانسلام کے درمیان ہوئی۔ مشرُف باسلام ہوکران کا نام محدعبدالحق دکھاگیا فقا۔ ذیل کھنتگو جوکرمحدعبدالحق صاحب اور حضرت اقدس کے مابین ہوئی۔ اس کے ترجان خواج کمال

الدین صاحب بی -اسے پلیڈر تھے۔ محد مبدالحق صاحب: - بئی جمال کمیں بھر مار ہا ہوں میراواسطہ الیے سلمانوں سے رہاہے جو یا تو نود انگریزی جانتے تھے اور بالشافہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور یا بدرایہ ترجمان کے ہم اپنے مطالب کا انہاد کرتے تھے

بس نے ایک مذبک لوگول کے خیالات سے فائدہ انتظاما اور بیرونی دنیا میں جو اہل اسلام میں انکے کیا مالات اور خیالات میں - اس کے تعارف کی آر زور ہی - روحانی طور سے جومیل جول ایک کو دو مرے سر مرکز مصرف میں میں درن درن کی منصوب میں میں اس کر نہ تعدید میں میں اس کر تعدید میں اور کر میں میں میں میں م

سے ہوسکتا ہے اس تھے لیے زبانل فی صرورت نہیں ہے اوراس دومان تعلق سے انسان ایدوسرے سے جدمتنفید ہوسکتا ہے۔

صرت مسيح موعود على السلام: بهار المار المام كه طراق كه موافق روحان طرفق مرف دعا اور توجه

میکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت چاہئے کیونکرجت بک ایک دوسرے کے تعلقات کا ڈھے نبول اور دل مبت كارشته قائم نر موجائ تب يك اى الرحموس نسي بوا برايت كاطراق يى دعا اور توحيب وخابري قبل وقال اور نفظول سے كيمه حاصل نهيں ہؤنا -محد عبالي صاحب: ميري فطرت النّه م كي واقع بون بي كررُوحان اتحاد كوليند كرتى بي بيراي كا ياسا بول اور عابياً بول كراس مع بعرياً ول جب وقت سے يك فاديان بي داخل بوا بول. بن د مجیتا مول کرمیرادل تبلی بالکیاہے اوراب مک جس سے میری طاقات ہوتی ہے مجھے المامعلوم ہوا ہے کہ اس سے میراد رینر تعارف ہے۔ حضرت أقدس مع موعود عليلسلام : فدا تعالى كا قانون قدرت بي كربرايك رُوح ايك قالب كومياتي بي جب وہ نالب بیار ہونا ہے تواس میں افغ روح خود بخود ہوجاتاہے۔ آئ کے لیے مفروری امرہ كروضيقت خدا تعالى في محدير كهولى بي السي المسرة مسرة مسرة كارى إيوي عام الإاسلام ين عن قدر عقائدا ثناعت بایشه به شهری اک بین بهت می ملطیال بین اور بی ملطیال ان بین میسانی كميل جول المان بين البين اب فداتعال ما بتاب كراسلام كايك اور مورجيره دنياكو دكهلاوك رُومان ترتی کے لیے عقیدہ کی صفاق مزوری ہے جس تدرعقیدہ مبات ہوگا اس تدر ترق ہوگ۔ دعا اور توجه کی مرورت اس امریس اس بلیے ہوتی ہے کہ بعض لوگ عفلت کی وجہسے مجوب ہوتے ين اورلعف كوتعقب كى وحرسة عجاب ماكل بونله اوربعض اس يله جاب بين دستة بين كه ابل مق اُن کو ارادت نبیں ہوتی گرجب کے نعاد سگیری نکرے یہ مجاب دُور نبیں ہوتے۔ یں اس لیے توجراور د عاکی ضرورت ہوتی ہے کریر حجاب دور ہول جب سے بیلسلد نیوت کا قائم ہے تب سے بیای طرح ملا الماسي كفامرى فيل وقال اس مي كجه نهيل بناتى جميشة توجر اور دعاس لوك منتفيد موتين د بھیو ایک زمانہ وہ تھاکہ انخضرت مل اللہ علیہ ولم تن تنها تھے مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینے ملے آتے تے مالانکہ اب اس وقت لا کھوں مولوی اور واعظ موجود ہیں لیکن چونکہ دیانت نہیں، وہ رُومانیت نہیں اس ليه وه اثر اندازي عجى اك ك اندرنيس ب - انسان ك اندر جوز بريال مواد بونات وه ظاهري قيل و قال سے دُورنىيں ہونا۔ اس كے ليصحبتِ صالحين اور ان كى توجركى ضرورت ہوتى ہے اس ليے فيفنيا فتر ان کے لیے اُن کے ہمزنگ ہونا اور ہو عقائم صبحہ خدانے اُن کو سمجھائے بی ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ حبب اتب كواس بات كاعلم بوجا وسے كا كه فلاك فكال عقائد بين حب بين عام ايل اسلام كا اور جارا اختلا ہے تو پیرآپ کی طاقت ( اثراندازی) برصرماوے گی اورائپ اس رومانیت سے مشفید مول کے جس ک

تحدعبدالیق صاحب : مجمعے بیشراس امر کی آلاش رہی ہے کدروحانی اتحاد اور انس کسی سے مامل ہواوراسی يديئ جال كهيس بعزار بإبول بميشه تعدرتى نظارول سي بطور تفاول سبق حاصل كرمار بإبول اسي طرح أج مين ويحيتنا بول كدميرا أنا ورين عاند كايدا برنا رآج شعبان كاجاند نظر آيتها الكيب ساته ہے میاند کے ابتدائی دن چونکہ تر تی اور صول کمال کے ہوتے ہیں جیسے میسے یہ تر تی کر کیا اور کمال کو پینچیکا وييه بي يُن بعي ترقى اوركمال كومينيول كا دبشر لمبكه قاديان مي شقل قيام ريا ،ميرسه وتم وكمان مي محى يه بات نتقى كديس آئج بى اليه موقعه بربيال وارد مول كابمكنف ياند كالمور بوكا كلكندي بوخط بعف لوگوں نے مجھے دیئے اگر میں اکن برعملدرآ مدکر ہا تو کہیں کا کمیں ہوتا نگر میاں اکر مجھے معلوم ہوا کرجن لوگوں کی تلاش میں میں ہول وہ اوگ میں ہیں - زنگون میں میں نے آپ کے حالات سُنے اور حید ایک نصانیف مجی ديمي تغيل مكر مجھے آپ كا پته معلوم نه موا اور مزير أميد تفي كه اس قدر مبلدي بيال يرتنج حاول كا-حضرت بسے موعود علیالسلام :- ان باتول سے فراست توگواہی دیتی ہے کہ آپ ہماری شرائط کے موافق ہو بگے اور خدا جاہے تواٹر بھی قبول کرسکیں گے بیکن یادر کھو کرسندے اللہ یوں ہے کہ دو آئیں اگر ہوں توانسان حسول فی میں کامیاب ہزنا ہے ایک برکر ونت خرچ کرکے صحبت میں رہے اوراس کے کلام کوسنا رہے اورا تنائے تقریم یا تحریمیں اگر کوٹی شئر یا دغدغہ پیدا ہو تو اُسے مننی نہ رکھے ملکہ انشراح صدر سخ اسی وفت ظاہر کرسے تاکر اس ان میں تدارک کیاجا وسے اور وہ کا ٹا جودل میں چُجا ہے نکالا جاوے · ٹاکروہ اس کے ساتھ روحانی توجیسے استفادہ حاصل کرسکے ۔ ا كب بات يركرصبرس م محبت بي دب اور مراكب بات نوجرس سنة اور شبركو منى ندر كي كيوكر شير ملك اثر ر کھنا ہے جوکہ اندر ہی اندرسرایت کرے بلاک کردنا ہے اور اکثر آدمی اس سے بلاک بوصاتے ہیں -دوسری بات یہ ہے کہ حبب اسمان سے ایک نیا انتظام ہونا ہے تو کو ٹی مذکو ٹی مامور آ ناہیے اور دو نکہ اس کا نعل سی ہونا ہے کہ ہرایک فرقہ کی علملی بھالے اس ملیے سب لوگ اس کے وشن ہوجانے ہیں ادر برطر**ت** سے اذبت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں توجب کوئی اس کے سلامی داخل ہولہ تو اسے ہی یرتمام و کھ برداشت کرنے برتے ہیں۔ دشمنوں کے خطرناک ملے اس پر بھی ہوتے ہیں۔ سرایک دوست اور اپنا بیگاند دشن موجا آب اور ص براے امبدموت ب وہ تمام خاک بیں متی ہے . نامیدی اورالوی کی سخت وشوار گذار راہ میں داخل ہونا پڑتا ہے جس قدر امیدیں عزت اور آبرو اور ماہ اور مزلت کے الدرملد بانبر به صفحه ۱۳۱۸ مورخه ۱۲ مارکومرساوات )

ول کی توگوں سے اس نے بازھی ہوتی ہیں۔ان سب پر بانی پیرجا آہے جبیاکہ دنیا کی پیرفدی سنت یلی آئی ہے ان تمام ناامیدلیل اور مالیسیول کے لیے تبایدر مبااوران کابرداشت کرنا ضروری ہے۔ انسان اگرشرول موروان كامقابله كرسة تو مطهرسكتاب وريز ديجيا كياب كروك شوق ساس ميدان یں داخل ہوتے ہیں مرصب یہ تمام بوجھ ال بریشے ہیں تو اخر کاردنیا کی طرف جھک ماتے ہیں۔ان کا قلب اس نقسان کوج دنیا اوراس کے اہل سے بینچ اسے برداشت نسیں کرسکتا-اس لیے اُن کا انجام ان کے اول سے بھی بدتر ہواہے تو یہ امر فروری ہے کر دنیا کا نعن عن برداشت کرے اور مرطح سے المبديول كمياية بارموكراكروافل سلم بوتوى كوجد باوسه كااور جوكيدات ابتداس حيورا إلى كا ووسب انركارالندنعالي اس ويدكا وايك خم سب كے ليے مغدرے كروہ كيكل لاوے اور برا ورخت بنے ضرورہے کہ اول بخددن مٹی کے نیچے دیا رہے تب وہ درخت بن سکے گا- اس مید صبر صروری ہے الكروه البين اكت كوكرا وسع بيرقدرت اللي أسه أمنا وسع سي اس كانشودنا بويسروب إلى دفعه اس طرح بهاري طرف تُحِيك مُريعي وه قائم عره سك ابوه تمام بالول كالغراف كرت بيل-محدعبدالتي مهارب: بندربيز خط وكتابت مطرويب مصيميري الاقات ہے اور ميك ان كواس وفت سے جانتا بول جكيه وه مندوستان بي است اوران كي حالات ين وأنف بول اور وشرائط الفيسلسلاي داخل ہونے کے اسے نے بیان کھے ہیں میں انہی کو اسلام کی شرائط خیال کر ناہوں جو سلمان ہوگا اس کے ید ان تمام بازل کا نشامہ ہونا صروری ہے آپ کے ساتھ ملنے سے جو نقصانات مجھ کو ہو سکتے ہیں اکثر مسلمان وگوں نے اول ہی سے مجھے اُن کی اطلاع دی ہے اور باوجوداس اطلاع اور علم کے ہیں ببال ئىلانبو<u>ل</u> ـ حضرت افدس علىالسلام: - بهارے اُصولوں میں ہے ایک بیمبی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ تما م منكفات بوكراسي كل يورب في وازم زندگ بنار كه بين ائن سے بمارى محلس ياك ب رسم و مادت ك م یا بند نمیں ہیں۔ اس مدیک ہرائی ما دت کی رمایت رکھتے ہیں کر سر کے ترک سے می تکلیف یا معصیت کا اندایش بوراق کھانے پینے اور نشست وبرخاست میں ہم سادہ زندگی کولیند کرتے ہیں۔ محدعبدالتي صاحب، جب سے ميں اسلام ميں داخلي موا مول اور دُوحانيت سے معتد ليا ہے بيك ساد كي سے مجت كرنا بول اسى يد اكريوال ربول أو مجة تحليف منربوگي - ونياس يك في منفدرسفركيا بداس مع مجع تجريه بوا بے كرساده زند كى والا اور كوشنتين انسان سبت آدام سے زند كى سركزاہے -( البدرجلد انمرام - ۲۴ صفحه ۱۲۵ - ۳۲۵ مودخه ۲۹ راکور و ۸ رومرسن اله )

#### ۱۲۴ اکتورست وایت

مرعبوالمی ماصب کی طرف سے مبال معراج الدین ماصب عرفے بیان کیاکہ آج برصاصب صفر عکیم اوران کو ایک برصاصب صفر عکیم اوران کو اسکوان کی بردائے قرار پائ ہے کہ اس قسم کے ترجم کی بڑی مزورت ہے اکٹر لوگوں نے دومرے ترجموں سے دھوکا کھایا ہے اوران کی نوا بیش ہے کہ حضور کی طرف سے ایک ترجمہ شائع ہو۔

حفرت بنے موعود علالسلام: مرانود می براداد و ہے کر ایک نرج قسسران شراف کا ہمادے سلسلہ کی طرف سے نکلے یہ

محدعبدالتی صاحب: اس کی خرورت اور پین اوگول بی مجھسے زیادہ کوئی اور محسوس نمیں کرسکا مب ادمی محدعبدالتی صاحب بر میری طرح مثلاشی حق بی اور حق کو بہت جدوجہ دسے دریافت کرنے کے بعد بھراک خطاتر جول کے ذرایع سے ضلالت کی طرف جانا پڑتا ہے ۔

صفرت میسی موعود طلیالسلام ، و مرف قرآن کا ترجراصل میں مغید نہیں جب مک اس کے ساتھ تفییر نہ ہوٹلاً غیر ا اُلْمَغُضُوْبِ عَلَیْهِدُ وَلاَ الضّالِیْنَ والغا تحق : ، ) کی نسبت کسی کو کیا ہم کھا سکت کو اس سے مراد میرو نصاری بیں جب مک کھول کرنہ تبلایا جا وسے اور پھرید دُما مسلمانوں کو کول سکھلائی گئی ۔ اس کا بی منشا تھا کہ جیسے میرودیوں نے صفرت میسے کا انکاد کرکے فعال کا فعنب کمایا الیہ بی آخری ذہانہیں اس اُمّت نے بھی میسے موعود کا انکاد کرکے فعال کا فعنب کمانا تھا ۔ اس لیے آول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے الملاع دی گئی کہ سعید رُدعیں اس وقت فعنب سے نے سکیں ۔

محروبالتى صاحب: مَا تَسَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لَا وَلَعِينَ شُسِّبِكَ لَهُنْ وَالنساد: ١٥٨) كي نبيت بان كماكم

عوام البي اسلام اور تعبق تفاسير من اس كى نسبت مكها موابوتا جهد ايك اور اُدى ميسى كُشْل كابن كُيا كُسُه يِعِانني دى كُنْ اور بيح إسمان برملاكيا .

حضرت بیرخ موجو دعلیالسلام: ۔ اس کا سبحنا بہت اسان ہے ، عام محاورہ زبان ہیں اگر برکہا جاوے کہ فلال مقلق ہوا یا بچانسی دیا گیا تو اس کے مضنے ہیں ہوتے ہیں کرصلیب براس کی جان بڑل گئی ، اگر کوئی مجرم بچانسی ہے لشکا یا جاوے گراس کی جان نہ نملے - اور زندہ آثار لیا جاوے نوکیا اس کی نسبت بچانسی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولاجاوے گا ؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کی نسبت برالفاظ بولئے ہی جرم ہو بگے مصلوب اُسے کتے ہیں

كرحم كى مان صليب يرتكل جا و سے اور حمل كى جان مذيكے اسے مصلوب نهيں كتے تواہ وہ صليب ير چڑھاکر آبار بیاگیا ہو۔ میودی زندہ موجود بیں ان سے در یافت کرلوکہ آمصلوب کے بر مصفے ہیں ہو تَجُ كِنْ إِنْ وَهِ مِهِ السَّامُ الفَّ كُرِيَّة مِن مِيرِ كالدوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ مَا صَلَيْوُ الكِياتِ كَع یں ہیاوے کرملیب سے مراد جان لینی تھی ہوکہ نہیں لی گئی اور میلین قتل و توع میں نہیں آیا۔ شُتِه كَلَمْ فَد وإنساء ، موں كے معنے من مشتبر بالمعلوب بوكيا أس ميں لوكوں كابر قول كركو في أور وي مسے کی شکل بن گیا تھا بائل باطل بے عقل میں اسے قبول ننیں کرتی اور نرکوئی روایت اس کے بارہے میں مع موجود ہے۔ معلا سوم کرد محمد کر اگر کو ان اُوراد می میریح کی شکل بن کیا تھا تووہ دوحال سے خالی نہ ہو گا یا تومیح کا دوست ہو گا یا اس کا وحمن ۔اگر دوست ہو گا تو ہر احتراض ہے کر عب لعنت سے خدلنے . متریح کوبیجا ناچا یا وه اس مکه دوست کوکیوں دی ؟ اس سے نعدا نلالم مشهرًا ہے اور اگر وہ رشن تعالو اسے کیا مزورت بھی کروہ سے کی مجکہ میمانسی ملنا اس نے دوبا ٹی دی ہوگی اور حلّا یا ہوگا کرمیرے بیوی بیّول سے پوچیوم اِفلال نام ہے اور کی سے منہیں ہول۔ بھراکٹر موجودہ آدمیول کی نعدادیں سے بھی ایک اُدی کم ہوگیا ہوگا جس ہے معاً بتہ لگ سکتا نفا کہ تیخص سے نہیں ۔غرنسیکہ ہرطرے سے بیزعیال باطل ہے اور يَّةَ لَهُمُّهِ والنساء: من عمراد مُشَكَّه بِالْمُصْلُوْبِ بِيعٍ. محد عبد الحق صاحب: - بينعيال لورب بين ايك انقلاب غليم پيدا كرے كا كيونكه وہاں لوگوں كو دعوكا داكيا ہے اور کی کا کی سمحایا گیاہے۔ حفرت سیح موجود طیانسلام:- مام لوگ جو بیان کرتے ہیں بیمنشا قرآن کریم کا ہرگز نمیں ہے اوراس سے لوگوں کو وحوکا نگاہے۔ ممرعبالتی ماحب: - اسلام کے مقاید بم ک عیسائیوں کے دراج بینے ہیں اور اسلام کا اصل جمرہ دیمنے کے حضرت مسيح موعود على السلام: يه نداكا برانفل ب اورخش متى آپ كى ب كراب و دهرانكے بيربات واقعى عج ہے كر وسلمان بيں يہ قرآن تعراف كو بامكن بنبس سمجنة لكين اب فداكا ادادہ كے كوميكم صفح قرآن كے فاہر

رے میسے موعود طلالا اور بین خدا کا بڑا فقل ہے اور توش میں آپ کی ہے کہ آپ اِ دھراً تنظے میں بات واقعی گا ہے کر جو سلمان ہیں یہ قرآن تیر لیف کو بالکل نہیں سیجھتے لیکن اب خدا کا ادادہ ہے کہ صبیح صفے قرآن کے ظاہر کرسے خدانے مجھے اسی لیے مامود کیا ہے اور تیں اس کے الهام اور وی سے قرآن تیر لیف کو سجھتا ہوں قرآن تیر لیف کی این تعلیم ہے کہ اس پر کو ٹی اخراض نہیں آسکا اور معقولات سے ایسی بڑے کہ ایک فلا سفر کر بھی احتراض کاموقعہ نہیں متنا مگران مسلمانوں نے قرآن کر ہم کو چیوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں بناکر قرآن تیر لیف کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے قدم قدم پراخراض وارد ہو تا ہے اور ایسے

د عادی اپنی طرت سے کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن تیرلیف ہی نہیں ہے اور وہ سرامراس کے خلاف ہی شلا اب بهی واقعه صلیب کا دیجیوکه اس می کشفدر افتراء سے کام بیاگیا ہے اور فران کرم کی مخالفت کی گئی ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور فران کے بھی برخلاف ہے۔ اس كے بعد صفرت أفدس نے نفظ مَن فِي كنسبت جمعا ياكداس ميں الى اسلام نے كيا مفور كھا أَنْ ہے اور تلایا کہ: صرف يتح كے واقعه بن اس كے معنے اٹھا لينے كے كرتے ہيں حالانكه اسى قرآن بين اور حمال كهيں يراغظ ا ایاسه اور نفت اور دوسری کتب عربیسب جگراس کا ترجمه موت کرتے ہیں ۔ مروبدالی صاحب: برمزدری کام سے جوکر آپ نے اختیار کیا ہے اوراس کی مزودت معرف اہا اسلام کو ہے ملک میں ایوں کو بھی سبت ہے مجعنے فادیان ہیں آنے سے معلوم مواہد کریسلسلد بہت ہی مفیدہ اور ابتدا سے میری رینوا ش ہے کداس فدر علیم الثان کام کے واسطے جیسے کریہ ہے خدا تعالی مجھے تمی ایک متعیار بنا دے اوراس میں سے مجھے معی حصد ملے۔ مغرت میس موعود علاسلام : مم مهیشه دُعاکرتے بین اور ہماری بهیشرے یہ آرزوے کر اور بین لوگول میں سے کوئی ایسا نیکے جواس سلسلہ کے بلے زندگی کا حصہ وقف کرے لیکن الیے شخص کے بلے ضروری ہے کہ کچھ عرصه محبت میں دہ کر رفتہ رفتہ وہ تمام خروری اصول سیکھ لیوے جن سے اہل اسلام پرسے ہرایک واغ وور ہوسکتا ہے اور وہ تمام قوت اور توکت سے بعرے ہوئے ولائل سمجھ میوسے یون سے برمرطسطے ہوسکتا ہے تب وہ دوس مالک میں جاکراس فدمت کو اداکرسکتا ہے اس فدمت کے برداشت کرنے کے لیے ایک پاک اور فوی دوح کی ضرورت سے جس میں بر ہوگ دہ اعل درج کا مفید انسان ہوگا اور خدا سے نز دیک مهمان براکب عظیم الثان انسان فرار دیا جا وسی گا-مرعبدالت صاحب به بین کل بیال سے دخصت ہول کا اور ایک طروری خدمت کو مرانیام دینے کے میے جو کہ بنی نوع انسان کی خدمت پرمینی ہے اخر دسمبریک سندوستان کے مخلف مقامات پر دورہ کروں گا۔وہ اس میں ہندوستان تاجروں کی بدش کو آزاد کرانے کی تجویز ہے۔ اس دورہ کے بعد بھرش دھونگا كربير كونسي داه اختيا د كرول ـ حفرت میر مرود ملالسلام : قرآن شریف کی تفییرتو اپنے وقت پر موگ میکن اگر ندا ایت کے دل میں والے اور است بیال آکردین نوفران شرایف کے اس مصد کی تعنیر مردست کردی جا در بھی پر ہرایک غیر ذہب نے مفهی سے اطراض کے بسیال اسلام نے اُن کے بعض میں عطی کھاٹی ہے۔ اول اس کی فیرست نیاد کرل مادیگ

اود وه بست بڑی نہ ہوگی کونکہ ایک ہی احتراض کو ہرایک فرقد نے بارباد کرارسے بیان کیا ہے اس لیے دقیاً وقیق اگراس کی حقیقت آپ ہے ذہن نشین کردی جا وسے تواس حصد کی تفسیر ہوجا وسے اوراس کے ذرایع سے بورب میں ہرایک احتراض کا جواب دیا جاسکے اوراس طرح سے جو دھو کا الی اورپ کو لگا ہے وہ نکل جاوے گا۔ دابدر جلد ۲ نمبرام - ۲۲ متاس مورخ ۲۹ راکوبر دم رزم سے اللہ ا

#### بهم اكتوم يست الماء

المركدوتت مفرت اقدى على السلام في يتقرير فروائي ور

بوشخس دنیا کورد نمنی کوسک وه جها رسے سلم کی طوف نمیں اسک دیمیو مفر ترک ونیا کی اجمیت او کرڈ نے سب سے اول دُنیا کورد کیا اور آپ کی آخری پوشاک ہی تھی کہ کس سر از میں اس میں اور اس میں اس می

بین کرائب ماضر ہوئے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کوسب سے اوّل تخت پر مُلّہ دی وجراس کی سی تقی کر آپ نے سب سے اوّل فقر افتیار کیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی وات پاک ہے کہ کسی کا قرضر اپنے ومرنہیں رکھتی ، اوا لی

میں نتصان صرور ہوتے ہیں۔ دوستوں یا رول کے تعلقات قطع کرنے پڑتے ہیں لیکن ان سب کا بدار آخر کاردیا ہے۔ ایک چوڑھے اور حیار کی خاطر حب ایک کام کیا جاوے اور تعلیف برداشت کی جاوے تودہ اپنے ذمہ

ہے۔ ایک پورٹ اور پیدل میں جبایت مائے پر برٹ اور میں برٹ میں ہوئے۔ نہیں رکھتا تو پیر خدا کس بیا اپنے ذمر دیکھے وہ اُخر کار مب کچھے دیدیا ہے۔

بار ایم نے سمجھایا ہے کرفی تض کو اور اورافراض سوائے دین کے ہیں وہ ہمارے سلسلمیں واخل نبیں ہوسکتا۔ دوکشتیوں میں پاؤں رکھ کر بار اُرْنا مشکل ہے اس لیے جو ہمارے پاں اُوریکا وہ مرکر آوے گا مکن خدا اس کی قدر کر سکا اور وہ نہ مرے گاجب تک کہ ونیا میں کامیا بی مذوکھ سے جو کچے برباد کرکے آوسکا خدا اُسے سب کچے میر دیکا۔ مین ایک دنیا دار قدم نہیں اُٹھا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود ہی خداری

كراب كرنام تو خداكى طرف أف كاكراب اوراس كى نظر الله دنياك طوف بوق ب-

جوقدراس سلدیں داخل ہونے کی اس وقت ہے وہ بعد ازال نہ ہوگی۔ مہاجرین وغیرہ کی نسبت قران شرون میں کیے کیے انفاظ آئے ہیں جیے رضی اللہ عنهم مین جولوگ فتح کے بعد داخل ہوئے کیا اُن کومبی پیکاگیا ، ہرگز نمیں ۔ ان کانام ناس رکھا گیا ۔ اور لوگوں سے بڑھ کرکوئی خطاب ان کونہ الا ۔ فدا کے نزدیک عزبوں اور خطا بول کے میں وقت ہوتے ہیں کہ جب اس سلدیں داخل ہونے سے برادری، وشردار وفیرہ مب دہمن جان ہوجاتے ہیں۔ فعالی شرک کومرکز سند منیں کرناکہ کچھ صداس کا ہواور کچھ غیر کا بکھ ایک جگرفرانا ہے کہ اگرتم کچھ جھے کو دینا چاہتے ہوا در کچہ تول کو توسب کاسب ہول کو دید د۔

ہرس وقت کا تخم ہوا ہوا ہرگر ضائے نہیں ہوگا۔ کیا آج کک کے تجربہ نے ان لوگوں کو تبانہیں دیا کہ بہ بودا
ضائع ہونے والا نہیں ۔ قرائن شریف، احاد بہ جی بھے اور نشانات آسمانی سب ہماری تاثید میں ہیں اور بین طور
پرسب پچھ تابت ہر گیا ہے۔ اب جواس سے نا کہ ہ نہ اُٹھا وے وہ مور وغصب اللی ہے۔ نعدا غفور اور کر ہم ، خان
اور منان ہے گریوانسان کا کاروبار ہونا تو کی اور بدختی ہے کہ اس کے مائدہ کو وہ دو کر تاہے اور فضب کا سنتی ہو جا آب
کریوانسان کا کاروبار ہونا تو کب کا تباہ ہو جا ہا۔ انسان کا مدو گار اور معاون خدا ہوجاتا ہے تو بھرائے کو ق کی
سے ڈر کر نعدا کی راہ کو ترک ندگرنا چاہیے۔ جب انسان کا مدو گار اور معاون خدا ہوجاتا ہے تو بھرائے کو تی کہ ساتھ کی کہتے ہوا۔ ہر وقت جان کا خطرہ تفاہ ہر ایک طوف سے دھی ملی نیا ہو جانب کہ ساتھ کی کہتے ہوا۔ ہر وقت جان کا خطرہ تفاہ ہر ایک طوف سے دھی ملی تھی گرکیا کو کو اور تو م اور تو اور آج کو تی اور آج کو تی ایک ہو تیا ہوئی کا میں بھر اپنے آپ کو اور تو م اور تو کو اور تو کی اولا دسے دنیا عبری پڑی جی نہیں بھر اپنے آپ کو اور تو کر اور میں کو اپنے آپ کو الو دسے دنیا عبری پڑی ہوئی سے کہ میں نیس جو اپنے آپ کو الو دسے دنیا عبری پڑی سے کہ میں نیس جو اپنے آپ کو الو دسے دنیا عبری پڑی سے سے کہ نہیں جو اپنے آپ کو الو دسے دنیا عبری پڑی سے۔
سے کریں جو اپنے آپ کو الو دین کا مواد میں اس مور ہو میں اور اور مور نو مر نو مرست قائش کی اولا دسے دنیا عبری پڑی ہو اسے دیا عبری پڑی

#### ٣٠ راكتو برسطنها م

ماعون كانشان

مغرب کی نماز اداکرنے کے بعد حضرت افد س حب وستور شرنتین پر مبوه افروز ہوشے اور طاعون کا ذکر ہوا۔ اس پراپ نے فرمایا کہ:۔

كَ مُدِيلُهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُدُهُ يِنظلُهِ مِن شرك سے يه مراد نتيس سے كه مندووں كى طرح تيمروں كے بتوں الله يا اور منوفات كوسجده كيا مربلك موضى الله كى طرف مائل ہے اوراس پر بھروسركر اسے دشى كه دل يس بو

نفسانی مذبات ہزادون ہم کے ہیں جوکہ انسان کو گئے ہوئے ہیں۔ان کو دکھا جاوے تو سے سکیر باؤں کہ خلم ہی طلم ہے۔ سر کمیر اور گمنڈ کی مگر ہے۔ آن کھ کرے خبالات کا مقام ہے۔ خفنب کی نظرے بھی انسان ای سے دوسرے کو دکھیتا ہے ۔ کان بیجا ہاتیں سنتے ہیں۔ زبان کری باتیں اولتی ہے۔ گردن اکر تی ہے۔ صدوری کِن کن کری بازل کی خوامش ہوتی ہے۔ یہنچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے فیتی و فجور میں جمان اسی کے باعث مبتلاہے پاؤل بھی بیجا مقامات پر حل کر مبانے ہیں۔ غرض یہ ایک تشکر اور جماعت ہے جے سنجھال کر دکھنا انسان کا کام ہے اور سرخ ی بات ہے۔

ایک طوت توخدانی کا حوالد دیا ہے کہ جواس میں جرشے گا وہ نجات پاوے گا اورا کی طرف کم دیا ہے ایک طوت توخدانی کی خالم بین توان کی سبت ہی فرویا کہ جولوگ ظالم بین توان کی نسبت ہی فرویا کہ جولوگ ظالم بین توان کی نسبت ہی فرویا کہ جولوگ ظالم بین توان کی نسبت بات ہی ذکر یہ نبو کہ بین ہو اللی شخہ ہے ۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو گریہ ہیں ہو ان خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل می دے دیتا ہے جسیا کہ فرانا ہے یہ عکل آلا من من کہ راب خوان الله من من من ایک من مورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ نود کراہ پیلا کر دیگا بشر طیکہ انسان منی ہو، مین اگر تھو کی نہ ہو جو انسان منی ہو، مین اگر تھو کہ انسان ہی ہو کہ انسان من کو کہ انسان ہی گا کہ دیکھو کہ انسان ہی اور تران اللہ بنا تو ہو کی انسان میں کا مندی اور ترانوں میں تقوی نر دیا ہو محتمدین کی حالت دیجھو کر کسی گندی اور شن آئیں لیف عالم نے کو کر اسان تا میں کھو سکتا تھا۔

اس کے بعد چندا جاب نے بیت کی اور بعد بعیت حضرت اقلاس نے ایک طویل تفریر فرائ جوکہ ویل میں ورج ہے: ۔

یربیت جوہاں کے مضاص بانے کی اللہ جوہاں کے مضاص بی اپنے تیں حققت بعیت اور اس سے فیض بانے کی اللہ جوہاں کی برکات اور تاثیرات ای

شرط سے دابستہ یں جیسے ایک تخم زمین میں بوبا جاتا ہے تواسی ابتدائی حالت میں ہوتی ہے کر کویادہ کسان کے

ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ بیتر نہیں کراب وہ کیا ہوگا مین اگر وہ تم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی فوت موجود ہوتی ہے نوخد کے فعنل سے اوراس کسان ک سی سے وہ اُویر آنا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنا ؟ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اوّل انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اورا بنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑ نامیے نب وہ نشوونا کے قابل ہونا ہے لین جوبیت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اُسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہونا مصوفیوں نے بعض ملکہ لکھا ہے کہ اگر مربد کو اپنے مرشد کے بعض مفامات پر بطبا ہر ُعلعی نظراد سے نواسے چاہیئے کراس کا انھار نہ کرے اگر انھار کریگا تو حیطِ عمل ہوجا دے کا رکیونکہ اصل میں ° غلطی نہیں ہوتی صرف اس کے فہم کا اینا تصور ہوناہے ) اس لیے صحابرام رضی اللہ عنهم کا دستور تھا کہ آپ الخفرت ملى التدعليولم كم مجلس مين اس طرح سے بيٹھنے تھے جيسے سريركو أن يرنده بواب اوراس كى دحب انسان مراور منیں اُن استنا بیتمام ان کاادب تھا کہ حتی اوس نورمبی کون سوال مذکرتے ال اگر باہر سے كو أن نيا أدى الركي لوجينا تواس در لعيه على الخضرت على الله عليه ولم كي زبان سے بكتنا ووس البتے عمام رُب منا وب عظ اس بع كما ب كم الطريقة أحلكما ادك موضف ادب ك مدووس بالرزكل عبا آہے تو بھے شیطان اس پروفل پا آہے اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ارتداد کی آجاتی ہے۔ اس ادب کو مذنظر ركضك بعدانسان كولازم بكروه فارغ نثين مزبو بهيشر توبراستغفار كرما رب اورجوجو مقامات اس ماصل ہونے جاویں ان پرسی حیال کرے کریک اعجی قابل اصلاح ہوں اور سے جو کر کربس میرا ترکیز نفس ہوگیا وبال ہی مذار منطع۔

یا در کھو منافتی و ہی نہیں ہے جو ایفائے عمد نہیں کرنا یا زبان سے اخلاص منافق کون ہے کہ دار میں اس کے گفر ہے۔ بلکہ وہ میں منافق ہے جس کی فطرت میں دور تکی ہے۔ اگرچ وہ اس کے اختیار میں مزہو۔ صحابہ کراٹم کو اس دور نگی کا بمیت خطوہ رہنا تھا۔ ایک فعر حضرت ابو برٹر و دور ہے تھے تو حضرت ابو برٹر نے پوج کیا کہ اس لیے رقا ہوں کہ مجھ بین نفاق کے سات ابو برٹر و دور ہے تیں جب میں بیغیر صلی اللہ علیہ و تلم کے باس ہونا ہوں تو وہ حالت نہیں دہتی ۔ ابو برٹر نے فرما یک بیا ہوں تو وہ حالت نہیں دہتی ۔ ابو برٹر نے فرما یک بیا ہوں تو وہ حالت نہیں دہتی ۔ ابو برٹر نے فرما یک بیت تو میں ہو۔ انسان کے دل میں قبل اور نبط ہوا کر تی ہے جو حالت تمہادی میرسے یاس ہونی ہے اگروہ ہمیشہ نہیں ہو۔ انسان کے دل میں قبل اور نبط ہوا کر تی ہے جو حالت تمہادی میرسے یاس ہونی ہے اگروہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافح کریں۔

تواب دیمیو کرصحام کرائم اس نفاق اور دو زنگ سے کس قدر ڈرتے تھے جب انسان مجرات اور دلیری

سے زبان کھوتا ہے تووہ بھی منافق ہوتا ہے۔ وین کی ہتک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نرچھوڑے یا اُکوجواب ند دے تب می منافق بوتا ہے۔ اگر مون کی سی غیرت اور استقامت ند ہوتب مجی منافق بوتا ہے جب کا انسان برحال مین نعدا کو باد نرکه به تنب نک نفاق سے نمالی نه بوگا اور بیرحالت تم کو بند بیر و عاحاصل بوگ۔ بمیشد د عاکروکر خداتعالی اس سے بیاوے سے انسان داخل سلسلہ ہوکر میرجی دوریکی اختیار کراہے تووہ اس سلہ سے دُور رہتا ہے۔ اس لیے خدا تعالی نے منافقوں کی جگر اسفل اسافلین رکھی ہے کیونکر ان میں دوزگی ہوتی ہے اور کا فرول میں کیرنگی ہوتی ہے۔

موفیوں نے نکھاہے *کر اگر* جالیس دن تک رونا نراؤے توجانو الربيه وزاري كى ابهيت كرول سخت بوكياب - فلا تعالى فراماب فليضم كلوا

تَعِيبُلاً قِيلْيَبُكُوْ ا حَيْنِيْرًا (التوبة: ٨٠) كم منسو تقورًا اور رووُ ببت كُراس كَي ركلس ديجها حاماً ہے كم ہوگ ہنتے بہت ہیں۔ اب دیجیو کہ زماز کی کیا حالت ہے۔ اس سے بیمراد نمبیں کرانسان ہر وقت انکھوں سے سنسوسانا رہے ملکر عب کا دل اندرے رور ہاہے وہی رونا ہے۔ انسان کو جاہیے کہ دروازہ بند کرکے اندر بیٹھ کم خنوع او زهنوع سے دعامیں شغول ہواور بالک عجزونیازے خدا تعالی کے استانہ پر کر بڑے اکہ وہ اس کیت کے نیچے نراوے بوہیت ہنتا ہے وہ مومن نہیں - اگر سارے دن کا نفس کا محاسر کیا جادے تومعلوم ہوکر منسی اورتسخر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے۔ بلکہ اکثر ملکہ بانکل ہی نمیں ہے۔ اب دیکھو کم

ندر گی کس قدر فعلت بیس گذرر ہی ہے اور ایان کی راہ کسفدر شکل ہے گویا ایک طرح سے مراہے اور اصلیں اس کا نام ایمان ہے۔

جب وكوركوتبيغ كى ماتى ب توكية بي كدي ممسلان نسين بي كيا ايمان كي خفيفت ہم نماز ننیں پڑھتے۔ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو حقیقت ایان کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو ہا تو وہ الیبی باتیں نرکرنے ۔ اسلام کامغز کیا ہے اسے بائکل بے نبر ہیں ، حالا نکه خلافعا کی به عادت قدیم سے میلی آئی ہے کہ جب مغرز اسلام چلا جاتا ہے تواس کے از سرنو قائم کرنے کے واسطے ایک كوما مور كرك بسيج و تناسعة ما كركائي وفي اورب بوف ول معزوده كشيماول مكران اوكول كي ففكت اس قدرب كر دلول كى مُردك محرس نيس كرت فداتعال فرما أب - بلل مَنْ أَسْلَعَدَ وَهُمَهُ فَي للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْدُهُ عِنْدَ رَيِّهِ وَلاَ نَمُونُ عَلَيْهِ مُرولًا هُمْ يَحْزَنُونَ والبقرة :١١٣) يعيم ملمان وه ج وملاتعال كي وهي وینے تمام دیجود کوسونی دایوے اورنیک کاموں پر خداتعالیٰ کے لیے فائم ہوجا وسے گویا اس کے قوی خداتعالیٰ کے يد مرحات بي كويا وه اس كى داه ميس ذبح بوما الب جيد اراتيم ملياسلام نداس اسلام كانونه د كهلاياكه الدة

اللی کی بجااوری میں ابینےننس کو ذرہ مجی دخل نہ دیا اور ایک درا سارنتارہ سے بیٹے کو ذریح کرنا نشروع کر دہا مگر بيلوگ اسلام كى اس حقیقت سے بیے خبر ہیں ۔ جو كام ہیں ان میں طونی ہوتی ہے۔ اگر كوئی ان ہیں سے رسالہ جارى كرّائة تواس معقفوديه بوتاب كررو يبيكاوي بال بيح كاكذاه برامي مال بي ايك غض كانط آياب لکتنا ہے کمین فے عبدالعقود کے مُرتد ہونے براس کی کتاب ترک اسلام کے جواب میں ایک رسالہ تکھنا تنروع کیاہے۔ امداد فرماویں۔ ان لوگول کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا نتنے ہے۔ مدا تعالیٰ کی طرف سے کو ٹی نفخ رُوح اس میں مہیں تکین رسالہ لکھنے کو تبار ہے ۔ ایسٹی تف کو جائیتے تھا کہ اوّل تزکیہ نفس کیلئے غود ميال آيا اور يوحينا اوراوّل خود اپنے اسلام كى خبر يينا ، بكن غل، ديانت اور سمحه بوق تورير آينقصور تو ا بنی معاش ہے اور رسالہ کو ایک بہانہ بنایا ہے۔ ہرایک جگریپی بدگو آتی ہے کہ جو کام ہے خدا کے پیے نہیں بوق بیول کے بلے ہے رجو خدا کا موجا آ ہے تو خدا اس کا ہوجا آ ہے اوراس کی تائیدیں اور نفرت کا ہاتھ اس کے كامول سيمعلوم موجا تأب اورآخركار انسان مشابده كرتاب كدابك غيب كا باغدب جواك برميدان بي کامیاب کردہاہے۔ انسان اگراس کی طرف جل کر آوے تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اگروہ اس کی طرف تھوڑا سا رجوع كرس قوده ببت ريوع بواجه و ويخيل نبيل ج سخت دل نبيل جد بوكون اس كاطالب إن أواس كا اول طالب وہ خود ہوتاہے بیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دلوے تو کیارڈنی اس كه اندرجاوسه كى و برگزنىيى بىي حال انسان كے قلب كائے . اگراس كا قول فعل عدا تعالى كى رضا كے وافق نہ ہوگا اور نعنسانی مذمات کے تنہے وہ دیا ہوا ہوگا نوگویا دل کے دروازے خود بند کرناہے کہ خدا کا نوُر اور روشنی اس میں داخل نہ ہو، بیکن اگروہ دروازول کو کھولے گا نومعاً نوراس کے اندر داخل ہوگا۔

ابدال قطب اور فوت وغیرہ میں فدر مراتب ہیں یہ کوئی نماز اور روزوں سے ہا تھ نہیں آنے۔ اگران سے یہ ،
مل جاتے تو چیر بیر عبادات نوسب انسان بجالاتے ہیں سب کے سب ہی کیوں نا ابدال اور تطب بن گئے جب
سک انسان صدق وصفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ منہو گا۔ تب نک کوئی ورج من شکل ہے جب ابراہم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہاوت دی و اِنبر اجہ نیم آنیذی و فی داننجھ ، ۲۳) کا ابراہم و و جن سے جب ابراہم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہاوت دی و اِنبر اجہ نیم آنیذی و فی داننجھ ، ۲۳) کا ابراہم و و خش ہے جب ابراہم موفی کے موافق چین اور جینے اس طرح سے اپنے دل کوغیرسے پاک کرنا اور محبتِ اللی سے بعرنا ، خدا تعالیٰ کی مرفی کے موافق چین اور جینے آل اس کا ابراہم ہوتا ہیں ۔ بماز اصل میں دعا کے لیے ہے کہ مرایک مقام پر دُعاکرے بمین ہوتی موبی ہوتی خوب سے باتھ ہوتا کہ اس کی اور خدا کو میں میں ہوتی خوب سے باتھی سویا ہوا نماز اداکر آ ہے کہ اس کی خربی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جس سے بانچ کوئی بیاس بچاس سے اس میاس سال نماز پڑھتے ہیں ، مین ان کوکوئی فائدہ نہیں ہوتا مالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جس سے بانچ

دن میں روحانیت حاصل ہوجاتی ہے بعض نمازلوں پر خداتعالی نے بعث بی ہے جیے فرقا ہے فکوٹین والما عون : ه) و ٹیل کے مضے بعث نعنت کے بھی ہونے ہیں ہیں جاہیے کہ اوائی نماز میں انسان سبت نہواور نر فاقل ہو۔ ہماری جاعت اگر جاعت بنا جاہتی ہے تواسے جاہیے کہ ایک موت اختیاد کرے نفسانی اموا اور نفول سے اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالی کوسب شئے پر مقدم رکھے۔ بست می دیا کارلیل اور بیوده باتول سے انسان تباہ ہوجاتا ہے۔ پوچیا جاوے تولوگ کتے ہیں کہ بادری کے بغیرگذارہ نہیں ہوسکتا۔ ایک حرام خور کتا ہے کہ بغیر حرام خوری کے گذارہ نہیں ہوسکتا۔ ایک حرام خور کتا ہے کہ بغیر حرام خوری کے گذارہ نہیں ہوسکتا۔ ایک حرام خور کتا ہے کہ باتول کو جھوٹر ناموت ہے جو بیویت کرکے اس موت کو اختیار نہیں کر باؤ وجو بر ہیز وہ تبلا بات کرے کہ جھے بیویت سے فائدہ نہیں ہوا جب ایک انسان ایک طبیب کے ہائی کو اس کا ایک خوری کا تو بر ہیز وہ تبلا باہے اگر اُسے نہیں کر تا تو کب شفا پاسکتا ہے ، لیکن اگر وہ کر کیا تولو قا فیو قا ترتی کرے کا لیک اُسے نہیں کرتا تو کو بیشا بسکتا ہے ، لیکن اگر وہ کر کیا تولو قا فیو قا ترتی کرے کا لیک اُسے نہیں کرتا تو کب شفا پاسکتا ہے ، لیکن اگر وہ کر کیا تولو قا فیو قا ترتی کرے کا لیک اُسے نہیں اگر وہ کر کیا تولو کی بیات کی ہے۔ اُس میں ہے۔ ایک اُس میں ہے۔ اُس میں ہے۔ اُس میں ہے۔ اُس میں ہے۔ اُس میں ہیں ہیا ہی ہوئی اُس میں ہیں ہیں ہیں ہیں اگر وہ کر کیا تولو قا فیو قا قبو قا ترتی کرے گائیں اُسے وہ ایک اُسے نہیں اگر وہ کر کیا تولو گو قبو قا فیو قا قبو قا ترق کو کوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہے۔

کوئی بات سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہوسکتی اور جلے م صِنّت کی حقیقت میں میں نفیل حاصل ہوگا اسے ہی آخرت بیں بھی ہوگا جیسے کر خداتعالیٰ فرماتا

ہے جو اُن کو دنیا ہیں ملتی رہی اور آخرت ہیں بھی ہے گی تومومنوں اور کا فروں میں کیا فرق رہا ؟ ان س کے ماصل کرنے میں نو کا فراور شرک معی شر کیا ہیں ربھراس ہیں سشت کی خصوصیت کیا ہے ؟ مین فران سنیں اور مذولول میں گذریں ۔اور ہم دنیا کی متول کو دیکھتے میں کہ وہ سب انتھوں نے دیکھییں، کالوں سنیں اور دل میں گذری ہیں۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ اگر سے ان جنتی نعمتوں کا تمام نقشہ جمان رنگ پرظاہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اور ای ورمنر کرنے تنا مِنْ تَدَیْلُ دالبقری ، ۲۰) کے کیا مصنے ہوں گے۔اس کے وِي مَسْتُ إِلَى حِكْمَ مَنْ كَانَ فِي صَلِيعَ أَعْمَى ضَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ اَعْمَى رَبَى اسوائيل : ٢٠) كي إل ایک میں و نیا اور دومری آخرت بیوتنفل سینے اور خالص دل سے نتش مہتی کو اس کی راہ میں مٹا کراس کے مثلاثتی ہوتے ہیں اور عبادت کرنے ہیں تو اُس میں اُن کو ایک قسم کی لذت شروع ہوجاتی ہے۔اور اُن کو وه رُومانی غذا میں متی ہ*ں جو رُوح کو روشن کر*تی اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو بڑھ تی ہیں۔ <sub>ا</sub>یک ملکہ پر سیسح اس کے برمضے نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بار گاہ اللی میں قبول نہیں ہوتی بلکر برمسے ہیں کر چونکہ اب ابسے لذّت شروع ہوگئ ہے تو ہو اجراس کا عنداللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں مانا شروع ہوگیا ہے جیسے ایکے فل اگر دوده من برف اور نوشو وغیره ڈال کریٹا ہے تو کیا کدیجتے ہیں کہ اُسے تواب ہو گا کیونکہ لذت نواس كىبىس حاصل كرلى - تعلا تعالىٰ كى رضا مندى اوركسي عمل كى تغيوليت اُور ششة سبنے اور ثواب اُور ولفظ اینے اینے مقام کے لیے بیال ہو اسے اس کی ظامے سینے عداتقا ور صاحب نے فر کی نماز کا تُواب ماراما آہے جواہلِ حال ہو تاہے وہ اپنی جگر یورے بہشت میں ہو اے اور حبانیان كوخلاتعالى سے پورانعلق ہوجانا ہے تواغلال اوراثقال جس قدر لوجھے اس كى گردن بيں ہوتے ہيں وہ س اعظائے جاتے ہیں وہ الزت جو خدا تعالی کی طرف سے اس کی عبادت ہیں مامل ہوتی ہے وہ اور ہے جوا کل ونٹرب اور جماع وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے ۔ مکھاہے کراگر ایک عارف دروا: نید کرکے اینے مولاسے راز ونیاز کررہا ہو تو اسے اپنی عیادت اوراس راز ونیا اوروه مركز اس كا افتا ليندننين كرا واكراس وقت كوئى دروازه كعول كر اندر حلا جاوے توده ايسابى ناوم اور بینیان برزمای جیسے زانی زناکرا کیرا جاناہے جب اس لذن کی مدکو انسان پہنچ جانا ہے تواس

كامال اور بونا بيه اولاي حالت كوياوكركه وه حِنّت مِين كبيكاكه دُنِهِ تُعنّا مِنْ قَبْلُ دالبقوة : ٢٠) بشتى ذملًا كى بنيا دىمى دنا ہے۔ بعد مرف كے حبب انسان بىشت بين داخل بوكا توسى كيفيت اور لذت أسے باد أويكى .

تواسى مات كا طالب مرايك كوبونا جابية. كن بول كا چيوڙنا توكون بري بات ننين ہے يه ايك ذيل كام ہے الركون

كهيري يورى منبي كرتار زمانيي كرتا ينون نبيس كرتا اورفنق ونجور منين

كرّا توكونْ خوبى كى بات نهبس اور مزخدا يريه احسان بي كيونكه اگروه ان باتول كامر مكب نهيس بوناتو ان كے بدننا عج سے بھی وہی بھا ہوا ہے کسی کو اس سے کیا ؟ اگر جوری کرنا گرفتار ہونا سزایا آ- اس قسم کی مکی کوئی

نہیں کہاکرتے۔

ایت فس کا ذکرے کر ایک کے ہال ممان گیا بیجارے میزبان نے بہت نواضع کی توممان آگے سے کنے لگا کہ صفرت آپ کا کوئی احسان مجھ پرنہیں ہے احسان تومیرا آپ پرہے کہ آپ آئی دفعہ ماہر آتے جاتے ہیں اور کھا نا وغیرہ تیار کروانے اور لانے میں دیر ملکتی ہے۔ میں تیکھے اکیلا با اختیار ہونا ہوں جا ہول تو گھرکو آگ لگا دول يات كا أورنقضان كرهيورول تواس مي أت كاكمتقدر نقضان بوسكناه ويرميرا اختياد م كمين کے منیں کرا ایبا خیال ایک بدار می کا ہونا ہے کروہ بدی سے نیج کرخدا تعالیٰ پرانسان کرنا ہے اس بھے ہادیے نزدیک ان تمام براول سے بینا کوئ نیک نمیں ہے بلکہ نیکی برہے کرخدا تعالی سے پاک تعلقات مام کئے جاویں اوراس کی مجتت ذاتی رک وریشریں سرایت کر حاوے جیسے الله تعالی فرما اسمے إِنَّ اللَّهُ مَا أَمْرُ بِالْعَدُلِ وَالْاِحْسَانِ وَإِيْنَاكِيُ ذِى الْقُوْلُ وَالنَّلِ : ٩١) فداتعالٰ كے ساتھ م*دل برہے ك*راك كم نعمول کو یاد کرکے اس کی فرمال برداری کروا در کسی کو اس کا شرکیب نه تشهرا و اورائسے پیچانوا دراس پرترتی کرناچاہو تو درجه احبان کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کی ذات پرائیا لفین کر لینا کر کو ہا اس کو دیجھ رہا ہے اور جن لوگوں نے تم سے ساوک نمیں کیا ان سے سلوک کرنا ، اور اگراس سے بڑھ کو سلوک جا ہو تو ایک اور درجر نکی کا یہ ہے کہ خدا كى محبت لمبعى محبت سے كرورز بهشت كى طبع نه دوزرخ كانون بوربلكه اگر فرض كيا جاوے كرز بهشت ہے نہ دوزج ہے نب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق مذا وسے البی محبت جب فداتعال سے ہو تواس

یں ایک شش پیدا ہو ماتی ہے اور کوئ فتور واقع نہیں ہوتا۔ اور معوق خداست اليصين أوكركوياتم أن كحققى رشته دار بويد درجسب سع بره كرجيكي كالمسان یں ایک مادہ نود نمانی کا ہوتاہے اوراگر کوئی اصال فراموشی کرنا ہوتو محن جعبت کھراٹھا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کئے میکن طبعی محبت جوکہ مال کو نیلے کے ساتھ ہوتی ہے اس بیں کو ٹی خود <sup>ز</sup>ا ٹی نہیں ہوتی ملک

اگرایک بادشاه مال کویچم دلیے کے آواس نیجے کواگر مادمجی ڈالے تو تجہ سے کوئی باز پُرس نہوگی تو وہ جی بیبات منا ک گوالانکرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی۔ حالانکہ اسے ملم بھی ہو کہ اس کے جوال ہونے تک میں نے مرحانا ہے کر کھر بھی مجتنت ذاتی کی وجہ سے وہ بچر کی پرورش کو ترک ہنیں کرسے گی ۔ اکثر دفعہ مال باپ بوڑھے ہوئے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہنیں ہوتی کین باوجوداس کے بھر بھی ان کو اولاد ہوتی ہوتی کین باوجوداس کے بھر بھی وہ اس سے مجتنت اس درجہ تک بہتے جائے ان اتا او وہ اس سے مجتنت اس درجہ تک بہتے جائے ان کا اتبادہ وہ ایک کی ایک ہوت خوات کی محبت خواتھ الی کے ساتھ ہوتی چاہتے۔ مراتب ایک خواہش نہ ذات کا ڈر برجیے ایک کیا ہے کہ اس قسم کی محبت خواتھ الی کے ساتھ ہوتی چاہتے۔ مراتب کی خواہش نہ ذات کا ڈر برجیے ایک کا آبادہ کی بی کی گئے ہوئے گئے ان کی خواہش نہ کو در اللہ ہو در در در اللہ میں بی کی بیٹ کو ایک کے ساتھ ہوتی چاہتے۔ در البدر جار مار معرب منوجہ سے مورخہ در زور ہوت قائدی بھی جن کو یا در کھنا جاہیے۔

# ليم زمرست المه

عبدالعزیز صاحب سیالکونی نے لائل پوری پیشلر بیان کیاکہ آختر تنجدی نمانہ کاطریق مل الله علیہ و کم تحدید کی نماز اس طرح سے جیسا کہ اب تعالی اہل اسلام ہے بجا نہ لانے بلکہ آپ موف المحدی تو معرف کی نماز اس طرح سے موجود علیالصلوہ والسلام کی بی مذہب حضرت میں موجود علیالعسلوہ والسلام کا ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت میسے موجود علیالعسلوہ والسلام کی خدمت میں بوساطت منتی نبی بخش صاحب اور مولوی نورالدین صاحب یہ امر محتیق کے لیے چیش کیا کیا جس پر مضرت امام الزمان علیالسلام نے مفصلہ ذیل فتوی وہا۔ گیا جس پر مضرت امام الزمان علیالسلام نے مفصلہ ذیل فتوی وہا۔

(البدرجلد انبراهم صفح ۱۳۵۵ مودخ ۱۱ رنوم رست الم

# به زوم رسوف ف

يوتت فير

حفرت افدس امام صادق علىلصلوة والسلام بوقت فلر حسيم عمول اندر سيم سيدمبارك مين تشريف لاث اور

لفرير حضرت أقدس عليلتهام

مند کوزیب نشست نخش کرمولوی بربان الدین صاحب مبلی سے مخاطب ہوکر فرآیا کر:۔

اسپ کے چرو پر آثار پڑمردگ وہرایشان وحران کینے نظراً دہے ہیں؟ مرض کی کہ صفور وجہ نو صرف ہیں ہے کہ اب دوسرا کنارہ مینی جہان تانی نظراً رہاہے کیؤ کمہ بوج پرازسال

ر کی ماہ مورر باو رضای م مراب رہا ہے۔ کہتی ہی کے دن اب باتی سمجھنے جا شیں۔ مزید براک عاد صد کے اب عالم آخرت کا ہی خیال رہتا ہے گئتی ہی کے دن اب باتی سمجھنے جا شیں۔ مزید براک عاد صد ضعف اُور تھی اس کے سرولع الوقوع ہونے پر شاہدہے اور صنعف کا یہ باعیث ہے کہ ابتدا میں کچھ

مراقبہ ونفی وانبات کاکسی تدرشنل رکھا ہے۔ میں سے بیضعف لاحق حال ہوگیا ہے۔

يرمُسْكُر صنوت اقدى نے ايک معاني خيز اور پُرمعارف نب وليج كسياتھ فرماياكر و.

بقید آنام از مرکی قادیان میں گذاریں جب یہ حالت ہے تب تو خرور ہی ان تمام عارضی بقید آنام از مرکز کی مردن ایک ہی آسانہ ارگاہِ ایزدی

پرنظر کھنی چاہیے کیونکر ہرایک سعادت کیش و تلاشی حق رکوح کا یسی مامن اور سی ملجا و مادی ہے اور چونکر میسلمر امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب کے باس رہنا گوبا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے باس رہنا ہو آ ہے اس واسطے اب آپ کو باتی ایام زندگی اس جگہ قادیان میں گذار نے چاہیں اور میاں آکر ڈیل لگا دینا چاہیے اور

اس شغر ريكار بند بونا چاہيئے۔

چوکار عمرنا پیدا است بارسه این اولی

کہ روز واقعہ پیش نگار نود باشد بیان نومقولہ" یک درگیرومحکم گیر" پرعمل کرنا ضروری ولازمی ہے۔ ہرایک کے بیے مناسب دواجب ہے کہ صب استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جماد کرکے پوری سی کرے تاکہ تھیک وقت پر سفر منزلِ مجوب

ہے کو حسب ِ استعطاعت اسپیے تقس کے ساتھ جہاد کرتے پوری می کرتے ناکہ تھیک دفت پر سفر ممرّ کِ مجوب حقیقی کے بیے تیاری کرسکے ۔ بغیر جوش محبت کے اس راہ پر قدم مارنا بڑا مشکل ہے اور ساتھ، می اس پر

له بتقریر کولوی بربان الدین صاحب کومی طب فرماکر فرمانی اوراس تقریر کے نومے پوہدی الله دادخانصاحب کارک صدد شاہ پورنے لیے اور اعدازاں ان نوٹوں کو اپنے الفاظیس مرتب کرکے موقعہ مرتب دسترت افدس ملیزسلام کے اتبعاد مجی چیال کئے۔ (مرتب) ائتقلال وانتقامت صروری ہے جب یہ امر صال ہوجا وے تو بھرالند تعالیٰ کے فضل وکرم سے مذب انقلوب کا علی تبدریج خود بخو د نثروع ہوجا وے کا جس سے صادقین کی معیت کی توفیق ملے گی اوراس میقل تعقق اللی سے زنگار آئینڈ وِل محوم کوکر تزکیز نفس و تعلیم ِ طلب نصیب ہوگا رکر تاش حق کا بہج اونا مقدم ہے مسے صدق وصفا کا بُرِثم نخل پیدا ہوتا ہے اور محبت وات رہانی کی آب پاٹی سے نشو ونما یا تا ہے۔

بنزلِ جانال رسید ہمال مردے کرہمدم درتلاشِ او دوال باسشہ

بینی زمانه بینین دوراین بین برکات تربید نمیب روی و جرای شقا با شد نلک قریب دین شد زبارش برکات کجاست ما اب می تا یقین فزا با شد بجر اسیری عشق رخش رمان نیست بدر دِ اُو جمر امراض را دوا باشد

غوض کردری مستعدی وجہت سے استقلال و کھلا ویں ۔ یہ آثار بڑمردگی بیں برمل معلوم نہیں ہوتے بھال کار بناتو ایک میں مرحل معلوم نہیں ہوتے بھال کار بناتو ایک میں کا استانہ ایزدی پر دہنا ہے۔ اس عوض کو ثریہ وہ آپ حیات ملائے کخب کے پینے سے حیات ما استقبال کے دو اور ان نصیب ہوتی ہوگر اور نمیں استقبال سے اس صراطِ مستقبم کے داور و بنیں اور برسم کی دنیاوی موکا داول اور نمیسان خوا ہول کی درہ پروا نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری معیت کریں اکد محم می دنو آئے آئے المصلیۃ قینین کی فرمانروادی کا سنری تمنی کریں اکد محم می دنو آئے کی حاصل ہو۔

یادر کھیں کہ رائتی وصداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و حبلال کے ناج زریں کے وارث ہواکرتے ہیں۔ راستبازی کے ماسد دشمنوں کا جوانجام ہواکرتا ہے وہ بھی پوشیدہ نمیں۔ سوزد آنکہ نہ سوزد سعدق در رہ مار

گبوزد آند ته سوزد بصدی در رو با میرد آنکه گریزنده از نن باشد

معيم نيي كراب كوملم سيكيول أنس بصحالا تحراس كي يمنينتي كومذف كرف كيدنوجل بي جل دهجانا ے معلاقهم و ذكاركو جل سے كيا نسبت ؟ مولوی صاحب نے عرض کی کرمصنور واقعی برتو سے ہے کرمبر معنی جل من ہی ہے اخری میم جب بیمال ہے توالیے جل کو ترک کرنا جاہئے۔ وال کی رہائش کو میال کی رہائش یرکسی طرح می ترجیح نہیں ہوسکتی یمپرالیسی حالت میں مامور من الندکی صحبت نہایت ضروری بلکو منتنات سے ہے خوش قسمت وہ بکو يبغمت فيرمتر قبرنعييب بويوشخص سب تجوج واكراس عكر أكرابادنتين بتونا ياكم ازكم ايي تمنا دل بي نهيل ركمتا اس كي حالت كي نسبت محم يزا انديشريك كرمبادا وه ياك كرف والتعلقات من اتف مراب لين کمروں ، وطنوں اورا طاک کو محبور کرمیری ہمائیگی کے بلیے قادیان میں بود وباش کرنا "اصحاب الصفر" کامصارت اور یہ تو ایک ابتدائی مرطوب میں سے ہے ور شروان خدا کو تو اگر اس سے بھی صدرا درج بر محروثوارال ومسبتوں كا سامنا بوتا ہم وہ انكى كچيد برواننس كرتے بكر وفور جذر عشق مجوب فقى سے الكے ہى قدم مارتے میں اور اپنا تمام دھن ہمن ،تن اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت دخوش متی سیھتے ہیں اور ہیں ان کا مقصود بالذّات ہوتا ہے کہ دنیوی علائق کے جالوں کو واکراوراس کے بیندول سے خلصی یاکران جمع عمامد کی جامع وات شود وصفات کے استار سرایا برکن خیز پر منجنے کا شرف عاصل کریں ۔ نتابد ازرو جانانِ خود سرِ اخلاص ﴿ ﴿ الرُّحِيهِ سِيلِ مُصِيبِت بزور با باشد براهِ يارِ عزيز از بلا سن بربيز و ه اگرجيد در رهِ آل يار ارد الله باشد بدولتِ دوجهال سُرفرو نف آرند 🗼 بعشق مار دلِ زارِ شال دومًا باشد بِسُ بِهِرْ تُوجِ دلا مَا بِول كه ورتقيقت العولِ التنقامت بيي بعد كلام مجيد ميس بعد الَّذِينَ مَّالُوا رَبُّنَا اللهُ نُدُّمَ اسْتَنَفَا مُوا (حَدِ السجدة : ٣١) يني جواللد تعالى كي طرف إمان ين وه صرف الله تعالی کے ہی داستہ پر منیں اتنے بلکراسی صراط متنقیم پر استقامت بھی د کھلاتے ہیں: تیجر کیا ہونا ہے کہ تعلیر وتنوير قياوب في منزليل مط كرييت بين اور بعد انشراح صدر كي جوالمند تعالى كي ففنل سان كوماهل بوما ہے اللہ تعالیٰ ان کواپنی عاص نعتوں سے متمنع فروا اسے معبت و دوق اللی ان کی غذا ہو ماتی ہے۔ مكالمه اللي ، وى ، الهام وكشف وغيره انعامات اللي سع مشرت ومبرمند كن جاني بين - دركا ورب العزت سے طمانبیت وسکینت اُن پراُتر تی ہے ۔ حُزن و مالوسی اُن کے نزدیک تک نہیں بھٹکتی ۔ ہروفت جذبہ محبت و ولولة عنى إلى ميس مرشار رسيت بيس كويا لا تعوَّتُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْمَرُ نُوْنَ (البقوة: ١١٣) كي إلى مصلاق بروجات بيس-ماورٌ ما قال م

کلیدای همه دولت مجتت است و دفا خوشا کسیکه خیس دولتش عطا با شد

غوض استفامت بڑی چیز ہے۔ استفامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر وضور و بامراد ہوا جا آیا ہے۔
وات تقدس آب باری تعالی کے ساتھ ایک خالص و الی تعلق و گرا پروند قائم کرنا چاہیے بجب تبعل
پورا قائم ہوجا و ہے بھر ہرایک تیم کے نوف وضل ہے انسان مخوظ و طلبن ہوجاتا ہے اور انشرار صدر کے بعد
تمام لوجو کھے ہوجاتے ہیں۔ ایسا کیول ہو تا ہے ؟ صرف اس لیے کہ ان کو ہرکہ در ایز دی یافت باز بر در دیگر
تناخت "برحق الیقین ہو جاتا ہے اور اس کی پُر تمر تا تیرات اُن کے لور قلب پُرتفش ہوجاتی ہیں اور اُن کے
درگ در لیشریں سرایت کرکئی ہوتی ہیں اور لوجو استعمال تے مجتن و تعشق اللی و شعود و عظمت و حال دات کریا اُن
دان کے تلب سلیم کا بھی در دہوجاتا ہے ہ

نزاز جینی مکایت کن نز از روم بن کر دارم دلتانے اندریل بوم یول رُدئے نوب او سیر بیادم پ فراموشم شود موجود ومعدوم

آپ اپنے ساریے میم وجان روح و روال کے ساتھ اللہ تعالی کے ہوجاویں۔ پیرضرا تعالی خود بخودتم سبکا مانظ و ناصر معین و کارساز ہوجا وہے گا۔ چاہیئے کہ انسان کے تمام قوی انکھ کان ول و واغ و رمت و پا

جد ہمک باللہ ہوجاویں ان میکی قسم کا اختلاف درہے -ای میں تمام کامیابیال ونفر تیں ہیں۔ میں اصل مراقبہ ہے - اس سے حرارت تنبی ورُوحانیت پیدا ہوتی ہے اوراس کی بدولت ایمان کال نصیب ہوتا ہے -سب سے اوّل تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیئے جب نک مرض کی تشخیص مزہومال جمایا ہوسکتا

ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ اطبینان نہ پانا ہی خطرناک مرض ہے۔ یہ وہ حالت ہے جبکہ انسان تفنی آمادہ کے زیرِ حکم چل رہا ہونا ہے۔ اس وقت صرف محرکات بدی لینی شیطان ہی کی اس پر حکومت ہوتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور افقا دہ ہلاک ہونے والی ناپاک روحوں کا اس پر اثر ہوناہے۔

اس سے زرا اُوپرانسان نر فی کرنا ہے تواس وقت اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جاد شروع ہو جا آ ہے اس کی ایسی عالت کا نام توامر ہے۔ اس وقت اگر بچ محرکات بدی سے اس کولودی ملعی نہیں ہوتی مگر محرکات نیکی لینی طائکہ کی پاک تحر کیات کی تاثیر س بھی اس پرموٹر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان نیک تحرکیات کی قوت وطاقت سے نفس آنادہ سے اس کی ایک قیم کے گشتی ڈٹ جاتی ہے اوران کی مدد سے تحرکیات بدی پر

ٔ فلیه پاتنے یا تنے زمینتر تی پر چرمبنا شروع ہو میانا ہے اوراگر فضلِ ایز دی شامل مال ہوتو بتدریج ترتی کرنا جاتا ہے سے خر کار اس نفس اوامدی محتی جیت بینے پر تمام تحریجات بدی کومغلوب کر لیناہے اوراس مرحدے اور چڑھنے پروہ ناپاک روموں کی بڑی تحریکات کے تنا کیج بدسے بائل محفوظ ہو کرامن اللی بیں آجا آہے۔ اسس مانت کامیابی وظفرمندی وفائز المرامی کا نام مطلتة ب- اس وقت وه ذات باری تعالى سے آرام يافتر بونا ہے اوراسی منزل پر مہنچ کرسالک کا سلوک ختم ہوجا آہے۔ تمام تعلقات اعقد جانے ہیں۔ اور مبحاظ مدارج روحاً كييى مدوجمد كى أنها اوراس كامقصود وان بوناس وسكر برمقصود كيصول يروه إوا كامياب وفائزالم موجا آہے۔ بھاری بیشت کی ملت وغائی بھی توسی ہے کہ رسٹر منزل جا ال کے مجموے میں کور ، دل کے زحول بدام ضلالت كم منظ ول بالكت ك كرسع من كرن وال كورباطنول كومراط منعتم برحلاكروسال وات ووالملال كاشيرى مام بلايا ماوس اورعرفان الني كے اس نقط انتهائ كك أن كوميني ياماوس تاكم اُن كو جات ابدی دراحت دائی نعیب بواور جوار رحمت ایزدی می مگر اے کرمت وسرتار رہیں۔ ہماری معیّت اور رفاقت کی یاک تا تیرات کے تمرات بصنه بالک صاف ہیں ۔ ہاں ان کے ادراک کیلئے نم رسا چاہیئے۔ان کے صول کے لیے رُشد وصفا چاہیئے۔ساتھ ہی استقامت کے لیے انفا چاہیئے ورنہ ہادی جانب سے توجار دانگ کے عالم کے کانوں میں عرصہ سے کھول کھول کر منادی ہورہی ہے ۔ بدلتال برم أزاكه يارسا باث بیارم محدره صدق را در خشائم 🐰 بیا بدش که دوروزے نظل اباشد كسيكه ساية بال جائش سود نداد ، بباغ ماست أكر قسمت رسامات منكى كردوف خزال داكه نخابدويد ہم نے تواس مائدہ اللی کو ہرکس وناکس کے آگے رکھنے ہیں کو ٹ دقیقہ باتی ننیس چیوڈ اگر آگے ال کی اپنی قمت وما علينا إلا البلاغ -اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مہدی مسح موعود كي مخالفت موعود ومسيح مستودكي آمدكا زمانه بالكل قريب ہے بلاعض فے اس کی تاثید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی مکھے تھے جب اس نعمت کا وقت ایا توتمام میودی سرتوں نے اسکے تبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے اور مرف انکار پر ہی اکتفانیس کی بلکہ کنذیب پر الیے تکے ہوئے ہیں کہ عِن كاكونَ مدّوصاب نهبي من لفت كاكو أن بيلو جيور نهيل ركها مردة اليت وميوديت كوعل بين لاياجا رہاہے۔ مروقت فساد وشرارت کا بازار گرم کیا ہواہے۔ کونسا ایذا و تکلیف دہی کا داہ ہے جس پروہ نہیں جلے ہاری تخریب واستیصال کے لیے کونسا میدان تدبیرہے جواکن کی اسپان مخالفت کی دوڑ دھوپ سے بھے

رہاہے۔اسمزاء تضحیک کاکونسا ببلو باتی جیوڑا گیاہے ۔ یا حسرة مکی العباد ما یا تیدہ من رسول إِلَّا كُمَا نُوَّا بِهِ يَسْتَهِيْزِ دُنَ ولين ٢١٠) كُراك كي يَوْتَنه يردازيال وكربه مكاريال كي يعبى عندالتدوفعت نيس ركمتني يجه جانيكران كوسي كامياني كامنه ويجنا بحى تفييب بوريه جراغبكه ابزد برنب روزد . برانکس نف زندرت ش بسوز د سے پوچپوتوائن کی یہ مخالفتیں ہماری مزرعهٔ کامیانی کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہیں کیزیم اگر مخالف<sup>ل</sup> سے میدان میاف ہوجا دے تواس میدان کے مردان کارڈارکے جومرکس طرح طاہر ہوں اور انعامات اللی کی فنیمت سے اُن کوس طرح حصد نصیب ہو اور اگراعداء کی مخالفت کا بحرمواج یا یاب ہوجا دے تو اس کے غواصول کی کیا قدر ہو اور وہ بحر معانی کے بے بماکو مرکوکس طرح حاصل کرسکیں۔ مادر ما ملیا ۔ الرنبودي درمقابل روئ كمروه وسياه ، من سمس بيه دانية جمال شاهر كلفام را گرنیقادے بخصے کاردر جنگ و نرو ، کے شود جو ہر میال شمشیر خوں اُشام را اس مخالفت کاکو فی ایدای ستر معلوم ہونا ہے والا ان کی مخالفت کے اداد معنداللہ کیا قدر رکھتے ہیں! س وات قادرُ طلق كاتوصاف عكم ب إنَّ حِدْب الله صُمْر الْعَالِبُونَ والسائدة : ٥٠) اوراس جنك و جدال كا أخرى انجام عبى ننادياً بي كر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ (الاعدات: ١٢٩) مُرَافْسَ كربا اينم كوماه الديث نهين سمجينة حالا بحراس نصرت اللي وائيدايزوي كااتبين مشاهده وتجرير بحي بتوار بتاب اوران كى مذلت وخسال وامرادي كاانجام محي كون يوشيده ننيس سے كيول نرموت نداکے پاک لوگوں کو فداسے نفرت آئی ہے جب آئی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے وہ نبتی ہے ہوا اور ہرخس راہ کو اُڑاتی ہے ۔ وہ ہوجاتی ہے آگ اور ہر خالف کو حال ہے غرض رُکتے نہیں مرکز خدا کے کام بدول سے معلا خالق کے آگے خلق کی تھے پیش جاتی ہے تعطع نظران يبوست مجسم مولولول اورخشك طانول كيموجوده زمانه كے فقراء كاكروه بھى كچەكم نہيں ہے ، ان ين ریا کاری و ذاتی اغراض کی ایک زمر ہوتی ہے جو آخر کار اُن کو ہلاک کر دالتی ہے۔ ان کا ہرایک قول وضل وعمل ان کی نشان اغراض کے نابع ہوتا ہے اوراس میں کوئی نکوئی نمال در نمال ذاتی غرض مرکوز خاطر ہوتی ہے۔ نثلاً توامش مسخرات وطلب دنبا وجاه طلبي وغيره وغيره تاكه لوك ان كي طرف رجوع كرين اوراك كي دنيوي عرّت و مال و مناع بی ترقی ہوم سے اپنے نفس امارہ کونوش رکھیں ۔ یہ الیاسم قانل ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے بعض ان بیں سے زمین کھود کر علبہ کرتے ہیں۔ ندیر مکم اللی ہے اور مذسنتِ نبوی ۔ ربا کاری ومگاری کانو د نراشیدہ

ایک نماصہ ڈو منگ ہے اکد لوگول کو دام ترویر میں لایا جادے اور میں اُن کی دلی غرض ہوتی ہے اُن کے الیہ عملول کی شال میدانی سراب میسی ہے کہ وہ دُورے تو خوش نما معنیٰ پانی دکھا اُن دیتا ہے گر نز دیک جانے پراس کی اُس حقیقت کمل جاتی ہے کہ وہ تو مرف انکوں کا دھو کا ہی دھوکا تھا۔ اس و تت تشکال آب زلال کو بھراس کی بھر سرت دلیٹیان کے اُور کچھ ماصل منیں ہوتا۔ ایسے رہا کاروں کو بہتم سے صقیم متناہے کیونکہ جی تعالیٰ سے وہ بانکل بھی نے اور کوچہ بار حقیقی سے بانکل ناآشنا ہوتے ہیں وہ معرفت اللی میں دل کے مُردہ اور تن بگور ہوتے ہیں۔ شابدالیوں ہی کے بیا یہ بین حطاب ہے۔

کاطال حی اند در زیر زمین توبگوری باحیات این چنین

ان کی موت کی صالت موام کالانعام سے بدتر ہوتی ہے کیونکم موام توسید سے بن سے جیں اُنو محدین آبا ہے ایسا ، کی مل کر لیتے ہیں ۔ ان کی طبیعت میں کوئی مسلمات نہیں ہوتا باسکل سادگی سے دین العجائز پر چیلتے ہیں۔ کم یہ موجودہ فقراء کا گروہ تو مداً اغراض نفسان کو ملحوظ ضاطر رکھ کران تمام ریا کاری کے کاموں کو ایک مزوّدانظ اسا کے دنگ میں ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں عاقبت کی کچے روانہیں ہے۔

مناز بركاة كبنر وخرقه يشين

کہ زیرِ دلق ملمع فریب ہا باشد سوہماری جماعت کو میاہیئے کہ ایسے تصنعات سے اپنے آپ کو بیما دیں اور اللہ آ

سوہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے تصنعات سے اپنے آپ کو بچاویں اور اللہ تعالی کے بہائے ہوئے راہ اور سنسٹ نبوی پر محکم قدم رکھ کر طیس امنزلِ مفصود پر پہنچنے کے لیے اُن کو کوئی روک حال نہ ہو اور یہ چند روزہ زندگی را ٹیگاں نہ جا وہ جو اُخرت ہیں سخت ندامت ، ذکت و حسرت کا باعث ہووے لیا تعالی ہماری جماعت کوتونی دیوے کہ وہ محض اِ بناء لمرضاتِ اللہ کی غرض سے راہ شقیم پر طی کر مزلِ مفصود پر بہنچ جاویں اور تخلیق انسانی کے اصل مدعا کو اور اکریں ۔ آئین ٹم آئین ریم رفع برستان اللہ ،

ر نوٹ :- كاست ثناء أيك شعرك جو سرعنوان درج بعد باقى اشعار مندرج بمضمون بلاسفر اقدس جاب امام صادق عليالفساؤة والسلام نے أننائے تقرير ميں نميس فرائے تھے مگر چونكه مجرد اك شعرے

بمنزلِ جاناں رسمہ ہمال مردے کہ ہمہ دم در تلاش او دوال باشد کے بولوق*ت تحربیضمون ہذاکے لیے بے ساختہ دوانی طبع سے احقرکے منہ سے کل کیا ہے* باتی مانده اكثراشعاد نے تو دحضرت اقدس مى كى زبان كو برفشان سے تبم بيا بواہد اوران مواقع برحياب بھى تقداس واسطے مناسب مواقع بر بلكھ ديئے گئے ہيں . بداتِ خود مجى بينعائى معادت كا أيب خور بني تقداس واسطے مناسب مواقع بر بلكھ ديئے گئے ہيں . بداتِ خود مجى بينعائى معادت كا أي موت سے خور النفسلہ تعالى مبت سے معيد فطرت وداستى بہند طبائح كو كشيف حقائى و تعنيص د فائق ميں مددد يكا يجس سے اكواضائى معيد فطرت وداستى بيند طبائح كو كشيف حقائى وتعنيص د فائق ميں مددد يكا يجس سے اكواضائى حقى وابطائى باطلى كى توفيق طبے كى ، الله كور البائى ہو البين ثم آمين - والسلام - هر زوم بين الله الله على الله كى الله كا داداحدى كلارك ضلع شاه بور - حال وارد قاديان ) احتراب الله واداحدى كلارك ضلع شاه بور - حال وارد قاديان ) و البند جلد المنبر ۲۲ مراسم مورخ مجم و ۲۰۰۰ مورخ مجم و ۲۰۰۰ مراست الله ) نيز ( الحكم جلد المنبر ۲۲ مراضخه ۱۵ مراند مراب المراب و دار و مرود ارد سمبر سن الله )

## ه زوبرست و له

اولیاء واصفیاء برمسائب کی وجہ
ان کے خاوند کی آئے ہوئے تھے ) وہ اکثر سوال کرتی دہی ہا اور بی اُن کو سیمیا برتا ہوں۔ ایک دن سوال کرتی دہی ہیں اور بی اُن کو سیمیا برتا ہوں۔ ایک دن سوال کی دہی ہیں اور ہی اُن کو سیمیا برتا ہوں۔ ایک دن سوال کیا کہ اولیا ء اور سیمیروں پر ہری بری مصیبت آتی ہے اور وہ ہیشہ مصیبت کا نشانہ ہنے دہتے ہیں۔ تو بیل کہ اولیاء اور ہیں نے جواب دیا کہ ہر بات فلط ہے اور قرائ شرفیت کے بھی بالکی برخلافت ہے۔ فعدا تعالیٰ کے اولیاء اور بیمیں نے جواب دیا کہ ہر بیٹ مصیبت کا نشانہ ہوتے ہیں وہ ان کا ہر مقام ہیں حافظ وناصر ہوتیا ہے بھران پر مصیبت کے کیا مصنے ، علی طور پر دکھ لوکر حضرت موسی کو کیا کا بیا ہی حاصل ہوئی۔ ان کا دشن خرقاب کیا گیا اور موسی کہ کیا مصدات میں ہوتے ۔ اللہ اُن کو جو دوج حاصل ہوا کیا اس کی نظیر ل سی ہوتے ۔ اللہ اُن کو جو جو جو جو ہ ہوں ہیں اگر بین کے مصدات میں ہوتے ۔ اللہ اُن کو جو جو جو کی کی نظیر ل سی ہوتے ۔ اللہ وہ کیا ہی کہ ہم خدا کے بیارے اور بین اگر بین کرتا ہے ان دونوں نے دعوی کی تو بید بین کرتا ہے ان دونوں نے دعوی کی تو بید کرتا ہے ان دونوں نے دعوی کی ایک مقالہ نے کو اُن اُن کو آخر کا کہ ہم خدا کے پیارے اور کہ بین اللہ کو کرتا ہے ان دونوں نے دعوی کی ایک مقالہ نے کو اُن اُن کو آخر کا کہ ہم خدا کے پیارے اور کہ برلیاں کرتا ہے ان دونوں نے دعوی کی کیا تھا کہ نے کو اُن اُن کو کہ ہم خدا کے پیارے اور کہ برلیاں

ك اولادك بن تواس كا يواب خداتعالى ني بدوياكه نُعَلْ خَدِمَ يُعَدِّ مُكُمْ بِذُ نُوْ بِكُمْ والما تُدة : والكراكر تم خدا کے بیارے اور بمبزله اس کی اولا د کے ہونو میر تمهاری شامتِ اعمال پر نم کووہ دُکھ اوز نکا بیف کیون تا ہے ، بس اس سے ابن ہے کر جو خدا کے بیارے ہونے ہی ان کو دنیا میں کو کنیں ہونااوروہ ہرا کی قسم کے مذا سے مفوظ ہوتے ہیں وَاللّٰمُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ ) بن اگراس کے بیادوں کو عذاب ہوا دہے آو بھر کافرول میں اوران میں کیا فرق ہوا ؟ انبیاء براگر کو ف واقعر مصیبت کے رنگ میں آیا ہے تواس سے خلا تعلیے کا بینشا دبرتا ہے کدان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو ہماری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہوجاتے ہیں۔ وہ کن اخلاقِ فاضلِہ کے صاحب ہونے ہیں۔اہ م حسین پر تھی ایساً واقعہ گذرا ۔ انتخفرت علی اللہ علیہ وہم یر بقى اليه واقعات كذرك محرصرا وراستفلال اورخدا تعالى كى رضا كوس طرح مقدم ركد كرتبلايا -انسان کے اخلاق ہمیشر دورنگ میں ظاہر ہوسکتے ہیں یا انتلاء کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں۔ اگر ابک ہی بہلو ہو اور دوسرانہ ہوتو محاضلات کا بنہ نہیں میں سکتا بیونکہ خدا تعالی نے انحضرت ملی التّدعلیہ وسلم کے اخلاق ممل کرنے تھے۔اس لیے مجھ صلہ آپ کی زندگی کا تی ہے اور مجھ مدنی ۔ کم کے دہمنوں کی بڑی بڑی ایڈا رسانی پرصبر کا نمونہ دکھایا اور باو حود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش انے کے بھر بھی آپ ان سے ملم اور بر دباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغیام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کو تا ہی نکی بعر مدینہ میں جب آپ کوعرورج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہوکر پیش ہوئے توان میں سے اکثرول کو عفو كرديار باوبود قوت انتقام بانے كے بيرانتقام مذايار مولوى عبداللطيف صاحب كانمونه صبروانتنقلال شهيدمر حوم كانمونه د كمولوككس مبراوراسقلال سے انہوں نے جان وی ہے۔ ایک تحض کوباد بارجان جانے کا نوف ولایا جانا جا داس سے بینے کی امید دلا ٹی جاتی ہے کہ اگر تو اینے اعتقاد سے بظاہر تو ریکر دے تو تیری جان نرلی چاد سے کی مگر انٹول نے موت كوتول كيا اورسى سے روكردانى ييندىزى - اب ديھواورسويوكماسے كيكياتسى اوراطينان خلاتعالى کی طرف سے متنا ہو گا کروہ اس طرح پر دنیا وما قبیا پر دیدہ دانستدلات مار اسے اور موت کو اختیار کرتا ہے۔ اگروہ ذرائعی توبر کرنے تو خداجانے امیرنے کیا کیجداس کی عزت کرنی تھی گراندوں نے خدا کے لیے تمام عز توں کوخاک میں ملایا اور میان دینی قبول کی کیا بیر حیرت کی بات نہیں کہ انفردم کک اور سنگسادی ك أخرى لمحمل ان كو ملات توبركى دى جانى ب اور ده نوب جلت تفكر ميرت بوى بيع بال لا كديا روي كى جائدا د بعد دوست يا رهى بين ان تمام نظارول كويش شيم ركه كراس اخرى موت

کی گھڑی میں بھی جان کی پروانہ کی۔ آخرا کی سروراور لذّت کی ہوا اُن کے دل پرطبتی تنمی حس کے سامنے یزنم م فراق کے نظارے میچ شخصے اگرااُن کو حبراً قتل کر دیا جانا اور جان کے بچانے کا موقعہ نہ دیا جانا تو اور بات تنی ۔ مجوراً تو ایک عورت کو حجی انسان میں کرسکت ہے گر ان کو بار بار موقعہ دیا گیا۔ با وجود اس مہلت ملنے کے بچر موت اختیار کرنی بڑے ایمان کوچا ہتی ہے۔ او بیا داللہ کی ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ موت کو بپند کرتے ہیں سوانموں نے فاہر کی ۔

ہمارے کام کا انسان ہمارے کام کا وہ انسان ہوسکا ہے جبکہ ایک مدت اور نہیں آدکم ازکم ایک ہمارے کام کا انسان سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سجو لیوسے اور ہم اطمینان ہماری کرنند نیب نفس اسے حال ہوگئ ہے۔ نب وہ بطور سفیر وغیرہ کے پورپ وغیرہ ممالک میں جاسکتا ہے ۔

-ين-(البدر جلد انمبره م صفحه ٧٥٧- ٣٥٥ مودخ فم دسمبر<del>سا ال</del>هُ )

# ارنومبرسط فالمثه

بوتت ظهر

شیخ فشل النی صاحب سوداگر تمیں صدر الزار اللہ تھی میں میں میں اللہ اللہ اللہ تعدید مشان میا میں میں اللہ اللہ ال میں کہ اسلام اور چند دیگرا صحاب نے بعیت کی ۔ بعد سبیت حضرت آقدس ملیال مسلوۃ والسلام نے زیل کی تقریر فرائی ۔

نرمبری بی کوانسان خوب خورکرے اورد محصا ورفق سے سوچے کدوہ مہاری میں خدا کا محماج ہے اورا کی اف عجر سے
انسان کی جان پر، مال پر، اکبرو پر براے براے مصائب اور حملے ہوتے ہیں، لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجا
دینے والانمیں ہونا اوران موقعوں پر مہرایک قسم کا فلسفہ خود کچو و شکست کھا جانا ہے جن لوگوں نے ایسے
اصولوں پر فائم ہونا چا ا ہے کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کونسلیم مندیں کرتے بھٹی کہ انشاء اللہ " بھی زبان سے
محان ان کے نز دیک میوب ہے کر بھر بھی جب موت کا وقت آنا ہے تو اُن کو ا پنے خیالات کی حقیقت معلم کے

ایک ماحب محد دمضان ہوتے تھے وہ خدا کے قائل نہ تھے گرجب مرض الموت نے آگران کو کھڑا تو آخرا پنا نذہب بدلا اوراس وقت کتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے ندرتی حاصل ہوجا دے تو بُن بھر بھی خدا کے وجود سے منکر نہوں گا۔ اس بیے انسان کو لازم ہے کہ ہمینٹہ خفلت سے بر ہمیز کرے اوراس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرّہ کا قیام مجی شکل ہے ۔ لاالا الا اللہ کے بی مضی بیں کہ انسان اس کی طرف بادبار رجوع کرے اوراس کے متعا بلہ برکسی اور وجود اور شئے کو متعرف اور متعد رنہ جانے جو تحص ایک بھری دکھتا ہے تواس سے ہی وقت سنفیہ ہوتا ہے دودھ ماس کراہے لیکن جس نے خدا کا نام سے کراس کی مزودت کو بالک محموس ندکیا اور نظر استخفا ف سے اُسے دیکھا اور ایک فرضی بنت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس تحف کی

بنیان برجوانقلابات آنے میں وہ اس بنی کی ضرورت کونو د ٹابت کرتے ہیں۔ اس جاعت ہیں دائل ہوکرا قرآن نیز زندگی میں کزا جاہئے کہ فعدا پرامیان سیا ہوکہ وہ مرصیبت میں کام آناہے۔ بھراس کے احکام کو نظرِ خنت سے ہرگز ند دکھیا جاوے بلکہ ایک ایک کم کی تعظیم کی جا وے اور عملاً اس تعظیم کا نبوت دیا جائے نظرِ خنت سے ہرگز ند دکھیا جاوے بلکہ ایک ایک جم کی تعظیم کی جا وے اور عملاً اس تعظیم کا نبوت دیا جائے منسور کرتے ہیں شلاً نماز کو مکم ہے بوب ایک شخص اسے بجالات ہے اور نماز ادا کرنا ہے تو بعض لوگ اس سے تسمور کرتے ہیں اور آئے میں جو کہ ارکان نماز کی بجاآوری کو ایک بیمودہ حرکت کتے ہیں لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور تنہیں اور استرا مسے وہ اس کی اوا کی کو ترک کرے۔ لوگوں کے الیے

نعالات اور خداکے احکام کونظراسخنا ف سے ویکھنے سے معلوم ہونا ہے کہ زمانہ مذاب کو میا ہتا ہے ان لوگول کی زندگی مردول کی سے - انبیاء کے سلسلہ برکت کے ذرایع سے ایمان حاصل ہونا ہے اُن کوائیان نہیں ہے نگر ہم تنجی اوستیقی رؤیت سے گواہی وینے ہیں کہ خدا برحق ہے اورسلسلہ ابنیا مرکا برحق ہے۔مرنے پران لوگوں کو پند لکے گاکہ جنت اور دوارخ سب مجد عب سے آج بیر عکم بیں ، روی ہے : جب سے آزا دی کے خیالات اور تعلیم نے دلول اور دماغول میں مگر ل ے اس ونت سے بہت سکاڑ بھیلاہے بنیالات ایسے پراگندہ ہوئے ہیں کر شرایت کونو د ترمیم کربیا ہے . دنیا کو اینامقصود بنا رکھاہے یشر لیت نے ایک مدنک رعایت اسباب کی اجانت دی ہے۔ شلا اگرایک تطعرزین کا ہوا وراکسے کاشت مذکباجا وسے تواس کی نسبت سوال بوگاکہ کمبول کاشنت نرکیا ؟ مگربهمهوجوه اسباب برمز کول هونا اوراسی برمعروسر کرنا اور خدا پر نوکل جیواز دینا پژمرک 🗝 اور گویا خدا کی مہتی سے انکار۔ رعایتِ اسباب اس مذنک کرنی بیا ہیئے که ننرک لازم نہ آوے ہمارا ندم ب یہ ہے کریم رمایت اساب سے منع نہیں کرنے مگراس پر مجروس کرنے سے منع کرنے ہیں۔ دل بایار اور دست با کار والی بات ہونی جاہئے الکین حال میں دیجھا جا تا ہے کہ زبانوں پر توسب کیجدہے توکل می ہے۔ نوحید می ہے مگر دل میں مقصود بالذات صرف و نیا کو بنا رکھا ہے۔ دات دن اسی خیال میں میں کہ مال بہت سام جاوے۔ عزت دنیابی صاصل ہو۔ یہ لوگ برخیال نبیس کرتے کہ ہم زمر کھارہے ہیں جس نے بلاک کردیا ہے۔ ہاری شربعیت اور ہمارا دین دنیا ہیں کوششش کرنے سے نہیں روکتے صرف آتی بات بے کہ دین کوهڈ ركه كراكر كوسشش كري تو قلاش اساب مرم نهيل بال اليه طور يربص فدا في حرام معمرايا بني زبو عبيه كد ر شوت ا وزظم وغیره سے روبیر کمایا جا آہے۔ اگر خداک داہ میں صرف کرنے اولا دیر خرج کرنے اور صدّمات وغیرہ ميلية الاش اسباب كى جائے توہرج مندس كيونكه مال محي تو ذريعة قرب اللي ہوتا ہے مگر خداكو باعل جيوار دينا أدر بالحل اسباب کا ہودہنا یہ ایک جذام ہے اور حب کے مکر قبض روح نر ہوجا دے اس کی خبر نہیں ہوتی نعداسے دُنا اورتقوی اخلیار کرنا برطری نعمت سے جے ماس کرنا چاہیے اور شکر کردن کش ند ہونا چاہیے۔ اخلاق دوسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نوتعلیم یافتہ پیش کرتے حقيقي انعلاق میں کہ ملا قات وغیرہ میں زبان سے چا باوسی اور ملا ہنر سے بیش کہ آنے ہیں اور دلوں ین نفاق اور کینه عبرا ہوا ہوتا ہے۔ بہ اخلاق نسب آن شریب کے خلاف ہیں ، دومری سم اخلاق کی یہے کہ بیتی مدردی کرے دل میں نفاق سرموا ور چا پوسی اور مدا سند وغیرہ سے کام ند سے جیسے خدانعال فرمانا ہے إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ اللَّهِ حُسَانِ وَ إِيْنَاكُمُ ذِي الْقُرُ بِي والنحل: ٥١) توبيكا ل طراق با ودمرا يك

كال طراقي اور بدايت خدا كے كلام ميں موجود ہے جواس سے روكر دانى كرنے بيں وہ أور حكر برايت نهيل ياسكة ا بھی تعلیم اپنی اثراندازی کے لیے ول کی باکیز کی میائتی ہے ہولوگ اس سے 'دور ہیں اگر عمیق نظرہے اُن کو وتھیو گئے تو آن میں صرور کند نظرائے گا۔ زند کی کا مقبار نہیں ہے۔ نماز ، صدق وصفا میں ترتی کرو۔ والبدوجلد الممريهم صفح ۱۳۲۴ - ۱۲ ۱۳۲ مودّه مرديم سابه اشر)

بلاتاريخ

ابمان كى حقيقت

ایمان اس بات کو کتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ انتحام کمال

بك نييل بينجا اوشكوك اورشهات عيد منور الأائي بي بي وتطفى ایمان لاما ہے مینی باوجو د کمزوری اور مرمتیا ہونے کل اسباب لیتین کے اس بات کوافلب اختمال کی دھے

تبول کرمیتا ہے وہ حضرت احدیث میں صادق اور راستباز شمار کیا جاتا ہے اور پیراس کوموہبت کے طور یر معرفتِ تامہ ماصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے اس لیے ایک مردشقی

رسولول اورنبيول اورمامورين من الندى دعوت كوششكر براكي سيلو يرا تنداء امريس بي حمله كرنا نهيل جام بكر وه صديد وكسى امود من الله مهيف يراسض صاف اور كلك كلك ولأل سيسجم أما أب -اى كواب اقرار اور

ایمان کا ذریع برطمرا لیتا ہے اور وہ مصتہ جو سمجھ میں نہیں آنا اس میں سنّت صالحین کے طور پراستعارات اور مجازاً

قراردينا بيداوراس طرح تناقض كو درميان سي المفاكر مطانى اوراخلاص كيسا تعدايان مية أجيتب خلالعالي اى كمالت ير رحم کرکے ورکسی کے بیان پر اِفنی ہوکر اور اسکی دُعاقوں کو سنکر معرفت مامر کا دروا زہ اس پر کھوت سے اور الہام اورکشوف کے ذریعیات اور دومرے اسمانی نشانوں کے وسلیہ سے بقین کال مک اس کو پینجا ناہے ایکن متعقب آدی جو عنادسے پر بڑوا ہے

الياننين كرباا ورزوه أن الموركوج عن كم بيجان كا ذر لعربو كت ين تحقيرا ورتوين كى نظرت وكينا م اور صفحے اور منہی میں اُن کو اڑا دیا ہے اور وہ امور جو منوزاس پر شتبہیں ان کو اعتراض کرنے کی دشاویز

بناتاب اورظالم طبع لوك بميشراليا بى كرت رسع يل-

ينانخ ظامر بحكر براكك نبى كى نسبت التب بينات محكمات اورآيات منشابهات ہو پہلے بیول نے پشگوٹال کیں ان کے

ہمیشہ دو حصتے ہونے رہے ہیں۔ایک بنیات اور عمات جن میں کو کی استعارہ زنف اور کسی تاویل کی متعاج نر تقبیں اورایک متشابهات بومتمارج ماویل تغییل اور لعبن استعادات اور مجازات کے بردے میں مجوب تغییل بھران

نبیوں کے ظور اور بعثت کے وقت جو اُل بیشکوئیوں کے متاج تھے دو فراتی ہوتے رہے ہیں ایک فراق

سيدول كالبمنول في بينات كو وتي كوايمان لا في بن اخير نه كي اور جوحة منشابهات كا تفااس كواستعارات اور مجازات کے رنگ بیس مجھ بیا۔ اندہ کے منتظر رہنے اور اس طرح پر ین کو یا بیا اور معوکر رنکھائی پر صفرت عیلے علىلسلام كے وقت بي مجى ايسا ہى ہوا۔ يبلى كما بول بي حضرت يج علىلسلام كى نسبت دو طور كى پيشاكو ئيال تغيير ایک بیکه وه مسکینوں اور ما جزول کے بیرایہ میں ظاہر ہوگا۔اور غیر لطنت کے زمانہ میں آئے گا اور دا وُدکی نسل سے ہوگا اور ملم اور نری سے کام لے گا اور نشال دکھلائے گا اور دوسری قسم کی یدبیشگونیال تقبی کروہ بادشاہ موگا اور بادشا مول کی طرح راسے گا اور میودلول کوغیر ملنت کی اتحق سے چیزا دیگا اوراس سے بیلے املیا ذی ووارہ ونیامی ائے گا اور حب مک المیادنی ووبارہ ونیامی نراوے وہ نمیں اے گار میرحب سفرت ملی نے ظور فرا انوبهود دو فراق بو گفته ایک فراق جوبهت بی کم اوز فلیل انتعداد نفا-اس نے حضرت میسی کو دا وُدکی آس سے پاکراور میراک کی مسکینی اور عاجزی اور راستبازی دمیکرا ور میراسمانی نشانوں کو ملا حظه کریے اور نیزوانه میود ۹ کو دکھ کرکہ وہ ایک نبی صلح کو چاہتی ہے اور سیلی پیشکوئیوں کے قرار دا دو قول کا مقابلہ کرکے بقین کرایا کہ یہ دی ہے جس کا امرائیل کی قوم کووعدہ دیاگیا تھا سودہ حضرت سے پرایمان لائے اور اُن کے ساتھ بوکر طرح طرح کے دُكُمُ أَتِمُعاتُ اور خدا تعالى كے نز ديك إينا صدق ظاہر كيالكن جوبد نجتوں كاكروه تصارس نے تمل كمل علامتوں اور نشانول كى طرف دره انتفات ندكيا ميها تلك كه زمانه كى حالت يرىمى ايك نظرنه ۋالى اور تمريوانه محبت بازى کے ادادے سے دو برے مصلہ کو جو مقشا بہات کا مصنہ تھا اپنے ہاتھ میں لے ریا اور نمایت گشاخی ہے اس تعدی كوكاليال دين شروع كيس ادراس كانام محدا ورب دين اوركا فرركها اوربيكها كد تيخف يك نوشنول كي أيش من ارتا ہے اوراس نے ناحق ایلیاہ نی کے دوبارہ آنے کی ناول کی ہے اور نقی صریح کواس کے ظاہر سے پیرا ب اور جارب علماء کو مکار اور دیا کارکتاب اورکتب مقدسر کے اللے عض کرا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات بر زور دیا که خبیول کی بشتیگو ٹیول کا ایک حرف معی صادق منیں آیا وہ نہ یادشاہ ہوکر آیا اور نہ غرقوموں سے نڑا اور نہ ہم کواکن کے ہاتھ سے چھوڑایا اور نراس سے پہلے ایلیاء نبی نازل ہوا بھروہ سے موجود کیونگر ہوگیا۔ غرض ان برقسمت شریول نے سیانی کے انوار اور علامات برنظر دانا نہ چاہا ، اور جو مصد نشابهات کا پیشکونیوں میں تنعانس کو ظاہر ریم کس کرکھے بار ہارمیش کیا ہیں انتلام ہمارے نیں ملی انٹر علیہ کیم کے وفت میں اکثر بیودی<sup>اں</sup>

<sup>،</sup> پیشگویوں میں بر صروری منیں ہوتا کہ تمام انیں ایک ہی وقت میں پوری ہوجائیں بلکہ تدریجاً پوری ہوتی دہی اور مکن جے کمن جے کمن جند کی میں پوری مزہول اور کسی دوسرے کے باتھ سے جواس سے منتبعین میں سے ہو پوری ہوجا تمیں۔

کوپٹن آیا۔ اِنٹول نے بھی این اسلات کی عادت کے موافق نبیوں کی پشتگو ثوں کے اس مصدسے فائدہ اُٹھا : نرجا إجوبينات كاحسدتها اورمتشابهات جواستعارات تعوايني أنهمك سلمن ركدكر ياتحريف شده بشكوتول برنور دے کواس نبی کریم مل الله علیه ولی وولتِ اطاعت سے جوسیدالکونین ہے محروم رہ کھے اوراکٹر عیسائوں نے میں ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھل کھی پشکو بیال ہما دے نی مل اللہ علیہ وقع سے میں میں تعلیں ۔ اُن کو تو باعد کا ا اور چوسنت الند كيموافق يشكوثول كادور احسد لعني استعادات اور مجازات تنع اُن يركر براس اس يعي حقيقت كى طرف راہ نہ یا سکے ایکن ان میں سے وہ لوگ بوس کے طالب تضاور ہو بیٹ گوٹیوں کی تحریر میں طرز وعادتِ اللی ہے اس سے واقعت تھے انہوں نے انجیل کی ان پیشکوٹیوں سے جو اننے والے بزرگ نی کے بارے میں نعیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے اور عب طرح میودیں سے اس کردہ نے جو حضرت علیاتی مرا بیان لائے تھے پینکوئٹوں کے بنات سے دلیل کیٹری تنی اور منت بہات کو چھوٹر دیا خصا الیا، ی ان بزرگ بیسا یُول نے مجی کیا اور ہزار ہا نیک بخت انسان ان میں ہے اسلام میں داخل ہوئے یفرض ان دونول قوموں میوور و نصاري بیں ہے جس گروہ نے متشابهات پرتم کرانکار پر زور دیا اور بینات پشیگوٹیوں سے جوظهور ہی آئیں فائدہ نه الشایاان دونو*ل گروه کا فران شریب* میں جابجا ذکرہے اور یہ ذکراس بیے کیاگیاکہ <sup>ہ</sup>ا ان کی مرحنتی کے طاخط ہے سلمانوں کو سبتی حاصل ہوا وراس بات ہے متنتبر دہن کر میرود و نصاری کی مانند بتنات کو چیوڑ کراور متنا ما مں بڑكر واك ربوعاتيں اورائسي بشكو توں كے بارسيس جو امور من الذكے بيے سيلے سے بيان كى جاتى بيل اكبيد ند کھیں کدوہ اپنے تمام بولوں کی روسے ظاہری طور بربی پوری ہول کی بلکداس بات کے مانے کے بیات ساری کم كرةديم سنّت الله كيموانق بعض عصة إلى بيشكو شول كي استعادات اور مجازات كي رنگ من محى بوت ين اوراسي رنگ میں وہ کوری بھی ہوجاتی ہیں گرغافل اور ملمی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کر گویا انجی وہ یاتیں پوری نہیں ہڑمیں بلکہ اُندہ ہوں گی جیسا کر بیود انجی تک اس بات کو رونے بیں کہ اہلیاء نبی دوبارہ دنیا اِس آئے گا اور معیران کاسیح موجود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور میروداوں کوامارت اور عکومت بختے گا حالا تکریب بانی پوری ہو کی اوراس پرانس سورس کے قریب عرصد گذر کی اورائے والا اسمی کیا اوراس ونیا سے اعطابا عمی کیا۔ (البددجلدلا ننر۲۷صفی ۱۲۷۱مودخ ۱۲ اردسمبرسنگ بربات نهایت کارآمداور مادر کھنے کے لائق نفی کر حولوگ لندتعالیٰ ه،متشارمیشگوشیال کے مامور موکر آنے ہی خواہ وہ رسول ہوں یانبی یا محدث اور مجدِّد-ان کی نسبت جرمیلی کتابوں میں بارسولوں کی معرفت بیشگو نیاں کی مباتی ہیں اُن کے دوسے ہونے ہیں ۔ایک وہ علاماً بوظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابهات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں ہیں ت

کے دول میں زیغ اور کی ہوتی سے دو منتشا بہات کی بیروی کرتے میں اور طالب صادتی بینات اور محکمات -ِ فائدہ اُٹھاتے ہیں بیودادر عبسا نیوں کویرانٹلا میٹش آ بیکے ہیں بین سلمانوں کے اُولُوالا بصار کو میاہیئے کہ ان سے <u>عبرت کمیزیں ادر صرف منتنا بهات پرنظر رکھ کر تکذیب میں جاد ی نرکزیں اور حو مانبی خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں</u> ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ و علمائیں۔ یہ نوظا ہرہے کہ شک یقین کورفع نہیں کرسکنا میں پیشاگو مُوں کا وہ دور حصر جوظا ہری طور براتھی اورا منیں ہوا وہ ایک اثریکی ہے کیونکہ مکن سے کرابلیاء کے دوبارہ آنے کی طرح وہ صد استعاره یا مجاز کے رنگ میں بورا ہوگیا ہو مگرانتظار کرنے والا استعام میں پڑا ہوکہ وہ طاہری طور مرکسی دن بورا ہوگا اور بریمی ممکن ہے کو تعیش احا دیث کے الفاظ محفوظ نررہے ہوں کیونکہ احا دیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اوراکشر احادیث احاد کا مجوعه بین اعتقادی امرتو الگ بات ہے جو یا ہوا عتقاد رکھو مگر واقعی اورتقیقی فیصدیہی ہے اماديس عندالعقل امكان تغيرالفاظ اج بينانج ابك بي مديث جومتلف طريقول اور مختلف راولول س ہیں ہے اکثر ان محمہ الفاظاوز نرتیب ہیں مبت سا فرق ہونا ہے عالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نگی ہے ہی مان سمجہ آنا ہے کر یونکہ اکثر راولوں کے الفاظ اور طرز بیان جُدا مُدا ہوتے ہیں اس بیے اختلاف پڑ مآیا ہے اور نیز پیشکوٹیول کے منشابھاٹ کے جھتہ میں برتھی مکن سے کلعفی واقعات پیشکوٹیوں کیے ن کا ایک ہی دفعہ ظاہر بونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر بول یاسی اُوتخف کے واسطے ظاہر بول جیسا کہ جارے نی علی الله علیه وسلم کی بینتیگونی کر قبصر و کسری کے خزانوں کی گنجیاں آپ کے ہاتھ پر دھی گئی ہیں حالا مکہ فا ہرہ کر پٹیگو ٹی کیے ظہورہے پیلے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوچکے تھے اور آنجناب نے نہ قبصراور کسریٰ کے خزالہ كو ديجها اور نه گنجيال وكليبيل مگر يونكه منفدر تصاكمه وه كنجيال حضرت عمُر منى النّدعنه كومليل كيونكر حفرت عمر منى النّدعنه كا وجوذظتى طور براكويا أنجناب على الشدعليبه ولم كاوجودي تضااك بيه عالم وي مي مضرت عررضي الشدعنه كالانقه بغير خدا صلى التُدعليد ونلم كا با تفرقوار دباكيا رخلاصه كلام يركه وحوكا كهاني وأليه اسي مقام يروهوكا كحداث بين وه أيني بنستی سے پیشکول کے مرحصتہ کی نسبت یہ اُمید رکھتے ہیں کہ وہ طاہری طور بر ضرور پورا ہو گااور محرجب وقت آ نا ہے اور کوئی مامورمن الندا ناہدے نو جو جو علامتیں اس کے صد ف کی نسبت طاہر ہوجائیں ان کی مجھ روانہیں سکھتے اورجو علامتین ظاہری صورت میں اوری مزہول یا انھی اُک کا وقت ندایا ہوان کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شادہ أتتني حنهول في يبيع نبيول كونديل ماناء اك كى بلاكت كالصل مرحب يسي تفدا ابيفه زعم مين تووه لوگ ليفة تيش برے ہوشار مانتے رہے ہیں مران کے اس طرانی نے تبول تی سے اُن کو بے نصیب رکھا۔ یر عجب ہے کہ میشکو شیوں کی اقتمی کے بارے ہیں جو کھیے جہلے زمانہ میں میمود اور نصاری سے وقوع میں آیا اورانهوں نے سپچوں کو قبول ذکیا رایسا ہی میری قوم سلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا ریتو ضروری تھا کہ قدم سنت اللہ

ك موافق وه يشكونيال بوسيع موعود كم بارسي من كميس وه بي دوحسول يرسمل بوس ايك حصه بينات كاجواني ظاهري صورت يرواقع بوفي والاتفا اورايك حقته متشاجات كاجو استعارات اور مجازات ككابك یں تھامیکن افسوس کماس قوم نے بھی سیلے خطا کارلوگوں کے قدم پر قدم مارا اور منشابیات پراڈ کران بینات کو ر دکر دیا جو نهایت صفائی سے اوُری ہوگئی تفیں حالا نکه شرط تقوی بینتی کرمیلی قوموں کے اتبلا وُل کویاد کرتے۔ متشابهات يرزورنه مارت اوربينات مصيعنى ان بأتول اوران علامتول معيوروزروش كلطراح كمل كثي تغییں فائدہ اٹھانے گر وہ ایساندیں کرتے ۔ بلکہ حب جناب رسول الٹد ملی الٹرعلیہ سلم اور قرآن کریم کی وہی کیے جا بیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر صفے نمایت صفاق سے پورے ہو بھے ہیں تو نمایت لا پروا ہی سے اُن سے مُنّر بمريعة بن اور پشاكونيول كيعض باتس جواستعارات كے رنگ میں تعبیل پیش كرديتے ہیں - اور کتے ہیں کہ بیصہ پیٹیکو ٹیوں کا کیوں ظاہری طور پر اور انہیں ہوا۔اور بایں ہمرجب پیلے مکذبوں کا ذکر آوے جنوں نے بعینہ ان لوگوں ک طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نے کا در متشابهات کا حصتہ جو پیشگو ثیوں میں تھا اور استعارا کے رنگ میں تقان کو دیچے کر کہ وہ ظاہری طور پر اورا نہیں ہوائتی کو قبول نرکیا۔ توبیاوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایب ذکرتے مالانکراب برلوگ ایسا ہی کررہے ہیں جیساکران پیلے کمذبول فے کیا جن ا ابت شده علامتول اورنشانول سے قبول كرف كى روشى ميدا بوكتى بد ان كوقبول مىلى كرتا اور جاستعادات اورمجازات اورمتشابهات بس ائن كو باتحديس يديم تي بي اورعوام كودهوكه ديت بي كريه باتي إورى نهيل بؤلیں۔مالانکسنت الله كاتعليم كے طریق كے موافق ضرور تھاكہ وہ باتي اس طرح پورى نے ہوئي سطرح الن كا خيال بيدينين ظاهري اورهبمان صورت بربيثك ايك حصه ظاهري لوديرا ورايك حصة مفني طور برلورا وكيامين اس زمان کے متعقب کوکوں کے دلول نے نہیں ما اکر تبول کریں ۔وہ تو ہرایک ثبوت کو دیکھ کرمنہ پھر لیتے ہاں وہ خدا تعالی کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں جب خدائے قدوں کے پاک الهاموں کو اُسنتے بن توكتے بيل كم انسان كا فتراء ہے مگراس بات كا جواب نميس دے سكتے كركيكم مى خدا ير افتراء كرنے والے كو مفریات کے بھیلانے کے لیے وہ مسلت مل جو سے مصوب کو خدا تعالی کی طرف سے بل کیا فدا تعالی نے نہیں کماکم الهام كا افتراء كي طور ير دعوى كرنے والے بلاك كئے جائيں گے اور خلا يرتم وال بولنے والے بكرا عالم باك . يرتو توريت يكمى بي كرجواني مل كيا جائ كا اورانجيل مي مي كوموا مد ما بوكا اوراس ك جاعت متفرق بروجائے كى كياكونى ايك نظير بحى ب كرجيك في كنيم في بوندا برافترام كرنے والا تصابام افتراوين وه عمر إن حواس عاجز كوايام دعوت الهام مي ملى و معلا الركوني نظير بي تويش توكرو مين نعايت يرفدود وعوى س كتا بول دنياك ابتداسة أج كسالك نظير بحي نبيل طعك -

#### ر دسمبرسط فی ا

ابرائیم علبلسلام کومتجز انه طور براگ سے بچایا جانا علیسلام کے آگ میں ڈالے جانے کے تعلق دریافت کیا کہ اگریاس براعتراض کرتے ہیں۔ آل برصرت

آقدس ملالسلام نے فرمایا کہ ان لوگول کے اعتراض کی اصل جرامنجزات اور نوارق پر نکستر جانی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فعنل سے دعویٰ مدر سامیں مدین آزال نامیس میصورت کی اسرام قائل کی موسوس قدر معجزات اور نوارق انسام کے

کرتے ہیں اوراسی لیے خدا تعالی نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم ہیں جس قدر معجزات اور خوارق انبیاء کے مذکور ہوئے ہیں اُن کوخود دکھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ونیا کی کوئی قوم ہمیں آگ میں ڈالے یاکسی اور خطرناک عداب اور صیب بت میں مبتلا کرنا چاہیے توخدا نعالیٰ اپنے وعدہ کے موافی ضوح ہمں محفوظ رکھے گا۔

بعداس کے خداتعالی کے تصرفات اور اپنے بندوں کوعجیب طرح ہلاکت سے نجات دینے کی شالیں

دیتے رہے اورای کے حمن میں فرمایا: ۔

مسحموعو دهلياتسلام كي معجز ارز حفاظت

اك دفعه كا ذكرہے جب ميں سيالكوٹ ميں تھا. ایک مکان میں میں اور جندآدی بیٹھے ہوئے تھے

بجل بڑی اور ہمارا سارا مکان ڈھوئیں سے بھر کیا اوراس دروازہ کی بچھسٹ جس کے شعل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا الیی چیری گئی جیسے آرہے سے چیری جاتی ہے بگراس کی جان کو کچیر می صدمہ نربینجا ہیکن اسی دن - بجلی تیجا سنگھ کے شوالہ برمجی ٹری اور ایک لمبارات اس کے اندر کو حکر کھا کر جا آیا تھا جہاں ایک آدی بعثھا ہوا تھا. وه تمام عير بيل في معى كفائه اورجاكراس يريري اور الساجلا ياكر بالكل ايك كوشط كي شكل الص كرديا عير بيفدا كاتفرت نيين تواوركيا بكرابك في بيابا اور أيك وارديا مقداني مسع وعده فروايا ماورانس

بمارا ايمان ب وه وعده وَاللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ كاب -

یس اسے کو ٹی مخالف از مانے اور آگ جلا کرہمیں اس میں ڈال دے اگ ہرگز

آگ بھاری غلام بلکہ فلاموں کی غلام سے ہم پر کام نزکرے گی اور وہ صرور ہمیں اپنے عدہ کے موافق بچالے گا ، مین اس کے بیر صفے نہیں ہیں کہ ہم خود

الكين كودت يهري ويطلق إنبياء كانبين خداتعال فرما أب ولا تُلقُ وا يا بيديكُ مُوال التَّهْلكُةِ (البقرة : ١٩٧١) بي بم خود أكتب ديده دانسة نهب ريست بلكه يعفاظت كا وعده وشمنول كم مفابله يرجه كراكر

وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم مرکز زحلیں گے اس لیے میراایان توبیہ کے ہمیں نکلف اور اول کرنے کی خرورت نہیں ہے بصیبے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بککہ اسی لیے خدانے اوّل

بی سے المام کردیا ہوا ہے کرآگ سے بہیں مت ڈراڈ آگ ہاری غلام بلک غلاموں کی غلام ہے۔

بجزاس طراق كي كم خدا خود بي تحقى كرسه أوركون دوسراطراتي نبيس معيس سعاس كي ذات پريقين كال حاصل بمولَا تُدْدِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُو بَيْدُرِكُ الْابْصَارَ (الانعام: ١٠٨) عيمي مي تجويس آناب كرابعهار برده آپ بى روشنى دالے تو دالے ابصار كى مجال نىيں ہے كەخودانى قوت سے اسے شناخت كريس ان ونول میں گھر بیس کس فدر تھلیف رہی ۔ گھر میر بیاری میں مبتلا تھا لیکن اس نے اوّل ہی تنتی دے دی تھی کہ

نوسش باش عاقبت مكوخوا بدلود

اريون كى زبان دراز مال بهي كما نقصان بينيا تكتي بين انكے زمب اريون دروري يدي المام كرمان الماقة الموت بي معلوم بوق م بطيبون في مانا

ہے کدالیا ہوا کرتا ہے کوجب ایک خص منے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اُ مظر می جایا کرنا ہے اور معلوم ہوتا

M

ہے کہ تندرست ہے مگرمعاً موت ہ وباق ہے سوان کا شور و ترجھی ایسا ہی ہے جس مذہب میں روحانیت اور خداسے مانی تعلق نہیں ہوتا وہ مہت جلد تباہ ہوجا تا ہے۔ آریوں کی شوخی اوراس جوش وخروش کے معلوم ہوتا '' كران ك زبان درازيون اورشوخيون كابست جد خاتم بوكا يجب موسم بهاد مواج وبست سي كيرك بيدا ہونے ہیں بھرجب اُن کو بُرِنگُت ہیں تو وہ بہت جلد ہاک ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے ففل سے اسلام کے بلیے موسم بدارہے ضرور سے کہ ایسے کیڑے بیدا ہول اب اُن کو برُلگ گئے ہی لیس برجی تقوری مدت کے مهان ہیں اور اگر ذرا اور غورسے دیجیا جادے اور ان کے سب وشم کوالگ کر دیا جاوے نوایک طرح سے النول في خدمت اسلام كى بي كيونكرزماني فيج اعوج تفا اورمولولول وغيره سيكب يد بات بعدن تحي كراس تدر ہندوڈل سے بُت پرنتی وغیرہ ترک کروائنے۔ ان لوگول نے جو تبزاروں دیکویوں اور بتوں کو ترک کیا ہے یہ خدمت اسلام ہی ہے۔ ذرا روحانیت اِن میں آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گئے ۔ میلے زمانوں میں جب ہندوسلمان ہونے تنھے وہ در حقیقت انتشار رُو حانبیت کا زمانہ نرتھا۔اس بیے گراہ رہے۔ اب جب رُوما نیت اُن میں بیدا ہو ٹی اور حق کو اُنہوں نے شناخت کرایا تو بڑی شرح صدراور زوسے سلام یں داخل ہوں گے . یاد رکھو ایسے لوگوں سے ہرگز ڈرنا نرچا ہیئے ۔ ڈرنا ایسے خص سے چاہیئے کرجس میں وسات ہواس کے کراس کا حمار خدا کا حمارہ و باہے۔ كيُسِهُ الصَّلِيْتَ كي يصف نبين بين كم يتح أكر ليف إتَّه سے صلیبوں کو نوڑ یا تھرے کا بلکر کسرسلیب میں بیات داخل ہے اور ہراکی اُسے بے تکلف سمجھ سکنا ہے کہ اس زمانہ میں کسرصلیب کے سامان نود میتا ہوجادیں گئے۔ اس کام کوایک انسان دسیح ) کی طرف منسوب کرنا میریئرز دیک ترک ہے مطلب بہ ہے کمیسے موعود ایسے زمانے کا ادمی ہوگا جس بیں بیسامان موجود ہول گئے اوروہ اس وکمت موجود ہیں۔ درمقیقت صلیب کا کام مسح موعود نه بو كا بلكنو دخدا بوكار اوريزحيال هي غلطب كدكون عيساني دُنيا بي ندرب كا اسلام بي اسلام ہوگا جبرخدا نعالی خود نسسران شریف میں فرما ما ہے کہ اُن کا وجود قیامت مک رہے گا مطلب میسے کو نصاریٰ کا مذہب بلاک ہو گا اور عیسائیت نے جوعظمت دلول پر حاصل کی ہے وہ مذہبے گ۔ ( البدرجلد المبريم صفح ١٠٤١ م ١٠٨ مورخ ١١ روسيب والمنافيلة )

شام کے بعد حضرت مولوی نورالدین صا خلق طيوراورا حياء موفى كي حقيقت فيع مض كياكه وهرميال (نواريه) في فاق طیور پراورامیا وموتی برمجی اخراض کیاہے ۔اس پر صفرت افدس سے موعود علیات الم ف

امل میں ختن طیور اور احیاء موتی پر ہمارایہ ایان نہیں ہے کہ اس سے ایسے یرندے مراد ہیں جن کا ذیح كرك وشت مى كايا ماسك اورنداحيا وموتى سه يمطلب ب كتفيقى مرده كااحياء كياكيا بكرراد يهدي نفق میوراس قسم کا تفاکه مدِّام جاز تک بینچا ہوا تھا اور احیا مِروق کے یہ مصفے بیں کراول رُوحان زندگ عطا ک ماوسه اور دومرس بركر بذرامير وعا اليدانسان كوشفا دى ماوسه كدوه كويا مُرودل مين شمار موجيكا موجياكم

عام بول چال میں كما جا آہد كر فلال تو مركر جيا ہے يكن ان باتول كو فصف كى كيا صرورت ہے بلك اك سے صاف طور پر ایجها جاوے کر آیاتم لوگ صورتِ عی ذکے قاتل ہویا نہیں ویس اگر وہ منکریں تو اُن کو جا ہے کہ

اشتهار دے دیں اور مبت معاف فغطول میں دیں بھر شاید الله تعالی کو ٹی اور کرشمہ قدرت دکھا وے۔ اگر حیر ا كي وفعدود ان كوقال محى كري إس على من ان كى يه باللي فرداً فرداً نبيس سنت كرعصا ف موسى كبا تها ادخل طبير

كياتها وغيره دغيره .

خدا کا فضل ہما دے شاملِ حال ہے اور وہ ہروقت ہماری تا ثید کے معجزه نمائى كادعوي يد تيار به وه صورت اعجاز كا انكار شالع كردين - بير خداتعال كي "ما ثيد د كيدىيوي قرآن كريم ملي ص قدر معجزات أكث مي يم اك كيد وكها في كوزنده موجود بين خواه قبولتيتِ دُعا کے متعلق ہول خواہ اُور زنگ کے معجزہ کے معجزہ کے منکر کا لیسی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جادے اس

والبدر جلد النريه صفحه ۲۷ مودخه ۱۱ دسم رسافه يره وكأوركو في جاب نيس بوسكنا.

ااردسمبر<del>سا وا</del>یم

إِنْ حِمَى الرَّحِمْنِ وَكُن خُواكَى بالم مول) وفرايا :-يخطاب ميرى طرف بصاس معلوم بوناج كداهدا عطر طرح كم مفوي كرت

الهآ

ہووں کے ایک شعر بھی ال مضمون کا ہے۔ اے آکد سوشے من بدویدی بعید تبر ﴿ از یا خیال بُرس کر من شاخ متمرم حفرت مولنا فورالدین صاحب نے فدمت والا میں عرض کی کرم زیر کے تعترى بابت ايك د فعر صنوريف ارشاد فرمايا تماكروه واقعر بعث بعد الموت میں انہوں نے ویکھااس پرآپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک بعث بوتا ہے میسے کر مدیث میں ایک تخص کا ذکرہے کر وہ خداسے بہت ورتا تھا لیکن خداکی تدر تول کا اُسے علم نہ تھا۔ تواس نے وصیت کی کرجب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کو دریامیں ڈال دینا ( ٹاکرمیرے اجزاءا لیسے منتشر ہموجاویں کرمیرجمع منہوسکیں )جب وہ مرکبیا تواس کے واثاء نے ایسا بی کیا مین خدانے اسے عالم برزخ میں مجر دندہ کیا اور اوجھا کر کیا تو اس بات کو ندجانا تھا کہم ترے اجزاءكو مرايك مقام مع محمع كرسكت بي اور تحجه بهارى قدر تول كاعلم ند تقا ال في بيال كياكر يونكه مجه اینے کن ہوں کی مزا کا خوف تھا اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی۔ آخراس نوف کی دہسے خدا تعالیٰ نے ا مے بخش دیا۔ توریمی ایک م کا بعث ہے جو کتب تیامت ہوتی ہے۔ اس خیال پر می نے کہا ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نبیں ہوتی ۔ یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے مولوی عبداللطیف صاحب نے جوشها دت سے اول میکها تصاکر جیدون کے بعد زندہ ہوجا ول گا۔ اس کے معنے می یہ ہو سکتے ہیں کرچھ دن کے بعدمیری بعث ہوگ ریر ہارا ایان ہے -خارت عادت امور كامشابده اى طرح بم مراكب خوارق عادت امريرا بيان لانت بن اور اس امر کی ضرورت ندیں کہ اس کی تفصیل معی معلوم ہو لیعض وقت ایک آواز آتی ہے میکن کوئی کام کرنے والا معلوم نہیں ہونا۔ اس وقت جرانی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیا جاوے ؟ اخرا کیان لا ما پڑ ماہے اور پیجیب بات ہے کہ ایسے امور میں آگرانسان کوعرفان سے پیرایان کی طرف عود کرنا پڑتا ہے۔ مال میں ایک اخبار میں دیجیا گیا کر ایک شخص نے کما کمیں نے ایک الیبی بانڈی کا پا ہوا سان کھایا ہے جو کہ میری پیوائش سے میں برس پیشتر کی کی ہوئی تھی بجب انسان ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کراکی شخ كواس قدرع صددارت مفوظ ركه سكتاب قراكر خدا ركه توكيا بعيدب-اكريدوك خوارق عادت كى جزئيات برا عراض كرته بين توجمار مسينيم رصل الله عليه وسلم كے شايد ٣٠٠ معجزات ہوں گے مہمان کے ایسے الکون خوارق مادت بیش کرکے احراض کرسکتے ہیں ان کا کیا جواب

#### ۲۰ دسمبر ساول شد

بونتِ ظهر

علیم ال محدصا حب تشریف لائے اور صفرت خدمت وین بیل آنے والی موت اقدس علیالسلام سے نیاز حاصل کیا اور عرض اقدس علیالسلام سے نیاز حاصل کیا اور عرض کی کہ امروبر بیں میرائی کام رہا ہے کہ اس سلسلم اللی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت بیں میری جان نبکل جاوے۔

حفرت اقدس نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اُور کیا دینی فدمت ہوگی مڑنا تہ ہر ایک نے ہی جے اوداس جان نے ایک دن ا

تالب كوهيور نا مزور من كركياعده وهموت من جو خدمت وين بين أوب-

بعدنمازمغرب

میک نوجوان نے آگر صفرت اقدیں سے ملاقات کی اور مرض کی کرمیں کچھ عرض کرنا جا ہما ہوں اگر اجاز ہو

بيصرى سے ابتلاء بين أناب

مضرت اقدى نے فروایا که کهو

نب اضول نے اپنی ایک رقیا سنائی جو کہ عرصد اڑھائی سال کا ہوا دیھی تھی۔ اس میں ان کو تبلایا گیا تفاکہ مضرت عینی آتا گئے ہوئے میں اور وہ مرزا قا دیان والا ہے۔ بھیراس کی ماثید میں انہوں نے اور جیند خوا ہیں دیمی تقین وہ بھی سنائیں۔

حفرت افدیل نے فرمایا کہ

يدايك دومرك كالنيدلين اين-

اس اثناء میں جوشبا نوجوان بول اٹھا کرجب مک میراد انسٹی نر پرسے گارند مانوں گا اور بعیت ند کروں گا ۔ چونکر ان کلمات سے خدا تعالی کے انعامات واکرام کی قدر ناشناسی متر شی ہوتی تھی۔

اس برخدا کے برگزیدہ نے فروایا:۔

خدا کی قدیم سے عادت ہے کہ صابروں کے سب کام وہ آپ کریا ہے اور بے صبری سے اتبا بیش آگا۔ ہے۔ ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے ان پر بھروسد اور نوکل ضرور حرام ہے اس لیے کوششش کو انفہ سے نہ چیوڑنا چا ہیئے۔ فوا تعالی قرآن شریعیت میں تھم کھا تا ہے فالدہ کہ بِندا ہِ اَصْرًا (النزعات، ١٠)

ماسوا اس کے فدا پر توکل اور دُ عاکرنے سے برکت عاصل ہوتی ہے۔

سعید آدمی جلد باز نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا تعالی سے جلد بازی کرناہے خدا کا قانون قدرت ہے کر ہرایک امر بندریج ہوتا ہے - آج تخم ریزی کرو تووہ آست آست ایک دایز سے ایک درخت بن جاوے گا۔ آج اگر رحم بی نطفہ بڑے نو دہ آخر نو ماہ بی جاکر بچر بنے کا خدا تعالی فرمانا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے صاب بدل

دیا جائے کا سنت اللہ کی آباع انسان کوکرنی چاہیئے جب کک خدا خود رُشند اور ہدایت نردے تو کچھ بھی نبدہ ہے ت

نهيں ہوسکتا۔

مؤمنوں کے طبقات

انبیاء کی صحبت بی کس کس قدر اوگ رہنے تھے گرسب ایک وتت ایان نہیں لائے کوئی کسی وقت اور کوئی کسی وقت کا تحضرت ملی اللہ علیہ وقع

کے زمان میں ایک شخص تف اس نے آپ کا مبارک زمان دیکھ انگرامیان نزلایا۔ پھر حضرت الوکر صدیق بنی اللہ عند کا زمان دیجے بھر بھی انمیان بزلایا۔ اس سے وجہ یو تھی گئی تو تبلایا کر کھے میرے شبعات باتی تھے اور کھے ہم اُر لورے ہونے

والے تھے جو کداب وہ لودسے ہوئے میں اس لیے اب میں ایمان لایا ہول -مین یواں کی علی تھی ۔ خدانے مومنوں کے مختلف طبقات پیدا کئے ہیں میکن ان میں سے وہ اوگ مبت تعربی کے قاب ہی جو کسی واستیاز کوجیرہ دی کوشناخت کر ایتے ہیں۔ ايمان لانے والے بين مم كے آدى ہوتے ہيں ايك تو دہ ہو حيرہ د كجير كرايمان لاتے بيں دوسرے وہ جو نشان دیمیکر مانتے ہیں تبییر ایک اردل گروہ کرجب برطرح سے غلبر حاصل بوجاتا ہے اور کوئی وجرا میان بالغيب كى باقى نمين رمتى تواس وتت ايمان لات ين جيس جيس خوون كرمب غرق بوف لكاتواس وتت مرک<sub>ا ع</sub>تبارنسیں ہے غافل رہ کراس بات کی انتظار کرنا کہ خدا خو دخبر دلیے سے نا دانی ہے اب تو*خو*ر وقت ہی ایسا ہے کہ انسان تو سمجر سکتا ہے۔ دیجینا چاہیے کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔ خاہری اور باطنی طور رہائیں مذہب غالب ہوگیا ہے توکیا اب ان وعدول کی رُو سے بوکر قرآن میں ہیں یہ وقت نرتھا کم ندا اپنے دین کی مدوکرا۔ اس کے علاوہ مدعی اوراس کے دعویٰ کے دلاُل کودیکھے اورغورکرے جو پاسا ب ده دورده كركوني سے يدكے كريانى مركم من من خود بخود آجاوے ينادانى سے اوراليا تخص خلاكى بے او فی کرتا ہے۔ تغذي اس بات كا نام ب كرجب وه ديكه كرمي كناه مي يرتا بول تو وعااورتد برسے کام لیوے ورنہ نادان ہوگا۔ خداتعال فرما آجے مَنْ يَّتَن اللهُ يَجْعَلُ لَكُ مَخْرَجًا وَيُرُدُّقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والطلاق: ٣-٣) كروشَى تقوی اختیار کرنا ہے وہ ہرایک مشکل اور نگی سے نجات کی راہ اس کے بلیے پیدا کر دیا ہے میتی در صیفت وہ ہے کہ جانتک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیراور تجویزے کام بیتا ہے جیساکہ قرآن شرایف کے مُروع مِن الله تعالى فرما ما يه - المعرِّد ولك البيئة الم لا رأي فيه مدَّى يَدُمُتَّ عَلَى الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِنْمَا رُزَقُنْهُمْ يَنْفِقُونَ - (البقرة : ٢٠١) ایمان بالغیب کے بیدمضے میں کہ وہ خداہے اُڑ نہیں با ندھتے۔ ملکہ حوبات پر دہ غیب میں ہو۔اسس کو ترائن مرجح کے لیاظ سے تبول کرتے ہیں اور دیجھ لیتے ہیں کرصد ق کے دیوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں۔ یہ بری معطی ہے کہ انسان برخیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہرایک امراس پر منکشف ہوجاوے اگر ایسا ہوتو پھر

تبلاؤكداس كي تواب ماصل كرف كاكونسا موقعه طا بي كيا اكريم أفتاب كود كيد كركمين كريم أس يرايان لات توسم كوتواب مناسد ، بركزنهي كيول ، مرف ال يدكداس مي غيب كابيلوكو في عي نهيل الكين جب

الأكم ، خدا اور قیامت وغیره برایان لاتے بین تو تواب مقاہد راس كى سى وجر ب كوان يواليان لاسلى يا اکی سیوغیب کایرا ہواہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کید اضفاء می ہوا ورطالب حق چند قرائن مدق کے لحاظ سے ان بالوں کو مال لیے۔

اورمِيمًا رَزْقنًا هُمُ يُنْفِقُونَ والبقوة ٢٠١) كه يه معني كروكيم من الوقل فكر فع فراست اور رزق اور مال وغیره عطاکیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے لیے صرف کرتے بیرکنی فعل کے ساتھ بھی کوٹٹ ش کرتے ہیں بیں ہوشخص دُما اور کوٹشش سے مانکتا ہے وہ مقی ہے۔ جيد الدتعالي في سورة فاتحري مي اس كي طرف اشاره كياهي إيّاك مُعَبِدُ وَإِيَّاكَ مُسْتَعِيدُهُ (الفاتعة : ٥) يا در كهوكر تبخص لورسي فهم اورغفل اورزورس ولاش نهيس كرنا وه خدا كي نزديك وهوند في والانتين قرارياتا اوراس طرح سدامتحاك كرنيفه والاجميشه محروم ربتنا سيد بيكن اكروه كوسشتون كيساتقه وعاممي كزناب اور يواس كون لغرش بوق ب توخدا أسه بجاتا ب اورجواسان تن كم ساته دروازه برآ آ ہے اور امنحان بیتا ہے توخدا کوائس کی برواندیں ہے۔ الوہبل وغیرو کو آنحضرت صل التدعلیہ وہم کی صحبت تونصيب ہوئی اور وہ کی دفعہ آپ کے پاس آبایجی مین جونکہ آزمانش کے ليے آبار اس اسے گرگیا اوراسے ایمان نعییب نرہوا۔

بيعت تهم يراصان نهبي

ہے تو یادو کھے کہ ہم بر کوئ اصال نہیں بلکہ بی فدا کا اس بر احمان ہے کہ اس نے بیموقعہ اُسے نصیب کیا یسب لوگ ایک بلاکت کے کنا دسے پر سنچے ہوئے تھے وین كانام ونشان نرتفا اورتباه مورب تق فداف الى دشكيرى كى دكريسلة فالمركيا ) اب بواس ما فده سے محرم رہاہے وہ بے نصیب ہے سکین جواس کی طرف آوے ۔اسے میا ہینے کدانی اوری کوسٹش کے بعد دعاہے کام لیوے یے خصف اس خیال ہے آتا ہے کہ آز مائش کرے کر فلال ستجاہے یا جھوٹا وہ بیشرمحرم رہتا ہے۔ ہوم ہے بیراس وقت یک کوئی ایسی نظیر نہیں کرسکو گئے کہ فلان شخص فلاں نبی کے پاس از مائش کے بيه آيا اور عيرات ايان نسيب بوابويس يابيك كرفدا كه آسك دوف اوردا تول كو أعظ أنظ كركر وزارى كے كوفدا أسے حق وكھا دے۔

الركون تنحف بيت كركه ينعيال كرناب كريم يراصان كرنا

وتت خود ایک نشان بے اور وہ بلا رہا ہے کداس وتت ایک مصلح کی ضرور وبيل صداقت ہے۔ اب وقت از مانش اور امتحان کا برگز نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانا تو تبلائے کہ ہمارا کیا بکا فرنا ہے ۔ مکتریں اگر صدیا آدمی انکار کرکے تباہ ہوئے تو مبلا و کہ انتخاب صلی الشدعليه وسلم

نشان نمائی کامطالب کرنیوالے شان دیجینے والے دوسم کے ہوتے ہیں ایک تو لکھائی کہ شان نمائی کا مطالب کرنیوالیے شوی اور شرارت کرتے ہیں اور خداکی باتوں پر مہنی اور

سخران کا کام ہو تاہے ایسے حتبم دامل ہوتے ہیں جیسے کر مکیلم ہوا۔ بریک ہے ۔ نہ ی کرمرائی انزان جاستہ ہیں کر مرائی انزان جاستہ ہیں کر مزالی جنٹہ

آورایک و کوشفت نبوی کے موافق نشان چاہتے ہیں کہ 'دنیا کی چینیت بھی بنی رہے اور نشان بھی ظاہر تو پر نہیں کہ تیامت کا نمونر اُن کے لیے ظاہر ہمواور خدا تعالیٰ تمام کا ثنات کوزیر وزبر کردہے (اس مورت بس جب وہ نئود مر ،ی جائے گا تونشان کون دیکھے گا )ایمان کی مدسی ہے کوعل بھی خرج ہواورانسال نیم وفرات بر مرد برین شریق مرتبہ کر سکھ

بعب ورو رور برای بات بار می در این مرجم کو دید بیاب کرست کچد انگشاف برماوے تو بھراسے آواب کی بات کا ؟ وہ توایان ہی منیں ہے میں پردہ نہیں ہے اس لیے خدا تعالے فرما اسے کر جولوگ نشان کو دیھکرایان

لاتے ہیں ان کا بیان نفع نر دیگا ۔ انسان من وجہ ویکھے کہ زمانہ کی ضرورت کیا تفاضا کرتی ہے ۔ وہ ایک صلح کو چاہتی ہے کہ نمیں ۔ بچران وعدول پر نظر ڈوالے جو نصرت اور تا ٹید کے نعدانے ہم سے قبل از وقت کئے اور وہ ہو پر رہے ہوئے غرضکہ ان سب باتوں پرجب بکبائی نظر کرکے بھر بھی کوئ نمیس ماننا تو وہ مبی نہ مانے گا۔ لیسے ضدی ورکوں کو حضرت عیسیٰ علیات الام نے بھی کہا کہ حرام کار لوگ معجز و طلب کرتے ہیں گراک کوکوئ معجز و ندویا جادے گا۔

بیں الی باتوں سے درنا چاہیے۔ آبائی تعلید اور زم اور عقائد کی یا بندی کا در نر ہونا جا ہینے بیکو ٹی شنے نہیں بیں ۔ ندائن سے انسان کوتسل ملتی ہے۔ وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ قیقی تسلی دیتا ہے۔

( البَّدَد جلد ما نمبر دم صفح ۱۲۸ سرم ۱۲۸ مودخر ۱۴ روسمبر<del>ط اوا</del>ش )

#### رومبر<del>سا وا</del>سهٔ

بدنماز عيدالفط ظرك وتت جب صرت اقدى سجدي تشريف الت والمعنى اجاب في كركياك كورداس ورسى چند اكتفى ايسيس بن

تقرير كي ابهتت

کویڑا انتیاق حنور کی زبان مبارک سے دعوی صفح کا ہم اس پرآپ نے فرہاکہ ؛

اگر کوئ تقریب بحل آئی توانشاء اللہ وہاں ایک مجمع کرکے بیان کر دینے جاویں گے اص ذریعة بینغ کا تقریر بی ہے اور انبیاء اس کے دارت ہیں اب انگریزوں نے اس کی تقلید کی ہے۔ بڑی بڑی پونیوسٹیوں میں اشکاطریق تعلیم میں ہے۔ کففرت میں اشد ملیو تم بعض وقت اس قدر لمبی تعلیم میں ہے۔ آنفوت میں اللہ ملیو تم بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے سے کہ تقریر وال کے ذریعے سے تعلیم میں من تھی۔ درمیان میں نمازیں آمیا تیں تو آپ ان کوادا کر کے بچر تقریر فرماتے سے کے دو تھے۔

مامورین سے غربیب لوگ ہی فائدہ اٹھانے میں کے تعلق فرمایا کہ:۔

بعد نماز مغرب

بعدادائگی نماز مغرب عفرت اقدس نے مبسر فروایا۔ تھوڑی ویرکے بعد جناب نواب ٹھر علی خانصا صب کے مسح موعود عليلتلام كى سادگى

صاحبزاده زدیں بباس سے مکتبس حضور کی خدمت میں نیاز مندانہ طراتی پر عاصر ہوئے۔ آپ نے ککو اینے پاس مگردی ان کو اس بیشت میں دیجو کر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے بڑی سادگ سے جنا -نواب صاحب سے دریافت کیا کہ ان کی کیارہم ادا ہونی ہے ، نواب صاحب فے جواب دیا کہ این ہے۔اس اتنا عبی ایک سرویا کا تعال آیا اور وہ صنور علیالسلام کے روبرو دھراگیا۔ چند لمحر کے بعد معراب نے دریافت فرمایا کہ اب آگے کی بوناہے عرض کی گئی کداسے دستِ مبارک نگادماجاو اور دُعا فرمان ماوے بنانچ حضورنے ایسا ہی کیا اور مھر نوراً تشریف سے گئے۔ ( البَدَرَجِلد ٣ نبرِ اصفح المودخ ٨ رِحنوري ميم الله عليه )

# ١١١ وسمبرساق

جماعت كوميايثے -

عبداللطيف صاحب إيك أسوه فيعوثه كثير بين حس كي اتباع

اسوة عبداللطيف كاأتباع

رک انگریز کا ذکر نفاجو کہ اٹی عقیدت حضرت اقد س کے ساتھ ظاہر كرّاتها اوركها تقاكه ميرا اداده ب كشميرين ايك برابول بناول

اور وبال برطاك و دیار كے لوگ جوسروساحت كے ليے آنے بيل ال كوتينغ كرول -

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ؛۔ بمیں اس سے وُنیا داری کی اُو آت ہے۔ اگراہے سیّا اخلاص خداتعالی کے ساتھ ہے اوراس کی غرف کیا دین ہے تواول بیال آگر رہے

سنت المندك أكعل كالمح كي يش نهين على عقل توسي جامتي تقى كه في الفوران بالول كومان بيا جاوے جو ہم نے بیش کی ہیں مگرسنت اللہ نہ جا ہتی تھی کسی فرقد میں شامل ہونے کے بیے ستجا جوش اسی وقت پدا ہوتا ہے جبکہ اول کال وجوبات دل میں جانشین ہول -اس کے بعد مفروق تض مراکب بات کو قبول کرسی

بے صحابہ کوائم انخفرت ملی الدعلیہ ولم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقضان برداشت کئے۔اُن کواس بات كاعلم تماكه صحبت سے بو بات مامل ہوتی ہے وہ أورطرح مركز حاصل مذہو كی مِصُن طن بھى اگرد عمدہ نشہ ب

گرافراط ک اسے پہنیا نا علی ہے - ہادے صف کا جواور بین ہو کا ہم خوداسے بیان میں گے کریہ ہے -

عبائباتِ قدرت د کھلانے کے لیے ضروری ہے کہ منی الفت بھی ہواور روکنے والے بھی ہول کی کا لغراس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ کا پتر کیسے لگ سکتا ہے ۔ دالبد وجد البر مصفی ۲ مورخر ۸ رجوری ساجات

#### ۱۱۷ وسمبرسانولية

برايك معجزه سيداور برى خولى كالمعجز وب بشرطيكه انصاف سداس ينظر كى حاوي كرآج سے ١١١ يا ٢٨ برس ميشتركى كاب برابن احديدنسنيف شده سے اوراس كى جندیں اسی وقت کی سرایک مذہب اور ملت کے باس موجود ہیں۔ یورپ بھی میسیج کئی ، امریجہ میں مجی میسیج گئی ننڈن ہیں اس کی کایی موجودہے واس میں بڑی وضاحت سے بدیکھنا ہوا موجودہے کہ ایک زمانہ آنے والاہے کرلوگ فوج در فوج تمادي ساته بول كرمالا تكرجب بدكلمات مكي اورشاقع كف كف تنع اس وفت فرد واحدهي مرب ساتھ منتظاماس ونت خداتعالى في ايك دُعاسكىلال جوكرىطور كوا واس ميں مكمى جو ل بيت رَبِّ لا تَذَرُّنْ نُردًا وَ أَنْتَ نَصِيْرُ الْوَادِ تِنْيُنَ والانبياء : ٩٠ فلاتعال كاس سي ظامِركرا مقصود تفاكرتواكيلام أور بهِر اكبيد كى كد تو مخوق كى ملا فات سے تعكنامت اور جيں بجنيں نرمونا۔ تواب غور كرنے كى جاہے كركيا يكسى انسان كا قرار ہوسكتا ہے اور ميرايك زبان ميں نبيل بلكہ چار زبانوں ميں يه الهام فوج در فوج لوگول كے ساتھ ہونے كا ہے مینی انگریزی،اردو، فارسی،عربی میں بڑے بڑے گواہ اگرجہ ہمارے مخالف ہیں موجود ہیں محتسین بھی زندہ ہے۔ بیاں کے لوگ بھی مبانتے ہیں۔ کیا وہ تبلا سکتے ہیں کراس وقت کون کون ہارے ساتھ تھا۔ بلکہ وہ ایک گم زمانه تفادكونى مجعے مذمبا تنا تفاراب ديجيوكروه بات كبيبى لورى مونى سبے حالانكه برفرقدا ورملت كے لوگول في ناخول يك من لغت مين زور رنگايا اور جمار ي ترتى اور كامياني كوروكن جا إليكن ان كى كونى پيش نزگنى اوراس مخالفت کا ذکر بھی اس کتاب برا بین میں موجودہے ۔اب بتلا دیں کدکیا میں جزہ ہے کہ نہیں؛ ہم اُن سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ ادم سے دراس وقت یک ومی ایسے مقری کی خرو اوی کراس نے افتراعی اللہ کیا ہوا وراس پر عزره کرم ۱ یا وم سال كا زمانه يا يا بو - برايك برا نشان اور مجزه جه - است عقلمندول اورابل الرائم و كهلا و اوراك ساين بیش کروکر وہاس کی نظیر پیش کریں کراس طرح کی بیشگو ٹی ہو اور با وجود اس قدر مخالفت کے پھر لوری ہوجا ہے ایک طالب من کے لیے یا معجزہ کانی ہے۔

(البتدر مبلد ۱۱ نمبر ما صفحه ۱۳۰۴ مورخد ۸ رجنوری سم الله م

شام کے وقت بہت سے احباب برونحات سے اسٹے ہوئے تھے آپ مبال تجم الدين صاحب مهم منكر خانه كو بلواكر "أكيداً فرماياكه :-

و محدور سے مهمان استے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہوا ور بعض کو نہیں ۔ اس لیے

مناسب برب كرسب كوواجب الأكرام مان كرتواضع كرويسردى كاموسم بصحيات بلاقوا وتتكيف كسي كونه و-م پرمراحمُن طن ہے کہ معمانوں کو ادام دینتے ہو۔ ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں مردی

بروتو لكوى باكولمه كاانتطام كردو-

دنى علوم كتحصيل كيلئة تقوى أورطهارت كي ضرورت

روشني نربونب يك إنسان كونفين

تنهیں ملتا۔ اس کی باتوں میں تناقض ہوگا۔ دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تحصیل اورانگی بار کمیوں پر واقف مونے کے بیے تعویٰ طهارت کی ضرورت نهیں ہے ایک پیبدسے بلیدانسان خواہ کیسا بالسق

فاجر ہو، طالم ہو، وہ اُن کو حاصل کرسکتا ہے چوڑھے چمار بھی ڈگریاں پایستے ہیں، تیکن دینی علوم ال قسم کے نہیں ہیں کہ مرا یک اُن کو عاصل کرسکے ان کی تحصیل کے بیے تقوی اور طارت کی ضرورت سے مساکن ملاقعال

فرما يَا سِيعَ لَا يَمَسُهُ فَ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ والواقعة : ٨٠ بين حِشْخُص كو ديني علوم عامل كرنے كي نواش ہے اسے لازم ہے کر نفوی میں ترق کرے حس فدروہ ترقی کرے گا اسی قدر تطیف د فالی اور حفائق ال

میں گے۔

تفوی کامرصد بڑامشکل ہے اُسے وہی ملے کرسکتا ہے جو بائکل فداتعالیٰ کی مرضی پر ملے بجودہ جاہے وہ کرے اپنی مرضی مذکرے ۔ بناوٹ ہے کوئی حاصل کرنا جاہے تو ہرگز ند ہوگا۔ اس لیے فدا کے فضل کی خرورت ہے اوروہ اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خداتعالی نے دعا اور كوشش دونوك اكيد فروا ل ہے - اُدْعُهُ فِي اَسْتَجِبْ كَكُمُ مِين تورُعا كَى اكيد فروا لَي ہے اور وَالَّذِيّ جَاهَدُ وَانِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُ مُ شُبِّلَنَا (العنكون: ٠٠) مِن كُوتْسَ كَ جِبِ مَكَ تَقَوَىٰ مَرْكُا اولا ار حمٰن میں ہر *گرز* داخل نہ ہو گا اور حبب یک بیرنہ ہو گا حفالق اور معارف ہر گزر یکھییں گئے۔ فرآن تمریف کی عروس ای وفت برده المفاتى ہے جب اندونی غبار دور ہوجاتا ہے ، مگرافسوں ہے کس فدر محنت اور دُعا ونیوی امور کے یے ہوتی ہے خدا تعالی کے لیے اس قدر بانکل نہیں ہوتی ۔اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ ہیں *کہ صرف ب*ان پر ی دہ مضمون ہوتا ہے دکردل میں اپنے نفس کے بیعے تو بیسے سوز اور گدازش سے دھائیں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہویا فلال مقدمہ میں فتح ہویا مرفن سے نجات ہے گر دین کے بیعے ہرگز وہ سوزش و گدازش نہیں ہوتی ۔ و عاصرت نفلوں کا نام نہیں کہ موٹے اور عمدہ عمدہ لفظ لول بیعے بلکہ یہ اصل ہیں ایک موت ہے۔ اُدھن و بَنَ اَسْتَحْدِبُ لَکُ مُن اَنِی حالت موت کے بی صفح ہیں کہ انسان سوز و کدازش میں اپنی حالت موت کہ بہنچا ہے گر جا بال لوگ دعا کی حقیقت سے ناوا قف اکثر دھو کا کھانے ہیں جب کوئی نوش قسمت انسان ہو تو وہ مجت ہے کہ کہ دُنیا اور اس کے افکار کیا شعرے ہے۔ م

شب تنور كذشت وتنب سمور كذشت

یہ زندگی خواہ نگی ہے گذرہے خواہ فراخی سے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔

کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک فداتعالی نربناوے جب خلاتعالی کے دروازہ پر تذالی اور عجز سے اس کی رُوح کرے گی نو خلاتعالی اس کی دعا تبول کرے گا اور وہ تقی بنے گا اور اس وقت وہ اس قابل ہو بھے گا کر آن خفرت میں اللہ علیہ وہ کہا تا ہے اور عبادت وفیرو کرا کے خفرت میں اللہ علیہ وہ دین دین کرکے پہار کا ہے اور عبادت وفیرو کرتا ہے۔ وہ ایک تدی و ایک تی مقیمت اور دومانیت کرتا ہے۔ وہ ایک تدی و ایک تا اور خیالات ہیں کہ آبائی تقلید سے من ساکر بجالاتا ہے۔ کوئی حقیقت اور دومانیت اس کے اندر نہیں ہوتی ۔

يلرالقديك معناوراس بيثمل كي قدر

اس سے پشتر بھی میں نے لکھا ہے کہم لیڈالقلا کے دونومعنوں کو مانتے ہیں ایک وہ جو مُونِ کے مصر میں اس

عام میں ہیں کربعض را تیں ایسی ہوتی ہیں کر خوا تعالی اُن میں دُعا ہُیں قبول کرتا ہے اورا کیا اس سے مراد مالیک کے زماز کی ہے جیس میں مام ظلمت کیلی جاتی ہے جیستی دین کا نام و نشان نہیں رہتا ۔ اس میں جوشن خوا تعالیٰ کے بیتے مثلاثنی ہوتے ہیں۔ اوراس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل فدر ہوتے ہیں۔ اوراس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل فدر ہوتے ہیں۔ اوراس کا ایک بڑا اسکر ہو۔ دشمن کے مقابلہ کے وقت سب اسکر مجاگ جاوے اور مون ایک بادشاہ کی اور آدی رہ جاوی اور انہیں کے دراج سے اسے فتح ماصل ہو۔ تواب دیکھ لوکر ان ایک یا دو کی بادشاہ کی افریس کے دراج سے اسے فتح ماصل ہو۔ تواب دیکھ لوکر ان ایک یا دو کی بادشاہ کی افریس کے دراج سے اسے فتح ماصل ہو۔ تواب دیکھ لوکر ان ایک یا دو کی بادشاہ کی ان فار ہوگا۔ نظر میں کیا تدر ہوگا۔ اسے فتح ماصل ہو بھا قابل قدر ہوگا۔

آنفون مل الله عليه ولم كازمانه مي يلة القدر كازمانه تعا-اس دفت كى اديني اوز فلمت كى مى كو أنهانهى ايك طرف بهود كراه - ايك طرف بهود كراه - ايك طرف يعدا كى كراه - ادهر مندوستان بين داية ما يرسى - آتش يرسى وغيره - كواسب ونيا بين بكار بيبيا بردا تعا-اس وقت بمى جبك فكرست إنها كك بينج كن تقى تواس في تقاضا كيا تفا كما يك فورسمان سفال

بوسوده فورج ازل بوا الخضرت مل الشدهلية ولم ك دات با بركات مى قاعده كى بات ب كرب بكمت اب كى كان كويني ب توده فوركواني طرف من بي بي بي كرب بالدك ١٩٥ تاريخ بوجاتى ب اورات بالكل الديني بي توده فوركواني طرف من بي المرك و بي نام كان كويني بي المرك بي فلاتعال في مية القدر كنام سه موجوع بي المرك و مي المرك و المناه المرك و المناه بي المرك و المرك و

سفن لوگ شکا میت کرتے ہیں کہ ہم نے سب بیکیاں کیں۔ نماز بھی پڑھی روز ہے بھی رکھے۔ صدقہ خیرات بھی اور نہ بھی کیا گرہیں وصول کچے نہیں ہوا۔ تواہیے لوگ شعی ازلی ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی دلوبیت پرایمان نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے سب اور ان خدا تعالیٰ کے بیاے کئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے بیا کور نہات ہیں نہیں ہے کہ وہ ضافع ہواور خدا تعالیٰ اس کا اجراسی زندگی ہیں نہ دلوہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شہات ہیں رہتے ہیں اور اُن کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پیٹر نہیں لگنا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچر سول ہوا ہو تو انسان جان بیت ہے کہ اس کے بینے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک گھڑی سے۔ اگر جھی کی انسان کوئی جائے کی سے تو وہ خیال کرد تھیوکہ اس نے کس سے تو وہ خیال کرد تھیوکہ اس نے کس کس قورہ خیال کرد تھی کہ انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک طرف تواس کی ہی کے تھی دلائی ہیں۔ ایک طرف نواس فی اور کیسے کیسے جو اُنسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک عظیم انسان قدر تول والا خدام وہ وہ جو دہ وہ بھے لینے برگزیدہ کی مناز نات ہیں۔ وہ انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک عظیم انسان قدر تول والا خدام وہ وہ جو دہ وہ بھے لینے برگزیدہ کے ایک کروں والا خدام وہ وہ جو دہ وہ بھے لینے برگزیدہ کرنہ نات ہیں۔ وہ انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک عظیم انسان قدر تول والا خدام وہ جو دہ جو دہ بھے لینے برگزیدہ کو خواند کا خواند کی کو تول کی کھڑی ہیں۔ وہ انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک عظیم انسان قدر تول والا خدام وہ جو دہ بھے لینے برگزیدہ کی کھٹوں کی کھٹوں کی کے تھی دلائیں۔ ایک کی کھٹوں کی کھٹوں کو انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک کو کھٹوں کو انسان کو منوا و بہتے ہیں کہ ایک کو کھٹوں کی کھٹوں کو کو کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کو کو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کے کہ کو کھٹوں کی کو کھٹوں کے کھٹوں کو کھٹوں کو

پر اپنا اراده خا مرفرها ہے اور سی بھاری شخے ہے جو انبیاء کا سے بی اور ش کانام چنگونی ہے۔ ایک انسان کا مذ
کا کموتر با کر دکھلا وے تواس کی نظیر دو سرے بھی کرکے دکھا دیتے ہیں اور اُسے اعجاز میں شار نہیں کیا جاتا۔ گر
بیشگون کا میدان دہیع ہے۔ اس کی نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہزار مبرار برس بیشیر الندتعالی اپنے خاص
عدوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دیت ہور ہی ہے۔ مقدمات ہوئے۔ گود نمن بر لور می ہوکر رہتی ہے۔ مثلاً
برابین کی ہی چنگوئیوں کو دکھیو کر مبقدر مخالفت ہور ہی ہے۔ مقدمات ہوئے۔ گود نمن کا کو اور نہیں بیب
اول سے اس میں درج میں اور بھر کامیا بی فتح اور نصرت کی بھی خبراول سے ہی دیدی۔ کوئی سوچ کر بتلاف کے داس میں کی بردی ہوئی بیاس ہے۔ کوئی بناست ہے کہ اور اس میں کیا فریب اور شعبدہ ہے۔ ہوا۔ ہم ماسال پیشیر کی جیپی ہوئی بیک ب ہے۔ کوئی بناسک ہے کہ اس میں کہ بیاس اس وقت کون کون ہونا تھا لی کا کام
ہمارے باس اس وقت کون کون ہونا تھا۔ اگر اہل الرائے کے نزدیک بیا کیسانی فعل ہے اور خدا تعالی کا کام
ہمارے باس اس وقت کون کون ہونا کھیں۔ ایک المام سے تو بھیرائے کوئی خدا کا کام

خب قدر دیگ ہماری سمجت میں رہنے والے میں ان ہیں کوئی اُکھ کر بتلا دے کرکیا کوئی ایسا فرونشر بھی ہے کہاں نظر کی اسے باکل بے خبر ہیں۔ کہاس نے کوئی نشان نا دیجا ہو۔ ہما دے برطنت ایسے لوگوں کی ہے جو بیتے اور کال خداسے باکل بے خبر ہیں۔ دیا وی امور میں اس قدر مصروفیت ہے کہ دین سے باکل فافل دہے اور وہی فلسفہ کا زور - اس لیے دہریت اُن میں آگئی ۔ اب ہما را بڑا کام بہ ہے کہ نئے سرے سے نیاد ڈالیں اوران کو دکھا داویں کرفکا ہے۔

اُمُنَّ اذَانُعام قرار دِیّا ہے۔ یہ اس بید کہ اس نے قری کومعلل کردیا۔ بڑی نوشتہتی یہ ہے کہ انسان کو تیتی طور پرمعلوم ہوجا وسے کرفداہیے۔

جی قدر جرائم معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے ان سب کی جر فدا شناسی بین نقس ہے۔ ای نقس کی وجہ سے گناہ ہیں دلیری ہوتی ہے۔ بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور آخر کار بدطنی کی وجہ سے آتھک کی فیت افتی ہے بعبراس سے جدام ہوتا ہے جس سے فرمت موت کے پنج جی ہے۔ مالا کداگر بدکار آدمی بدکاری ہیں لڈت الماس نزرے فو فدا تعالے اسے لڈت اور طراتی سے دسے دیگا یا اس کے جائز وساً لی ہم بہنچادے گا شلا اگر بہور چوری کونا ترک کردے تو فعدا تعالی اسے مقدر در تق الیے طراق سے دیدے گا کہ طال ہو اور حوامکار حوامکاری نگرسے تو فعدا تعالی نے اس پر حال مور تول کا دروازہ بند نہیں کردیا۔ اسی لیے بدنظری اور بدکاری سے نیج نگرسے تو فعدا تعالی اس کے جوری کی تو بی ہے گا تھو گا کے لیاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ موری ہوتا ہے۔ اور اس کا دوی کرتا ہے۔ بیوال کرنا جا بی تو کوئی کرتا ہے۔ بیوال کرنا جا بی تو کوئی کرتا ہے۔ بیوال کرنا جا بی تو کوئی گرفاز تعالی کی مصیبات کے مرتحب نہوں بھرکناہ کرکے ہوتنے میں ایان کا دوی کرتا ہے۔ بیوال کرنا جا بی تو کوئی کرتا ہے۔ دوجہ والے ہے۔ دوری سے دیا۔

### ١٤٩ وسمبر سنولنه

ماجزادہ عبدالقطیف مادب کی نسبت حضرت افدس نے صاجزاده عبداللطيف صاحب كي شهاد كا درجير

وه ایک اُسوه صند چهودگفتی اور اگر خورسد دیجهاجادی تو اُن کا وا تعرصنرت امام سین علیاسلاً کے واقعرسندی برط چور معد کیے تو اُن کو زنجی بی ڈال کئی تغیب مرن ایک تیم کاجنگ تا امام سین علیاسلام کے ساتھ بھی کچھ نوج تھی۔ اگر اُن کے ادبی مارے گئے تو افرائے آدموں نے بھی تو ہزید کے آدموں کے ایک تیم کا جنگ تا کو مادا۔ اور شجان بچانے کا کوئی موقعہ اُن کو طافہ کر بیاں عبدالعلیف صاحب مقید تھے۔ زنجیری اُن کے باتھ یا اُن کو مادا۔ اور شجان بوئی تعیب متقابد کرنے کی اُن کو توت نہ تھی اور بادبار جان بچانے کا موقعہ دیاجاتا تھا۔ بیال تیم کی شہادت واقع ہوئی تھی منا بدکر نے کا تھی تھا۔ بیال تیم کی شہادت واقع ہوئی جھوڑنا محال ہو اُن کی شہادت واقع ہوئی دیدہ دائستہ بال بچان المراک کا تیم تو تا اور اگر وہ اُن کی عرب اور اگر وہ اُن کی عرب اور اگر وہ امریک کا میں ان کی ان میں بیال کون است پر لات مارکراور دیدہ دائستہ بال بچان

کوکمیں کرموت کوفیول کیا ۔امنوں نے بڑانعیب انگیز نمونہ دکھلایا ہے اوراس تسم کے ایمان کو ماصل کرنے کی کوشش برایک كرنى عابية جا عت كو عابي كراك ماب (تذكرة الشهادين )كوباربار يرهي اور كركري اور دُعاكري كرايابى ايان مومول کے دوگروہ ہوتے ہیں ایک توجال کو فدا کرنے والیے اور دوسرے جو امبی منتظر ہیں۔اور ہم مبانتے ہیں کہ باری جامت کے بہت سے نوگوں یں سے وہ بچواہ ایکھے ہیں جو کر قید س بیٹے۔ انجی بہت ساحضہ الیا ہے جو کروٹ و نیا کرمیا بتا ہے مالا نکر مبانتے ہیں کہ مُر مبا ناہے اور موت کا کو ٹی وقت مقر رندیں ہے مگر میر بھی دنیا کا نبیال سمت ہے اس مرزمین دینجاب، میں بزول بست ہے۔ بہت کم ایسے آوی بیں کردین کو ونیا پر مقدم رکھتے ہیں۔ اکثر خیال بوی بچون کارتهاہے۔ دو دوائز پر حبوق کو ای دیتے یں مگراس کے مقابد پر مرزمین کابل میں وفا کا مادہ زیادہ معلوم بزائے ۔ای یا وہ لوگ قرب اللی کے زیادہ شتی ہیں (بشر ملیکہ اسور من الله کی اواز کوکوش ول سےنیں) ندا تعالے نے قرآن تربیت میں اس میلے حفرت ابراہیم ملیالسلام کی تعربیت کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے اِسُلامِیم الَّذِي وَ فَي زالنجِه : ٣٨) كماس في جوعهدكيا است يواكرك وكهايا ولوكل كاوننورست كرمات تتم مي وه فدا تعالى سے برگشت رہتے ہي اورحب معيبت اور تعليف يرقى ہے تولمبي يورى دُعايْس انطقة بي اور درا سابتلاء سے خدا تعال سے تعلی تعلق کر لیتے ہیں ۔خدا تعالی کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیاد ہیں کہ وہ ان کی مرض کے برخلات کیجد نکرے رمالانحہ دوننی کا اسول یہ ہے کھی اپنی اس سے منوائے اور میں اس کی آپ مانے اور میں طراق خدا تعال في مجى بلايا ہے كر اُدعُون في اَسْتَجِبْ لَكُمْ دالمومن : ١١ ) وَثَمُ الْكُولُومِي تَمِيس وُول كاليني تماري بات الول كا اور دوسرى جكراني منوا اب اور فرما اب وكنت مريكم مريطي قين الفوف والبقوة : ١٥١) مكر یہاں آج کل نوک خدا نعالیٰ کوشل غلام کے اپنی مرضی کے نابع کرنا میا ہتے ہیں سعالا نکرخوث ، قطب ، ابدال اور اولیاد وغیروس قدر لوگ ہوئے ہیں۔ اُن کویرسب مراتب اسی میص مے خداتعا لے ک مرضی کواپنی مرضی پر مقدم ر کھتے بیلے آئے بیو نکہ افغانستان کے نوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایاجا ناسے اس بیلے کیا تعجب سے کہ وہ لوگ ان رگوں (الب بنجاب) سے اسکے بڑھ جاویں اور گوئے سبقت ہے جاویں اور پر پیچھے رہ جاویں کیونکہ وہ نوگ لیے عہد کے اس قدریا بند ہیں کہ جان تک کی بروانہیں کرتے منال کی ندیوی کی نہیے کی جس کا نموندا بھی مولوی فیلیٹ (البدرجدم نبرواصفه ٥ مورخد ٨ رجوري مماوله) صاحب نے دکھا دہاہے۔

ا ماجزاده تندمبداللطيف ماحب كى شهادت كى بعد جوده آدى اس وجست بادشاه كابل نے قيد كرديث كرده كتے ماحب روا ماحب بق يرتفه و اور ماحب بق يرتفه و امرتب )

مسلم المحربيك قيام ك غرف مودعلياسلام ندايك يرتا ترتقر يركرند بوغ زمايان

موجود میں ایس میں اس میں موجود میں ہے ایک ہو اس میں اس میں ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے کرچونکرموت کا اعتبار نہیں ہے اور کو لی تی س

انی نسیت بینی طور پر نمیں کمرسکتا کرمیری زندگی کس قدرہے اور کتنے دن باتی ہیں۔ اس بیے مجھے یہ اندلیشراربار پیلے ہوتا ہے کداگر جاری جاعت میں سے کوئی ناوا قفت ہوتو وہ وا قف ہوجائے کہ اس سلم کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے، اور بھاری مجاعت کوکیا کرنا چاہیئے ،اور سیمی فلطی ہے کہ کوئی آنا ہی ہجدہے کرسی طور پر

مین وافل ہونا ہی نجات ہے۔ اس میصفرورت پڑی ہے کری اصل غرض بناوُں کہ خدا تعالے کی

چاہتا ہے۔ سب لوگ یا و دکھوکر رس طور پر مجیت یں داخل ہونا یا محدکو امام مجدلینا آئی ہی بات نجات کے واسطے برگز کانی

نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دکھتا ہے وہ زمانی ! توں کونئیں دیجیتا ۔ نجات کے واسطے مبیاکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے دی طروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اوّل سینے دل سے

المند تعالیٰ کو د مدهٔ لاشریک شیمے اور آنصرت ملی الله علیہ وسلم کوستی نبی تقین کرے اور قرآن شریف کو کآب الله شیمے کہ وہ انسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کو ٹی کتاب یا شرکیت نہ آئے گی تعنی قرآن شرکیت کے بعداب کسی کتاب مشار دو کی خور معد نبید سے مسلم کے شدر ور کے کس کرنے مدومان نام سلم ناتی ہوئی اور معنی مدار نے جس اللہ

یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھونوب یادر کھوکہ آنحفرت علی اللہ علیہ وظم خاتم الانبیاء بیں بعنی ہما دیسے گی اللہ علیہ وظم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نبی کتاب مراسک علیہ وظم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نبی کتاب مراسک کے اسکام دیس کے اسکام دیس کے اسکام دیس کے اسکام دیس کا مراسک کے دیس کا دیس کا مراسک کے دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار دیس کا دیس کار

جو الفاظ میری کتا اول میں نبی یا دسول کے میری نسبت پائے جانتے ہیں۔ اس میں ہرگزیمنشانیس ہے کہ کوئی نئی شرفیت پانٹے احکام کھائے جاویں مبلکہ منشاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرور نبِ حقّہ کے وقت کسی کو مامور مرتب ترور معن سے مرکز میں سرائر مرتبہ میں میں کہ بتار میں بنائے کے نہیں ہیں کہ تاریب ہوئی

كرا ب توان معنول سے كر مكالمات اللبه كاشرف اس كوديا ہے اور غيب كى خبري اس كوديا ہے اس پرنبى كالفظ بولا جا آل بين كان شرف اس كوديا ہے اس پرنبى كالفظ بولا جا آلها ہے اور وہ امورنبى كا خطاب با آ ہے ۔ يہ مصنى نہيں بين كرش شرفيت دبا ہے يا وہ آنخفرت ملى الله منسوخ كرتا ہے بكر بيج كيد اسے متاہد وہ آنخفرت ملى الله عليه وقم بى كى

بی اور کال اتباع سے مناہے اور ابنیراس کے ف سکنا ہی نہیں۔ ہاں یرضروری ہے کرجب زماندیں کنا اکثرت سے ہوتے ہیں اورا بل و نیادیان کی حقیقت نہیں مجھنے اور اُن کے پاس پوست یا بری رہ مبات ہے اور مغز اور اُب

له دکیمیو الیدر چلد ۱۳ منبر ۱۷ صفحه ۱

عه البدريس مهدي ألم مكالمات الليدكا شرف اكسه وبناسه اورغيب كي خري أسه بتلامات الليدكا خراف الله الماط سه المرديم المراديم المرديم الم

نىيى رہا ايان نوت كرور بوجاتى ہے اور شيطان تسلط اور غلبہ بر هرجا آہے ۔ ايانی ذوق اور طلاوت نييں دہتى ايے وقتوں ميں مادت الله اس طرح پر جارى ہے كراند تعالىٰ اپنے ايك كالى بنده كو جو خدا تعالىٰ كى تنجى اطاعت من شده اور محوج ہوتا ہے ۔ اپنے مكالم كا شرف بخش كر بھيجا ہے ۔ اور اب اس وقت اس في مجھے مامود كر كے بھيجا ہے كوزكر كري ہے اور اب اس وقت اس في مجھے مامود كر كے بھيجا ہے كوزكر كري ہے اور اب اس وقت اس في مجھے مامود كر كے بھيجا ہے كوزكر كري ہے ہے كوزكر كري ہے اور اب اس وقت اس في مجھے مامود كر كے بھيجا ہے كوزكر كري ہے اور اب اس وقت اس محب ميں اللي محبت بالكل شمندى بوكئى ہے اور ا

اگرچ عام نظر میں یہ دکھا جانا ہے کہ لوگ الا اللہ کے بھی قال باس بغیر جلی اللہ علیہ وہم کی تبان سے تصدیق کرتے ہیں۔ بغیر میں اللہ علیہ کہ دوحانیت بالکل نہیں رہی ۔ اور دوسری طوت ان اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ووا عمال اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ووا عمال اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ووا عمال اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ووا عمال اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ووا عمال اعمالِ صالح کے نمالف کام کرنا ہی شادت دیتا ہے کہ ان اعمالِ صالح کے برکات اور انواد ساتھ نہیں ہیں۔ نوب یاد درکھو کربوب تک ہے کہ دل سے اور درومانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فاقد منہو کا اور یہ اعمال کام نرائیں گے۔ اعمال صالح ک وقت اعمال صالح کی فند فساد ہے۔ صالح وہ ہے جو فساد سے وقت اعمال صالح کہ نمالف کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض جھے ہوئے ہیں۔ ان کی نمازی اللہ تعالی کے واسطے مرامزہ ہو یہن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض جھے ہوئے ہیں۔ ان کی نمازی اللہ تعالی کے واسطے مرامزہ ہو یہن کی نمازوں میں فساد ہے ایک بالشت میں اور پہنیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی دور نہیں اور وہ ذمین سے ایک بالشت میں اور پہنیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی دور نہیں اور وہ ذمین سے ایک بالشت میں اور پہنیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی دور نمال ہیں۔

بہت ے الیے لوگ ہیں جو یہ اعراض کرتے ہیں کا اسلم کی خرورت کیا ہے کیا ہم نمازروزہ نمیں کرتے ہیں۔
وہ اس طرح پر دعوکا دیتے ہیں اور کچے تیجب نمیں کیعن لوگ جو نا واقف ہوتے ہیں۔ اسی ہاتوں کو کشکر دھوکا کھا
جاویں اوران کے ساتھ لِ کر یہ کہ یہ کرم سالت ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، دوزہ رکھتے ہیں اور ورد و خالف کرتے ہیں
یعرکوں یہ بچوٹ ڈالدی ۔ یا در کھو کہ ایس ہائیں کہ مجمی اور معرفت کے نہونے کا نتیج ہے ۔ میرا اپنا کام نمیں ہے
یہ بیوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالی نے ڈال ہے بیس نے اس سلم کو قائم کیا ہے ۔ کو کہ ایمان مالت کر وائے
ہوئے بیاں کی نوب بہنچ گئی ہے کہ ایمان قوت بالکل ہی معدوم ہی ہوگئی ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تینی
ایمان کی روح میکونے ہواس سلم کے ذریعے ہے اس نے چاہ ہے۔ الی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بیجا اور
بیودہ ہے۔ بی یا در کھو کہ ایما وسوسہ ہر کر ہرگز کسی کے دل میں نمیس آنا چاہتے ۔ اورا اگر پوزے خور اور مگرسے کام
بیودہ ہے۔ بی یا در کھو کہ ایما وسوسہ ہر کر ہرگز کسی کے دل میں نمیس آنا چاہتے ۔ اورا اگر پوزے خور اور مگرسے کام
بیا جاوے نو ہر وسوسہ آئی منہیں سک نور ہے کام خریئے کے سبب ہی سے وسوسہ آنا ہے ہو ظاہری حالت بر نظر

اله البدر میں اس کے بعد ایک مزید نقرہ میں ہے کہ: -

اوراس کی جگردنیا نے لے لی بے " (ابتدرجلد مرسم صفح ا)

کرکے کہ دیتے ہیں کدا ورجی سلمان ہیں۔ ال تم کے دسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہوجاتا ہے۔

میں فیوسی خطوط اس قم کے لوگوں کے دیکھے ہیں ہو بظاہر ہمارے سلمدہیں ہیں اور کتے ہیں کہ ہم سے جب

یرکما گیا کہ دوسے سلمان ہی بظاہر نماز پڑھتے ہیں، اور کھر پڑھتے ہیں، روزے دیکتے ہیں اور نمیک کام کرتے

ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں۔ ہجراس نئے سلم کی کیا حاجت ہے ، یرلوگ باوجو دیکر ہماری بعیت میں وافل ہیں

الیسے وسوسے اوراف رافل کی کھتے ہیں کہ ہم کواس کا جواب نہیں گیا۔ الیسے خطوط پڑھ کر مجھے الیے لوگوں پرانسوں اور

وم آتا ہے کہ اسول نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سجھا وہ مرف و کھتے ہیں کدری طور پریوگ ہماری طرح

شعا تواسلام بجالا سے ہیں اور فرائس اللی اواکرتے ہیں صالا نکر حقیقت کی دُورے اس ہیں نہیں ہوتی ہاں ہی ہی ۔ اس لیے ہی

ہاتیں اور وساوس سور کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچے کہ ہم حقیقی ایمان پریوکر ناجا ہے ہیں۔ انسان کو گنا وہ کہر سوری کہ ہم حقیقی ایمان پریوکر ناجا ہے ہیں۔ ہو اسان کرگنا و کی موت نہیں۔ اُن کی نظر فلا ہر پر

یاد رکھو اور تھبوکر آنحفرت صل الند علیہ دم کے وقت میں کیا میروزورات کو تھبوڑ بیٹھے تنے

اوررد مان کی طرف منظ کرکے نماز پر مصنے ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے عالم اورا حبار نمی اس وقت موجود تھے اُس بیں اوراس کی طرف منظ کرکے نماز پڑھنے ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے عالم اورا حبار نمی اس وقت موجود تھے اُس وقت بھر آنفضزے ملی النّد علیہ وسلم اور کتاب النّد کی کیا صرورت پڑی تھی ؟ دوسری طرف عبسائی قوم تھی۔ ان میں عمی ایک فرقر لاالڈ الاّ النّد کوما تنا تھا۔ بھر کیا وجر تھی جو انخضرت ملی النّد علیہ وسلم کو النّد تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور

كمّاب النُّدكومِسِجا؟ يه ايك سوال مصحب بربها رسع مخالفول اوراليا اعتراض كرنے والول كوغوركر العِامِيَّة الرَّحِ يه ايك باركيم سند مين يكن جولوگ غوراور فكر محرت بن وان كے ميليد باركيب منبس سند -

مامور کے قت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہئے

یا در کھو النہ تعالیٰ رُدح اور رُد مانیت پر نظر کرتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال پر نکاہ نہیں کرنا ، وہ آئی حقیقت اور اندرونی حالت کو دکیتا ہے کران کے اعمال کی تہدیں خودغرضی اور نفسا نیت ہے یا النہ تعالیٰ کی تجی اطا اور اخلاص گرانسان بعض وفت ظاہری اعمال کو دکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تبدیع ہے یا وہ نہجہ و

اور اس مرحن برحن برار واخیاد کے کام کرتا ہے تواس کونیک سمجہ بیتا ہے مگرخدا تعالیٰ کو تو پوشٹ پیند نہیں۔ اشراق پڑھتا ہے۔ بظاہرا برار واخیاد کے کام کرتا ہے تواس کونیک سمجہ بیتا ہے مگرخدا تعالیٰ کو تو پوشٹ پیند نہیں۔ اس سیست سالم مناسق سیست سرک سنت سیست کرتے کی جہت کے انہاں سے میں اس کا تعالیٰ کو تو پیند نہیں۔

له البدويس م ور" ايك انسان تواس سے دھوكا كھا سكتاہے كرندا تعالى نيس كھاسكتا كيونكراس كى نظر لوپت پرنيبس ہے وہ توروعانيت كوچا جا اسے جوكرمغرب ہن كرفتر كو " (البدر مبدء نمرة عنور ه مورخر ١ ارجنورى سنافلة ) بدوست اور قشرب الله تعالى اس كوليند نبيس كرما اور مجى راضى نبيس ہوتا بوب تك وفادارى اور صدق نر ہو يا فالدى كا كُفّة كى ظرح ہے جو مُردار دُنيا پر كرے بوشے ہوتے ہيں ۔ وہ بظا ہر نيك بمى نظرات ہوں ، مكين افعال ذميم أن بي بائے جاننے ہيں اور لوشيده بد علينياں ان ميں پائى جاتى ہيں ۔ جو نماز ہيں ريا كارى سے معرى ہوئى ہوں ان نماذول كو مركم كياكر س اور اُن سے كيا فائد ہ ؟

عقی می نماز اس و فت بینی نماز کملاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سیّا اور پاک تعلق ہواوراللہ تعالیٰ سے سیّا اور پاک تعلق ہواوراللہ تعالیٰ سے می نماز کی رضا اور اطاعت میں اس صدیک نن ہواور بیال تک دبن کو دنیا پر مقدم کر اے کہ

خوا تعالیٰ کی راویں جان کک وے دینے اور مرفے کے لیے نیار ہوجائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہوجائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگرجب کک پیختیفت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سیتے اخلاص اور وفا داری کا نموز نہیں دکھلا تا اس وفت کک اس کی نمازیں اور دومرے اعمال ہے اثر ہیں۔

بہت سی تعلوق ایس ہے کہ لوگ ان کومون اور راست باز سیجھتے ہیں گرا تمان براُن کا نام کافر بہتے۔ اس واسط حقیقی مون اور راست باز سیجھتے ہیں گرا تمان براُن کا نام کافر بہتے۔ اس اسط حقیقی مون اور راستباز وہی ہے جس کا نام آسمان برمون ہے۔ دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر بی کیوں نہ کہلا تا ہو۔ تقیفت میں بیر بہت ہی شکل گھا بی ہے کہ انسان سیجا ایمان لادے اور فعدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفا داری کا نموند دکھلاوے جب انسان سیجا ایمان لا باہے تو اس کے بہت سے نشانات ہوجاتے ہیں۔ اور وفا داری کا نموند دکھلاوے جب انسان سیجا ایمان لا باہے تو اس کے بہت ان علامات ہیں ہے ایک قرآن شراییٹ نے بیچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان ہیں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات ہیں ہے ایک بڑی علامت ہوجاتے کی کراس سے اس طرح بڑی علامت ہوجاتے کی کراس سے اس طرح بڑی علامت ہوجاتا ہے جسے سانب اپنی کینیجی سے باہر آجا تاہے۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینجیل سے باہر اور انہاں بھی سانب اپنی کینیجیل سے باہر آجا تاہے۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینجیل سے باہر اور انہاں مورد کی انسان نفسانیت کی کینجیل سے باہر اور انہاں ہو کہ بی کہ بیار ان انسان نفسانیت کی کینجیل سے باہر اور انہاں کو بیار کو بیار کی سے باہر آجا تاہیں۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینجیل سے باہر اور انہاں کو بیار کی بیار کر بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کر بیار کی بی

ابدریں ہے: اگران کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی دیں تو وہ فعا کو مانتے دیں گے اور اگر لوری نہوں تو وہ فعا کو مانتے دیں گے اور اگر لوری نہوں تو بھراس سے ناداض اور نشکا بیت کا دفتر کھلا ہوا ہے توجن کی یہ حالت ہے اور ان میں صدق و و فانسیں ہے فعا اُن کی نما زوں کو کیا کرے وہ فعا نعالی کے نزدیک ہرگز نمازی نہیں ہیں اور ان کی نمازیں سوائے اس کے کوئین پر گریں ماریں اُور کچو کھم نہیں رکھتیں ۔ (ابت رو جلد ۳ نمبر ۵ صفح ۳ مورخ ۱۹ رجنوری سے اُنٹ کی ایک ان کا تعدم دنیا پر جو فعا جا ہتا ہے ان کی نہیں ہے اس کے تعدی نہیں ہے اور وہ محریت اور دین کا تقدم دنیا پر جو فعا چا ہتا ہے ان میں نہیں ہے اس کی نہیں ہے اس کے فعال کے نزدیک وہ کا فریل سیتے ایما نماروں کی جو علامات میں اگر اُن سے مان کو پر کھو تو ایک می اُن میں نظر سے فعال کے نزدیک وہ کا فریل سیتے ایما نماروں کی جو علامات میں اگر اُن سے مان کو پر کھو تو ایک می اُن میں نظر سے کہ دا کو نزدیک ۔ ( البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفح ۳ )

ہی بیبی می مرصد بات مرکز المری سے پر بینرکر اکوئی نوبی کی بات نہیں جب تک اُس کے ساتھ نیکی ان ذکرے۔
بہت سے لوگ البیع موجود ہوں گئے خبنوں نے بھی زنانہیں کی بنون نہیں کیا بچوری نہیں کی ، ڈاکر نہیں مادا ۔
اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ بیں کوئی صدق وو فاکا نموند انہوں نے نہیں وکھایا یا نورع انسان کی کوئی خدت نہیں کی ۔ اوراس طرح پر کوئی نیک میں بیس جالی ہوگا وہ شخص جوان باتوں کو بیش کرکے اُسے نیکو کا دول یں منسلی کی داخل نہیں ہوجا آتے ہوئی کرنے والے ۔
داخل کرے کی نوکھ بر تو بدجانیاں ہیں صرف اسے خیال سے اولیا عالمت بین داخل نہیں ہوجا آتے بوطینی کرنے والے ۔
چوری یا خیات کرنے والے ، درثوت بینے والے کے بلیے عادت اللہ میں سے کرا سے بیال مزادی جاتی ہے دہ

نهیں مزنا جب بک سزانمیں یا بینا۔ یاد رکھوکر صرف آئنی ہی بات کا تام نیکی نمیں ہے۔ تقویٰ ادنیٰ مرتبہ ہے اس کی شال تواہی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جادہ تاکد اس میں گا درجہ کا تطبیع کی نا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کرکے دکھد یا جائے لیکن اس میں کھانا ماڈوالا جائے توکیا اُس سے بیٹ بھرسکتا ہے ، ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سرکر دے گا ، ہرگز نہیں۔ اس عارح پر

البدرس يرفقرولول سع :-

<sup>&</sup>quot;فدا تعالی نے کھی اس بات کو لیندندین کیا کر صرف برطبی نرکرنے والاس کے اولیاء میں داخل ہوا ہو" ( البتدر جلدم فرم موزع ۱۱ رجنوری سافلہ )

ھویٰ کو سجھو ِ تقویٰ کیاہے نفسِ امارہ کے برتن کوصاف کرنا۔ نفى وتين قىم يِنقسم يى ب يفسِ الماره نِفسِ الوامداور نفسِ علمند ايكفنِ زكيريمي بونائے كروہ بكين كى حالت بي حب كناه برتا ہى نميں۔ بس یے ان مس کو چیوٹر کر موغ کے بعد میں نفسول ہی کی بحث کی ہے نفس آمارہ کی وہ مالت ہے جب انسال شیطا<sup>ن</sup> اورنفس كابنده بواجه اورنف ان خوام شول كاغلام اورامير بوم آبيد يوعكمنفس كراج اس كى تعيل كواسط اس طرح نیار ہومانا ہے جیسے ایک علام دست بسراینے الک کے مکم کی تعیل کے بیم متعدم والے اس وقت ينفس كاخلام مورو وه كي يرتزاب وه كيفون كر توبيراب وزاكي يوري كيغض جوكي كي مب كيك تاوتواب كونى بدىكونى بُرًا كام بوجونفس كے يوفل ول كور ياب ينفس الماده كى مالت باور يرق غص بي بغض الدوكا ابع ب اس کے بعد نفس نوامہ ہے۔ برائی حالت ہے کہ گناہ تواس سے بھی سرز د ہوننے رہتے ہیں بگروہ نفس کو ہلامت بھی کر اور ارتباہ سے اور اس تدہرا ور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اکسے گنا ہ سے نجات بل جائے بیجولوگ نفس لوامر کے اتحت یا اس حالت میں ہونے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تعینی شیطان اور نفس سے جنگ كرين دست بريمي ايبا بوتاب كنفس فالب أكر نغزش بوجاتى ب او تعيي نودنفس يرفالب كمعان اور اس كو دباليفتيل بيلوگنفس اماره والول سے ترتی كرجانتے بيل نفس اماره والے انسان اور دوسرے بهاتم مي · كون فرق نبيس بونا جيه كُتْ ، بِي جب كون برتن ننكا ويجية بين توفوراً جايرت بين اورنبين ويجيت كروه جيزان كا حق بديانيس اس طرح يرنفس الماره كے غلام انسان كوجبكى بدى كاموتعر ملتاب تو فوراً اسى كريشتا ببے اور نبارد ہتا ہے اگر داستہ ہیں دوجار روسیلے پرشے ہول آنونی الفود اُن کے اُنھانے کو تیار ہو ماشے گا اور نبیں سوچے گا کہ اسس کو اُن کے بیے بینے کا حق سے یا نہیں گر لوامہ و الے کی یہ مالت نہیں وہ مالت جنگ میں سیرس میممی نفس عالیکھی وہ ،انھی کامل فتح نہیں ہوئی۔ گرتمبیری مالت جنفسِ مطمئتہ کی مالت ہے یہ وہ مالت ہے جب ساری الرائول کا فاتم ہو جاتا ہے اور کال فح ہوجاتی ہے ای بیان كانام نفس مطمئة ركها معلينان المبينان افتت اس وقت وه الثانعا اللائم ومود يرسيا ايان لأناب اوروفنين له ابتدریں بے: - تفوی تو موف نفس المارہ کے برتن کوصاف کرنے کانام ہے اور کی وہ کھانا ہے جوال یں بڑناہے اور حس نے اعضا مکو قوت دے کرانسان کو اس قابل بناناہے کہ اس سے نیک عمال صادر بول اوروه بلند مراتب فرب اللي كحيصاصل كم يتكريش البدرجلد ٣ نير ١٩ صفحه ١٠ مع البتدريس بي : - " اس كانام نفس مطلقة اس سي بي ك يراطينان يافة بو جالب انسان ك براكب قوى براس كا فابو بوجا ماسد اور معي طور يراس سي نبكي كه كام مرزد موت بي - رابيةً ،

المراج كرواقعى خداج نفس طشنكى انتهائى مدخدا تعالى يرايان بوابي كركركال المينان اورتبل اى وتت بتي ب جب الترتعالي يركال ايان بور يقيناً سجمور مراكب بكبازى اوريكى كى اصل حرف دا تعالى برايان لا الميح عب قدرانسان كا ايان بالمدكزور بوتا بداى فدراعمال صالح مي كزورى اورصنى بائ جاتى بدائين جب ايان قرى بواورا للدتعال كواس كى تام صفات کا ملے ساتھ تقین کر بیا جائے ہی قدر عجیب رنگ کی تبدیل انسان کے اعمال میں پیدا ہوماتی ہے ندا تُعالى يرايان سكين والإكناه ير فادرنسي بوسك كيونكه يدايان اس ك نفساني قولول اوركناه ك احفياء كوكات دیتا ہے۔ دیجیو اگریسی کی آنھییں نکال دی جانبی نووہ آنھوں سے بذنظری *پیونکر رسک* ہے اور انھوں کا گناہ کیسے كريكا ولأكرابيها بى باتد كات نسينه مائيي شهوان توى كات دسية مائي يعيروه كماه جوان اهضاء سفتطني بين كييسكر سكنا بيد علىك اسى طرح يرجب ايك انسان نفس مطلمتند كى مالت مي بونا بت تونفس مطلمتنداك الدويا بعدا والكاسكان یں گناه کی قرت نیس رہی ۔ وہ دیجیتا ہے پرنہیں دیجیتا کیونکہ کھول کے گناه کی نظرسلب ہوجاتی ہے۔وہ کان ركمت بے كربره بوناہے اور وہ باتين جوكناه كى يىن نبين سُن سكتا-اس طرح يواس كى تمام نفسانى اورشوانى قوتى ادر اندرونی اعضاء کاٹ دینے مانے ہیں ۔اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہوسکتا تھا ایک موت واقع بوجاتی ہے اوروہ بالک ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خداتعالی ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے ۔ وہ اس كرسوا ايك قدم نمين أعقاسكاريروه حالت موتى بصحب خدا تعالى يرستيايان مواور مى كانتجريرة والم كركال اطينان أسع دباجانا بعديني وومقام بعجوانسان كالمل مقفود مواجليني وورجادي جاعت كو اس کی خرورت ہے اور اطبینان کا ف کے حاصل کرنے کے واسطے ایبان کاف کی ضرورت ہے لیں ہاری جات كابيلا فرض بيب كروه الله تعالى يرسيا ايمان حاصل كريب یادر کھو۔ اصلار حنفس کے لیے نری تجویزوں

اصلاح نفس كاستجا ذراييه صحبت صا وفين اور تدبيرول سے محد نہيں ہو تاہے ہوشخص

نرى تدبرون پررتها ہے وہ نا مراد اور نا كام رجهاب كيونكه وہ اپنى ندبيرون اور تجويزون بى كوفداس محسام ال واسطيه ووفنس اورنفي جوكناه كى طاقول يرموت واردكر تابيد اوربدلول سد بجيد اوراك كامقالم كرف كوت بخشاہ وہ انہیں نہیں ملنا کیونکہ وہ خدا تعالی ہے آبہے جو تدہیروں کا غلام نیس تعار انسانی تدہیروں اور تجویزاں كى ناكامى كى مثال خود خدا تعالى نے دكھائى ہے۔ يهو دايوں كوتوريت كے يے كماكراس ميں تحراف وتبديل مز کرنا ور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کی اُن کو گی گثیں یکین کم بخت بیودیوں نے تحریب کردی ۔اس کھ بِالمقابِل سلمانول كوكها إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لْنَا الَّذِي كُو وَإِنَّا لَهُ كَمَا فِظُونَ - (الحجر: ١٠) لعين بم في ال قرآن جميد کو آنادا ہے اور ہم ہی اس کی مضافلت کرنے والے ہیں بھیر دیکید لوکداس نے کسی مضافلت فرماثی ایک نفط اور نقطر

بست سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوخلا تعالیٰ کوچپوڑتے ہیں اورانی تدبیروں پر معروسہ کرتے ہیں وہ اختیاب کرنے کرتے خود متبلا ہوجاتے ہیں اور مینس جانے ہیں۔ اس واسطے کرخلا تعالیٰ کاففل ان کے ساتھ نہیں ہونااور ان کی دستگیری نہیں کی جاتی ۔ خدا تعالیٰ کوچپوڑ کراپی تجویز اور خیال سے اگر کوئی اصلاح نفس کرنے کا مدعی ہو وہ محبورا ہے۔

املار نفس کی ایک داه الترتعالی نے برتائی ہے کو نوا معے القادین دانتہ به ۱۹۱ یعی جولک قل فیلی علی اور مالی رنگ میں سیجائی پرقائم ہیں اُن کے ساتھ دہو۔ اس سے پیلے فرمایا یکا ایکھا الکذی اُمنگا اتفاد الله فیلی علی اور مالی رنگ میں سیجائی پرقائم ہیں اُن کے ساتھ دہو۔ اس سے بیم اور ہے کہ پیلے ایمان ہوجہ سنت اُتھا الله فیلی ایک وجہ سنت کا بہت بڑا اُتر ہوتا ہے جواندر بہانہ محلود پر بدی کی مجد کو چھوڑ دے اور صاد قول کی صحبت میں دہے وصحبت کا بہت بڑا اُتر ہوتا ہے جواندر بہانہ ہوتا چاہئے کہ بان فو کو ہے اور مور کو ایک ایک اور وہ ایک نہ ریک دن اس میں مبتلا ہوجا وسے کا کو کو کو سے سی نا تیر ہوتی ہے کہنا جا ہوں جا تھا ہوں ہوت کی کو کو کو سے کا اور وہ ایک نہ ریک دن اس میں مبتلا ہوجا وسے کا کو کو کو سے میں نہیں بیتیا ہوں لیکن ایک اس طرح پرج شخص شراب خانہ میں جا تا ہے خواہ وہ کتن ہی پر ہمیز کرے اور کے کہیں نہیں بیتیا ہوں لیکن ایک دن اس کے گا کہ وہ ضرور پیٹے گا۔

 نمانفت ہی کے دنگ بیں ہوئین وہ صبت ابنا اثر کئے بغیر ندرہے کی اورا یک ندایک دن وہ اس نمانفت سے

باز انجا شے گا ہم افسول سے کہتے ہیں کہ ہا دے مغالف اسی صحبت کے نہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ

ہمارے پاس آکر دہتے - ہماری باتیں سُنتے توایک وقت آجا آگر اللہ تعالی اُن کو اُن کی غلطیوں پر مسنبہ کر دیتا اوروہ

عق کو پالیتے لیکن اب چونکہ اس محبت سے محروم ہیں اورانیوں نے ہماری باتیں سُننے کا موقعہ کھو دیا ہے اس لیے

محب کتے ہیں کو فعو فر بالتہ یہ دہریئے ہیں۔ زمراب بیٹے ہیں۔ زان ہیں۔ اور کھی بیا اتمام لگانے ہیں کہ نعو و باللہ ہنے ہمر

مداصل اللہ طلبہ وہم کی تو بین کرتے ہیں اور گالیاں ویتے ہیں۔ الیا کیوں کہتے ہیں باصب سندیں اور یہ قبرالنی ہے

کو صحبت نہ ہو۔

کو صحبت نہ ہو۔

کو صحبت نہ ہو۔

کو صاب کے انحفرت میں اللہ علیہ وہم نے جب ملح مد بعیہ کی ہے تو صلح مد بعیہ کے مبارک تمرات ہیں سے ایک

یہ ہی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقعہ طل۔ اور انہوں نے انحفرت میں اللہ علیہ وہم کی باتیں نیاں ہوئی۔

یہ ہی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقعہ طل۔ اور انہوں نے انحفرت میں اللہ علیہ وہم کی باتیں نیں اور انہوں ہے اس کا معرب سے اس کر دیں ہوئی کی باتیں نیں اور انہوں کے اس کو ایک اللہ علیہ وہم کی باتیں سے ایک

کھا ہے کہ انگوش میں الد علیہ وہم نے بب کے عدمید کی ہے توصلی عدمید کے مبادک قرات ہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقعہ طا۔ اور انہوں نے آئیضرت میں الد علیہ وہم کی ہائیں نیس اور آنحفرت میں سے مد با مسمان ہو گئے جب تک انہوں نے آپ میں الد علیہ وہم کی ہائیں نہ نہی تھیں۔ اُن ہیں اور آنحفرت میں الد علیہ وہم کے درمیان ایک د اوار حالی تھی جو آپ کے مین دجمال پر اُن کو اطلاع نہ بانے دی تھی اور مسیا موسے وگ کذاب کتے تھے (معا ذاللہ) وہ مجی کہ دیتے تھے اور اُن فیوض وہرکات سے بان تھیں ہو موری نہ وہم کہ دویتے تھے اور اُن فیوض وہرکات سے بان تھیں ہو ہو کی اور سے بور ہو اور میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح بر مبتول کی بذھیری کا اب مجی ہیں باعث ہے جب آئی ہو دویت ہو تھیں کر وہیں داخل ہو کہاں کہ جھا ہے تو گؤر چند بہنانوں اور افراؤں کے دعو نے اور دائل کو کہاں کہ سمجھا ہے تو گؤر چند بہنانوں اور افراؤں کے کہنے میں اور وہ اُن کو تھی مان کیتے ہیں اور وہ آئر ہم سے باتے ہیں اور ہو ہاری بائیں سنتے ہیں اور ہو ہائی گئی ہیں سنتے ہیں اور ہو ہائی کہ کہاں کہ کہا ہوں اُن کی مجلسوں ہیں جانے ہیں اور ہو ہائی کی جیسا نوں اور ہندوؤں سے بھی بلتے ہیں اور ان کی بائیں سنتے ہیں اور ہو ہائی کی جیسا نوں اور ہندوؤں سے بھی بلتے ہیں اور ان کی بائیں سنتے ہیں اور کی مجلسوں ہیں جانے ہیں ۔ کی مجلسوں ہیں ہو جانے ہیں ۔ کی مجلسوں ہیں ہیں ہو جانے ہیں ۔ کی مجلسوں ہیں جانے ہیں ۔ کی مجلسوں ہیں ہو جانے ہیں ۔ کی محلوں ہیں ہو جانے ہیں ۔ کی محلسوں ہی ہو جانے ہیں ۔ کی محلسوں ہیں ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہیں ہو جانے ہیں ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جا

 جب انسان ایک راستباز اورصادق کے پاس بیٹھتا ہے توصدق اس میں کام کرتا ہے لیکن جوراستبازدل کی مجبت کو مجورات اندان کی بعضا ہے توصد ق اس میں کام کرتا ہے ۔ اس لیے احادث صحبت کو اختیاد کرتا ہے توان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے احادث اور تسسیر بینر کرنے کی تاکید اور تندید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہال اللہ اور تسسیر بینر کرنے کی تاکید اور تندید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہال اللہ اور تسلیم کی اہانت بوتی ہواس مجس سے نی الفور اُسلیم جاؤ ور نہ جو اہانت سکر نمیس اُستان کی استان میں ہوگا۔
کا شار بھی ان میں ہی ہوگا۔

ماد قول اور داستبازول کے پاس دہنے والا بھی ان ہیں ہی شرکی ہوتا ہے۔ اس بیمی قدر صرورت
ہوتاں امرکی کرانسان کُو نُوْ اَ مَعَ الفَّادِ قِیْنَ کے پاک ارتباد پر عمل کرے مدیث تر لیف میں آیا ہے
کرالند تعالیٰ طائکہ کو دُنیا ہیں جیجنا ہے وہ پاک لوگوں کی عبس ہیں آتے ہیں اور جب دالیں جانے ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ طائکہ کو دُنیا ہیں جیجنا ہے وہ پاک لوگوں کی عبس ہیں آتے ہیں اور جب دالیں جانے ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ میں ہی ہے ہے کر تم نے کیا دیکھا۔ وہ کتے ہیں کہ ہم نے ایک عبس دی ہی ہے جس میں تیرا وکر کرنے تھے
گرایک خفس ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرفان ہے کر نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کہونکہ اِنکھ مُنہ میں تھا تو اللہ تعالیٰ فرفان ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کہونکہ اِنکھ می تعالیٰ فرفانہ ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کہونکہ اِنکھ میں تعالیٰ فرفانہ ہے کہ نہ دور اس سے صاف معلوم ہونا ہے کہ صاد قول کی صحبت سے می تعدد فائد سے سے نفید بدفعی ہو میں جو معجبت سے دور رہے۔

مقام نفس ما منت فرص ما منت فرص فن من ما منت کی تا نیرول میں سے بریمی ہے کہ وہ اطبینال یا نہ توگوں کی مقام نفس ملکنت کو منت میں اطبینال یا نے ہیں۔ امادہ والے میں نفس امادہ کی تاثیریں ہوتی میں اور جو شخص فن میں ملکنت والے کو میں نعمت یہ دی جائی اور میں الدی سے کہ وہ فعد اتعالی سے ماہ ہونے گئے ہیں اور ندر ہی اندر ہونی ہیں اور خوش کے گئے ہیں اور ندر ہی اندر ہون النظم کی اللہ میں اور نواز کی اس میں ہونا ہے اس مولا کی اور نواز کی میں میں ہونا ہے اس وقت کی خواسے داخلی میا اس میں کو میں کہ تو ہوں کہ کہ میں ہوتا ہے اس وقت کی خواسے داخلی کی اندر ہوں کی کہ ہوتا ہوں کی کہ ہوتا ہے اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی سے میں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی سے داخلی ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی سے داخلی ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی سے داخلی ہوتا ہیں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی ہوتا ہیں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے اور داللہ تعالی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے۔ دور داللہ تعالی سے سام ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے۔ دور داللہ تعالی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خواسے داخلی ہوتا ہے۔ دور داللہ تعالی ہوتا ہی ہوتا ہے۔

یہ بات نوب یا در کھنی چاہیئے کہ بڑخص خدا تعالی سے ارائی رکھتا ہد بعض اوقات ایسا ہوتا ہیں کہ وہ خدا ا تعالی کے صنور مُعابَّم بِکرماہے اور مبت ساری امانی اور امیدیں رکھتا ہے میکن اس کی وہ دُعاتیں نہیں سُنی

باتى بى يا خلاف أئيد كوئى بان ظامر بوتى بت توول ك إندالله تعالى بي ايك الرا أن خروع كرويا ب - خدا تعالى يرمدنى اورأس سے نارافكى كا اظهاركر الب كين مالحين اورعبادارمن كي عبى الله تعالى سے جنگ نعيس بوتى ميونك رضا بالقضا كےمقام ير بوتے ہيں اور سے توبيہ بے كھتى ايان اس وقت كب بيدا ہو ہى نىس كتاجب كك انسان اس درج کو حاصل نذکرے کہ خدا تعالے کی مرضی اس کی مرضی ہوجائے دل میں کوٹی کدورت اور نگی محسوس نمو بكر شرح صدر كے ساتھ اس كى ہر تقديرا ور فضا كے ماننے كوتبار ہو- اس آيت ميں كا ضِيكةً مَّ رُضِيّة كا نفظ اسى كى طرف انتاره كرروا بعديد رضاكا اعلى مقام بصحبال كوئى ابنلا باتى نىيس ربها- دوسر معتبقلا مقامات میں وہاں ابتلاء کا اندلیشر رہتا ہے ، لین جب الله تعالی سے بالکل راضی ہوجادے اور کوئی شکوہ شکایت نه رہے اس وقت محبنت ذاتی میدا موجاتی سے اور حب تک الله تعالى سے مجتب ذاتی سدانہ و توامان مرح خطره کی مالت میں ہے سکن حب ذاتی محبت ہوجاتی ہے توانسان شیطان کے مملوں سے اس میں اُجاتا ہے۔ اس واتی مجنت کو دُعاسے ماصل کرنا چاہیے جب کب بیمجنت پیدائم اسان نفس امارہ کے بنچے دہما ہے اوراس کے بنجر میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے لوگ جولفس آمارہ کے نیچے ہیں اُن کا قول ہے البرجهان مٹھا ا کلاکن ڈیٹھا "یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہونے میں اور توامر والے ایک گھڑی میں ولی اوراکیک گھڑی ہیں شیطان ہوجانے ہیں۔ اُن کا ایک رنگ نہیں رہا کیونکہ اُن کی اڑا ٹی نفس کے ساتھ نٹروع ہوتی ہے جس میں سمی وه غالب اور معی مغلوب موتے بین ناہم برلوگ ممل مدح بین ہوتے بین کیونکہ ان سے نیکیاں تھی سم زو ہوتی ہیں اور خوفِ خلامی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن تفسِ مطلقتہ والے بائکل فتحند ہوتے ہیں اور وہاکے خطرول اورغوفول من كي كرامن كي حكرمين جا بينجة بين وه اس دارالامان مين بهون بين جهال شبيطان نهيل بہنچ سکتا ۔ توامہ والا جیسا کہ بی نے کہا ہے دارالا مان کی دیورھی میں ہونا ہے اور تھی تھی ویٹن بھی اپنا دار کرجا آ اوركون لائمي ارجانا بداس يلي طمئة وال كوكمام فَادْ نُعِنْ فِيْ عِبَادِي وَادْ نُعِينَ جَنْتِي (الفجر: ٣٠) یر اُواز اس وتت آتی ہے جب وہ اپنے تقویٰ کو انتہائی مرتبر پر پہنچا دیتا ہے ۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں - برلو<del>ل سے</del> بینا و زیکیوں میں سر گرم ہونا۔ یہ دوسرا مرتم مسنین کا ہے اس درجہ کے صول کے بغیرالند تعالیٰ خوش نہیں ہوسکا اور بینفام اور درجر الله تعالی کے فعنل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔ جب انسان بدی سے پر میز کر ماہے اور نیکیوں کے لیے اس کا دل ٹریا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں

جب انسان بدی ہے بر میز کرنا ہے اور بینوں کے لیے اس کادل تربا ہے اوروہ مدالعال سے دعایی کرنا ہے نوالٹد تعالی اپنے نفس سے اس کی دستگیری کرنا ہے اوراس کا ہاتھ بچر کوائسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فاد کمیڈی ٹی عبادی کی اواز اُسے آجاتی ہے یعنی تیری جنگ اب حتم ہو پی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اورائشتی ہو چی ہے اب آمیرے نبدوں میں داخل ہو جو حِدَ اِطَ الدِّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے صاف

:

یں اور اُروحانی وراثت سے جن کو مصتر ملتا ہے میری بہشت میں داخل ہوجا۔ یہ آیت جیسا کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُسے آواز آتی ہے آخرت پر ہی موقو ف نہیں بکداسی منیا میں رسی ن ذکر میں رسی دائر آتی میر رہا رسال کے مرات کے جب شریع رائد کے برای مرزت و منیا

بی اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ المِ سلوک کے مراتب رکھے ہوشے بیں اُن کے سلوک کا اُسّا اُن نقط سی مقام ہے جہال اُن کا سلوک کا اُسّالات کو مقام ہے جہال اُن کا سلوک کی شکلات کو الله تقالی اُن کھا دینا ہے اور ان کو صالحین میں واخل کر دیتا ہے جیسے فرمایا دَ الَّذِیْنَ اُمنُوْ ا دَعَمِلُد ا

الصَّالِخْتِ لَنُدُ خِلَنَّهُ مُ فِي الصَّالِحِيْنَ والعنكوت: ١٠) يَنِي بِولوگ ايمان لائے اورانوں نے اچھے علی علی کئے ہم اُن کو ضرور صراحین میں واخل کردیتے ہیں۔

اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں بھراُن کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد سے ؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک نطیف کمتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ التّر تعالیٰ اس بات کو بیان فرانا ہے کہ صلاحیت کی دوتھم ہوتی ہیں ایک توبید کہ انسان تکا بیف شاقہ اٹھا کرنیکیوں کا لوجھ اُٹھا تا ہے نیکیاں کو اسے لیکن ان کے کرنے ہیں اسے تکلیف اور لوجھ معلوم ہوتا ہے اور اندرنفس کے کثالتی موجود ہوتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے توسخت تکلیف محسوس ہوتی ہے میکن جب وہ اعمال صالح کرتا ہے ور اللّه تجب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے توسخت تکلیف محسوس ہوتی ہے میکن جب وہ اعمال صالح کرتا ہے ور اللّه تعالیٰ پرایان لا تا ہے جسیا کہ اس آیت کا منشا مہے ۔ اس وقت وہ تکالیف نتا ور اور مختس ہو خود نیکیوں کیلئے برواشت کرتا ہے اُٹھ جاتی ہی اور طبعی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے اور وہ تکالیف نتیں مرواشت کرتا ہے اُٹھ جاتی ہی اور لذت سے کرتا ہے اور ان دونو ہی میں فرتی ہوتا ہے کہ بیلانیکی کرتا ہے گر

ہوں میں اور تکلفٹ سے اور دوسرا ذوق اور لذّت ہے۔ وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیروہ ' ذندہ نہیں رہ سکتا کی اور وہ تکلف اور تکلیف ہو پہلے ہوتی تھی اب ذوق وشوق اور لذّت سے بدل جاتی ہے یہ وہ نقا کا ہوتا ہے صالحین کا جن کے لیے فرمایا:۔

لَنُدُ خِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِيْنَ ﴿ وَالْعَنْكُبُوتِ ١٠٠)

اس مقام پر بہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہار نفس کی ترار توں سے محفوظ ہو فہا آہے۔ اور اس کے جذبات پر فتح پاکم مطلق ہوکر وار الامان میں داخل ہو جا آسے۔

له ابتدر میں ہے: اعضاء اور تویٰ کی بیفطرت ہو جاتی ہے کدان سے نیک اعمال صادر ہوں "دالبتد جدید انہوں مش علمہ الحکم جلد ۸ مغیر اصفحه ۱۰۱ مورضہ ۱۷ مبتوری ساجل ا

اوراس الكام اورامتحان المان كى تشرط بى اوراس الكام أَوْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

النّاس حَعَدَ آبِ اللّهِ و را لعنكبوت: ١١) اور بهت سے لوگ الیے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے دو سے کرتے ہیں اور مون ہونے کی لا ف و کڑا ف مارتے رہنے ہیل میں جسے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے تو اُن کی حقیقت کمل جاتی ہے ۔ اس فقنہ وا بلا کے وقت اُن کا ایمان اللّه تعالیٰ پر ویسانیس رہنا بگرشکایت کرنے لگتے ہیں اسے عذاب انہی قرار ویتے ہیں یحقیقت میں وہ لوگ برطے ہی محروم ہیں جن کوصالحین کا مقام حاصل نہیں ہوا ۔ کیونکہ میں تو وہ مقام ہے جہال انسان ایمان ملارج کے قرات کوشاہدہ کرتا ہے اور بیانعام مقام حاصل نہیں ہوا ۔ کیونکہ میں تو وہ مقام ہے جہال انسان ایمان ملارج کے قرات کوشاہدہ کرتا ہے اور بیانعام وبرکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ یا در کھو کہ ہیشہ عظیم الشان نعمت ابتلا مسے آتی ہے اور ابتلاء مومن کے لیے شرط ہے جیسے آ حسیب النّاس اُن مُیٹر کُونا اُن یَتْدُونُ اُن یَتْدُونا اُن مَنّا کَونا اُن اللّه مال کہ ایمان کے بیان مومن کو ایک خطور دیئے جاویں گے کہ ہم ایمان اللّه اور وہ آزمائے نہ جاویں گے کہ ہم ایمان کے بیانے مومن کو ایک خطران آگ میں پڑا پڑتا ہے مگراس کا ایمان اور وہ آزمائے نہ جاوی ، دیان کے امتحان کے بیانے وہ وہ کہ ایمان کے بیان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کو ایک خطران آگ میں پڑا پڑتا ہے مومن موران کو ایک خطران کا آگ میں پڑا پڑتا ہے مومن موران کو ایک خطران کا آگ میں پڑا پڑتا ہے مومن موران کو ایک خطران کا آگ میں پڑا پڑتا ہے مومن موران کو ایک خطران کا آگ میں بڑتا پڑتا ہے مومن موران کو ایک خطران کا آگ میں بوران کو ایک خطران کا کہ مان موران کو ایک خطران کا کہ دوران کو کا کہ دوران کو دوران کو ایک خطران کا کہ دوران کا کہ دوران کو دوران کوران کو دوران کو دوران

اور وہ ارہا سے نہ جاویں۔ایمان سے اسمان سے بینے وی تو ایک تطربات ان پر ناپر ماہیے سوان ایدا اس آگ سے اس کوضیح سلامت نکال لا ناہیے اور وہ آگ اس پر گلزار ہو جاتی ہے یہومن ہوکرا بتلاء سے تمجمی بے فکر نہیں ہونا چاہیئے اور ابتلاء پر زیادہ نمایت قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور حقیقت میں جو ستجا مدم مصربات مصربات کے مصربات کے اس مصربات میں کہ تھی طب افتار مصربات تربیال کی تربیاں کی تربیاں کا مصربات تربیا

مومن ہے انبلامیں اس کے ایمان کی حلاوت اور اندّت اور بھی بڑھ جاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی قدر توں اور اس کے عجائبات پراس کا ایمان بڑھنا ہے اور وہ پیلے سے بہت زیادہ خلا تعالیٰ کی طرف توجر کر اور دُعادُ

سے نتحیاب اجابت جیابتا ہے۔

یرافسوس کی بات ہے کہ انسان خوامش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور اُک تکالیف سے بنیا جاہے جو اُک کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔

یقیناً یادرکھوکہ ابلاء اوراسخان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیرایمان ،ایمان کائل ہوتا ہی نہیں اورکوئ عظیم اشان نعمت بغیرا بلاء اوراسخان ایمان کی شرط ہے۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ بھی ہے کہ دنیا وی آسائشوں اور نعمنوں کے عاصل کرنے کے لیف تقسم کی مشکلات اور درنج وتعب انتھانے پڑتے ہیں۔ طرح طرح کے اشخانوں میں سے ہوکرگذرنا پڑتا ہے تب کمیں جاکر کامیا بی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض خداتعالے کے فضل پرموتو ون ہے۔ پھرخلاتعالی جیسی نعمت عظمی حس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ بدوں امتحان کیسے میسر آسکے۔ بیس جوجا ہتا ہے کہ خداتعالی کو یا وے اسے چاہئے کہ وہ ہرایک ابتلاء کے لیے تبار ہوجا وے ۔ جب

الله تعالى كوئى سلسلة فالم كرّما ہے جیسا كه اس وقت اس نے اس سلىكو فائم كيا ہے توجولوگ اس ميں اولا واخل ہوتے میں اُن کونسم کی تکالیف اسٹان بڑت ہیں۔ برطف سے کالیاں اور و حمکیاں غنی بڑتی ہیں کوئی کچھ کتا ہے کوئ کھدر بیانک کرائن کوکہا جاتا ہے کہ ہم تم کومیاں سے نکال دیں گے یااگر ملازم ہے تواس کے موقوف کرانے کے صوبے ہوتے ہیں جس طرح ممن ہوا ہے تعیقیں بنجائی جاتی ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جانا ۔ ایسے وقت میں حولوگ ان دھمکیوں کی برواکرتے ہیں اورامتحان کے ڈرسے کمزور ی ظاہر کرتے ہیں۔ یاد ر کھو خدا تعالیٰ کے نز دیک اُن کے ایمان کی ایک چیہ بھی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ابتلاء کے وقت خدا تعالٰ سے نسين انسان سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالی کی عظمت وجروت کی بروانسیں کرماوہ باعل ایمان نسین لایا کمونکہ دھمی کواس کے مقابلہ میں وقعت دیتا اور ایمان جیوڑنے کو تبیار ہوجا آئے نے نتیجہ یہ ہو ایک کروہ صالحین میں ، وافل موفى سع محروم موجانا بعين خلاصه اورمفهم بي اس آيت كا قدمين النَّاسِ مَنْ يَعْمُولُ أَ مَنَّا بِاللهِ فَإِذاً أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَ ابِ اللهِ والعنكبوت : ١١)

ہماری جاعت کو یاد رکھنا چاہیئے کرجب تک جماعت كوانتقلال اوربتت كي تنقن وه بردل كور جيورك في اوراستقلال دريمت

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرایک راہ میں برمصیبت مشکل کے اٹھانے کے بیے تبار مذرہے کی وہ صالحین من اخل نبیں ہوسکتی تم نے اس وقت خدا تعالی کے قائم کردہ سلد کے ساتھ تعتن پیدا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کم تم دکھ دیشے جاؤیتم کوستایا جاتا ہے برگالیال سننی پڑتی ہیں ۔ قوم اور برادری سے خارج کرنے کی دھمکیال متی ہیں۔ بوجو تکالیف منالفوں کے خیال میں آسکتی ہیں ا*ئی کے دیننے کا وہ موقعہ ہا تفسیسے نہیں دیتے لیکن اگر*تم ان تكايمت اور شكلات اوران موذيول كوفدانيس بنايا بكر التدنعالي كوفدا ما است توان تكاليف كويرداشت کرنے پر آمادہ رہو۔ اور ہرا بنلاء اورامتحان میں پورے اُنرنے کے بلے *کوشنن کرو* اورانٹرتعالیٰ سے اَس کی تونیق اُد مر د جا ہو تو میں تمہیں بقیناً کہا ہوں کرتم صالحین میں داخل ہو کر خدا تعالے جیسی عظیم انشال نعمت کو یا وگے اور

ان تمام مشکلات پر فتح پاکر دارالامان میں داخل ہوجا و کے۔ صاحبزاده عبداللطيف كي شهادت

صاحزاده عبداللطيف شهيدكي شهادت كاواقعه تمارے لیے اسوہ حسنہ ہے: تذکرة الشادنین کو

له البدّر ميں ہے: "ابتلام كيونت بوّنض انسان سے ڈر ما ہے ہيں كى جھ بح نيمت نہيں ہوتی۔ وہ دھ كى جينے <sup>ال</sup>ے كوكريا وينارب حيال كرناب اوراس كصنوف سدايان جيوال تو تيار موجا ما بصقواب بتلاوكركيا ايان مواجّ

(البندر علد ۱۳ نمر ۱۱ صفحه ۵ مورخد ۱۷ رجنوري ۱۹۰۰ م

## شَا تَانِ تُذُبَحَانِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ

کیاس وقت کوئی منصور ہوسک تضاکہ ۲۷ یا ۴۲ سال بعد عبدالرحمٰن اور عبداللطیف افغانستان سے آئیں کے اور پھروہ وہاں جاکر شہید ہوں گے۔ وہ دل تعنی ہے جو ایبا خیال کرے۔ بیزعدا تعالیے کا کلام ہے۔ ہو عظیم اشان بیشگوئی پیششل ہے اور اپنے وقت برآگر بیانشان پُورا ہوگیا یکھ عظیم اشان بیشگوئی پیششل ہے اور اپنے وقت برآگر بیانشان پُورا ہوگیا یکھ

اس سے پہلے عبدالرحمٰن جومولوی عبدالنطیف شہید کا شاکروتھا ، سابق امیر نے تل کوایا محض اس وج سے کہ دہ اس سلد ہیں داخل ہے اور بیسلد جہا و کے خلاف ہے اور عبدالرحمٰن جہا دکے خلاف تعلیم افغانستان میں بھیلا نا تھا۔ اوراب اس امیر نے مولوی عبدالبطیف کو شہید کوا دیا ۔ یو خطیم الثان نثان جاعت کے لیے ہے اس بشیگو ٹی کے مضے اب مخالفوں سے بوجھوکہ کیا یم بیشگوٹی صریح الفاظ میں نہیں ہے ، اور کیا براب پوری نمیں ہوگئی ہے ، کیونکہ انگریزوں کے مک میں تو کوئی کسی کو ہے گناہ ذرج نمیں کرتا ہے اس لیے بیال تو اس کا

له ابتدرے: "براین احمد بین اس کی نسبت بینگوئی موجود تھی۔اور بیر وہ کتاب ہے جو آج سے ۱۲۳ - ۱۲۳ برس قبل ہرائیک عبکہ اور ہر ایک فرقہ اور ملت حتی کہ امریح پورپ وغیرہ بین شائع ہو بچی ہے اور موجود ہے بو لیگ ندا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے ہیں وہ بتلاویں کر اگر خدا تعالیٰ کی ذات موجود نہیں تواس واقعہ کی خبراس قدر عرصہ دراز بیشتر بھونی اوراس کا اس طرح واقعہ ہونا اس کے کیا مصنے ہیں ؟ (البدّر جلد سم نبر سمنے ہو)

له البدرين يرصد زياده مقل لكهاس :-

" پونکه خلاتعالے جاتما تھا کواس خون سے مجھ پراور کل جماعت پر ایک بڑا صدم گذرے گا اس لیے پھراس سے آگے وہ تی دیتا ہے کہ اس مصیبت اور اس صدم سے تم غلین اور اُداس مت ہو خدا تعالیٰ تمارے ساتھ ہے وہ دلو کے عوض ایک قوم تمارے باس لائے گا وہ اپنے بندے کے لیے کانی ہے ۔ کیاتم نہیں جانے کہ خدا ہر ایک سے پر تاور ہو تا ہو این بات اور بیل جو تم جاہتے ہو کہ وقوع میں اویں مالا کہ ان کا واقع ہونا تمارے لیے ایجا نمیاں ۔ اور بہت ہیں جو تم جاہتے ہو کہ واقع نم ہوں مالا تکہ ان کا واقع ہونا تمارے لیے ایجا ہونا ہے سووہ حکمتِ الی عنظریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر مرکات ہیں "
ایک ایک ایک اور تعلیم میں معلوم کی کا در معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر مرکات ہیں "
ایک ایک ایک اور معلوم نمر معلوم کی کہ اس خون میں کس قدر مرکات ہیں "

تھواس بیٹیگوٹ میں مُعلُ مَنْ عَکیْها فَانِ جو فرمایا ہے بروشموں کیلئے ہے کہ تہیں جی کھی مزاہی ہے موت توکسی کونیس جورت توکسی کونیس جورت توکسی کونیس جورت توکسی کونیس جورت توکسی کی موت تو بہتوں کی زندگی کا باعث ہوگی مگر تہاری جان اکارت جا شے گا اورکی مشکانے ندگھ گی۔ اورکی مشکانے ندگھ گی۔

موری عبداللطیت کی شہادت اوراستقامت کاسب سے بڑا فارہ تو بہ ہواکہ ۱۹۳۰-۱۹۳۷ برس سے ایک بیشگو ٹی برا بین میں موجود تھی جو بوری بوگئ اور سے بھاری جاعت کے ایمان کو ترتی دسینے کا موجب ہوگی - اسکے سوا آب یہ خون اُسطے کا کا مصل الزبیدا ہونا شروع ہوگیا ہے جو ایک جاعت کو پیدا کردے گا۔

رالحكم طد مرمنر ما صفوا، الم موده ۱۷ رجنوری سافیله )

ینون کمی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی اس کے مصالح اور حکمتوں کو نوب جانا ہے لیکن جہانتک شکولی کے الفاظ پرغور کرنا ہوں۔ اس میں عَسَی آٹ کُکُر هُوْا شَيْتًا تَ هُوَ خَيْدٌ کَکُدُ ايك ، اى بڑى تسلّی اوراطینان کی بات ہے کرحس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس نون کے بہت بڑے بڑے برا ہونیو لے اس قدر استقامت ان میں کیوں آگئی بیک بھی سُنا ہے کہ ایک مفتری کا کریے۔ مفتری کا کریے۔ مفتری تصنی اس قدر استقامت ان میں کیوں آگئی بیک بھی سُنا ہے کو ایک مفتری کا کریے۔

بو كري كري كري الماس طرح سے جان دى بو مالانكر بارباران كوجان بچانے كاموقعر يى دياگيا- الاستقامة فوق الكرامت ريمي بمارے سي بونے كى ايك دليل بے " (البد جلد المبر اصفره) یں بین جانیا ہوں اوراس پرافسوں می کرتا ہوں کر جن تھم کا نمونہ صدق و وفا کا عبداللطیف نے دکھلایا ہے۔ اس تسم کے ایمان کے لیے میرا کانشنس فتر کی نہیں دیٹا کہ ایسے لوگ میری جامت میں بہت ہیں۔ اس لیے میں دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو اس قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرسے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور ندا تعالی کی واہ میں اپنی جان کو عزیز ترجمیس ۔

م م م و مر م مرابع می مجاعت میں بزدلی کو دکیشنا ہوں اور جب یک بیرزولی دور نه بزدلی کو دور کرو بردلی کو دور کرو

یں داخل نہیں ہے بلکہ وہ یہ خادع وقت الله والبقرة ۱۰۰) میں داخل ہے بمونوں میں وہ اس وقت داخل میں داخل ہوں ہوائی وقت داخل ہوں گئے جب وہ اپنی نسبت بیقین کرلیں گئے کہ ہم مُر دے ہیں معاب کوام رضوان الدعلیم جبین جب شخول کے مقابلہ پر جائے تھے دہ الیسے معلوم ہوتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی ۔ موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی ۔

کرنے کو ما صراور نبارہے اور دومرا ایسا ہے کہ تھی تھی آجا آ ہے!ن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص مجھ سکتا ہے۔ آ قا بھی نوب جانتا ہے کہ بیمض ایک مزدور ہے جو دن پورے ہوجانے پر تنخوا ہ لینے والا ہے اوراس کے لیے کام کر آ ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نز دیک ندر وقعیت اور محبت اسی

سے بول جومحنت اور جانفشان سے کام کرتا ہے نکراس مزدورسے۔

یں یاد رکھوکہ وہ چیز جوانسان کی قدر وقیمیٹ کو الٹر نعالیٰ کے نزدیک واخلاص أوروفا داري برُ حاتی ہے وہ اس کا انعلاص اور دفا داری ہے جو وہ خلا تعالی ہے ر کمتاہے ورنر محابدات خشک سے کیا ہوا ہے ؟ انحفرت مل الندعلیروسلم کے زمانر میں دیجیا کیا ہے کہ الیے لیسے اوک بھی مجاہات کرتے تنے جو چیت سے رمتہ باندھ کو آپ کو سادی رات جاگئے کے بیلے دیٹا کی گئے تھے میکن کبا وہ ان میا برات سے انحفرت علی التر علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے ؟ برگز نہیں ۔ نامرد، بزدل، بیوفا جوخدا نعالیٰ سے اخلاص اور وفا داری کاتعتن نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والاہے وہ كس كام كاب إس كى كير قدر وتعيت منبي ب سارى تعيت اور شرف وفاس بواب - ابرامهم طياه مارة والسلام كووشرف اور درج ملا وه كرس بناء يرالل و تسمران شريف فيصله كرويا سع - إِسْرَاهِ يَعِمُ اللَّذِي وَنَى رَالْمُنجِمِهِ: ٣٨) ابراميم ووحس نے ہمارے ساتھ وفا داري كاگيس والے كئے مگرامنوں نے ال كو منطور نرکیا کروہ ان کا فرول کو کہ دیتے کر تمہارے ٹھا کروں کی اُوّجا کرنا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لیے مرکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے مفداتعالی نے کما کہ آئی پیوی کوبے آب ودایہ جنگل میں چیوڑ آ۔ ا منوں نے فی الفوداس کو قبول کریں۔ برایک اٹنا ء کو انہوں نے اس طرح پر قبول کرلیا کہ کو یا عاشق اللہ تھا ۔ درميان مي كونى نفساني غرض منهى ـ اسى طرح يرآ تحضرت صلى التُّدعليه وللم كوا تبلا ميش آسته ـ نوليُّ واقادب كم ر مل کر برتسم کی ترغیب دی کداگر آپ مال و دوات چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں اور اگرآپ باد شاہت چاہتے ین تواینا بادشاه بنا بین کوتیار میں ،اگر بیواوں کی مزورت ہے تو نولمبورت بیواں دینے کوموجو دین ، مگرات کا جواب میں تھاکہ مجھے اللہ تعالی نے تمارے شرک کے دُور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے ہومصیبت اور تعلیت تم دینی جاہتے ہو دسے لو بی اس سے اُک نہیں سکنا کیؤکد یرکام جب خداتعالی نے میرے مُیرو کیا ہے پھر دنیا ک کوٹی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹانہیں سکتا ۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبیغ کرنے گئے تو اُک خیٹوں نے آپ کے پھرمارے میں سے آپ دوڑتنے دوڑتے گر جانے تھے لیکن اسی عسیتوں اور کلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا - اس سے معلوم ہو اب کرصا وقول کے لیے کسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو تا ہے اور کسی مشکل کھر یاں اُن بر آتی ہیں مگر باد حود شکلات کے اُن کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے

اس وقت اُن کا صدق روزروش کی طرح کھل جا آجے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑ تی ہے۔ عبداللطیف کے لیے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کییا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان ہی سنگساری کے لیے لایا گیا اور ایک خلفت اس تماشا کو دیکیور ہی تھی۔ مگروہ دن اپنی جگر کس قدر قدر قدیمت رکھتا ہے

(ابتشدر جلد۳ نمپر۳ صفحه ۲)

له البدرس : - "مراس وعفد اور تبلغ سے باز آؤ"

اگراس کی باق ساری زندگی ایک طرف بواوروه دن ایک طرف، تووه دن قدر وقیمیت بین بژه جاتا ہے زندگ کے یہ دن برحال گذرہی جاتے ہیں اوراکٹر بہائم کی زندگی کی طرح گذرتے ہیں یکن مبارک دہی دن ہے جو نداتعالیٰ کی مجتت اور و فامیں گذرہے فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس بطیف اور عمدہ غذاتیں کھانے کے بلیے اور شولھبورت بیویال اور عمدہ عمدہ سواریال سوار ہونے کورکھتا ہے۔ بہت سے نوکر چاکر بروقت خدت کے یہے ما مرربے یں مگران سب باتول کا انجام کیا ہے ؟ کیا یہ لذتیں اور آدام جیشر کے لیے یں ؟ برگزنسیں ان کا انجام انخر فنا ہے۔مردامہ زندگی سی ہے کہ اس زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں۔ وہ الیے مقام پر کھڑا بوكداس كى استقامت اخلاص اور وفادارى تعجب خيز بو- فعدا تعالى نامردكونىيس جابتا - اكرزين وأسمان مى ُ ظاہری اعمال سے بھر دیں بیکن ان اعمال میں وفا مزہو تو اُن ک*ی چو بھ*ی قیمت نہیں برکتاب ا<sup>نڈ</sup>رسے بی ثابت ہوتا ہے كرجب مك انسان صادق اور وفا دارنىيى ہونااس وقت نك اس كى نمازىي مى حتم ہى كو لے جانے والی ہوتی ہیں بحب کب پورا وفاوار اور خلص مز ہو۔ ریا کاری کی جڑا ندر سے نمبی ماتی ہے لین جب يورا وفادار بوجاتا بعد اس وقت اخلاص اور صدق آتاجه اور وه زبريلا ماده ففاق اور بزولى كابوييك ایا جانا ہے دُور موجاناہے۔ اب دقت ننگ ہے میں باربار میی نصیحت کرنا ہوں کہ

مدق اور خدمت كاانزى موقعه

کوئی جو ان بر معروسرنز کرے کہ اٹھارہ یا انیس سال کی عرب اورائجى ببت ونت باقى ب تندرست اينى تندرست ورسحت برناز نكرس اسى طرح أوركونى شخص جوعمده حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجابست پر بجروسر شکرے - زمان انقلاب میں ہد، بر اخری زمان سے -التٰدتعالٰ صادق اور کا ذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقعه وبالكيا مهدي يدونت بير بائد منه آف كاريروه وتت ب كرتمام نبيول كي يشكونيال بهال أكرخم مو ماتی ہیں اس میصدق اور تعدمت کا یہ آخری موقع سے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کونی موقع نه بو کا برای برقسمت وه به جواس موقع کو کھودے۔

نرا زبان سے بعیت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے بلکہ کوشش کرو اور الند تعالیٰ سے دمائیں مانکو کر و ہمیں صادق بناوے۔ اس میں کا ہی اور مصتی ہے کام نرلو بلکمستعد ہوجاؤ۔ اوراس تعلیم پر جومیں پیش کرمکیا ہول جمل کرنے کے بیے کوسٹش کرو اوراس را ہ پر حاوج میں نے بیش کی ہے ۔ عبداللطیف کے نورز کو ہمیشر مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پرصا د قول اور و فا داروں کی علامتیں ظاہر ہو ٹی ہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیے ل نے تہارے لیے بش کیاہے۔ ہمیشہ ملتے رہوریر دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن آنا ہے کرنہ م ہول کے نرتم اور ندکوئی اُور - اور میسب حکل وران ہوگا۔

سینیں انخفز صلی اللہ علیہ ولم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہوگئی۔ سرایک حالت میں نبدیی ہے ہیں اس لہ تہ نظر کھر روآ نبری وقر ہے کر بهدیشان کھیر ہیں نبر الم نسلیں مآپ لوگوں کو کمیں گی روزاسی نمونہ کو

تبدیل کو بدنظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ بادر کھو۔ آنے والی سلیں آپ لوگوں کا مُنمر دکھییں گی اورانی نمونر کو دکھییں گی۔اگرتم پورے طور پراپنے آپ کواس تعلیم کا عال نه بنا ؤ کے تو کویا آنے والی نسلوں کو تیاہ کروگے۔ انسان کی فطرت میں نمریز برنتی ہے وہ نمونر سے بہت علد سق بینیا ہے۔ ایک شمرانی اگر کھے کر شراب نہ پئو یا

انسان کی فطرت میں نور پرشی ہے وہ نونہ سے بہت جدستی بینا ہے۔ ایک شرابی اگر کھے کہ شراب نہیو یا ایک زان کے کرزان نرکرو، ایک پور دوسرے کو کھے کہ پوری نرکرو توان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ ایک ایس کے بلکہ وہ توکسیں گے کہ بڑائی خبیث ہے وہ جو خود کرنا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کر باہے

ا تھا ہیں گے بلکہ وہ کو ہمیں نے کہ بڑا ہی جبیت ہے وہ جو تو د کرما ہے اور دوسروں کو اس سے سع کرما ہے۔ بولوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہوکراس کا وعظ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو تھیجت

برور المراثية اور خود على خرك والع ب ايمان بوت بين اورافي واتعات كو مجور مان بين العاملات

ے دنیا کو مبت برانقصان بینچا ہے۔

ایک مولوی کا ذکرہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کرکے ایک لاکھ روپیر جم کیا۔ ایک جگر وہ وعظ کر دہاتھا اس کے وعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازپ اُ آر کواس کو چندہ میں دے دی مولوی صاحب نے کہا کہ اے نیک عورت کیا توجا ہتی ہے کہ تیرا دو سرا یا وُل حبتم میں جائے۔ اس نے فی الفور دوسری پازیب

می اُ آر کرائے دسے دی مولوی صاحب کی بیری مجی اس وعظ میں موجود تھی۔ اُس کااس پر مجی بڑا اثر موااور جب مولوی صاحب گریس اسٹے تو دیجھا کران کی عورت رو تی ہے اوراس نے اپنا سال زیورمولوی صاحب کو دسے دیا کہ اسے مجی سجد میں لگا دو مولوی صاحب نے کہا کہ تو کیوں ایسار وتی ہے یہ توصرف چندہ کی تجزیز

م هی اُور کچونر تھا ۔

غرض البيانونوں سے دُنيا كوبرت برا نقصان بينچا ہے۔ ہمارى جماعت كواليى باتوں سے برميز كرنا چاہيئية تم ليے ندبنو عاہيئے كرنم برنسم كے جذبات سے بچو برايك اجنى جوتم كومنا ہے وہ تمهار مرمندكو "الر" اسے اور تمهارے اخلاق عادات - استفامت - يا بندى احكام اللى كو ديجتنا ہے كر كيسے ہيں الرعمدہ نبيس تو وہ تمهارے وربعہ مفوكر كھا تا ہے بيس ان باتوں كو ياور كھو (سَمَّد كَلا مُدهُ الْمُبَادَكُ) -( الحكم عبد منبر ماضحہ اور الارجوری سافلہ)

. . .

## ۱۱۸ وسمبرسانوله

## ولائل الخیرات اور دیگر وظالف کی نسبت امام الوقت کی رائے

ایک صاحب آده از امرومر نے دریافت کیاکہ دلال الغرات ہوایک تاب وظیفوں کی ہے اگر اُسے پڑھا جاوے تو کمچھ حرج تونیس بو کیونکہ اس میں آنخفرت علی اللہ علیہ ولم پر درود شریف ہی ہے اوراس میں انخفرت علی اللہ علیہ ولم ہی کی تعربیت جا بجا ہے۔ فرط یا کہ:۔

انسان کو چاہیئے کر قرآن شرلیف کثرت سے پرشص جب اس میں دُعا کا مقام آوسے تو دُعا کرے اور خود بھی خداتعالی سے وہی چاہیے جواس دُعامیں چاہا گیا ہے اور جہاں عذاب کا مقام آوسے تواس سے پناہ طالکے ان ساز دار اللہ میں درسے کے دور فرقت تھا میں آئی ہے۔

اوران بداعمالیوں سے بیچے جس کے باعث وہ توم تباہ ہو تی ۔ بلا مددوی کے ایک بالا ٹی منصوبہ جو کتاب الندکے ساتھ ملآ ہاہے۔ وہ اُس شخص کی ایک رائے ہے جو کر کہمی باطل بھی ہوتی ہے اورائیں رائے جس کی مخالفت احاد

میں موجود مووہ محدثات میں داخل ہوگی۔ رسم اور بدعات سے پر میز بہتر ہے اس سے رفتہ رفتہ تر لیون میں تعرف شروع ہوجا تا ہے۔ بہتر طریق بہ ہے کہ ایلیے وظا ثف میں جو وفت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے

تدبر میں لگاوے۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے بیے بینی طربق ہے کہ قرآن شرایف کو ہی بار بار پڑھے جہاں جہاں دُعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل جا ہتا ہے کہ نہیں رحمت اللی میرے بھی شاملِ حال ہو۔ قرآن

نمریف کی شال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کمتیم کا بھُول ُ فِینا ہے۔ بھر آگے جل کراور قسم کا پُنتا ہے یس چاہیئے کہ ہرایک مقام کے مناسب عال فائدہ اُ تھاوے ۔ اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضور ہے

۔ ورنہ بیمرسوال ہوگا کرنم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی ؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کھے فلال اُدہ سے اگر سُورۂ لیس پڑھو گئے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں ۔

ترین شرافیسے اعراض کی صورتیں ہوتی ہیں۔ فراک شرافیب اعراض کی صورتیں ایک صوری اور ایک معنوی

موری پرکھی کلام اللی کوپڑھا ہی نہ جا وہ جیسے اکثر لوگ سلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شرافی کی عبار اللہ میں میں اور ایک معنوی کہ تلاوت نوکرتا ہے مگراس کی برکات و انوار ورصت اللی پرایان نہیں اس میں میں اور ایک معنوی کہ تلاوت نوکرتا ہے مگراس کی برکات و انوار ورصت اللی پرایان نہیں

مونا بي دونواع اصول ميس كو أواض مواس سے ير ميز كرنا چالية -

له الحكم ميران كانام فاضي أل احدصاحب رئيس امروبر محصاب - (مرتب)

امام عبطر کا قول ہے والنداعم کمال تک صحیح ہے کوئی اس قدر کلاً النی پڑھنا ہوں کرساتھ ہی الهام تمروع ہو جا آ ہے گر بات معقول معلوم ہو تی ہے ۔ کیونکہ ایک جنس کی شی دوسری شی کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس زمانہ میں لوگوں نے صد با صافتے چڑھائے ہوئے ہیں فیٹسیوں نے انگ ۔ سنیوں نے انگ ۔ ایک وفعر ایک شیعر نے میرے والدصاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ نبلا تا ہوں وہ پڑھ ایا کرو تو پھر طہارت اور وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی ۔

اسلام میں کفر بدعت الحاد زند فر وغیرہ اسی طرح سے آنے ہیں کدایک تیفی واحد کے کلام کواس قدد عفلت دی گئی بھی قدر کہ کلام اللی کو دی جانی چاہیئے تھی مصل برکرائم اسی لیے احادیث کوقرآن شرفیت سے کم درجہ پر مانتے تھے۔ ایک وفعر حضرت عمرہ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے انحام کو کرکھا ، حدیث میں پیکھا ہے ۔ توآب نے فرمایا کریک ایک بڑھیا کے لیے کتاب التد کوترک نہیں کرسکتا۔

اگرائیں ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وی کی کوئی مدونہیں نی وہی عظمت دی جادے تو بھرکیا وجہدے کو مسیح کی حیات کی حیات کی نسبت جو اقوال ہیں اُن کو بھی صبیح مان یہ جا وسے حالاتکہ وہ قرآن تغریف کے باکل مغالف ہیں۔

ہیں۔

ہیں۔

نیز ( الحکم طبد ۸ نمیز به صفر ۱ مورخد ۱۳ ر مینوری ۱۳ فیلیه )

## ۸ رجنوری <del>سن 9 ث</del>

(بعدنماز حميم)

فرمایا :-گناه سے بیجنے کاطرانی کستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللّد ملیہ نے کھیا ہے کہ۔ کار دنیا کے تمام نرکرد

کن ه اورغفلت سے پر ہمبر کے لیے اس قدر تد ہیر کی خرورت ہے ہوئی ہے تدہیر کا- اور اس قدر دُعا کرے ہوئتی ہے دُعا کا ۔ حب یک یہ و ونواس درجہ پر نہ ہوں اس وقت مک انسان تقویٰ کا درجہ عال نہیں

رسے بو ی جب وی می بہ بہ بات یو روو سید موجود علیا تصافرة والسلام سے جناب نواب محمد علی ضال صاحب دا ترکش مدرستاهیم الاسلام فاد بان کے برا در معظم اور جناب مشیراعلی ریاست مالیرکوشد رجو اپنے کسی ضروری کام کے لیے آئے تھے ) ملاقات ہونی صفرت افدس علیا تصافرة والسلام نے اس موقعہ پر یہ تقریر فرائی ۔ (مرتب) کرااورلپور تعینیں بنیا ۔اگر مرف دُعاکر ہا ہے اور خود کو ٹی تدبیزیں کرتا ہے تو وہ الد تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے۔ پیخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استحان نہیں کرنا چا ہیئے۔ اس کی مثنال اسی ہے جیسے ایک زمیندا راپنی زمین میں تر د د نو نہیں کرتا اور بدُول کا شت کے دُعاکر تا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہمو جائے۔ وہ حی تدبیر کو حمیور تا ہے اور خدا تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے وہ کہمی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اورائ طرح پر جو شخص عرف تدبیر کرتا ہے اورائی پر بھرؤس کرتا اور خدا تعالیٰ سے دعانہیں مالگتا وہ ملحد ہے۔

عيديدا أدمي ومن دُعاكرًا ب اور تدبرنين كرا وه تدبرا وردعا كااتحاد اسلام ہے خطا کارہے اسی طرح پرید دومراجوتد بیر ہی کو کان سمجف ہے وہ معدہے گر تدہر اور دعا دونو ہا ہم طاوینا اسلام ہے۔اسی واسطے میں نے کہا ہے کر کئنا ہ اور غفلت سے بیلنے كعيلياس تدر تديير كرس جوتدير كاحق بصاوراس تدر دعاكر عبود عاكاحق بداى واسط قرآن تربي كى يىلى بى سورة فانحد مي ان دونوباتول كو مرفظر ركه كر فروايا بي إيّات كَعْبُدُ و إيّاك نَسْتَعِبْن - داهاغة : ٥) إِيَّاتَ نَعْبُدُ الى اصل ترمركوبتا باب اورمقدم اس كوكيا ب كرييل انسان رعايت اسباب اورتد ميركاحق ادا كرے كراس كے ساتھ ہى دعا كے سيوكو چيوڑ نروے بكة تدبرك ساتھ بى اس كو تدنظ ركھے . مون جي إيّا كَ نَعْبُدُ كُتَابِ كُم مَ يرى بى عبادت كرتے بن تومعاً اس كے دل من گذرتا سے كوئي كيا چز بول بواللہ تعالىٰ كى عبادت كرول جب مك أس كا فضل اوركرم نربو-اس يله وه معاً كممّا ب إيّاتَ مَنتَعِينُ مدد كي تجديس عابة إلى بياك نازك مسلم بي حرب كوبحز إسلام كي أوركسي مذمب في نبيس بجعا- إسلام بي في ال كوسمجها بيد عيسائي نرمب كانواليا حال ب كراس في ايك عاجز انسان كينون يرعم وسركرايا اورانسان كو فدا بنار کھاہے۔ ان میں وُما کے لیے وہ جوش اور اضطراب می کب پیدا ہوسکتا ہے ہود عاکے ضروری اجزاء ہیں وہ تو انشاء الله كمنا بھي گنا و مجت بن مين مون كى روح ايك لحظر كے ياہے بھي گوارانيس كرتى كروہ كوئى بات کرے اور انتنا والٹد ساتھ ندکھے بیں اسلام کے بیلے بیضروری امرہے کر اس میں داخل ہونے دالا اس امل کو مفیوط کیول یا تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دُعام بھی کرے اور کراوے ۔ اگران دونو بلروں میں سے کوئی ایک بلکا ہے تو کام نہیں چاتا ہے اس بیا ہرا کی مون کے واسطے خروری سے کر اس یرغل کرے مگراس زمانہ یس میک دیجتنا ہول کم لوگوں کی برحالت ہورہی ہے کہ وہ تدبیرین نو کرتے ہیں مگر دعاسے غفلت کی جاتی ہے بلکراسباب پرستی اس فدر بڑھ گئی ہے کہ تدا ہبر دنیا ہی کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر بنسی کی جاتی ہے اوراس کو ایک نصول شے تراد دیا جاتا ہے۔ برسارا اثر اورپ کی تقلید سے ہوا ہے۔ بینحطرناک زمرہے ہو دنیامیں مھیل

ر إجه مرفداتعال جابتا بع كراس زبركو دوركرف چنانچر يسلسداس فياسي كيد عالم كياسيك ادنيا

کوخداتعالی کی معرفت ہو۔ اور دعا کی حقیقت اوراس کے اثریسے اطلاع ملے -

بعن لوگ اس تسم کے بھی ہیں جو بظام ردعا بھی کرتے ہیں گراس کے فیوض اور تمرات سے بے ہرہ رہتے ہیں اس کی وجربیہ کے روہ اواب الدعائے واقت

ہوتے ہیں اور دُعاکے انر اور تنج کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تھک کررہ جاتے ہیں حالانکہ بیطراق

تھیک نہیں ہے بیں کچھ توسیعے ہی زمانہ کے اثر اور دنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دُعاسے خفلت

عام بوككي رخدا تعالى برايان نهيس راينكيول كي مزورت نهيس مجي جاتى اور كيه اواقفي اورجهالت في تباري كررهى ہے كرحتى كوچپور كر مراط منتقيم كو تھيور كر أوراورط بقي اور راه إيجاد كرياہي بيں سب كى دجر سے لوگ سبكتے كبر

رہے ہی اور کامیاب نہیں ہوتے۔

أداب الدعاء

سب سے بہلے برخروری ہے کرجس سے دعاکرا ہے اس پر کافل ایمان ہو۔ اس کو موجود سیم بھیر خبر

عليم بتصرف تادر مجع اوراس كمتى برايان ركه كروه دعاؤل كوستنا بداور تول كرناج مكركما كرول كس كوسناؤل اب اسلام مين شكلات مي أور آيل من كرجومجت خدا تعالى سے كرنى جا بينے وہ دومرول سے

كرتيه بين اورخدا تعالى كارتبرانسانون اورمرُدول كو ديته بين بهاجت روا اورشكل كشاصرف الشرتعالى كي ذات پاک تھی ۔ گمراہ جس قبرکو دلحیمو وہ ماجت روا تھمرا اُن گئی ہے۔ میں اس مالت کو د بھینا ہوں تو دل میں درمہ

اعتاب مرکیا کہیں کو جاکر سائیں۔

وكيو قبر براكرابك تفى ميس برس معي ينجابوا يكازنا رب تواس قبرس كول أواز منيس آئ كالمرسلان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور اُن سے مرادیں مانگتے ہیں میں کتا ہوں وہ قبر خواہ کسی کی بھی ہوا سے کو اُن مراد كر نبيس أسكتي - ماجت روا اورشكل كشا توصرت الله تعالى بى كى ذات بعاوركوني اس صفت كا موصوف نبیں ۔ قبرسے کسی اواز کی امید مت رکھو۔ برخلاف اس کے اگر الله تعالی کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دنل مرتبرهی بیکارو تومیں تقین رکھتا ہوں اورمیرااینا تجربہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی اواز سنتا اور دس ہی دفعہ

جواب دیا ہے مین بیشرط سے کر پکارے اس طرح پر مو پکارنے کاحق سے-

ہم سب ابرار، اخیار اُمّرت کی عورت کرتے ہیں اور اُک سے محبّت رکھتے ہیں لیکن ان کی محبّت اور عزر كاينقاضا نبيس بيه كرمم اكن كوخدا بناليس اور وه صفات بوخدا نعالي ميں بيں ان ميں يقين كريس-

یں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہنا ہوں کہ وہ ہماری اواز نہیں سفتے اور اس کا جواب نہیں دیتے ۔ دکھو

حفرت امام مین رضی الله عندالیک گھنٹہ میں ۲ ہا دمی آپ کے شہید ہوگئے اس وتت آپ بخت نرغر میں تھے اب طبعاً برایشخص کا کانشنس گوا ہی دنیاہے کروہ اس وقت جبکہ برطرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے ا پہنے لیے الدتعالیٰ سے دُماکرتے ہوں گے کہ اس شکل سے نجات ال جا وسے لیکن وہ دعا اُس وقت منشاء اللی کے خطا ب تھی اور قضاء و قدراس کے خالف تنے اس لیے وہ الیی جگہ شید ہوگئے۔ اگر ان کے قبضہ و افتیار میں کوئی بات ہوتی تو انہول نے کونسا دقیقہ اپنے بی و کے لیے اُٹھا رکھا تھا گر کمچوجی کارگر نہوا۔ اس سے ماف معلوم ہوتا ہے کہ قضا وقدر کا سارا معاملہ اور تقریب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو اس قدر ذفیرہ قدرت کا دکھتا ہے اور تی وقیوم ہے۔ اس کو چھوٹر کر جو مردول اور ما جز بندوں کی قبرول پر جاکرائ سے مرادی مانگتا ہے اس سے بڑھ کر بے انسان میں ہوسکتا ہے ؟

انسان کے سینریں دو دل نہیں ہوتے۔ ایک ہی دل ہے وہ دوجگہ مجت نہیں کرسکتا اس میے اگر کو اُ زندول کو چپوڑ کر مُردول کے پاس جا ناہمے وہ خفطِ مراتب نہیں کرتا۔ اور پیشہور بات ہے ۔۔۔ گر خفظِ مراتب نز کنی زند لقی

خدا تعالی کوخدا تعالے کی عگر پر رکھوا و رانسان کو انسان کامر تبر دو۔ اس سے آگے مت بڑھا و مگر میں افسوس سے نظامر کا میں افسوس سے نظام کرتا ہوں کہ میں افسوس سے نظام کرتا ہوں کہ مضطوم اتب نہیں کیا جاتا ۔ زندہ اور مُردہ کی تفریق ہی نہیں کہ باتا ۔ جبیبا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے پر نظام کیا ہے ۔ صداوں سے ندا تعالیٰ کا قدر نہیں بیجانا گیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت وجروت عاجز بندوں اور بے قدر جیزوں کو دی گئی ۔

مجھ تعجب آنا ہے ان لوگوں پر جوسلمان کہ لا تنے ہیں لیکن بادجود سلمان کہلا نے کے فعا تعالی کو حجود تے ہیں اوراس کی صفات بیں دوسروں کو شرکیب کرتے ہیں جیسا ہوں کر سیح ابن مریم کوجوا کی ماجز انسان تھا اوراکر قرآن شریع نہ نہ تا ہوتا اوراکہ تفرت می اللہ علیہ وظم بحوث نر ہوئے ہوتے تواس کی رسالت بھی ثابت نہون بلکہ نمیل سے تووہ کو نی اعلی اخلاق کا آدمی بھی ثابت نہیں ہونالیکن عیسا ثیوں کے اثر سے مناثر ہوکر سلمان بھی ان کو خلال درج دینے ہیں جی جھیے نہیں دہ سے کو فکر جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک تی وقیوم ہے اور زمانہ کا کوئی اثر اس پر دینے ہیں جوجود ہے۔ مردوں کو زندہ کی کرتا تھا۔ بھراس کے خلا انسانے میں اور کی مانی دیا۔

افسوس ملمانوں کی عقل ماری گئی جوایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کوخدا سیختے ہیں۔اور اگن خدا ول کا توشار ملک کی خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کو خدا سیختے ہیں۔اور اور مزار پر ستوں اور مزار پر ستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی مالت اور مردوں ہیں ایک کی غیرت نے بیر تفا ضاکیا ہے کہ اُن مفنوعی خدا ول کی خدا اُن کوخاک ہیں ملایا جاوے۔ زندوں اور مردوں ہیں ایک امنیاز قائم کرکھے وی کا کوحقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے۔ اور ایٹ نشانوں کے بیاس نے مجھے مجھے جائے۔ اور ایٹ نشانوں کے ساتھ جیسی ہے۔

یادر کھوانمیا علیم السلام کوجو تمرف اور دُتب مِلا وہ صرف اسی بات سے ملاہدے کہ امنوں نے تقیقی خدا کو بچانا اوراس کی قدر کی ۔ اسی ایک ذات کے صنور امنوں نے اپنی ساری خواہشوں اور ارزووں کو فربان کیا کسی مُردہ اُور مزار پر بیٹیم کرامنوں نے مُرادین نہیں ، کی ہیں ۔

خنینت بین انبیا علیم اسلام کوجوترف طلا اورجو تعمت حاصل ہوئی وہ اسی وجرسے اور اکر کوئی باسکا ہے تو اسی ایک راہ سے باسکتا ہے۔ رسول الدُھلی الله علیہ وہم نے الله تعالیٰ کا دامن بکرا۔ اور توم اور بادری کی کہر مبنی پروانہ کی ۔ خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفاکی کرسادی دُنیا جاتی ہے جب کمرسے آپ کا لے گئے تھے اسی کمہ بین ایک شہنشا ہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے۔ توم اور بادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ایڈا بین ایک جب خدا تعالیٰ سانھ منعا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ بین یقیناً جاتا ہوں اور نہوں اور نہوں اور رسولوں کی زندگی اس پر کواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروس کرتے ہیں اس ایک وہ نہیں مرتے اور رسولوں کی زندگی اس بر کواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروس کرتے ہیں اس ایک وہ نہیں مرتے

اور د وول کار که کامل کی پر دونا کے مدون پر سند مصطلع کی ہوئی بار سند سے بیات ہر حب تک کداک کی مرادیں بِکُور ٹی نہ ہموجا تیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہمولیں ۔ سرچند : معل مان ع

انخفرت می الله علیه ولم کی دُعاُول کی قبولتیت انخفرت می الله علیه ولم کی دُعاُول کی قبولتیت بنت پرتنی دُور بوجاوے اور ندا تعالٰ کی توجید قائم بواور بیا نقلا جنطیم میں دیجھ لول کرجال ہزاروں بُت پُوجے جاتے ہیں وہاں ایک نداکی پرتش ہو۔ پھرتم خود ہی سوچھ اور کم کے اس انقلاب کو دیکھو کرجال بت پرتی

عالے ہیں وہاں ایک عدائی پر مس ہو۔ چیرم کود، کی خوبو اور ملہ سے ان الطلاب کو دیکیو کر مہاں بیار کا کااس قدر چرچیا تھاکہ ہرا کیک گھریں مُٹ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگ ہی میں سادا مکہ سلمان ہوگیا اوران . توں کے کی اربول ہی نے ال کو فوٹرا - اورال کی مذمست کی ۔ برجرت انگیز کامیا بی بی عظیم الثان العلاب کی نبی کی نندگ مین نظر ندی آنا ہے ہمار سے بنیر مل الله علیہ ولم نے کرکے دکھایا ۔ یکامیانی آپ کی اعلیٰ در حرکی قوت قلی اور الندنعال سي شديد تعلقات كالتبحرتها به

ایک وقت وہ تھاکہ آپ کمری کلیوں میں تنہا بھرا کوتے تھے اور کوٹی آپ کی بات نرسنیا تھا بھیرایک وقت وه تعاجب أت كانقطاع كاونت أيا توالندتعال في آب كوياد دلايا إِذَا جَآيَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَيْرُ وَ رَأُ بُتَ النَّا سَ مَنْ نُعُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللَّهِ انْعَ اجَّا والمنصر: ١ س البّ في انجار تحول سے وكيد لياكفن در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جب یہ آئیت اتری تو آپ نے فر مایا کداس سے وفات کی لوآ تی ہے کرنکہ وہ کا م جو بئی جاہتا تھا وہ نو ہوگیا ہے اور اصل قاعدہ سی ہے کہ انبیاء علیم السلام اسی وقت یک دنیا یں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے بلے وہ بھیجے جاتے ہیں مربو کے بجب وہ کام ہو میکا ہے توان کی رطت كازمانة ابا المي بعيد بندولبت والول كاجب كام حتم بوما آب تووه اس ملع سد زهدت بوجات بال الى طرح يرجب أيبت تريفر الْبِيوْمِ الْحَمَلْتُ تَكُفُرُ وَيُسَكُفُ وَ ٱلْسَمْمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي والماندة ، مأذل ہون توصّرت الو کمردنی النّدعن میں بڑھا ہے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اس آمیت کوسُنگر دونے لگے۔ صحابہؓ یں سے ایک نے کماکہ اے بڑھے! بتھے کس چیزنے رالایا۔ اس توموموں کے بیے بڑی وہی کا دن ہے تو حفرت الويكررضي التدعنه في كماكم تونيس جانيا اس أيت سي الخضرت على التدعليه وسلم كي وفات كي وأن من دنیا میں اس طرح بر قاعدہ سے کر جب شلا محکمہ ندولبت ایک مگر کا م کرا ہے اوروہ کام حتم ہوجاتا ہے تو بھروہ علد وال نبیں رہتا ہے۔اسی طرح انبیاء ورس البیاء اللہ اسلام دنیا میں سے میں ران کے اسفی ایک غرض ہوتی ہے اور جب وہ اور ی ہوماتی ہے بھروہ رخصت ہوجاتے ہیں، مکن میں انحفرت علی الدهليه ولم

رُوب دکیتا ہوں تو اپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور فابلِ فحز نابت نہیں ہوا کیونکہ جو کامیابی آپ کومال ہو ٹی وهي أور كونس لي -

آب اليه زمانديس آف كدونياك مالت مسخ بويكي تعي اوروه مجذوم كي طرح بكري بوقى تعي اورآب اس وتت زصمت ہوئے جب آپ نے لا کھوں انسا نول کو ایک خدا کے حضور حکم کا دیا اور توحید پر فائم کر دیا۔ آپ کی قوتِ قدی کی تاثیر کامفا بدنسی نبی کی قوتِ قدسی نهیں کرسکتی مصرت عینی علیالسلام ایسی صالت میں منقطع بوث كروه حوارى جوبرى محنت سيه نيار كش تق جن كورات ون ان كى محبت بي ربين كاموقع مله تقاوه بھی پورے طور پرخلص اوروفا دار انابت نر موت اور نوود صفرت مین کو اُن کے ایان اورا خلاص پرشک ہی رہا

الحكم ميد مهنر ۵ صفح انا ۳ مودخ ۱۰ فروري مشافلة ، نيز البدّد مبد۳ منر چسفم ۳ ، ۴ مودخ ۴۷ فروري ۲۰۰۰ ميز

بیا نتک کرور انزی و تت جرمعیبت اور مشکلات کاوتت تفا وه حواری ان کو میود کریط کئے۔ ایک نے گرفتار كراويا الدوومر ف ف ساعف محرف موكرتين مرتبر است كي واس سه يوه كوناكاى أوركيا وكي حضرت موسی هلیانسلام بیسے اولوالعزم نبی مجی راستر ہی میں فوت ہو گئے اور وہ اوشِ مقدس کی کامیابی نرد کھر منت علما وران کے بعدان کا خلیفراور جانشین اس کا فاتح ہوا گر آنفنوت می الدملیہ وہم کی یک زندگی قابل فخر كامياني كانونه بصاوروه كامياني اليعظيم الثان سيحس كي نظير كميل نس السكتي السيتس بات كوعا بتصقيم معب الساكر إورا فركرا أب زهمت نهين بوف - أب ك رومانيت كاتعلق مب صفرياده فعلاتعال سے تعااورات الدقعالي وحيدكو قائم كرنا جامعة تع بناني كون اس سا اواتف مع كداس مرزين ال جو بقول سے بعری ہو أن تقى بميشر كے بيے بُت يرتى دور بوكر ايك خداكى يرتش قائم بوكئى - آپ كى نوت كے ساريب بى بىلواس قدر دون بى كرى بال نىبى بوسكا-اید ایک خطرناک ماریکی کے وقت دنیا میں آئے۔ اوراس وقت کے جب اس ماری سے و ناکوروش کردیا۔ التفنت صلى الدمليه والم كى نبوت اورآب كى قدى قوت كے كمالات كاير سى ايك اثر اور نموند ہے كه وه كمالات برزماند می اور مروتت مازه بزنازه نظر آتے میں اور تھی وہ نصتہ یا کمان کا دنگ استیار تندیل کرسکتے۔ الرجد محانوں بے كردمتى سے اسلام کی بر کات اور خوارق مرزماند میں جاری ہیں سلمانوں میں ایسے لوگ می موجود ہیں جو براقعة دركية بن كروه خوارق اوراعجاز اب نبيس بين يتيهم مي روكة بن مرسران كي تمتى اور محروى ب-وہ نود چونکہ ان کمالات وبرکات سے بوقیقی اسلام بے اور انتضرت ملی الدعلیہ ولم کسی اور کال اطاعت سے ماصل بوتی بین محروم بین وه میمنته بین کریه تاخیرین اور بر کات بیلے بواکر تی تعیین اب نمین الیسے بیود واقتاد ے براوگ الخفرت صلى الدعليولم كى عقرت وشان يرحد كرتے بين اوراسلام كوبدنام كرتے بين فعا تعالى نے اس وقت جيكم سلمانول ميں يرزم ميليل كئي تقى اور خود سلمانوں كے گھرول ميں رسُول الله ملى الله عليه ولم كى متك كرف والع بيدا بوكة تع مجه عبياب اكم من دكهاول كراسلام كركات اور نوارق برزانري ازه به تازہ نظرانے ہیں۔

اور لا کھوں انسان گواہ ہیں کر انہوں نے ان برکات کو مشاہوکیا ہے اور صدلا الیے ہیں جنہوں نے خودان برکات اور فیوض سے صدیا ہا ہے اور بیر آنفرت ملی الله علیہ وسلم کی نبوت کا ایسابین اور دوشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں۔

حب طرح پرین فاعدہ ہے کہ وہی طبیب ماذق اور داناسجھا جاتاہے أتحفزت كيصأته كانفام جوسب سے زیادہ مربیش اچے کرے ای طرح انبیا مطبیم اسلام سے وبى افضل بركا بوروحانى القلاب سب سے بر مركر في والا بواور من كا تيرات كاسسه ابدى مور اب ال محك بررسول التدعل التدعليدوم ك كامياني اوريع كي كاميان كو ديجيو- ايك موقع من وشكلات كاتاب وه قوم اورجاعت بواكس في تيار كي في وه ايناكيا نوند وكها في هيد راجيل سه صاف معلوم برواجيد کروہ بارہ خاص شاگر دسو حواری کملاتے نفے اس کو چھوڑ میٹھے اور جو اُن میں بھی خاص تھے ایک میں رویے کے لا لچے سے اس کو گرفتار کرانے والا تھرا۔اور دوسراجس کومبشت کی کنجیاں دی گئی تقییں وہ سامنے بعنت تعبیجا تھا حرت موسیٰ علیالسلام قوم کونے کر نکلتے ہیں گر وہ اس قوم کو کم ہو کہتے ہیں بصرت موسیٰ علیالسلام کی زند کی ہیں بات بات پر المراض كيفواك اورا تكاركيف والى قوم تقى بيال كك كركديا إذ حَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ فَعَايَلاً إِنَّا لَهُ فَا تَاعِدُ وْنَ وَاللائدة : ١٥) كُراس كے بالمقابل المعزت على الدّعلية ولم كى جاعت كوديجيوكرانمول في كراول كى طرح اپنا نون بهادیا اور انحضرت مل النه علیه ولم کی اطاعت میں البید کم ہو گئے کروہ اس کے لیے ہرا کیت بھیف اور صيب ت أعظاف كو بروفت تباريخ - انهول في بيانك ترتى كى كد رضي الله عَنْهُ فد وَرَضُوا عَنْهُ -السيننة ، و) كامر مفكرت ال كودياكيا -بس صحابر رام للي وه پاک جماعت تقى جواپنے نبى على الله عليه ولم سيم على الگ ننديں ہوشے اور وه آپ كى راه میں جان دینے سے مجی وریغ نرکرتے تھے بلک دریغ نہیں کیان کی نسبت آیا ہے مِنْهُمُ مَنْ تَعْمَى نَعْبَهُ وَيِنْهُمُ مُرِّمَنْ يَنْ نَظِورُ (الاحزاب: ٢٧) بعني تعف إيناسي إداكر بيك اور تعبي منتظر بين كريم بمي اس داه میں مارے حاویں - اس سے انحفرت علی الند علبہ وسلم کی قدر وظلمت معلوم ہوتی ہے۔ گرمیاں بیجی سوشا چاہیئے کرصحابہ کرام رضوان الندعلیم جمعین انتصرت ملی الندعلیہ ولم کی سیرت کے وشن ٹریت ہیں۔ اب کو ٹی شخص ان نبولول كوضا لغ كراب يتووه كويا الخضرت على الله عليه ولم كى نبوت كوضا فع كرباجيا بهنا بصيس وى يخض أنحضرت مل الدُّعليه والم كن في قدر كرسكت بي جوصحاب كرام في قدر كريا بي جوصحاب كرام في قدر منسي كريا- وه بركز مركز التحضرت صلى الترعليه وللم كي فدر نهيس كريا وه اس وعوى مين جهونا ہے ۔ اگر كيے كُمرَب الحضرت على التّدعليه ولم م سے محبَّت رکھا ہول کیونکہ کیمی نبیس ہوسکنا کہ انحضرت علی الله علیہ ولم سے محبت ہواور مجرصحا براسے دہنی۔ جو *وگ صحابه کوام رضوا*ن الدعلیهم جمعین کومراسم<u>جمته می</u>س ا وران سے قیمنی کرتنے میں وہ فی الحقیقت ر*بو*ل لند صلی الندعلیر ولم سے دہمنی کرتے ہیں کمونکہ وہ آپ کی موت کے روشن دلائل کو تورثے ہیں جب ایک الگ توٹ ما ولا ترباقى كياره ما آب ، اگرآپ اينے سارے زمانر رسالت بي دوجار آومي مجي معاذ الدالين يادين

لرسطے ہوا علی درجہ کے باغدانسان ہوں اور حنیوں نے اعلیٰ درجہ کی رُوحانی تبدیل کرلی ہوتو میراک کی قرب فدی کا کی نبوت رہ جا دے گا۔ بھر اگر دوسرے لوگوں کے اعراضوں کو دیجیا جا دے جو وہ ان پر کرتے ہیں توجیرمعا ذالہ اكب بمى داستباز آب كى تعليم سے ابت نهيں ہونا۔ بياضير رخوارج ،حضرت على كومعا ذالتر مرتد كتے ہيں كمر اشوں نے پیغرین خاطمہ دخی الٹرخیدا پرالوحیل کی لڑکی سے تکارے کربیا حالا نکہ ان کودشول الٹرحلی الشرطیر وہم نے ضع عی فرایا تھا۔اس احتراض کا جواب شیعر کیا دے سکتے ہیں ۔اسی طرح پر بیاضیر کے اعتراض ایسے ہیں کہ

ا دھ شیعہ ہیں کم شخیفین کی دان یاک پرشوخی کے ساتھ اعراضات جمع کرتے ہیں لین اگریے ونوفراق فداتر ہی اودر ومانيت بسير كام لينة تواليان كرت وه ديجيف كرانضن على الكه عليه ولم ايك عبم كي طرح إلى اور صحابر كوام آپ کے اعضاءیں بجب اعضاء کاط ویٹے جاویں تو پھر باتی کیارہ گیا جسم اقص رہ جا اسے اور تولعبورتی می

ياتى نىيىرىتى ب

ان بالول كوئن كريدن ير ارزه يرا بعد اورسلمانول كى حالت يرافسوس أما جيكروه ايناس قىم كى كاردواثيول سي بهي دشمنول كواسلام يراعتراض كرفي كاموفعه ديتي بي اوراك كي زباني كمنتي يس بلكه وه اسيف

باغدے اسلام کی جڑ کاٹ رہے ہیں ۔اور نہیں سمجھتے کہ اس تم کی اندونی کمزوریوں اور خرابول نے بیضرورت

پیدا کی موانعال اپنے دین کی اثید اور نصرت کے بیے ایک سلسلہ قائم کر دیتا جوان غلط فہیموں کو دلوں سے ووركر ديناريي غرض ہے ميرے آنے كى يوسويدالفطرت ميں وہ اس حقيقت كوسمجد كراس سے فائدہ اسف

نی*ک میرکته بهول که ب*ربات بری بی فابل غور سی*ے کریہ لوگ جومسلم*ان کملاکر صحابر کی ذات پر حملہ کرتے ہی اور رسول التدعلي المدعليه وعم كي دات ياك يرحمله كرت بين اوز قرآن شريف كي عزت يرحمله كرنے بين غير قومول نضوصاً عبسا أيول كے بلقا بل بهادائين زروست دعوى معراب كى اكتعلىم اور صحبت في الى اعلى درجر کی رُومانیت بیدا کی اور بالقا المشیح کے بازہ حواری تھی درست ندرہ سکے انگین جب بیعقیدہ ہوکر مجرز ا پر با دو کے استفارت علی اللہ علیہ والم کی پاک صحبت میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی تو بھر ہم کوئمنہ دکھانے کی مجی ملکنہیں رہتی ۔ اس صورت میں ہم اُن کے سامنے کیا بیش کرسکتے ہیں ؟ قرآن ٹرلیٹ کی اس سے کیا عرّت رہی ۔ ایک طرف توہم برمانتے اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خانم امکتب ہے اوراً تحفرت ملی اللہ عليه والم خاتم الانبياء اور نبوت ختم بومي مدوسرى طرف اس كى تاثيرات كوييا نيك ظامر كرفي بين كرابك الرى كيسوا كوئي درست نه بوسكا اورحب إل يران اعتراضوں كو جمع كيا جا وسے جو محالف كرتے ہيں آويخير شيجة لكتا

ے کرایک می درست نہیں ہوا بلدسادے مرتد ہوگئے۔ اس عقیدہ کی ثناعت کو نوب غورہے سو بچو کہ اس کا از اسلام پر کیا پڑتا ہے۔ سمخفرت ملی اللہ علیہ وہم کے توبر بول مخالف ہوئے اور فراکن شرایت کے برخلا ف اس طرح پر بی کر کھتے ہیں کہ اس فراکن شراییت نبیں رہا۔ جواب موجود ہے وہ محرف مبدل ہوگیا ہے اوراصل قرآن مہدی کمی فار میں ارکھیا ہوا ہے اب كسنين تكتار ونيا كراه مورى ب اوراسلام برصليم ورب بي الف مبنى كرته بي اورخط ناك توین کررہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بقول اُن کے قرآن شرافیت بھی نہیں ہے اور مدی ہے کہ وہ فار سے بی نہیں تکتا کوئی سمجھدار آدی خط تعالی سے در کرہیں بتائے کریا یہ می دین بوسکتا ہے اوراس سے كوئ أدى رومانى ترقى كرسكتاب ريحض افساف اورخيال بأمين مي يحقيقت اورسي ميى بعد مداتعال نے انتصرت علی الله علیہ وظم کواعلی ورجر کی روحانی قوت اور انتر کے ساتھ بھیجا تھا عب کا اثر ہر زمانہ میں یا اج آ صحابر کوام رضوان التُدعليهم المجعين في جوخلامت اسلام كى كى بد اور حب طرح يواننول في ابيفنون سه اس باغ كى أبياشى كى بدال كى نظير دنيا كى كى تاريخ من نسيس ماكى أن كى خدمات وسلام كم يلي نمايت بى تابل قدراورا على درجركى بن ورجب خداتعال كے دين مين مستى داتع بوني لگتى بيے اور كمي قهم يامرور زمانر ك وجرسے غلط فهميال يدا بوكريہ يك وين كرانے كتاہے اس وقت الندتعال ايك تفق كو الور كركي مبيجة ب بوائس كے بلائے بوت بے اور رُوح القدس كى نائيدائس كے ساتھ بوق بے وہ ان فلط فعميول اور نوا بول کو دور کر ہا ہے جو ملمی طور پر دین ہیں بیدا ہوجاتی ہیں اورا پنے مملی نورز اور قدمی قوت کے ساتھ ايك نياايان ونيا كونداتعال كي متى ير بخشا بيدي بین جب انسان خداتعالی سے غائل ہوماتا ہے اور شعائر اللہ کی بروانہیں کریا اللہ تعالی می اس سے بے پروا ہوما تاہے اوراً کشخص اورائبی قوم کو تیا ہ کر دیتاہے جینا پڑجیتا کی سلطنت نے جب دین سے افل بوکر مبائم کی سیرت اختیار کر لی تو بھراس کا نتیجر کیا ہوا؟ وہ سلطنت جو صداوں سے جل اتی تھی اس کا بجھ معی باتی نرد با اور ایک شاعر پراس کا خالم ہوگیا۔ پس انسان کو بروتت خدا تعالی سے درنا چاہئے کملی اورجی مول برکاریال اخرانسان پروہ کردی ہے ائن بن س كامسة النش كے ايام مي ويم ولكان بعي نيس بونا -اس يا صروري بي كرخدا تعالى كا خوف ہروقت دل پر رہے اوراس کی عقمت وجروت سے ڈرنا رہے اوراعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہے اور

بعردُ عاکے ساتھ اس کی توفیق الگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ له الحكم ملد ^ نمبر يصفحه ا- ۱ مورخه ۱۲۷ فروري ۱۲<del>۰ و</del>ليه

اس قدر تقریرا علی حضرت نے فرمانی تھی کہ مشیراعلی صاحب نے بڑے تکلف سے ذیل کا سوال آپ سوال: بہت کی طرف سے نبی یا دسول ہونے کے کلمات شارقع ہوئے ہیں اور بیکی کدیس عین سے افغال مول اور اُور مِي تحقير كي كلمات لعين اوفات بوت ين برلك اعتراض كرت بي -جنرت اقدس بر ہماری طرف سے کھنیں ہوا۔ میں ان بالوں کا نوامشندنمیں تھا کہ کوئی میری تعریف کھے اورس گوششینی کو مهیشه لیندکرا را امکن ای کیا کرول بجب خداتعالے نے مجمع امریحالا - برکامات میری طرف معتنين موتيا الدقعال جب محمد الكامن سع مناطب راب اورس الموامراس كا کھام ستا ہوں میریں کو ال جاول ، لوگوں کے اعتراضوں اور نکتر چندیوں کی برد اگروں یا الله تعالیے کے کلام پرایان لاول ، مس ویا اوراس کے اعراضوں کی کوئی تصیفت ادرا ترنسیس محتا سکن فداتعالیٰ کو چورنا اوراس کے کام سے سرگردان کرنا اس کوبت ہی براسیمت ہوں اورین اس کو چھوڑ کر کس نہیں جاسكا ، اگرسادى دنياميرى خالف بهوجائ اورايك تنفس مى ميرى ساتد نهو بكرك كأنات ميرى تنن ہو بھر بھی میں الدتعالی کے اس کلام سے اٹکارنہیں کرسکتا۔ دنیا اوراس کی ساری شان وشوکت اس مبل کلام اور خطاب کے سامنے بیچ اور مرداریں میں ان کیمی بروانسیں کرتا یس کوئی اعتراض کرے یا کھر کھے ين مدا تعالى كه كلام كواور خدا كوجهود كركهال جاول-اوريه اكل غلط ہے كريك انبياء ورس ياصلحاء أمت كى تحقيركر ، بول جيسے ميں ايرار واحيار كا درج سمجھ سكة بول اوراك كے مقام وقرب كاجناعلم مجے ہے كى دوسرے كونىيں بوسكا كيونكم بمسب ايك بى كروه سے بیں اور الحنس مع الجنس کے موافق دومرے اس دررے کے سجھنے سے ماری ہیں۔ حضرت علی اورا مام حدیث کے اصل مقام اور و رج کاجتنا محدوظم ہے دوسرے کوندیں ہے کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حیاتی کو سمجدہ کریں گردہ ال کے رتبرادر مقام سے مضن اوا قف ہیں اور عیبائی خوا و صفرت میلٹی کو خدا کا بٹیایا خدا جو عالمیں بناویں مگروہ اُن کے ا من آباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں اور ہم مرکز تحقیر منیں کرتنے -مشيراعلی : ۔ عيسا في خواه خلا بناويں ليكن مسلمان تونئي سمجھتے ہيں -اس صورت ميں ايك نبى كى تحقير يوتى ہے صرت اقدس :- مم معی صرت علی کوندا تعالی کاسجانی لقین کرتے ہیں اور سیجے نبی کی تحقیر کرنے والے و کافر سمعقیں اسی طرح پر صفرت ام حیث کی بھی مائز مزت کرتے ہیں میکن جب عسائوں سے مباحثہ کی جاوے وہ راضی نمیں ہوتے بوب ک حضرت عیلی کو الله باابن الله نکهاجادے اس ليے جو کيدان

كىكتاب ين كرتى ہے ، وہ دكھانا ير تاہي اكر ايك كفر عليم كوسك مو ـ منيراعلى بران كے مقابر ميں اكران كى زويدكى جامت رياتو اللي بات ہے مكراكي المول مح كوتوان كى خاط مز حضرت أفدس: - اصول صحح وه بوسكتاب عن يرالله تعالى قائم كرف يم ال امولول يربطة بن بن يربم كو اللدتعالى جلامات الكركوني اس وقت ال بالول كواستزامك نظرت دكيتاب الدلقين سي لاما توميف کے بعداس کی حقیقت کھل جائی اور خود دیچر لیگا کہتی پرکون ہے۔ مرساس دعوى بركدئي ام مين سافضل بول شور مياياجا بالميكن الريهيا جا وسدكر انوالا مسح مین سے انفل ہے انہیں ؛ تواس کا کیا بواب ہے۔ منیراعلی: میرات کے نزدیک کیا ہے ؟ حنرب اقدى: - خواتعالى ف تو مجهيى بتايا به كديس افضل بول اور انحفرت على الدهليد وم يوكو موسط علالسلام سے افضل ہیں - اس طرح آنے والا محدی سے مرسوی سے افضل ہے - اس وقت آپ انکار کریں توكرين لكن مرف كے بعد توسب كيم ظاہر بوجائے كا اور يتر لك جلث كاكركون افضل اور يق يرہے. اس اگرانی طرف سے شی جلاتا ہوں تو مجھ سے بر مد كركون جو انس ايكن اگركون ميرے صدق كے نشانات وتيو كريمي جنلا آب تويواس كامعاطر فواتعالى عصب وميرى تكذيب نيس كرا بكر الدُّتُعاك اوراس كي آيات كي كذيب كرّا ہے -آب بو کھے کتے ہیں بطور مفرد کے کتے ہیں۔ داتی بعیرت آپ کونسی ہے لین میں بو کھے کتا ہول بطور محق کے کہنا ہوں اور خلاتعال سے بصیرت یاکر کہنا ہوں۔ کی خلاتعالی کے مکا مات سنا ہوں۔ مرروزاس کے مخاطبات ہوتے ہیں عیریس ایک نابینا مقلدگی بیروی مس طرح کروں ال اگراؤ اُ الم معين كومجد الفل يقين كرتاب أوراس كاكون الك تعاب توجيري ويكدلون كاكده مرے مقابل اس افسلیت کے کول سے نثان اپنی ذات سے دکھاسکتا ہے۔ اگر کوئی نثال نہیں د کھاسکتا اور کس یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھاسکتا تو پر میرسد لیے ہوتھیت کی داہ کھی ہے اس کا انکار نامناسب ہے۔ ينرى كفيى باتن نيس ميل ميرى زندگى كاكون دم وار موسكاب عبك مي براه واست ندا تعالى

ینری نظیمی با میں میں ایس میری دیدی کا لون دم واز بوسک بین براہ راست ملا تعالے سے سنتا ہوں ۔ تواہ مجھے دوزرخ میں ڈال دیا جا ہے یا نکرشٹ نکرشے کر دیا جائے میں اس کی باسک پروا منیں کرتا ۔ میں میں اس امر بین کو نمیں چوڑ سکتا۔ میں نے ان نشا نوں کے ساتھ الند تعالیٰ کو بیجا ناہے بن نشانوں

کے ساتھ ادم ۔ نوح موسیٰ ۔ ابرا ہم علیم السلام اور آنمفرت ملی الندعلیہ کام نے بہانا تھا۔ میں اب اس دامن کو کیسے چوڈ سكتا بول اس دروازه كوجيور كراكدسي حكرتس بوكر حاسكتا بول-برابین احدیہ جبیں برس بیلے کی چیپی ہوئی کتاب موجودہے وہ شیعوں کے پاس بھی ہے گورنمنٹ کے پاس مى كانى بي ال كو كلول كريام وكركس قلد نشان إس مي دين كف تعد اور ده اس وتت ديث كف تعد كر جب كى كورى وكان من مى ما وبالي نراسكى تعبيل كدايدا بوجائے كاشلا أس من تكما بعد كراج تواكيلا ب مكن ايك وقت أياب كرفوج در فوج لوك تيريد ساته بول كله. دنيا دار مقابد كريس كم مكر ده ال مقالم مل والمام دين مكر اور مي الجيم كامياب كرول كا -اب كو في مخالف اس كابواب دسه كري اس طرح نميس بوا-جب برابین احدید شاکع مونی توسارے مک بی کوئی آدمی نمیں تھا بو مجے جا تنا ہو۔ قادیان سے امرکن كوكيدية نيس تفاريكن اب ديجولوكس قدر رجوع دنيا كامور إب اوراس مك سف كل كرامركير، أسريليا اور لیورپ کب ایس مسلوکی شهرت موکئی ہے کمیا لوگوں کو اس سلسانیں داخل مونے سے روکنے کے واسطے المششين ندي كائي بي كفرك فوت ويف كاف يقل كم مقدم بنائ كاف يس طرح يرس كى كابر ما اس نے دوگوں کو باز رکھنا چا با بیکن جس قدر مخالفت کے گئی اسی قدر زور کے ساتھ اس سلسر کی اشاعت ہوئی اور ا ہن میں اس کا نام پہنچ گیا۔ اس کے موافق جو خدا تعالیٰ نے پیلے فرمایا تھا۔ اب ہیں کوئی جواب دیے کرکیا اِنسانی کلام برسکتاب کہ موبس برس پیشترایسی میشکو ان کرے اور بھروہ حرفاً حرفاً اور ی بوجا دے اور وہ بیشکو اُلی ما میں کی جاوے کر اس وقت کوئی اومی جاننے والا بھی موجود نر ہو۔ اگریوانسان کلام ہے تو بھرالیا وعویٰ کرنے والے كوچامية كراس كى نظير بيش كرب براى باين بن درج م ما تَوْنَ مِن حُلِ فَيْ عَمِيْنِ وَيَا مِنْ عُلِ فَيْ عَمِيْنِ اس نشان كو ديجها جاوعة واني جلَّد يركوني وس الكه نشان بوكا - براوي نيا آف والامهمان اس نشان كويُوراكر ا مع اور مخاف دیار وامعالست خطوط آرست یس متعالف آرست بن علی داسط دانیان اور محكر دیل

کی تنابیں بھی گواہ ہیں۔ بھر کیا معمولی نظرے دیکی جانے کے قابل باتنی بہیں۔ ایسے الیسے صدراندیں سزارول نشان ہیں۔ اب نشانوں کے بوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں اوراس کی باتوں کو جھوڑ دوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکت خواہ میری جان بھی جلی جا وہے۔ میرون نشانات کو الگ رکھو میں تو اجنے اللہ تعالیے پرالیا بقین رکھتا ہوں اوراس کا وعدہ ہے کراگر کوئی

بھران کی بات والک رصوری و بہت اسد تعاہد ین رصا ہوں ور کا دور کا دور کا دور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے ماہر دی چالیس دن میرسے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان دیکھ سے گا بھا ہو بھراتب ہی تا میں کرخدا کی اور ان کی کا ہ اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ سیکے عب نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو بھراتب ہی تا میں کرخدا کی راہ کو چیوڈ کر ئیں کس کی بات سُن سکوں۔اس کے مقابل میں علقی ہوئی اُگ میں کُود پڑنا میرے لیے آسان ہے مگراس کو چیوڈ نامشکل۔ دکھیو وہ لوگ ہو ہادے ساتھ ہیں ان کی روعیں ان بر کات کو محسوس کرتی ہیں ہواس سلسلمیں داخل ہونے سے اُن کو بلی بیں مگروہ لوگ جوامام حسین کی کو چاکرتے ہیں۔اورائن کے جال جین کو اختیار نہیں کرتے اورائن کا

میں دون وق جوہ اوسے مالے میں ان کی اور یہ اس اور اُن کے جال جن کو اختیار نہیں کرتے اور اُن کا سے اُن کو میں کہتے اور اُن کا اِن کا خوام میں کہتے اور اُن کا اِن کا خوام میں سے الک بھائے جائیں گے۔اور اُن سے کوئی تعلق م

-64

لواب مهاصب بر رشیعتری بهم تو صفرت ادام حین کو سجده نمیس کرتے البتہ نواستر دول بھرکر دائے ہیں۔
صفرت افدس بر صفرت ادام حین کے نواسد رسول رصل الته علیہ تولم ) یا شهید بونے میں تو کوئی کلام نمیں ہوا۔
اسی حد تک ان کوماننا سی خرابی کا باعث نمیس ہوا۔ بلکدان کی شان میں بہت بڑا علوکیا گیا ہے۔ میر سے
ایک اُساد بھی شعید تھے ہو آپ کے ہاں بھی جا یا کرتے تھے۔ مجھے بہت ساموقعہ ملا ہے کہ بین اس علوکا اندازہ
کرول جو وہ دام صین کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ آتا ہی ہرگر نمیس مانتے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وظم کے نواسے تھے باشید بوئے بلکہ وہ حاجت روا اور شکل کشا مانتے ہیں۔ یکن آپ یا در کھیں کہ
حب تک وہ طراق اختیار نہ کیا جا و سے جو آنحضرت ملی اللہ علیہ وہ کم نما اور جو بین ایک ورضوت الله اور صفرت الله اور سے تی پیروی الگ چنر
صین نے قدم دارا تھا کہو بھی نمیس ہی سکتا۔ یہ تعرفی بنا اور نوحہ خوانی کرناکوئی نجات کا ذریعہ اور در اللہ چنر
سے اور محض مبالغہ ایک امر ہے جب بہ کسانسان انبیاء علیم السلام اور صلحاء کے دیگ ہیں دنگین
نہیں ہوجاتا اُن کے ساتھ مخبت اور ادادت کا دعوی محض ایک خیال امر ہے جس کاکوئی نبوت نمیں ہو۔
نہیں ہوجاتا اُن کے ساتھ مخبت اور ادادت کا دعوی محض ایک خیال امر ہے جس کاکوئی نبوت نمیں ہو۔

از عمل ثابت کن آن نورے که درا کیان تشت دِل جِو دادی پوسفے را راہ کمنعال را گزیں

انبیاء ورسل علیم السلام کے آنے کی غرض ہے تابیاء علیم السلام کے آنے کی اصل غرض بیجوق انبیاء ورسل علیم السلام کے آنے کی غرض ہے کی نوش کر ان کے نونر کو انتیار کریں اوراگر میں انت میں نگلہ میں گان کر ساتھ سے محت نہ بھا قیضا تھی ہمتا ہے کہ لاک کے نقش قدم مرحلیں اوراگر میں انت

بیں رنگین ہوکراُن کے ساتھ بچی مجنت کا اقتضا ہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پرجلیں اوراگر یہ بات بہیں تو سارے وعوے ہیچ ہیں۔ انبیاء علیہم اسلام کی الیی ہی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ بیال بجیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اس سے اس کی بیغرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتیں کو لے کراُن کی لِوُجا کریں بلکہ وہ تو یہ جا ہتی ہے کہ بیاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کراُن کی تقلید کریں اودا بینے نونے نو تزیار کریں ہوتیار کے بیں وہ فائدہ انھاتے ہیں تکن ہوتوں ہیں کرتے انکو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہوسکا۔ اس طرح انبیا مسیم السلام کی جولوگ بچی اطاعت کرتے ہیں اودا کیے قول وَفعل کو اپنے لیے ایک نونہ قراد دے کو اس کے ہوافق اپنا چال جلن اودع ندرا کد کر اپنے ہیں۔ نموا تعالیا ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی اتباع نہیں کرتے وہ نامراد رہتے ہیں۔ بین نونہ رہ سے انبیا مسیم السلام کو دیئے جائے ہیں اور ہوائ کی اتباع نہیں کرتے وہ نامراد رہتے ہیں۔ بین نونہ رہ سے انبیا مسیم السلام کو دیئے جائے ہیں اور ہوائ کی اتباع نہیں کرتے وہ نامراد رہتے ہیں۔ بین نونہ رہ سے انبیا مسیم السلام کو دیئے جائے ہیں براہر جلا گیا ہے۔ اور ہرزمانہ ہیں اس کا تحربے اور شاہدہ ہوا ہے۔ بیا کہ انبیا مسیم السلام کے دہے تیں اور اللہ انسیانہ کو تعالیا کے ماموروں اور داستیانہ کو تحلیا ہو گئی اتباع کرنے والے اور یونہ ہوتے ہیں۔ ان کی سادی افران کی سادی کو میں میں کہ کو اور سوجت ہی میں ۔ یہ بیت ہی ہذمت کروہ ہوتا ہے اور اکٹر مصتدائی میں میتلا ہے۔ اس کے دوندوں ہیں کچھ ایسے سندی ہوتے ہیں کہ کچھ اور سوجت ہی مینس ۔ یہ بیست ہی ہذمت کروہ ہوتا ہے اور اکٹر مصتدائی میں میتلا ہے۔

له الحكم علد م نمبر م صفحه إنا المورخد وارمارج ١٩٠٢م

اتباع کرو-اس انباع کایتی بوگاکه الله تعالی تمسے بیاد کرے گاراس سے صاف علوم بواہے کہ الله تعالى كامحبوب بنن كاطراقي ميى ب كرسول الله صلى الله مليه وسلم كى سيحى أتباع كى جادك يسال یات کو میشریاد رکھنا چاہیئے کہ انبیار علیهم السلام اور الیا ہی اور سوخلا تعالے کے داشیا زاور صادت بند بوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نونہ موکر آتے میں تو تف اس نمونہ کے موانق چلنے کی کوشش نہیں کرما لیکن ان کوسیدہ کرنے اور حاجبت روا مانے کو بار ہوجاتا ہے وہ کمبی خدا تعالی کے نز دیک قابل فدر نبیں ہے بلکہ وہ و کیے لے کا کرمرنے کے بعد وہ امام اس سے بنرار ہوگا -الیہا ہی جولوگ حضرت علی باحضرت امام حدیث کے درجہ کوبہت بڑھانے ہیں کو یا ان کی بہتش کرتے ہیں وہ امام حین کینبعین میں نمبیل ہیں اوراس سے امام حدیث خوش نہیں ہوسکتے ۔ انبیار ملیم السلام ہمیشہ بیروی کے لیے نمور ہوکر آتے ہیں اور سے یہ ہے کہ بُدول بروی کھرسی نہیں۔

میں <sub>ایک</sub> دم میں کیا ساؤں جو خیالات سالها سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہونے ہی وہ دفعتر گرور نهیں ہوسکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اینا فضل کرہے تووہ قادر ہے کہ نی انفور تبدیلی کر دے ، خدانعالے کی

توفيق بيراني فلط خيالات كوهيوارنا بدت بي سهل بوجا تاجيد

مِن سِج کتا ہوں کہ میرا دعویٰ عبولانہیں ہے۔ خلاتعالیٰ نے مجھے میجا ہے اوراس کی تا ثیدمیرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے امور نر ہوا ہوا

ولأمل صداقت تووه مجھے بلاک کردتیا اورمیری بلاکت ہی میرے کذب کی دہیل محسر ما تی تیکن آپ دیکھتے ہیں کرمیری معودی مخالفت نیس بون سرطرف سے مرزم ب والے نے میری مخالفت میں حقدیا اورمبت بڑا معتدیا ۔ بڑسم کا شکلات اور روكيس مبرى داهين دالى مهاتى بين اوردال كئي بين كين فدانعالى فيمجيان شكلات سيصاف نكالا بياوران روكول كودور كرك وه ايك جهان كوميرى طرف لاربا بنداى وعده كعموافق جوبرا بين احديد مي كياكيا تعا رال يرمي بي كتابول كراتب دیمیں کہ اگر ان شکلات کے ہونے ہوئے علی میں کا میاب ہوگیا تومیری سیان میں کیا سفب بات

یر بمی یاد رکھیں کہ پیشکلان اور روکیں صرف میری ہی راہ میں نہیں ڈالی گئیں بلکہ شروع سے سنت اللہ اسى طرح يرب كرجب كوئى داستباز اور خداتعال كامامور ومُرسل ونيامي آنا ب تواس كم كالفت کی جاتی ہے ۔اس کی منبی کی مباتی ہے اُسے قسم کے موکد دیئے جاتے ہیں گر آخروہ فالب آتا ہے اورالند تعالے تمام روکوں کوخود اٹھا دیا ہے۔ انحضرت صلی الندعلیہ وہم کو بھی اس قسم کے شکلات بیش ا م ابن جربر نے ایک نهایت ہی در دناک واقعہ مکھاہے کہ جب انحضرت علی الله علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابوصل اور حیند اور لوگ بھٹر کے اور مخالفت کے واسطے اُٹھے۔ امنوں نے برتنو پر کی کہ الوطال کے باس جاکر شکایت کریں بینانچہ الوطالب کے باس برلوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو بُراکسا ہے اس کو روکنا چاہیئے یونکہ ایک بڑی جاعت پیشکایت ہے کو گئی تھی اس لیے الوطالب نے "تحضرت علی الله علیہ ولم مرادیا تا کہ ال کے سامنے آپ سے دریافت کریں ۔ جہال پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چیوٹا دالان مقا اور الوطالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی مگر باتی تھی۔ جب اتضرت ملى التدعلية للم تشريف لاف تواتب في الاده فرمايا كر چيا كم ياس بيليم حاتمين كم الوجهل في يه دیچه کرکرات بیال آکر میتین کے شرارت کی اورائی جگرے کو کر ویاں جابیتھا تاکہ جگر مزرہے اورسے را كراسي تسرارت كى كراك كے معصف كوكو أن مكر مندركى باخراك دروازه بى ميں معالم كئے۔ اس در د ناک داقعہ سے اُن کی کسی شرارت اور کم ظرفی تابت ہوتی ہے غرض جب آپ بیٹیر کئے اوالوطا نے کہا کہ اے میرے بختیجے توجا نتا ہے کوئی نے تھے کوکس واسطے بلایا ہے ۔ بیر کم کے رئیں کتے ہیں کہ تُواُن كيم معبودول كو كاليال ويناسِه - أتخفرت على الشُّدعليه وللم في فرمايا - است جيا مَين توان كو ايك بات كت بول كد اكرتم يرايك بات مان نونوعرب اورعجم سب تمهادا بوجائ كاراننول في كهاكد وه كوتسي ایک بات ہے ؟ تب آپ نے فروایا لا الله الله الله دب النول نے بر کلم سنا توسب کے کیروں ين ٱك لك لك لكي اور بعور أعم اور مكان سے مكل كئے اور بيرآب كى داه بيں بڑى روكبي اور شكات والىكئى ـ تربیکوئ نئی بات نہیں ہے نعداتعالی کے راستبازوں اور ماموروں کے مقابلہ میں برسم کی کوششیں ان کو کر در کرنے کے بیے کی جاتی ہیں لیکن خدا اُن کے ساتھ ہونا ہے۔وہ ساری کوششیں خاک میں مِل جاتى بِين -اليه موقعه يربعن شريف الطبع اورسعيد لوك بعي بوتف ببن بوكه وينفين - إنْ يَلْكُ

مِلْ جاتی ہیں۔ ایسے موقعر پر تعنی شریف الطبع اور سعید لوگ بی ہونے ہیں بو کمر دیتے ہیں۔ اِن یَلٹ کے اَذِ بَا نَعَدُ الله من اور اسلام اور سعید لوگ بی ہونے ہیں بو کمر دیتے ہیں۔ اِن یَلٹ کے اَذِ بَا نَعَدَیْ اِلّذِ بَی یَعِدُ کُفْر دالمو من اور ما دق کا صدق خود اس کے لیے زبر دست تبوت اور دلیل ہوا ہے۔ اور کا ذب کا کذب ہی اس کو طاک کر دیتا ہے بیس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم آننا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالی کی کم انسوں توریہ کے دیوگ قرآن پر دھتے ہیں مگر انسوس توریہ کے دیوگ قرآن پر دھتے ہیں مگر انسوس توریہ کے دیوگ قرآن پر دھتے ہیں مگر انسوس توریہ کے دیوگ قرآن پر دھتے ہیں مگر انسوس توریہ کے دیوگ قرآن پر دھتے ہیں کم اس کے متاب سے نیچے نہیں از آا۔

اس كوسوا الدُّنْعَالَ فَي مجعه وعده ويابع وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبُعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ إلى يَوْمِدِ الْفِيّا مَدِّ دال عمران : ١٥) كم يَن ترى جماعت اور تيرك كروه كومنكرول برقيمت كفالب

ر کھوں گا اور اُن ہیں ترتی اور عروج دول گا۔ بئی اس بات کاکیونمرانکار کرسکتا ہول میں بنونی جانتا ہول کہ ایک وقت آنے والاسے کر موک، ملکدار ا بجراور برم كے معزز لوك ميى ہوں گے لوگوں كے نز ديك يراندوني بات ہے مرمي بقيناً جانا ہوں كم يى بوكا وه جوماتها ب كرماب بلدمه وه مادشاه دكها أعلى كن بي بو كلورون يرسوارتها-ينوش متى كى بات مدى رواس سلسدى واخل بوتا بداب اس وقت كون اس كو باورنسي كرسكا-میکن بی*ک مبا نتاہوں کہ ایسا ہوگا حب انخصرت مل*ی الشرعلیہ وکم نے کہا تھا کہ دین و ذیا ان میں ہی آجائیں گے اس دقت کسی کوخیال ہوسکتا تھا کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے جمرہ میں آبطاتے تھے اورلوگ ایسی باتول کوئشکراور کھر ماکرا سنزاء کرتے تھے کہ گھرسے نکلنے کاموقعہ نہیں متنا اور یہ دعوے ہیں - انز سب كومعلوم بوكيا كرجو فرمايا تفاوه سيج تفا-مامورانی ابتدان مالت میں ہلال کی طرح ہو اے - ہرا کے شخص اس کونمیں دیجہ سکتا مکین جو تیز نظر ہوتے بیں وہ دیکھ بیتے ہیں اسی طرح پرسعیدالفطرت مومن مامور کو اس کی ابتدائی مالٹ میں جبکہ وہ انجی تخفی ربتها بعص نافت كريية ين - الخفرت على الدهاية ولم في يبله مان والول كانام سابقين دكا ب ليكن جب ببت سے سلمان فوج ورفوج اسلام ميں واخل ہوئے توان كا نام صرف ناس ركھ اكيا جيسے فرمايا اخَاجَاكُمُ نُصُرُ اللَّهِ وَالْفَسِنْتُ وَرَابُتِ النَّاسَ يَدْ نُعُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْواجًا دانعر ٣٠٠٠) حنیقت ہیں ہے کہ حبب حق کھل حاتا ہے بھرانکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے حب دن بڑھا ہواتو پھر . كُرِشترك كون انكادكرك كار اصل بات برہے کرمبت سے لوگ ہیں جن بریق گھل جانا ہے گر دُنیا کے تعلقات اور مجبور ایوں کو اینا معبود بناليت بين اوراس عق سے محروم رہتے ہيں ليس مهيشہ خدا نعاليٰ سے دُعا ما نگني جا بينے كر وہ ان ظلموں سے بچا ارہے اور تبول عق کے بیے کوئی روک اس کے واسطے نرمو۔ نواب صاحب: اکپ میرے بلے ایمان کی وعاکریں ۔ دنیا سے تو آخر ایک دن مرای حانا ہے۔ مضرت اقدس: ۔ اچھا میں آفو دُعاکروں کا مگرات کو بھی ان آ داب اور شرا لُط کا کھا ظار کھنا جا ہیئے جو دُعا کے واسطے فروری ہیں۔میرے دُعاکرنے سے کیا ہو گاجب آپ توج نکریں مبیار کو جاہیے کہ طبیب کی ہاتوں اور برمیز و برعبی توعل کرے ۔ بس دُعاکر انے کے واسطے ضروری ہے کہ اُد می نتو دا بنی اصلاح بھی کرے۔

اور برہیز پر تھی تو عمل کرے ۔ بس دُعاکر اُنے کے واسطے ضروری ہے کہ اُد می نتو وا بنی اصلاح بھی کرے۔ مشیراعلی : کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عملتنی ہوگی۔ حضرت اقدس : ۔ ہاں عمر کے متعلق مجھے الما تا بہ تبایا گیا تھا کہ وہ انٹی کے قریب ہوگی ۔ اور حال میں ایک رؤیا کے ذریعہ یر بھی معلوم ہواکہ ۱۵ اسال اُور بڑھانے کے واسطے دُعاکی ہے۔ (اس پر حضرت اقدس نے رڈ باسٹایا ہو الحکم میں درج ہوجیکا ہے۔ ایڈ میڑ) مشیراعل :۔ جناب کی عمر کیا ہوگ ؟

حفرت اقدس :- 49 یا 44 سال -

حب ایک عقیدہ پُرانا ہوجاتا ہے اور دیرسے انسان اس پر رہتا ہے تو بھراسے اس کے چھوٹے نے بس بڑی مشکلات بیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سُن سکتا بلکہ خلاف مُسننے پر وہ خون کک کرنے کو تیار ہوجاتا ہے کیونکہ پُرانی عادت طبیعت کے رنگ ہیں ہوجاتی ہے۔ اس لیے ہُن ہو کچھو کتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ مجی ہے کہ ایک جمعے ہوئے نویال کو یہ لوگ چھوڑنا لیند نہیں کہتے۔

منيراعل: - اصل بي بير كام عوات كردست بين ، سي بعي عظيم الشان -

حفرت اقدس : بیرمیرا کام نهبین ہے بیزنوخلافتِ اللی ہے بیو میری نمانفٹ کرنا ہے وہ میری نہیں بلکواللہ تعالیٰ کی منانفٹ کرنا ہے ۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت نواب ہو عکی ہے نوا اعا نے ادادہ کیا ہے ۔ کہ اسس فسق و فجور کی اگ سے ایک جماعت کو بچائے اور خلص اور تقی گروہ میں شامل کرے ۔

یہ انقلابِ عظیم انشان جوسما آول کی اس حالت بیں ہونے والا ہے اگریر انقلاب ہوا آنوسجے لوکریر سسلہ خدا تعاطی طوف سے ہے ورز حجوانا تھرے گا کیونکہ خدا تعالی نے ایسا ہی ادادہ کیا ہے اورخدا تعالی کے کام کوکوئی روک نمیں سکتا۔

میح موعود دونام دکھا ہے اور کمیرالصلیب اس کا کام مقرد فرمایا ہے۔ بیراس بیے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہوگا اور عیسائیت کا زمانہ ہوگا اور عیسائیت کے زمانہ ہوگا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان بینچا یا ہوگا۔ پنانچ اب دیجھ لوکہ تیس لاکھ کے قریب آدئی مُرتہ ہو چکے ہیں۔ اور عیران مرتدین میں شیخ ، سید ، مغل ، پٹھان ہر قوم ہرطیقہ کے لوگ ہیں۔ عورتیں ہی ہیں اور مروبی ہیں ادر نیچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جا ان ان کی چھا آدنی نہ ہوا ورا نموں نے اپناسکہ نہ جمایا ہو۔ یہو بی میں بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوٹر کر ایک بنائی اور مصنوعی خدا بنایا جا وے اوراس کی پتن ہیں ہو یچر یہی نہیں بلکہ خدا تعالے کے بیچے نبی اور افضل ارسل بنجیر صلی الڈ علیہ وہم کو گالیاں دی گئیں آپ ہو۔ پھر یہی نہیں برامرز ہ پڑ جا آب و اور کی گئیں جن کو شکر بدن پر لرز ہ پڑ جا آب و اور کی گئیں جن کو شکر بدن پر لرز ہ پڑ جا آب و اور کی گئیں ان بانوں کو بر داشت نہیں کر سکتے توخدا تعالی کی غیرت کوئی کیسانے انسان ان کوئی کوئی کیسانے نہیں کر سکتے توخدا تعالی کی غیرت

کب روار کوسکتی ہے کربر گالیال ای طرح پر دی جائیں اوراسلام کی دستگیری اورنصرت نرموحالانکداس ف إي وعده فروايا تفا- إنَّا مَهُ مُن مُزَّلُنَا الذِّحْرَة إنَّا لَهُ لَمَا نِظُونَ والحجر: ١٠) يركم نسي بوكمًا تعاكر زمانركى بيمالت بواورالله تعالى ويهداس وعده كے بيرخاموش رہے -یے اِک اورشوخ میدائی قرآن شراعیت کی بیا نتک ہے ادبی کرنے ہیں کواس کے ساتھ استنبے کرتے ہیں اوررسول المتدمل التدعليد ولم يوسم مح افراء باندهة بن اور كاليال دينة بن ادرده لوك أن بن زیادہ بن جنوں نے سلمانوں کے گرول میں جنم کیا اور سلمانوں کے گھروں میں برورش یان اور محرِمُر تد موكواسلام كى يكتعليم برخصتها كرا ايناشيوه بالباسي - بيمالت بيروني طور يراسلام كى بور بى باوربرط سے اس برتیراندازی مورانی بستوکیا بروقت خداتعالی کی غیرت کوجو وہ اینے یاک رسول (مل الدهليونلم) کے بیے رکھتا ہے بوش میں لانے والا من تھا۔ اس کی غیرت نے بوش ارا اور مجھے امور کیا ،اس وعدہ کے مِ الْحَصْرِ السِلْفِ إِنَّا مَحْنُ كَذَكُذًا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ كَعَافِظُوْنَ مِسْ كِيا تَعَالِيه حضرت اقدس عليالصلوة والسلام فياس فدرتقر برفرائ متى كرعصركى اذاك بوكى اورنواب صاحب اورمشيراعلى صاحب فاموش بو كقر مصرت في فرما ياكر . ا ذاك ميں بآمي كرنا ضع نهيں ہيں آپ اگر تحجيد اوربات پو حيينا جياہتے ہيں تو يو حيوميں كمونكر معبض باتيل نسان کے دل میں ہوتی میں اور وہ کسی وجہ سے ان کونمبیں لوحیتا اور عمر رفتہ دفتہ وہ بُرانتیجر بدا کرتی ہیں۔ بوشکوک پیدا ہوں اُن کوفوراً با ہر نکان چاہئے۔ یہ بُری غذا کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر نکال مذجا تیں تو جب يهصرت فرمايكية توسلسلكلام حسب ذيل طراتي يرشروع موا-منيراعلى وميرك نزدك الم اموري تصبوان الفاظ كي تنعلق ميك في الصيفين -نواب صاحب: مصرت کے اُنتہار میں بھی سی بنے اور زبانی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے -حضرت اقدس به دراصل انسان كوبعض اوقات برسيه بي مشكلات بيدا بوت بين ورالند تعالى كافضل ال کے ثنا مِل سال نہوتو دوان مشکلات میں پڑ کر ہایت اور خفیقت کی راہ سے رور جا پڑ آ ہے بیودلول كرممي اسى قسم كيه مشكلات بيش ايت والمنول في تورات بس تفي يراها تفاكه خاتم الانبياء ان بي بن

له المحكم ملد مرنبرااصفه ۱۳۰۷ مودخه ۱۳راری سن وله و البدر جلد منبر ۱۹ ، مراصفه ۱۳ ما ۱ مودخه ۱۲۷ را ایریل و کیم مثی سنولهٔ

بوگا -وه ان ظاہرانفاظ پرجے ہوئے تھے بوب انخفرت على الدطيب ولم پيدا ہوئ تو ان كو آ بيك قبول كرنے برى ي وقت اورشكل بين أن كرنماتم الأجياء توسم مي بي سي بوكا مران كوسي جواب طاكرتم في مجيم يعلم الميدود فلطسمجاب - سف والا فانم الانبيا منى المعيل ميس يون والا تفوا وروع جى تمارى بهائى يل رتم اس سوال مصت حمكر و ملد ضرورت اس امرى ب كرنبوت ك نبوت د كهيواس مي بي يانسي جكم انبياء علیم اسلام کے خواص اور نشا بات اس کے ساتھ ہیں تو بھر تہیں مانے میں کوئی مذر نہیں ہوا ما ہیئے۔ اس طرح یرانموں نے طاکی نبی کی کتاب میں بڑھا ہوا تھا کو مفرت علیاتی کے آنے سے بیلے ابلیاء اسال ہے اُنزے کا لیکن جب صرت بیٹے نے اپنا دعویٰ بیش کیاتواس دمت بیوداسی ابتلا میں پینسے انہوں کے مستے سے میں سوال بیش کیا کہ ابلیاء کا اسمان سے آنا ضروری ہے۔ وہ سیجھے بیٹھے تھے کہ سیج می می ابلیاء سن كا ودايك طرح يروه يدمي مسيخ مي تى يرته كيوندس سيط الياكونى واقعراو د فطيراك مودد نه تنی ریکن حضرت بیشی نے میں کدا کہ آنے والا املیا مروضا بن ذکر یا کے رنگ میں آگیا ہے۔ وہ اس بات کوملا كب ان سكتے تنے ايك بيودى في اس مفهون يرايك كاب كلمي اوروہ لوكوں كے سائے ايل كرا ہے کہ ان واقعات کے بوتے بوئے ہم سط پرکس طرح ایمان لائیں بلکدوہ برمجی الحصنا ہے کہ اگر ہم سے مواندہ ہوگاتو ہم طاکی نبی کی تاب کمول کرا گے رکھ دیں گے ر غرض طابرالفاظ يرآنه والعصن ادفات سخت مامورمن اللركى شناخت كے معمار وهوكا كها جات ين بينيكو تيول بن استعادات اور مجاذات مصفرور كام بياجا بأبيع يجتفض ان كوظا مرالفاظ يربى عل كر بيثمتنا ب استعمومًا عُوكر لگ جاتی ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ ایسے موقعہ پر بیر دیجینا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو تخص خدا تعالیے کی طرف سے آنے کا مدعی ہے وہ ان معیاروں کی روسے ستجا تھمڑا ہے یا نہیں جوراستبازوں کے لیے تقرر <u>یں بیں اگروہ ان معیاروں کی روسے صادق ٹابت ہوتوسعادت منداور تنقی کا برفرض ہے کہ اس پر</u> ایان لاوے سویاد رکھناچاہیے کرانبیاء کی شاخت کے لیے تین بڑے معیاد ہوتے ہیں:-

اقل ببركه نصوص قرانيه اور حديثيه عبى اس كى مويدين يانبين -

دةً م اس كى تا ئيد مين سماوى نشانات صادر بوت يين بانبين -

يوم نصوص عقليه اس كے ساتھ ميں يا نہيں باليا وقت اور زمانكسى البيد مدعى كى ضرورت بھى بتأأب يانس ب بہر ہے۔ ان بینوں معیاروں کو مِلاکر حب کسی مامور اور راستیاز کی نسبت غور کیا جائے گا تو حقیقت کمل مانی

ہے۔ میرا دعویٰ ہے کرمین خدا کی طرف سے مامور ہوکر آیا ہوں اب میرے دعویٰ کو پر کھ کر دیکھ لو کہ آیا یا ان تمین معیادوں کی روسے ستیا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

سب سے بیلے یہ دکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مرعی کی خرورت کا داعی ہے یانہیں ، بس خورت آوائی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کنے کی بھیں ضرورت ، ہی نہیں ۔ اسلام پراس صدی میں وہ وہ حلے کے گئے بیں جن کے سننے اور بیان کرنے سے ایک سلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے۔

پودېويى مىدى يى آيا نغا-اس ليە غرورى نفاكمىي عمرى يى يودېويى مىدى يى آنا -اگرگونى اورنشان اورشها دت زبعی بون تب بعی اس سلد کی تکمیل جائتی تھی کداس و تنت سینے محدی آدے کمربیال توصد فاور نشان اور دلائل بين يهرآف والعركواسي أمّست بين سے تصرابا كيا بيد جيسے وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُو ا مِنْكُمْ وَعَصِلُوا الطَّالِحَاتِ كَيَسْتَنْعُلِفَنَّهُ مِنْ الْآرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ (النود: ٧٥) مِن فرمايا كياب اوراس طرح يراحاديث مي بمي آف والااس امّت سے عمراً يأكيا ب ببكه فرمايا ہے و زما مكم منكم - اب نصوص فرآنير اور مديثير لوضاحت شهادت دیتے ہیں کہ آنے والامیح موعود اس اُمت یں سے ہوگا اور ضرورت بجائے خود واعی ب کیونکم اسلام پرسخت جلے ہو رہے میں اور کوسٹش کی جاتی ہے کرجہا تنگ ان مخالفول کابس چے اسلام کو

'الود كردي<u>ي</u>۔

بھرد کھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کونساہے بلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلتِ المرکا تقاضا صاف طور يرظا بركرنا ہے كم كنف والامسى موعود سواسى امّت ميں سے بوكا بيود بويں صدى بي أنا چاہیتے۔اس کے علاوہ احادثیث سے معلوم ہوناہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جبکہ صلیب پرستی كاغلبهو كاكيوكم كسوسليب اسكاكام عشرايا كياسيد انسب كعداده ايك انقلاب عظيم كى حرقران شرایت سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اسے گا۔ وہ انقلاب کیاہے ، سواری بھی بدل ما وے گا۔ او شوں اور اوشنیوں کی سواریاں بیکار ہوجائیں گی ۔ اب دیجھو کر ریلوسے کی ایجا دیے اس بیشگونی کوس طرح كُوراكياست اوراب توبدحال بے كرمجاز ريلوسے جوين دى جنة تو تھوڑے ہى عرصري مدينراوركركے درمیان بھی رہل ہی دوڑ تی نظر آئے گی اور پھر اخبارات اور رسالہ جات کی اشاعب کے ایباب کا پیدا ہو جانا جیسے بریں ہے ڈاک خانر سے اور ارول کے ذرایع سے کل ڈییا ایک شہر کے عکم میں ہوگئی ہے۔ دریا چیرے گئے بیں اور ننرین نکال جا رہی ہیں بطبقات الارض کے عالمول نے زمین کے طبقات کو کھو دوالا <sup>ہے</sup> غرض وہ تمام ایجا دات اور علوم وفنون کی ترقبال جمیع موعود کے زمانہ کی علامتوں میں سے قرار دی کئی تھیں وہ پوری مور ہی ہیں اور ہو کی ہیں - اس کے بعد انکاراور شب کی کونی کنجائش باتی رہی ہے اس وقت نداتعال كى طرف ستيكسي كاتن اور مامور بونا افسوسناك بان نيس بكد افسوسناك بيامر بونا الركو في مامور كورشا يا بونا-ان علامات اورنشانات کو محمیو ڈکر ایک اور بات بھی اس کی تاثید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیا اللہ اورا کا برامت جو پہلے بوگذرے بی انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبردی ہے بعض نے میرا نام بے كريشكو ل كى بے اور بعض فے أور الفاظ ميں بھى كى ہے ۔ ان ميں سے شاہ نعمت اللہ ول فے

شهادت دی ہے اور مرانام کے کر بنایا ہے۔ ای طرح پراکی الله بزرگ گلاب شاہ مجذوب تھے بنول نے دوکی سے اور اس نے کہا کہ وہ قادیان نے دوکی سے اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے کریم بخش کو فادیان کا شبر پڑا کہ شاید لود ھیا نہ کے قریب کی فادیان میں ہوں۔ گراخواس نے بنایا کہ یہ میں ہے کریم بخش کی فادیان میں ہوں۔ گراخواس نے بنایا کہ یہ قادیان میں اور اس نے بیچی بنایا کہ وہ لود ھیا نہ میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے۔ بنا نبی اس کی میں اور اس کی مخالفت کریں گے۔ بنا نبی اس کی یہ سادت دیا تھا اس کیا یہ سادت و بیٹان کرنا مقالوں میں ایک میں اور جو اس میں ایک کرنا۔

اس نے جواب دیا کہ جو اسمان پر میلا جاتا ہے وہ میروایس معیں ایک کرنا۔

اس پشکوئی کے موافی کردم بنش میری جماعت بی دافل ہوا بہت سے دگوں نے اس کو دو کا اور منع میں میں گاری کی اور منع میں کی گرائی کی کی اور میں اس شدادت کو کیونکر چیپاؤل فرض اس میں گاری کی اور بتہ بنایا بعض نے اس طرح ربیت سے اکا برامت گذرہے ہیں جنموں نے میرے لیے بشکوئی کی اور بتہ بنایا بعض نے تاریخ پیدائش بھی بنائی ہو جراغ دین ۱۲۹۸ ہے ۔

اوراس کے علاوہ وہ نشان جورسول اللہ ملی اللہ علیہ ویم نے بنائے سنے وہ بھی پورے ہوگئے بنجلہ اسکے
ایک کسوت وضوف کا نشان تھا جوب کک کر بر کسوت وضوف کا نشان نہیں ہوا تھا بہ مولوی جو
اب میری نخالفت کی وجہ سے رسول اللہ ملیہ والم کی بھی کلڈیب کر دہنے ہیں اس کی سچائی کے
قائل تھے اور یہ نشان باتے تھے کر مسے و مہدی کا یہ نشان ہو کا کہ در مضان کے مہینہ میں سورج اور چاند
کوگرین ہوگا کیکن جوب یہ نشان میر ہے دعویٰ کی صداقت کی شہادت کے بلیے پُورا ہوگیا تو بھر سوس منسے
اقرار کیا کرتے تھے اس مدیث ہی کا انکاد کردیا
اور کی نے اپنی کسی بھی اور نادانی سے یہ کہ دیا کہ جاند کی میں تاریخ کوگرین ہونا جا جیے مالانکر میل دات
کا جاند تو خود کرین ہی میں ہوتا ہے اور علا وہ بریں عدیث میں توقر کا لفظ ہے جو میل دات کے جاند پر لولا
ہی نمیں جاتا ۔

غرض اس طرح پرس قدر نشان تھے وہ پورے ہوگئے گریاوک ہیں کو مض میری مخالفت کی وجسے خوا آن الله اوراس کے سیتے اور باک رسول آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکارکر دہے ہیں اورات کی کہ یہ بیر کی می کچھے پروا نہیں کوتے ران نشانوں اور علامات کے بعد بھر پر بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مرحی کے اپنے ہاتھ برکوئی نشان اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوا ہے بانہیں ؟ اس کے لیے میں کہ اس فدر نشان اللہ تعالی نے ظاہر کئے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دونہیں بلکسینکر وں میں کہ ان کا مرد نشان اللہ تعالی نے ظاہر کئے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دونہیں بلکسینکر وں

امل بات یہ ہے کرجونعلا تعالی کا سچا پرت ارہے اسکی دومرے سے کیا واسطہ مرورت اس امر کی ہے کریٹ ابت کیا جادے کہ آیا وہ تخص ہونعلا تعالی کا طرف سے ہونے کا مذعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھا تا ہے یا نہیں رجب تابت ہوجادے کہ وہ واقعی ندا تعالیٰ کی طرف سے ہے تواس

كا فرض ب كدايى الأدت كومنتقل كرب -

م مرائے ہیں دریعے ہیں جن سے ہم کی مامور کن اللہ کوٹ ناخت کرسکتے ہیں اور کرتے ہیں میراسلہ مہاج خوض بیون دریعے ہیں جن سے ہم کی مامور کن اللہ کوٹ ناخت کرسکتے ہیں اور کرتے ہیں میراسلہ مہاج کو چھوٹ کر جواس کو آذمانا چاہے وہ غلعی کھا تاہے اوراسس کو راہ واست بل نہیں سکتا کیکن منہا ہے نہیں جنوب پر میرے ساتھ دلا کل وہرا بین اور آیات اللہ کا زبر دست الشکر ہمیں ہے اگر کوٹ اس پر مجی نامانے تو میں مجبور نہیں کرسکتا۔ یہ کار وبار اور سلسلہ میرا قائم کر وہ توہدے نہیں معراتعالیٰ نے اس کو قائم کی ہا تا عت کر دہاہے ۔ انسانی تجا ویز اور مصوبے چی نہیں سکتے ہوت کو رہا ہے۔ انسانی تجا ویز اور مصوبے چی نہیں سکتے کو کہت ہوت کی میں بامراد اور کا میاب نہیں ہوسکتے۔ خداتعالیٰ لیسے مفتری اور نام کے کرایا ہوسکتے۔ خداتعالیٰ کی مدت نہیں دیتا۔ یکن اگر ایک شخص خداتعالیٰ کا نام کے کرایا ہوگا نہیں کرتا ہے اور سے ناکار کرنا اچھا نہیں۔ پس

انسان کو چاہیئے کر شیر کی طرح نہو عجب روشنی اس وقت بھیل رہی ہے۔ اس سے منر موڑنا نوب نہیں شرخص جوا عزاض اور نکنہ چنیال رکھتا ہے اس کو چاہیئے کہ اس وروازہ پر بیٹھ کرا پنے شکوک کورفع کرے لیکن جو بیال تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر ماکر نکتہ چینیال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی توار کے سامنے آتا ہے جس سے وہ زیج نہیں سکتا۔

( العلم جلد مر مبر واصفحه ما ما مورخه ۱۰ را پر بل سنان شهر) و (البدر جلد ما نمبر ۲۰ ، ۲۱ صفحه ما نا۵ مورخه ۲ رمنی و کیم جون ۱۹۰۰ شهر)

#### ۱۱ رمبوری سم ۱۹۰۰

صبح کے دفت منشی اروڑا صاحب نقشہ نولیں ریاست کپور تعلد نے حضرت اقدی سے نیاز مال کیا تراہی نے فرمایا :۔

میں کے اواز تورات کوہی شناخت کر لی تھی مگر طبیعت کو تکلیف تھی اس لیے بلًا نہ سکا۔

منتی صاحب موصوف نے بناب خانصاحب محدخال صاحب افسر کی خانہ سرکار کپورتعلد کی وفات کا واقعد سنایا یمن پرصفرت وقدس نے فرمایا کہ :-

نیکی کرنے والے کی اولاد کو مجی اس کی نیکی کا حصتہ ملت ہے۔ یہ ونیا ننا کا مقام ہے اگر ایک مرحا باہمے تو پیر دومرے نے کونسا ذمرایا ہے کہ دہ نریں گئے ونیا کی وضع الیسی ہی ہے کہ اخر تضا و قدر کو ما ننا پڑتا ہے۔ ونیا

ایک سرائے ہے اگراس بن آتے بی جاوی اور مزعلیں تو کیسے گذارہ ہو۔

إنبياء ك وجود سے نياده موريز كونى دومرا وجود تدرك الله نيس كين آخران كوعبى مالا يرا-

موت کے وقت انسان کو دہشت ہو تی ہے گرجب بجوراً وقت قریب آنہے تو اسے تضا و تدر پراضی ہوا پڑتا ہے اور نیک لوگوں کے دلول سے تعلقات دنیا وی خود الله تعالی تور دیتا ہے کہ ان کو تکبیف نرمو۔ را البدر عبد ۱ نبر معفولا مورخ مع ارجوری سے نوائشہ )

### ملار خوري سيوف

بعدنمازمغرب

فاعون كا ذكر بوتا رباك كى صرورت ميذاً كياب اس كا دور بوكا چناني

منلف مقانات سے اس کی نعربی آن شروع ہوگئی ہیں۔ فرایاکہ

مروری بات فداسناسی ہے کر فداتھالیا کی قدرت اور خزاسزا پر ابسان ہو۔اسی کی کی سے دنیا ہی اسی فردی بات فداسناسی ہے کہ فداتھالیا کی قدرت اور خزاسزا پر ابسان ہو۔اسی کی کی سے دنیا ہی فتی و فجور ہورہا ہے لوگوں کی توجہ دنیا کی طرح دنیا ہیں وولت، وجا بہت عزت مے جس فدر کوسٹسٹ ہے نواہ کسی بیرا یہ ہیں ہو گر وہ دنیا کے لیے ہے فداتھالی پر ستیا ایمان ہو گراب مولوی و فظ فداتھالی کے لیے ہرگز نمیں۔ دین کا اعل لگ اور فعلا صدید ہے کہ خداتھالی پر ستیا ایمان ہو گراب مولوی و فظ کرتے ہیں تواں کے دعظالی میں مقت فائی یہ ہوتی ہے کہ اسے چار پیسے بل جاویں جیسے ایک چور بادیک در بادیک در بادیک بور بادیک بود بادیک ہوا در کیا ہوسکتا ہے۔

ایک اعراض میم بریر بوتا ہے کماپنی تعرفیت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مُطرَّر و برگزیدہ قرار دیتے ہیں -اب لوگوں سے کو ٹی پوچھے کندا تعالیٰ جوامر بھی فرمانا ہے کیا ہم اس کی نافرانی کریں -اگران بالوں کا اظهار شکریں تومعیت میں داخل ہو ۔ قرآن شرفیت میں آنفوزت علی اللہ علیہ تولم کی نسبت کی کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرائے یں ان اوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بی خود شاق ہوگی۔

نودسّانی کرنے والاحق سے دُور ہو اسبے گر حب خدانعالی فرائے تو بھر کیا کیا جائے۔ یہ اعراض ان ادالا کا صرف مجھ پر ہی نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کرعب قدرنی - رسول - از کیا اور مامور گذرہے ہیں، سب پر ہے -وُرا خور کرنے سے انسان مجھ سکتا ہے کہ بیصے فدا تعالیٰ مامود کرنا ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے اِجتباء اور اِصطفاء ہو

در کورنیک اس می خرد زصوصیت چاہیے کہ خدا تعالی کل معلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے ۔ اور کچیرنر کچیراس میں خرد زصوصیت چاہیے کہ خدا تعالی کل معلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے ۔

فداتعالی کی نظرخطا جانے والی نہیں ہوتی ہیں جب وہ کمی کونتخب کرتا ہے وہ معمولی ادمی نہیں ہوا۔
قرائِن تر بیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اُنٹہ اُ عُلَمُ هَیْن بیر بوال ہوتا ہے کہ جب ندا ہے کہ اس قدر
اس سوال کا اُخر ماصل بیہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے گر بھیران پر سوال ہوتا ہے کہ مجب ندا ہے کہ اس قدر
عرصہ درازسے برا برافتر اکا موقعہ دیئے چلاجا آ ہے اور ج کھی ہم کھتے ہیں وہ و قوع میں آتا ہے ، اگر مفتر لوں کہیا تھے
خواتعالی کے پیلوک ہیں اور اس طرح سے اُن کی تا تیدا ور نصرت کی جاتی ہے جیے کہ ہماری تو بھر کل انہا ہو کہی
انہیں مفتری قراد دینا پڑھے گا۔ وہی ملامات اور براہیان جو کہ اس تحدیث ملی اللہ علیہ ہم کے وقت میں آپ کی صدات
کے نشان اور دیل تھے وہی اب بھی موجود ہیں جے ندا تعالی منتخب کرے اگر وہ اس کی تعریف نکرے تو کہا گذاہے ہے

سے مسان اوروی سے وہاب بی توجودیں بے معالفاں منب رسے اروہ اسی تعرفی مرسے و ببات سے اس سے معالی برحرث آنا ہے کہ اس کا نتخاب گندا مشہراہے۔

اگر دنیا کے مجازی حکام اطا کومی دکھیوتو وہ می تی الوسع کمشنری ۔ نفٹینٹی ۔ ڈپٹی کمشنری دغیرہ کے عدد ل کے اپنیں کو انتخاب کرنے داریوں کی سے انسیں کو انتخاب کرنظر میں لائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ حکام اطالی کی نظر میں الالق اور ذمہ داریوں کی بہا اور ی کے ناقاب ہول تو انتخاب نہیں کئے جاتے۔ یس اسی طرح مامورین وغیرہ خداتھالی کی نظروں میں الالق الد

بحمد اوراشقیاد بول تو بمرادگول کو مزل بنانے کی خدمت اُن سے کیسے لی جادے -

یدایک کمتہ ہے کدان کا جواحتراض ہوا ہے وہ صوف میری ذات پر نہیں ہوتا ۔ بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے
کے کرمی قدر نبی اس وقت تک گذرہے ہیں۔ سب اس بی شال ہوئے ہیں۔ مجلا وہ ایک احتراض توکر کے کھلادی
ہوسابقہ انبیا دیں سے کسی پر نہوا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لواذم تنام اس وقت ردی ہوگئے تھے ۔ دل معلاوت ایمان سے خالی ہیں۔ دنیا کی زیب وزینت کے نیال نے دلوں پرتھوٹ کر لیا ہے ایک گرے بحر ظلمات یں
لوگ بڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی خرورت اور اختیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لیے انتخرت کی اللہ طیبوسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی، عاصل ہو۔ ایک مردہ ایمان لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے اس ایمان کی کوئی نشان مجی یا تھ میں نہیں ہے اور اس با عدث سے یہ وبال ان لوگوں پر ہے۔ پھر کتے ہیں کہ کیا ہم
ایمان کی کوئی نشان مجی یا تھ میں نہیں ہوئے۔ ان کم بختوں کو آئی خبر نہیں کہ جب اس خضرت صلی اللہ طیبہ کم مبعوث ہوئے تھے تو بیود بھی توسب عبادیں کرنے نفے بھروہ کیول مففوب ہوئے ؟
ان کی نبایت بشمتی اور شقاوت ہے کہ بھلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے ۔ کب کہا جا آ ہے کہ فلال شقی ہے ، فلال مومن ہے ۔ مرف میں کے اور پوست پر نازال ہیں اور مغز کو ہا تھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین کی اصل دوج ہے ۔ اب خدا تعالی چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے ۔ اگران لوگوں میں تفوی اور مونت ہوتو ہیا و مراض کرکے خود ہی نادم ہوں ۔

ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سوا داعظم جیات سے کا قاثل ہے۔اگر سواد اعظم کے یہ مصنے ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہوتو اس کی بات سرار مناز میں مصنے ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہوتو اس کی بات

سبتی ہوتی ہے تو آنخصرت ملی اللہ طیہ وکم کی بعثت کے وقت میں دوعیسائی قوم کا بھی سواد اعظم تھا۔ دہ اللِ کتاب ہی تھے ۔ بڑھے بڑے عالم ۔ فاضل - عابد اُن میں موجود تھے ۔ اِن کے معیاد سے تو آنخفرت علی اللہ علیہ وکم کے تقابل اُن کی شہادت معتبر مان لینی چاہیئے ۔

امل سواد اعظم دہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور علی وجر البصیرت خدا تعالیٰ پران کا اہمان ہے اوران کی شہادت معتر ہوتی ہے۔ بجلا سوچ کرد کھیوکر جس راہ ہیں بجیٹو۔ سانپ اور درندے وغیرہ ہوں۔ کیا دس ہزار اندھے اس کی نسبت کہیں کریر واہ اختیار کرو توکوئی ان کی بات مانے گا؟ اور جوان کے تیجے جیس کھے وہ سب مریں گے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے کھا کہ میں علی وجر البصیرت بلاتا ہوں اگرچے آئے ایک فرد واحد

تنے کیں آپ کے مقابل ہزار ہا مکرین کی بات قابل اختبار نرقبی جوآپ کی مخالفت کرتے تنے۔ استان استان کی سرار منظ نبید سرائی کئی سرار منظر میں افسان سرائی ہوئی۔

اب اس وقت ایک سواد اعظم نهیں ہے بلک کئی سواد اعظم ہیں۔ افیونیوں ، مبنگیوں ، چرسیوں ، شرابیوں وغیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہیں۔ افیونیوں ، مبنگیوں ، جرابیوں دخیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہے تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پکڑا جائے خدا تعالی قرآن شرایت میں فروا آ ہے تولیل میں میادی استخدار ندے ہیں۔ ندا تعالی قرآن شرایت میں فروا آ ہے تولیل میں اور خدا تعالی نے ان کواپنی مجتنب اور تقوی عطاکیا ہے وہ کم ہوتے ہیں جو کہ ختی طور پر قرآنِ مجید پر جائے والے ہیں اور خدا تعالی نے ان کواپنی مجتنب اور تقوی عطاکیا ہے وہ

خوا و تعلیل ہوں مگرامل میں وہی سواد اعظم ہے۔ اسی ملیے اللہ تعالیٰ نے ابرامیم علیالسلام کو اُمَدَةُ کہاہے۔ مالائکہ وہ ایک فرد واحد تھے مگرسوادِ اعظم کے عکم میں تھے۔

یم می میں ہوسک کرجو لوگ خمرار آول ہمنصوبوں اور حید بازیوں بیں رہتے ہیں۔ان کاعمل ایک بانشت بھی آسن کی میں اس بہت ہیں۔ آسان پرجا سکے اوروہ ان نیک بندول کے برابر مہوں رجن کی عظمت خداتعالیٰ کی نظر میں ہے۔ عبداللطیف کی ہی ایک نظیر دکھے لوکہ باد بار موقعہ ملاکہ جان کیا وسے گراس نے سی کماکہ میں نے حق کو پالیا اس کے آگے جان کیا شنے ہے ۔سوچ کر دکھے کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ والستہ کو ٹی جان جیسی عزیز شنے دے سکتا ہے۔ ایک بنصیبی ان لوگول کی بہ ہے کہ آگر صحبت ماصل نہیں کرتے اور دُور دُور رہتے ہیں -ان کے اسلام کی شال ایک نصوبر کی شال ہے کہ اس

میں مذہدی ندگوشت ، مذبوست ، مذبوٰن ، مذروح - بھراسے انسان کها جاتا ہے - اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں ۔ کتاب میں مذہدی ندگوشت ، مذبوست ، مذبوٰن ، مذروح - بھراسے انسان کها جاتا ہے - اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں ۔ کتاب مذب ، مند کری تر مند کری تر ساز کے سرز در میں در اور انسان کیا جاتا ہے ۔ اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں ۔ کتاب

الله كى عزّت نبيس كرتے مالانكراس كثرت پرآنخفرت ملى الله عليه وسلم ف لعنت كى ہے ۔ آب ف ووگروہوں ؟ كا ذكركياہے ايك اينا اور ايك سيح موعود كارا ور درميان زماندكوهم ميں ان كى تعداد كر وڑول تك مينجى اور

کثرت ہون نئے اعوج کا ہے بھراصل میں میرکٹرت بھی نہیں ہے نودان میں بھوٹ بڑی ہو ن ہے۔ ہراکیہ کا الگ الگ ذمہب ہے ، ایک دوسرے کی کمفیرکر دیا ہے جب یہ حال ہے نو غدا تعالیٰ کی طرف سے

والب الله مرجب ہے ایک دوسرے کی مقرر رہ ہے جب یہ مال سے و مار مال مال کو میں اس میں اسے ہو مار مال کی طوف سے کو کو ٹی فیصلہ کرنے والان اوے کا ؟ خود انبی میں سے بی جو مانتے چلے آئے بی کرمسے اسی اُمت میں سے بڑگا ۔ مدیثوں بی اِما مُکُمْ مِنْ کُمْ موجود ہے سور و نُور میں مِنْکُمْ ہے ۔

معراج میں آپ نے اسرائی مین کا کلیراور دیجا اور آنے والے اپنے مین کا اور کلیہ تبلایا بھر کیا۔ یہ سے نہیں ہے کہ اس بات پراجاع ہوجگاہے کہ انتخاب ملی الدطیہ وسلم سے پیٹیر سب انبیا دفوت ہو چکے ہیں وان تمام تو تول کے بعد اور ان کو کیا چاہیئے ۔

( الحكم جلد «نمبر باصغی ۱-۲ مودتو ۱۵ رفرودی سین الحکش) نیز ( البدد مبدس نمبر با معفو ۲ مودخر ۸ رفرودی سین المبتد ونیر ۱۵ صفو ۲ مودخر ۱۱ رفرودی سین المی بی

ام رجنوري سم ١٩٠٠ شر

مسح کی سیر

إِنْ مِّنْ تَوْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهُلِكُوْ هَا تَبْلَ يَوْمِ الْقِيَا مَةِ ٱوْمُعَذِّ لُوْهَا مَذَ ابًا شَدِيْدًا -

عذاب اللی کی ضرورت

رسورة بنى اسرائبل : ٩٥) براى زمانه كے بيے ہے كونكراس ميں بلاكت اور فداب مختلف برالوں ميں ہے كونكراس ميں بلاكت اور فداب مختلف برالوں ميں ہے كہيں طوفان ہے كہيں دائول سے كہيں اگ كے كلئے سے - اگر جداس سے بیشتر بھی برسب بانيں دنيا ميں ہوتى دہى ہے كل اللہ كاكثرت خادق عادت كے طور پر ہور ہی ہے جس كى دج سے ير ايك نشان ہے اس آيت ميں طاعون كا نام نہيں ہے - صرف بلاكت كا ذكر ہے نوا وكسی فعم كى ہو-

یمی معلوم ہوتا ہے کرمن قوت اور پوری نوجسے لوگوں نے دنیا اوراس کے ناجائر وسائل کو مقدم رکھا

و بواجه اور عظمت اللي كودلول سے وشا ديا ہے۔ اب صرف وعلول كا كام نميس سے كر اس كا علاج كركيس -ا عداب اللي كي ضرورت م بالوشابدين ماحب في عرض كياك حضور عذاب سي بعي لوك عرت نبيس كريت كتي بن كريميشه بياديان وفيره موا بي كرتي بن مرمايا :. و تران شراعیت میں طوفان نوح کا ذکر ہے۔ کا کا ذکر ہے اور برسب حادثات دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے مِن كيا أن كن زويك يرعداب اللي نت ع وعن كا ذكر خدا نعالى في اوران سب كالميشد دنيا من ا وجود رئتا بد مراسب كشوي برواور بواناك صورت سع ظاهر بول اورابك دنيا بن تعلك يرماوس تب بينانان میں ۔ وی می اس طرح سے بمیشر سے ہے ۔ بمیشلوگوں کوسینے خواب آتے ہی تو میر انبیاء کی خصوصیت کی ہونی منصوصیت ہمیشد کشرت اور ورج کال سے ہوت ہے ۔ اب اس وقت ہو طاکت مختلف طورسے ہوری مع اس كى نظيرية دكملاوي -كذشة ونول عابعيناب احسان على خانصا حبب براور نواب محدعلى خانصاحب البركولم سس تشرلف الم تعد انهول في حضرت الدس سے نياز يمي ماصل كيا تھا اوراب في ايك جامع تقرير يمي اس وقت فرا في نفي حب سے ان ك اكثر شبهات وشكوك كا قلع قمع مواتها - انهير کا ذکر ہما د باکسی کی طرف سے یہ امراض مجی پیش مواکدان کے ایک مصاحب نے یہ کما دے کداھی مدی وسیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس پرات نے فرمایا کہ: عام طور پر داوں میں دمرت محركر كئى ہے - لا كھول مسلمان عيسان ہو كئے ہيں بصليى فقن بڑھ ريا ہے - اگر اب مجى فرورت نيين . توكيا يرجاست بي كراسلام كانام ونشان ندري اس كى تووى شال ب كرايك ميت موجود ہواس میں روج کا نام ونشان نم ہواور صرف اس کے انکھ کان سناک وغیرہ اعضاء د کھ کر کہا جائے كريدمتيت نبيس ب -اكرنبيل ب تواورجارون ركه كرد تيه لو يجب سرك كااور مداكو يصله كى توخودية كك حائے كاكدر و كانام ونشان منيں صرف پوست بى پوست بى - الى كھتے بيں كە مزورت نبيں -الى تىن كوچ مىتىت حفرت امام عين سے بعد أور آپ كے واقع شادت كومسكر عس طرح ان كے جگریادہ یادہ ہونے بیں اس بیں سے محلف اور تعنع کو دُور کر کے باتی ان لوگوں کے حق میں جو دلی علوم سے

ام ماحب سے محبّت رکھتے ہیں اوران کی شان میں ہرائی تسم کے علو کو معیوب قرار دیتے ہیں مفرایکر اس سے ہم منع تبیں کرتے کہ کو اُکسی بزرگ کی مجتبت یا جدا فی میں انسووں سے رولے -

فرماياكه

ہوایت کے بین طراق ہیں ربعض لوگ تو کلمات طیبات اُسٹر مدایت باتے ہیں بعض تندید کے متاج ہوتے بی بعض کوا سان نشان اور تا تید نظر آجاتی ہے کیونکہ

ت نيده كُهُ بُود ماند ديده

اب اس دفت جو خداتعالى وكهلار باسد ووشيم ديدم دوسر نقول بير .

را الجكم طِد منمرة صفحه ۱ مورخه ٤ ارفروري سم الحاشر

# یم فروری ساف

إنمام مُحِيّت كى عزورت

مع کی سیر )

فرما ياكه

ر ... نوکی خواه کتنه بی قوی مول اور عرکس قدر می اواش میں

گیوں نہ ہو گرا ہم عرکا عقبار نہیں ہے۔ نہیں معلوم کرکس دقت موت ا جاوے ۔ اس لیے میراادادہ ہے کہ اگرچ اپنے فرض کا ایک مصد بذراید تحریروں کے ہم نے پوراکردیا ہے گرا ہم ایک بڑا مزوری مصد باتی ہے کہ موام ان س کے کا نول تک ایک دفعہ فعالقعالی کے پیغام کو پہنچا دیا جا دے کیونکہ عوام ان س میں ایک بڑا حقہ الیے لوگوں کا ہوتا ہے جوکہ تعقب اور تکر وغیرہ سے فالی ہوتے ہیں اور محض مولو بول کے کئے سننے سے دہ حق سے محروم دہتے ہیں ۔ جو کچہ یرمولوی کہ دبتے ہیں ۔ اُسے آسنا و صد فنا کھرکر مان بھتے ہیں۔ ہماری طرف کی باتوں اور دعووں اور دلیلوں سے محض نا آسٹنا ہوتے ہیں ۔ اس بیا ادادہ ہے کہ بڑے براے براے شرول میں جاکر بذایج تقریر کے لوگوں پر اتمام عجت کی جا وے اور ان کو تبلایا جا وے کہ ہمادے مامور ہونے کی غرض کیا ہے اور

دراصل یرایک لمبی تقریر بھی جس کا خلاصہ میں نے درج کر دیا ہے ۔ صرت افدس علیالسلام بہت و روائل کے ایک تقی اور میں بیچے بینچا ۔ حافظ دوشن علی صاحب برادر ڈواکٹر رحمت علی صاحب مرحوم کی زبانی یہ خلاصہ سنکر درج کہا گیا ہے جس کی تصدیق دیگر احباب نے بھی کی -اس اتمام حجت کے بعد بنجاب کے بڑے بڑے شریا تو خداتعالی کی رحمت کے مستی ہوں گے اور لھودت انکار سخت خفنب کے ۔

فداتعالیٰ کی بے نیازی برامیان

بمی آن بین گرجب الله تعالی کی بے نیازی پرنظر بڑتی ہے تو مجھے اپنی عرکا کون اعتبار نہیں ہوا کیو کم الله رتعالیٰ پر ہماراکو ٹن حق نہیں ہے۔ بھر جیسے لوگوں پر تعرب آناہے کہ ان کو عمر کا کو ٹن وعدہ مجی نہیں طا ہوا گر بھر بھی وہ ابیعل کرتے ہیں جیسے کہ مطلق موت آن ہی نہیں۔ سعادت یہ ہے کہ موت کو قریب جانے توسب کام نود بخود درست ہو مادیں گے۔

عمركى نسبت اگرييه مجعه الهام بمي بهواسيدا وزنوابي

جاعت کی شامتِ المال کا اثر امور پریژ آب بج بجنگِ اُمدیں ایک طالفرنے آنفضت ملی الدعلیہ ولم کا کها زمانا تو آپ کوکس قدر تکلیف ہوئی۔ زخم آپ کو گھے ۔ دانت شہید ہوا ۔ تؤداس قدرسریں دھنس گئی کومحاً ہر زور لگاکر اسے نکالئے نہ تکلتی ، اللہ تعالیٰ کی ہے نیازی کے آگے کسی کی کیا پیش جل سکتی ہے ۔

رالدر جلد ۱۱ نبر عمق ۱۱ - ۱۱ مورخ ۱۱ رفروری سم ۱۹۰۰ )

نيز والحكم ملد منمرا صفحه ۲-۳ مودند ۱۷ فرودى سافله

### م تا م ر فروری سم وائه

حفرت اقدس علیدنساؤہ والسلام کی طبیعت علیل رہی اور بایں وجرسیریمی متوی رہی برد اطراف چکروغیرہ کے دماغی امراض جو آپ کومصلحت اللی سے لاحق ہیں۔ اُن کے دورے رہے جملف اوقات میں آپ شرکی نماز با جاعت ہوتے رہے اورجواذ کاران اوقات میں ضبط ہوشے وہ بدئیر ناظرین ہیں۔ ر جمت علی مربوم یاس ک پاکنره نظرت کی نشانی ہے کر افریقی می ناتباند طور پر ہس

قبول كيا اوراس جيوني سي عربس ترقى اخلاص ميس بعي كي-

اس مال میں اور معی ہما رسے خلص دوست فوت ہو شے ہیں۔

شهد کے نواص شدکے نذارے پرآپ نے فرایا کہ :

ورسری تمام شیرینیوں کو آو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی کھا ہے۔ گریم اُک میں سے نہیں ہے۔ آم وغیرہ اور دیگر معبل اس میں رکھ کر تجربے کئے گئے ہیں کروہ بائکل خراب نہیں موتے سالها سال دیسے ہی روٹسے دہتے ہیں۔

فرما ياكه

ایک دفعہ میں نے انڈے پرتج برکیا توتعجب ہواکہ اس کی زردی تو ولیی ہی رہی مگر سفیدی انجاد پاکر مثل تیمر کے سخت ہوگئی جیسے تیمرنہیں ٹوٹمآ ولیے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی ۔

ندا تعالی نے اسے شِمَا کَ يَلنَّ سِ كها بعد واقعد مي عجيب اورمفيد شخصيد نوكها گياہد يى تعرفيت قرانِ شرفيت كى قراق بدء ديا صنت كش اور مجاہدہ كرنے والے اكثر اسے استعال كرتے بي معلوم ہوتا ہدے كر بدلوں وغيرہ كومفوظ دكمتا سبع -

ا ہے نہ ہدیوں وعیرہ کو حقوظ رکھا ہے ۔ بعد مدینا دیدہ ال

اس میں آل ہو ناس کے اور لگایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے رافین خداتعالیٰ کے ) ناس دبندے ہیں اور اس کے قرب کے لیے مجاہدے اور ریافتیں کرتے ہیں ان کے لیے شفا ہے کیونکہ خداتعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو بہند کرنا ہے عوام سے اسے کیا کام ؟

نرمایا :-مرنے والوں کے اُمثال کو ق عمدہ آدی فوت ہوتو صدمہ طرور ہوتا ہے کین 'دنیا

الیی جگہ ہے کداس میں بھرویسے اُشال پیدا ہوجاتے ہیں نکوں کے بھی ،بدوں کے بھی۔ اُسی لیے بعبی نے دُنیا کو دوری مکھا ہے کہ جن صفات کے لوگ اس کے ایک دور میں گذرجاتے ہیں۔ پھراسی تسم کے لوگ وہی سیرتمیں اورصور تمیں نے کر دور رہے دور میں پرمیدا ہوتے دہتے ہیں۔

مخدوم حضرت مولوی نورالدین صاحب نے عرض کی کرحفنو بیس سے معوکر کھا کرلوگ ناسخ کے قائل موگئے ہیں ۔ ( البدر طِد س نبر برصفح س مورخہ ۱۹ ر فروری سان اللہ )

و د المکم جدد منر اصفه ۳ مورخه ۱۷ رفروری سم الله

### ۵- ۱ فروری سم ۱۹۰۰

ه تاریخ كو صفرت اقدس على الصلوة والسلام سيركوتشر ليف مي كيك لين مين اس مير مين ايك مفالطه كى وجه سے ترکی نہ ہوسکا۔ (ڈاٹری وس)

براريخ كوعصرك وقت اسي في معلس فران معتلف تذكرت بوت رج مرستدكا وكراكي فرايا:

دوسری توم کے رعب میں آگرا وران کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخر میال تک ارت بینچی کرات اخراام می تلیث کے مانے والوں کو می نجات یافتہ قرار دے گئے

مرا بنه کی انتهای برواکر تی ہے کہ آخراسی قوم کا انسان کو بنا پڑتا ہے تقرآن شریعیت میں اسی لید ہے کُنْ تَرضیٰ عَنْكَ (لَيَهُودُ وَلاَ النَّصَادَى حَتَّى تَنَسَعَ مِلَّتَهُمُ (سودة البقرة ١١١١) وومرے كوراضى كرفے كے ليے انسان کواس کے مذمرب کو بھی اجھا کہنا پڑتا ہے اس لیے مامنے مومن کو پر میز کرا جا ہے۔

فرماماكيروبه

محيے تھی يه الهام مواہد جيسے كر براين ميں درج سے اور كي د كيسا ہول کہ اس وقت ان لوگوں (مینی منالفوں) میں سے شاذ و نا در ہی ہوگا جو

مخالفين كاردبير ہم سے دامنی ہواور ہمارے ساتھ اخلاق سے بیش آئ چاہتا ہو۔ بال اگرشخصی طور پرکسی کی ذات میں اخلاق سرشت ہواہو تووہ شاید ہم سے اخلاق سے بیش آجا دے ورنہ تومی طور پر ہم سے ہرگز اخلاق سے بیش آنا

اجنہا دیں علظی ہوجا نا نبوت کے غلا**ن ن**ہیں

كسى صاحب في لود صامرس حفرت صاحب کومخالفین کا پیر

اعراض مکھاکہ شَا تان تُذ بَعَان کا الهام جواب شنزادہ عبداللیف صاحب شہید کے بارسے میں مکھاگیا ہے وہ قب ازس کسی تصنیف میں مرزا احد بیگ اوراس کے داماد پر جیسیال ہو چکا ہے ۔ اس پر آپ نے فرایا کہ اگریم سے اجتیاد میں تعلی ہو مباوے توحرج کیا ہے ؟ اجتیاد اُور شیخے اور تفییم الی اُور شنے اگریم نے اكي معنى اينى رائع اور فكرسه كرديية تو أخرابيفه وقت برخدا تعالى نه اصل اور تقيقي مضفي بلاديثه واس الهام من يه الفاظ مى مكع بن عَسَى إَنْ تُحِبُّوا شَيْدًا وَهُوَ شَرُّ تُكُمْ - اب وكيمنا عاسية كركياا حربك جیسے مکرین کی زندگی ہماری محبوبات سے تھی یا کروہات سے با اگر ہماری کوئی علطی ہوتواس میں تنقیح طلب امریر ہے کہ آیا الین علطیاں ابنیاء سے ہوتی رہیں کرنمیں جیسے کہ خواب میں الوجل نے انحضرت علی الله علیہ وسلم کو انگور کا نوشردیا تواب نے اس کے یہ صف سمجھے کہ الوحل کسی دفت مسلمان ہوجا وے گائیکن وہ نومسلمان نرہوا۔ انز عکرمہ اس کا بٹیا جسب مسلمان ہوا تو نواب کے مصفے بورسے طور رسمجھ میں آئے۔

سلسله کی صداقت کیسیان

ایک مفری کی زندگی حُباب کی طرح ہوتی ہے دلین ہما دسے سلدیں سپان کی خوشبو ہے کہ نہ واعظ ہیں دنہ کا نفرنسیں جو مختلف مقاموں پر شدر کرنسائل کے مصرف موقت سنت

ہوتی بن الملی الرق میں بیکن ہماری صداقت نود بخود لوگوں کے دلول میں بڑتی جاتی ہے۔ ان لوگول نے سترا واویا کیا اور دکتے رہے اور الے سترا واویا کیا اور دو کتے رہے اور اب می کرتے اور دو کتے بین کی مجربھی ہمارا کی مبائل نے سکے۔

اب بادیک نظرسے خورسے دکھیو تو ہا داسسد دن بردن ترقی کر دہا ہے اور سی نشان ہے اس بات کی کریہ خوات کے ہمیاں چپ چاپ فوات کے کہ بیاب ہوجات ہے۔ ہم بیال چپ چاپ فوات کے طرف سے ہے ۔ اگر بیز ہوتا تو ہما دسے مناها آج کہ کسک کے کا بیاب ہوجاتے۔ ہم بیال چپ چاپ میٹھے ہیں کمی تدمیر اور الیبی طاقت سے کام نہیں لیتے کہ اثر انداز ہو۔ نہ دورے دکا دہد نہجہ درگرتا ہم ایک حرکت شروع ہے۔ روز جو ڈاک آتی ہے شا ذو نا در ہی کوئی دن ایسا ہوتر ہوور نہ ہردو نہ با نافہ بعیت کے خطوط آتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ اس ہی کوئی نکوئی بعیت کے بینے تیادی نکر تا ہمو۔

فراياك<sub>ە</sub> تا

اس وتت تین قسم کے لوگ ہیں : .

ایک وہ جو بغض وصدیں ملے ہوشے ہیں اور صداور تعقب سے مخالفت پر آبادہ ہیں -ان کی تعداد توسیت ہی کم سے -

دوترك ووجواس طرف رجوع كرتيين ان كى تعداد توترقى برسد

تیسے وہ جو فاموش میں نادھریں سادر ارس ان کی تعداد کثیرے وہ طانوں کے زیرا ترنہیں ہیں اور منان کے ساتھ مل کرست وشتم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہماری مدیس ہیں۔

یر فرقہ جومعاندین کا ہے اگر مزموتا تو چُپ دہنے والے مل یں کو اُ شغ منیں ہیں انہیں کی وجہ سے تحریب ہو ت ہے

فرقهٔ معاندین کی ا فا دیت

وه شور دال دال کران لوگول کو خواب خفلت سے بیلار کرتے ہیں۔ان کی باتوں میں پیونکہ آسمان تا نید نہیں ہون ا اس بیعة منا قض ہوتا ہے ، خدا تعالی کمچه فرماتا ہے اور یہ کچھ کتے ہیں۔ فال کچھ ہے اور حال کچھ ہے ،آخر شور شرا با مسئر کیعف کو تحریک ہوتی ہے کہ دکھیں توسی ہے کیا۔ بھرجب وہ تحقیق کرتے ہیں توحق ہماری طرف ہوتا

ہے آخران کو ماننا پڑا ہے۔

معاندین ہم پرکیاکیا الزام لگاتے ہیں کسی کتے ہیں کہ سپنیروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں کتے ہیں کہ نماز روزہ دفیرہ ادانسیں کرتے۔ آخر کا دستید بیند طبائع ان باقول سے فائدہ اُٹھاکر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔

اس جاعت معاندین کے ہونے سے جارا برسول کا کام دنوں میں ہورہ ہے - لوگ آگے ہی منتظریں - وقت نووشمادت دے رائے ہی منتظریں - وقت نووشمادت دے رائے وال کی ایکھیں اس طرف کی ہوئی میں کہ آنے والا اوسے بجب برمعاندین ایک

خود شمادت دہے رہاہیے اور ان کی اعلیں اس طرف می ہوں ہیں کہ اسے اوالا اور مغری کے رنگ میں ہیں بیش کرتے ہیں تو محیق کرتے کرتے نو دحق پالیتے ہیں۔

(البدرجلد ۱۳ نبرع صفی ۱۱۰ م مورخه ۱۱ فرودی ۱۹۰۰ شه) نیز ( انحکم ملد ۸ نمبر ۱۹ صفی ۱۱ مورخه کارفرودی ۱۹۰۳شه)

#### ٤ ر فروري سنافلهٔ

ڈاکٹر مرزا بیعوب بیگ عاحب لا ہورہے تشریب لائے تھے حضرت اقدس نے باہر تشریف لائے یہ طریم ہوں میں میزن من فرط ہوں درس کی زرائع سام بیا یا بین فر ال

ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر فرمایا کیے اوراسی سلسلہ میں فرمایا :-

انسان کا اصل طبیب الله تعالیٰ ہی ہی جی نے اس کو بنایا ہے ۔ میں د کیفنا ہوں کہ جاری کرور عوارض مين الندتعالي كي مصلحت

کا سِتر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیمقدر کیا ہوا تھاکہ اس دقت جماد کے خیالات کو دُور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکمنا نفا -اس لیے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا اور بیر بھی کداپنی کسی کا دروا ٹی پر گھنٹہ

نه مو ملکه مروقت الناتهالی می کفضل کے نتوانشگاریں۔ رویس

نرول کے لفظ میں بھی ہی بہترہے گویا آسمان سے اتراہے بینی سب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونے میں۔اس میں انسان وغل نہیں ہے اور حبب انسانی ارا دول اور منصولوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امورخارتِ

عام طور یریمی کها کرتے ہیں که خدا اُر کرور اب مراتعب کی بات سے کہ ہمارے مخالفوں نےسب بالول

له البدرين مي كو واكثر صابحب في كيد ادويدان كي تعلق عرض كين - البدرين مي ورضه ارفروري مين الله من المنظمة على المنظمة المنظمة

کوجہانی بنالیا ہے۔ ادھریہ مان بیا ہے کہ دوزر دیا دریں بینے ہوئے اُٹرے گا۔ معلوم نہیں ان مجگوے کیڑول کے پیننے سے اس کی کیاغرض ہو گی۔ بیر میا دریں شا پر صفرت ا در اس نےسی کر دی ہول گی۔ بیرتعجب ہے کہ وہمبی کمیل منہوں کی اور نہ وہ مجا اُن کو آبادیں کے اور منہ وہ میٹیں گی بیکسی عجمیب بائیں ہیں جن کوسکر بنسی آتی ہے ادھر یہ اباس نجویز کیا ور فدمت پرتجویز کی که وه دمگلول میں خنزیر ماز ما میمری تع

حفرت أم المومنين كى طبيعت كسى قدر اساز يرده ميں افراط ونفر لطے سے بچنے كی مقین ر إكر تى تقى أب في في واكثر معاصب سع

مشورہ فرایا کداگر دہ زرا باغ بس ملی مایا کریں تو کھر حرج توننیں۔ اندوں نے کماکرنمیں۔ اس برا علی حضرت نے فرماياكه

۔ دراصل میں تواس لی ظسے کرمعھیٹے نہوکھی کیمی گھرکے آ دمیوں کواس لحاظ سے کرشرعاً جا زہیے اور

البدرس سے ور

" يروك ظاهر يرحمل كرف ين حالانكم الترتعال كايرمنشاء نبيل بسيد يمنشظر بين كرعيني عليلسلام أسان سس آدیں اور دوزر دیا دریں اوڑ می ہوئی ہول ایک اُویر اور ایک پنیجے بیکن بینبیں بتلانے کر آیا وہ جادریں تهمان پرزنگ ماویل کی یا بیال سے ہی فرشتے بیکراسمان پرسنیاوی کے اور وہ اوڑھ کرنیچے امری کے. ان میا درول سے مرابه امرامن میں اور میں دونو امراض ہمیں لگے ہوئے ہیں۔ نیچے کی جا درسے مراد بیٹیاب کی میاری ب اور اُوير سے مراد سرک بيارى بيع - ان وونول بيل بيك بيشمنلا ريا بول - (البدرمبد انبريات) تله البَدَر ميں ہے:"ان ميں ضدين كوجمع كيا ہے ادھر معبكوے كيڑے بيناتے ہيں اوھر ہاتھ مين يزو" البدر مبدہ نمري كئ ته ابدرس سے :عررتوں کوسخت تحلیف ہوتی ہے جب موسمتعفّن ہوتا ہے توان کواسی میار دلواری کے مس میں زندگی مبرکرن پڑت ہے۔ لوگ اگر جبہ طامت کرتے ہیں اور بُرا جانتے ہیں مکن جکہ ایک امرضا تعالیٰ کی رضا کے بر خلاف نهیں ہے تو ہمیں اس کے بجالانے میں کیا آمل ہے۔ جبکہ فعد انعالٰ نے مردوعورت میں مساوات رکھی ، ۔ تواسی نیال سے کرکمبیں ان کومب میں رکھنامعصیّت کا موجب نرہو میں کاسبے کا ہے اپنے گھرسے چند دوسرى عورتوں كے ساتھ باغ ميں سركم ليے لے جاياكر استا اوراب عبى اداده بے كر بے جاياكرول -یورپ کے اعترامن پردہ پر بیحیاتی کے بی اورائ میں تفریط سے اورسلمانوں میں افراط ہے کہ مگروں کوعورتوں كى ليد إلكل مبس بنادياب، - بيغمرخدا مل الدُّعلية ولم بميشه حضرت عانشه لا كوباس اليف ساته ديجا باكرت تقديم جنگوں میں مجی اپنے ساتھ رکھتے تھے جو پر دہ کر سمجھا گیاہے وہ فلط ہے۔ قرآن شریف نے جو پر دہ تبلایا ہے ( البدر مبدم نمبر عصفی ۱ مورخه ۱۱ ر فرودی سندنی ،

اس برکون اعتراض نمیں رعایت بردہ کے ساتھ باغ میں ہے جا پاکر نا تفااور ئیں کسی طامت کرنے والے کی پرداہ نمیں کرتا۔ مدیث شریف میں کہ ایک برداہ نمیں کرتا۔ مدیث شریف میں آیا ہے کہ بعاد کی ہوا کھا أو گھر کی جارد اور اس کے اندر ہروقت بند رہنے سیام خطرت کی قسم کے امراض حمد کرتے ہیں۔ ملاوہ اس کے آنحفرت علی اللہ ملید تلم حضرت عائش من کولیجا یا کرتے تھے جنگوں میں حضرت عائش ساتھ موتی تھیں ۔

برده کمتعنی بری افراط افراط بوق ہے ۔ اورپ والوں نے تفریط کہداوراب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں مالانکہ اس بے پردگی نے اورپ میں فتی و فجور کا دریا بما دیا ہے اوراس کے بالقابل بعض ملاناک افراط کرتے ہیں کہ بھی خورت گھرسے امپر کلتی ہی نہیں ۔ مالانکہ دیل پر سفر کرنے کی ضرورت پرشس کے مان ہے ۔ غرض ہم دونو تسم کے وگول و فعلی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر دہے ہیں ۔ انگام ملد مراب صغرہ مورخ ارفروری سے اللہ کا

### ۸ رفروری سام ۱۹۰۰ ت

(میح کی سیر)

حسب معمول مفرت حجة الله عليالعلوة والسلام سيرك بية تشريف لائ يسلم كلام مقدمات كم متعلق شروع بواد اور چندمنت ك بعدسله كلام كارُخ بدل كيا يحس كويم ابن الفاظ اورطرزيد مرتب كرك عصة بين :-

می دیمتنا ہوں کریز آن اس تسم کا آگیا ہے کہ انصاف اور اخری فتح و عالم سے ہوگی ۔ ریانت سے کام نیس بیاجا تا اور مبت ہی تقورے لوگ ہیں جن کے وابسطے دلائل مفید ہوسکتے ہیں ورنہ دلائل کی پرواہی نہیں کی جاتی اور قلم کام نہیں دیتا ہم ایک کتاب یا رسالہ مکھتے ہیں۔ مغالف اس کے جواب میں مکھنے کو تیار ہوجاتے ہیں جی اس بیدی میں مجتنا ہوں کہ دُعاسے آخری فتح

بوگ اورانبیا علیم السلام کایی طرز رہا ہے کرجب دلائل اور بھے کام نہیں ویتے تو ان کا آخری حرب دُ عاہونَ ا ہے جیسا کو فرط کے استَ فَتَ مُدُد ا وَ تَعَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَدِيْدٍ ورسودة ابوا هيد : ١١١) يني جب اليا وقت آجا تاہے کہ انبیا دورسل کی بات لوگ نہیں مانتے توجیر دُعا کی طرف نوج کرتے ہیں اوراس کا تیج بیہ تاہے کہ ان کے منالف شکتر ومرکش آخر امراد اور ناکام ہوجاتے ہیں ۔

ايساري سيج موقود كو مقعل جويرة إينه قر يُفيخ في الصُّدُر فَجَمَعُنَا مُدَعَبُمُ السودة الكهف: ١٠٠٠) اس سيجي مسيح موقود كي وُعاوُل كي طرف الثارة بإياجانا ب نزول الراشمان كيبي مض بين كرب كون امراسان

سے پیدا ہوتا ہے تو کو ٹی اس کا مقابد نمبین کرسک اور اُسے رو نمبین کرسک - آخری زمانہ میں شیطان کی درتیت بہت جمع ہوجائے گی کیونکہ وشیطان کا آخری جنگ ہے مگر مسے موعود کی دُمائیں اس کو باک کردیں گی۔

و ما کی تونتیج برمواکدایک طوفان آیا حس نے متر بروں کو طاک کر دیا اوراس طرح پر فیصلد موگیا - آخران کی کشتی ایک بیار پر جا مخمری میں گواب اواراط کیتے ہیں - اواراط کی اصل میں ہے - اکدارات سینی میں بیار کی چوٹی کو د کیفتا ہوں کشت بر جا محمد منظم منظم اور ا

کہ وہ اس نقرہ کو فروکر سکے بھی ہیں ہم نے کھیں تو اس کے مقابل پرانہوں نے میں کھھ دیں ۔ لوگ اپنے اپنے انفس کی نکویں اس قدر مفروت ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی اور حب انہوں نے تعاب ہی ذکیا تو چوحق کیسے کھلے ۔ اس لیے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لباسلسلہ دُما اور انقطاع کا شروع کیا جائے ۔ زیباد میں جب وغط اور تبلیغ سے تعک کھٹے اور دیکھا کہ ایمی تقدر برقراد ہے ۔ زیباد میں جب وغط اور تبلیغ سے تعک کھٹے اور دیکھا کہ ایمی تقدر برقراد ہے ۔ زیباد میں اور دیکھا کہ ایمی تقدر برقراد ہے ۔ انہاد میں اور دیکھا کہ ایمی تقدر برقراد ہے ۔ انہاد میں اور اور انتہا کہ ایمی تعدر اور انتہا کہ ایک انتہا کہ ایمی تعدر اور انتہا کہ انتہا کہ ایک انتہا کہ ایک انتہا کہ انت

تومیرانوں نے دُعای طون توجی تاکرتوج باطنی سے فلندگو پاش پیاش کیاجا وسے جیسے کہ اللہ تعال قرآنِ شرایت ، من فرانا ہے وَ (سَنَفَتَحُوْ اَ وَ خَابَ سُلُ تُجَبَّادٍ عَنِيْدٍ (سودة ابرا هبد، ١١) بينى جب رسولوں نے وکھا کہ وظ اور نِندسے بچھ فائدہ نہوا تو انوں نے ہر ایک بات سے کنارہ ش ہوکر فعا تعالیٰ کی طرف نوجی اوراس سے فیصلہ جا ہا تو بھر فیصلہ ہوگیا '' را البدر مبدس منر رصفح و مورخہ ١١ رفروری سنان فیش )

کے البدریں ہے: - "دات عران زبان میں بہاٹر کی چوٹ کو کتے ہیں اور اُری بھنے میں نے دیجہ لیا - نوخ فیدیا - نوخ فیدیا - نوخ فیدیا کی لاش میں جاروں طوف نظواری اور پانی ہی پانی نظر آیا تو چوکھ پانی اُر جلا تھا اس میلے جو دی بہاٹر کی چوٹ اُن کو نظر آ گ ۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام (دادت پڑ کیا "

والبدر جلد ٣ نمبر ع مديم مورض ١٥ فروري مست المك

انہوں نے ایک بیاڑ کا مرا د کھے کرکہا نھا اوراب ای نام سے پیشنود ہوگیا اور گھڑ کراداراٹ بن گیا - بیز اربھی نوح ملياسام كے زمان سے مشابرے مدا نعالى نے ميرا نام بمى نوح ركھابے اور وہى المام بوكشى كانوح كو بوا تعابيال معي مواجه-اسى طرح يراب مداتعالىن فيصل كراجا إجه اورحفيقت ين اكرايا نهوا توسادى دنیا دہریہ موجاتی اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیاہے۔

اَلنَّاسُ عَلَىٰ دِيْنِ مُلُوكِهِمْ بِوَلِمَاكِيا بِصِ إِلْكُل كَا بِهِ عيساق مذبهب كاخاتمه انسان حب سلطنت اور مکومت کو دیکتیا ہے تواس کے

نوش کرنے کے بلے اوراس سے فائدہ اُ علانے کے واسطے وی دنگ اِفتیاد کرنے لگتا ہے ہی وجہدے کہ اس وقت عیسا نیوں کی کثرت ، ان کی قومی ثروت اورا قبال نے لوگوں کو خیرہ کر دیا ہے اوران دیو ہائے سے مبت سے لوگوں کو ادھر نوج ہوگئی ہے ۔ مگر میں دیجیتا ہول کداب وہ وقت آگیا ہے کداس ذمب کا خاتمہ ہو ماوے اوراس کے لیے دعاک بہت مرورت سے عیسان تودیمی محسوس کرتے ہیں کر پسلسلم اسکے ذم ب کوبلاک کردے گا۔

دل کو دل سے راہ ہو تی ہے ہیی دجہہے کہ یا دری حب قدر ہماری جماعت کو براسمجتے ہیں اور

بادراول كي نظر من بماري جماعت اس سے شمنی کرتے ہیں وہ دوسرے سمانوں کو اس قدر بُرا نسی سمجھتے جال کسیں بادا ذکر بو کالیال دیتے ہیں۔ اصل بات يه بديد كران كي فطرت نو تسليم كرتى بيد كريسلسلدان كوبلاك كردين والاب جيد تى كامزجب يُوبا د کیتا ہے مالانکداس نے پہلے کہی اس پر علمند عی کیا ہو فوراً ہی سجد جاتا ہے کہ برمیری وشن سے بری نے مجی شیرکو دکھامی نم مود مکن جنی است نظر آجا وسے وہ گھراکر کھا ما پینا چھوڑ دیگی اس طرح پر عبیان ہا دسے سلسلہ کے

كى ادى كو دكيدكرى اس سے بنرار موجلتے بيں وہ جاتے يى كد اُن سےكو أن اميدان كونسيں ہے ۔ان كى فطرت ہی ان کو بنادیتی ہے۔

فَوَكَ مِنْ بِعالْنَ كَعِين اور فطرت سے يرمرادب كد انسان خاص طور يريميا الكيام جباكمان سے قوت آت ہے تونیک تولی میٹنی شروع کردتی ہیں - برا بین احدید میں جویدالهام ہے بڑا ہی میرزور اور مبشرجه - وَمَا كَانَ اللهُ لِبَسْتُوكُكُ حَتَّى يَمِينُوا الْخَيِيْتَ مِنَ الطَّيْبِ . يعنى فلا ايبانيل م

دالدرملدم تمر عصغیره مورخه ۱۱ فروری سم ۱۹۰۰ شر) س سے نہیں ہے ؛

بوتجے چوڑ دے جب تک پاک اور پیدی فرق کرکے نہ وکھا دے بیالهام بڑا ہی مبشر ہے ،اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نواتعالیٰ عظیم انشان فیصلہ کرنا چا ہتا ہے ۔

اگر جریر تجی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم اگر جریر تجی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم مسرر میں بیٹ وعالی اسمین سے اگر جریر تجی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم مسرر میں بیٹ وعالی اسمین سے میں اور کتابیں اور دسانے کھتے دہے ہیں بوجوداس کے جمان کے میں کہ جات

ا باہے عماوں ہے ای کامقابد کرتے رہے ہیں اور کتابی اور رسالے کھتے رہے ہیں لیکن باوجوداس کے جمان کی جامعت بڑھتی ہی گئی بیا نتک کہ اب شاید تسیس لاکھ کے قریب مرتد ہو کیے ہیں اس لیے میں یقیناسجمتنا ہوں کہ کرمیدیب جانکاہ و عالوں پر موقو ن ہے۔ دُھا ہیں الیی قوت ہے کہ جیسے اسمان صاف ہواور لوگ تفترع وابتمال کے ساتھ دُھا کریں تو اسمان پر بدلیال سی نمودار ہوجاتی ہیں اور بارش ہونے گئی ہے۔ ای طرح پر مین خوب جانتا ہول کہ دُھا ہی ہے اور بر فران کو اخراک کردے گئا اور لوگ کو تو نین کے لیے عا کریں گرمیرے نزدیک بڑا چارہ دُھا ہی ہے اور بر فران طوناک جنگ ہے جس میں جان جانے کا بحی خطوہ ہے۔ اندرس وفت مصیبت جارہ بائے سیکساں

جز دُعاشے با ملاد وگریث اسحار نیست

میران دُماوُں کے لیے گوشنشینی کی بڑی ضرورت ہے کئی دفعہ بیمی نعیال آیا ہے کہ باغ میں کو اُلگ مکان دُماوُل کے واسطے بنائیں۔

کے تعلقات کی وحبسے -

اس طراقی رسی داحت اوراکسائش نمین اسکتی مومن کوتمیقی داخت اور اسائش کے لیے رُو بخدا ہونا چاہیئے بجومومن آسائش کی زندگی

ا البدريس ہے: " ايک بڑی شکل يہ ہے کدان لوگوں کو اس قسم کی دُعاسے مطلب ہی کيا ہے کداس فقد کے بطلات اللہ اللہ ال اور استيصال کے ليے دُما تيس کريں ان کی آوکل دُما تيس اپنے اپنے نفس کی خروریات بک محدود بیں حالا کداس فراندیس دُما ایک بڑا جنگ ہے ہے ۔ زماندیس دُما ایک بڑا جنگ ہے ہے ۔ (البدر جلد سونر معنو ہموزخد ۱۷ فروری سندواند)

ملے البدرسے ہ۔" کیونکہ پادرلیل کے پاس رو پریمبت ہے اور لوگوں کو اغراض نے دبار کھا ہے کسی نے لوکری کے لیے کسی نے ماجت کے لیے اپنے آپ کو ان کا دست نگر نیا دکھا ہے اس لیے دلائل دغیرہ کا جو اثر دلول

(البدرجلد۳ نمبرعصفوه)

پر مونا چاہشے وہ نہیں ہونا "

جاہتے ہیں۔ وہ خدا تعالی بر معروسہ کریں اوراس کے سواکسی اور پر معروسہ نہ کریں بقیناً یادر کمیں کہ خدا تعالی کو حمیور کر دو سروں پر معبروسہ کرنے والے کو سجانعیر خواہ نہ پائیں گے۔

مسع اول اورس انخرى وعا واقد من والانبين وأن كواس امركابت بي خيال بواكه

اپنی موت سے بیخے کے بیے تنی اور ہاری دکھا دنیا کوموت سے بچانے کے بیے - ہاری غرض اس دُماسے علائے کم اس اللائے کہ اور ہاری دُماسے علائے کہ اور ہاری کہ اور ہاری کہ اور ہاری کہ اور ہے کہ ہے کہ اور ہے

وعاكيسات دلاً لى المتنت مصفينين دلال كوميورد ديا جاوب نبين دلاً لى كالمتنافق ولاً على المتنافق المتناف

سلسلہ می برابر رکھنا چاہیتے اور ظم کوروکنانہیں چاہیتے۔ نبیون کوخدا تعالیٰ نے ای بید اُولی الدیندی والد بشار کہاہے کیونکہ وہ با تفوں سے کام بیتے ہیں ہیں چاہیتے کہ تمارے با تعاور ظم زُدگیں اس سے تواب ہو اسے ج جہانتک بیان اور اسان سے کام ہے کو کام بینے میں اور جوجو آئیں تا شید دین کے بیے سمجھ میں آتی جا دیں انہیں پیش کے جاؤ وہ کی ذکسی کو فائدہ بینی میں گی۔

میری فرض اورنبین مجی سی ہے کرجب وہ وقت آوے تو اپنے وقت کا ایک عصد اس کام کے لیے بھی رکھا ما وے ۔ اصل بات برہے کرجب بتل تام اور انقطاع کی سے دُعاکرے تو ایسے الیے خارقِ عادت اور سادی امور کھلتے ہیں اور سُوجھتے ہیں کہ وہ دنیا پر حبت موجاتے ہیں۔اس لیے اس دعا کے وقت ہو کچھ خواتعالیٰ ان کے استیصال کے وقت دل ہیں ڈ الے وہ سب پیش کیا جا وے ۔

رازی عمر کانسخم کمانی جب شدّت سے ہوتی ہے توبیض ونت دم رُکنے ککتا ہے اور

ا مدریں ہے:۔ " مدینوں میں جویہ مذکورہے کرجب کسی کو دخبال کے مقابد کی طاقت مدرہے گی اور مرجگہ اور مرجگہ اور مرجگہ اور اس و کا استعادی کا در مرجکہ اور اس و کا سے وہ بلاک ہوگا۔"

(الدرمبدا أنمر معفى المورندم افرورى سي الشاك

لله البدرسي: " إلى بيمزورس كم تدابير يريموس كرسه . نظر خداير ركه " (البدر حواله فدكوره)

اليامعلوم برقاب كرمان كذن كى سى مالت ب يناني اس شدت كمانسى مي الدّت الى غناء ذا ن المنام برقاء الله عناء ذا ن المنام برقاء المنام مناه المنام و المنافية و كما أيت النّاس يَدْ المنافي في دِينِ اللهِ الْعَالَةُ المنام اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(سورة النصر: ۳،۲)

اس کے یہ مض سمجھائے گئے کہ الیا خیال اس وقت فلط ہے بکداس وقت جب إذ ا بَمَاءَ نَصْرُ اللهِ دَالُمَةُ مُلَا الله دَالْفَتْحُ كَانْفَاده ديكيدو اس وقت توكوچ ضرورى ہوجا آہے سب كے ليے ہى امول ہے كرجب ده كام جس کے ليے اس كو بميا جا آہے ختم ہوجا آہے تو بميروه رضست ہوتا ہے ۔ مرکھ را ہر كارے ساختند

توسی ہے گرسب آدمی اپنے اپنے کام اور فرض سے جس کے لیے وہ آئے ہیں واقعت نیس ہوتے بھی کا آغا می کام ہوتا ہے کرچواوں کی طرح کھا پی لینا وہ سجھتے ہیں کہ آ بنا گوشت کھانا ہے ،اس قدر کیرا بہنا ہے وغرو اور کسی بات کی ان کو پروا اور فکر ہی نہیں ہوتی - الیے آدمی جب پھوے جاتے ہیں تو بچر کی دفعہ ہی ایکا فائد ہو جاتا ہے ۔ لیکن جو لوگ خدمت دین میں مصروف ہوں اُن کے ساتھ نری کی جاتی ہے ۔اس وقت کے کرجب سک وہ ساتھ اس کام اور خدمت کو اور اُنے کسی ۔

انسان اگر جا بتائے کہ اپنی عمر بڑھا ئے اورلمبی عمر بائے تو اُس کو جا ہیے کرجہا تک ہوسکے خالص دین کے واسط اپنی عمر کو وقف کرے۔ بریاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا نہیں جلتا جو اللہ تعالیٰ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اینے نفس کو دھوکا دیتاہے وہ اس کی پاداش ہیں جاک ہوجا دے گا۔

پی عربط سافے کا اس سے بہتر کوٹی نسخ منیں ہے کہ انسان ملوص اور وفاداری کیا تھ اطام کلت الاسلام میں معربط سے اور آج کل ینسخ بست ہی کا دگرہے کیونکہ دین کوآج ایسے خلص نما دموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو بھر عرکا کوئی ذمر دار نہیں ہے یوننی علی جات ہے ،
ایک معابی کا ذکر ہے کہ اس کے ایک نیر لگا اور اس سے نون جاری ہوگیا ۔ اس نے دُعا کی کہ اسے اللہ عمر کی تو محمد کوئی خوض نہیں ہے ۔ البتہ میں میووکا انتقام دی میں بات تھا جنوں نے اس قدرا ذبیں اور تعلیق اور کی بیس ۔ مکھا ہے کہ اس وقت اس کا نول بند ہوگیا جب کہ وہ میود ہلاک نہ ہوشے اور جب وہ ہلاک ہوگئے تونوں جاری ہوگیا اور اس کا انتقال ہوگیا ہے۔

ایک معان کوجنگ می تیرلگا و واپی مان سے ایوس ہوئے - ای وقت (لقیماشیر الکے صغریر)

الدرس يروا تعريول درج سے ١٠

عنیقت یں سب امراض الندتعالیٰ ہی کے ہاتھ یں ہیں۔ کوئی مرض اس کے عکم کے بغیریش دسی نہیں در کر گئی مرض اس کے عکم کے بغیریش دسی نہیں کرسکتا۔ اس بیے صرور ہے کہ فعا تعالیٰ ہی پر معمور سرکرے بیں اقبال کی داہ ہے گرافسوس ہے جن داہوں سے اقبال آتا ہے ان کو انسان بذختی کی نظر سے دیمیتا ہے اور نوست کی دا ہوں کو لیند کر آ ہے جب کا تیج میں ہوتا ہے کہ وہ افرگر جاتا ہے ہے۔

را کھم جد منمر باتھ عدم نمر باتھ عدم نمر باتھ عدم نمر باتھ عدم نارود عدار دری سے اللہ

# و فروری سم ۱۹۰۰ شه

(قبل ازعشاء)

عشاء سے پیشتر آپ نے ملس فرمائی اور فرمایا: .

کمال کیسا تفریحوب جمع نہیں ہوسکتے اس زمانی

، کے عبدالسطیف کابی نموند دیجه لوکھ مالت بن اس نے مال مبسی عبیب شفے سے دریخ نرکیا آواب مال کے بعداس پرکیا مکمت مینی کرسکتے ہیں ، نواه کوئی مزار بردہ ڈالے گران کی استقامت پرشک نئیس ہوسکتا رہی

﴿ بِقِيرِهَا مُشْبِيمِ عَمْدِسَالِقَ ﴾

صاجزاده عيداللطيف كانمونه

فداست دُما مانگی اود که کرم مجع عرکاتو کمر نسی ہے تعوری ہویا بہت ، گرین بیود اول نے نبی کریم ملی الله علیہ وظم کوستنایا ہے ۔ بی چا تبا ہول کہ اُن سے انتقام اول - وہ اسی وقت اچھے ہوگئے اور چیر برابر زندہ رہے سی کہ اُن بیود اول سے انتقام بیا - فعد الی تعدرت جب انتقام ہے بیکے تو اسی متقام سے نون ماری ہوگیا اور وہ نوت ہوگئے " (البدر جلد ما فیرد مفر مامور خر ۱۷ فروری سام اللہ)

الديس مزيد كلماس :-

میرا ندمب یہ ہے کہ اگر جہت اوگوں نے اس باطل کی تردید
میرا ندمب یہ ہے کہ اگر چربہت اوگوں نے اس باطل کی تردید
میں اوا دام مغابین میں کھے ہیں گر ابھی تک یہ حالت ہے جیسے
میں اوا دام مغابین میں کھال پر کوئی بال سیاہ ہو کیو نکہ تو می تعقب نے گر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیک بخت انگریز ہوا دو دہ
اسلامی شعار کا قائل ہوتو اسپنے آپ کو ظاہر نہیں کرسکا اور بہ نستہ اس قدر بڑھگیا ہوا ہے کہ اگر کل درخت تعمین بن مادی اس میں کرسکتیں۔ وزیا کا وہ صد ہوکہ وشیا نہ زندگی بسرکر آ ہے جھوڑ کر باتی بن نصف کے قریب
میسائی ہیں ۔ اب اس دفت ہرایک مومن کا کام برچا ہیے کہ جب تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کامقالم
میسائی ہیں ۔ اب اس دفت ہرایک مومن کا کام برچا ہیے کہ جب تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کامقالم
کرتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ زموا تعالیٰ کا با تھ نہ ہوتو کچھ بھی نہیں ہوسکتا ۔ (البدر حوالہ مذکور)

بیوں ، ال وجاه کی بروا نرکرنا اوربیال سے جاکراُن میں سے سے مند منا ایسی استقامت بے کامن کرارزه ا تا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایک نوکر خدمت کرے اور حق وفا کا اداکرے توجو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے كيابوسكى بصحومون اسبات يرنازكراب كمين فيكوق المك ينانس كيا مالاكم الركرا ومزايا- إى بت سعفوق قائم نيس بوسكة حقوق تومرف مدق ووفاسة قائم بوسكة بين بيس إبرا مسيم الَّذِي وَنَّى وسودتُه النجيع: ٣٨) والبدرطبر النبري مفح المودف الرفووي من فله

## اار فروری سینولیهٔ

ا بوقت شامی

حفرت سبدا حدسر مندى عليالرحمته كانذكره سيداحدماصب مرمندي كاايك خط

ہے جس میں اندوں نے بتلایا ہے کہ اس قدر آ حُمَدُ مجھے پیشتر گذر عکے ہیں اور ایک آخری آخمہ کہ ہے۔ بیرآپ نے اس کی ما فات کی خواہش ظاہر کی ہے اور خود اس کے زمانسے بیشتر ہونے پرافسوں کیا ہے

اور المعاسي ما أسفاعل يفايه -

ان کاایک قول بیرے نزدیک درست نہیں ہے۔ وہ کنتے ہیں کرکرانات اس وقت صادر ہوتی ہی جب کر سالك الىٰ الله كا صعود تو اچها مو مكر نزول اجيا نه مواور اگر نز ول بعي اچها مو تو پيركزانت صادرنهيي مؤمني بگويا كرامات كے صدور كا وہ ادنى درج قرار دينے بين حالانكرين ملطب ييس قدر انباء كشين اك سے بارش كى طرح کرامات مادر ہوتی رہی ہیں ،اک کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پر دہ لیش کرتے ہیں اور خودال کواس کوجے میں دخل نہیں نضا۔

فتوح الغیبب کواگر د کمیبا جا وسے نومبسٹ سیدھے سا وسے دیگ ہیں سلوک اور نوجید کی راہ بتلا ٹی ہیے ۔ شِنع عبدالقا درجیلانی رحمته الله علیه قائل ہیں کہ چشخص ایک خاص تعلق اور پیپیزند خلا تعالیٰ سے کرہا ہے اس سے مزور مکالمہ الی ہوتا ہے۔ ریرتا ب ایک اور رنگ میں ان کے اپنے سوانح معلوم ہوتے ہیں جیسے جیسے خداتعالیٰ كاففل ان يرمونا رما اور وه ترقى مراتب كرت دبد ويس ويس بان كرت رب -

### حضرت صاجزاده مرزا بشيرا حدرضي الندعنه كانبك تجين

صاحبزادہ میال بشراح رصاحب اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مسجد ہیں آگئے اور اپنے امان دسیح موعود علیالسلام ) کے باس ہو جبٹے اور اپنے لڑکین کے باعث کسی بات کے یاو آجانے پر آپ دنی آواز سے کمل کھلاکر منس پڑتے نئے اس پر حضرت افدس علیالصلوق والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں منسنا نمیس جا میٹے

جب د کیماکسنبی ضبط نبیس ہوتی تو آپنے باپ کی نصبحت پر اول عل کیاکم صاحرادہ صاحب اسی وقت م تھ کرمید گئے ۔ (البدر مبدس نمبرہ صفر سمورد مسر فروری سندالله)

# ۱۵ ر فروری ۱۹۰۴ شه

کون ائٹ بحیران کا دقت تھا کہ بھام گوردا سپور صفرت اقدس کے کرویں چندا جباب بیٹھے ہوئے تھے . صفرت اقدس علیانصلوق والسلام کا روئے سخن جناب ڈاکٹر محمداسٹعیل صاحب احمدی انچا رج پلیگ ڈیوٹی گوردا سپور کی طرف تھا کہ تفویٰ کے مضمون پر صفرت اقدس نے ایک تقریر فرمانی ، وہ تقریراس دفت کھی تو نہیں گئی مگر جو کچھے نوٹ اور یاد داشت زبانی بادر ہ سکے ان کوهمل درآمد کیلئے درج اضار کیا جا آ ہے۔

و و و النان کو چاہیے کہ نقوی کو ہاتھ سے نہ ولوسے اور خدا تعالی پر بھروسہ رکھے تو بھراہے کہ قسم کو خدا تعالی پر بھروسہ کے یہ صفحہ نمیں ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چور اورے بلکہ بید مضافی ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چور اورے بلکہ بید مضافی ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چور اورے بلکہ بید مضافی کرتا اور صرف تو کل کرتا ہور مورف تو کل کرتا ہور مورف تو کل کرتا ہورہ کرتا ہے اور خدا تعالی پر تو کل نمیں ہے تو وہ ندبیر بھی بھو کی رض کے اندر کچھ نہو ) ہوگا۔ اور اگر نری تدبیر کرکے اسس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالی پر تو کل نمیں ہے تو وہ ندبیر بھی بھو کی رض کے اندر کچھ نہو ) ہوگا کہ اور تحق اور تدبیر خرک بید بھو گئی اندا میں اندامی اندامی کے لیے بنچے اُترا اور ادادہ کیا کہ تو کل کرتا تو دیکھا کہ اور طرف نمیں ہے جانچ اُس نے اور نظ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول الند علیہ وسلم سے ل کرتا تو دیکھا کہ اور طرف نمیں ہے والیں آگر آئے ضرف میں اللہ ملیہ وسلم سے ل کرتا تو دیکھا کہ اور طرف نمیں ہے والیں آگر آئے ضرف کی کہ بیت نے تو کل کیا تھالیوں میرا اون طرف میا ادرا آپ نے فروایک کرتا ۔ تو شعبیک ہوتا۔

مدیس کے دریں کے دائیں ہے۔ مراد وہ ابائر وسائل نہیں ہیں جوکہ آج کی لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ فدا اتعالیٰ کے مدین کے مدین کے دور کے دور استعمال کرتے ہیں بلکہ فدا اتعالیٰ کو دور اپنے نفس کے ترکیہ کے لیے تدبیرے کام بینا چاہیے اور فدید کی طاش کو نام تدبیرے و لگا ہے۔ اس کو دُور کرنے کے واسطے تدابیر کی بسوینی چاہیں بلکہ صوفیا دنے کھا ہے کہ کسی سے فریب کرنا اگرچے نا جائز ہے ، سکن شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے ۔ مؤسیکہ شقی بننے کے بلے دعا بھی کرد اور تدابیر می کرد - دُما سے فدا تعالیٰ کا نفل ہونا ہے لیکن اگرانسان نے تدابیرے کچھ تیاری نرکی ہوئی ہوتو وہ فضل کس کام آدے گا۔ اس کی شال اسی ہے کہ کرکسان اپنی ذمین کی کلمبدران تو ذکرے نا سے صاف کرے نہ ساگہ دفیرہ پھیرے مرف دُما کرنا دہے کہ ارش ہوجا وے اور اناج تیار سے تواس کی دُما کس کام آدے گی به دُما اس وقت فائدہ دے گ جب وہ کلمبران کرکے ذمین کو تیاد دکھیگا۔

عب اور رما عب اور ربا بهت ملک بیزی بن ان سے انسان کو بینا پاہیئے انسان کو بینا پاہیئے انسان کو بینا پاہیئے انسان ایک مل کرکے لوگوں کی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ بنظا ہروہ عمل عبادت وغیر

کی صورت میں ہوتا ہے ہے سے خدا تعالیٰ راضی ہو گرنٹس کے اندر ایک نوا ہش بہناں ہوتی ہے کہ فلاں فلال ولگ مجھے اچھا کمیں اس کا نام ریا ہے اور عجُب بیکرانسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اچھا جانے کنٹس نوش ہو ان سے بیجنے کی تدمیر کرنی چاہئیں کہ اعمال کا اجراُن سے باطل ہوجا تاہے۔

اس منعام پر و اکثر محد المعیل خال صاحب نے عرض کی کرحضور شیطان سے فریب کی کوئی شال

بیان فراقی ماوے بینا نچرحفور ملیالعلوة والسلام نے ای ذکر میں مثال یوں باین فران کر ایک مولوی ایک جگر و مظرر رہے نضے انہول نے ایک دینی مدمت کے واسطے کئی ہزار رویبر بیندہ جمع کرنا

ایک مولوی ایک جگر و مظر کردہ نے تھے انبول نے ایک دینی فدمت کے واسطے کئی ہزار روپریندہ جھے کونا تھا۔ اُن کے و مظ اور مزدرت وینی کو و کیے کر ایک شخص اُ مظا اور دو ہزار روپری ایک تھیل لاکر مولوی صاحب کے سامنے رکھدی رمولوی صاحب نے اسی و تعت مبلس میں اس کے سامنے اس کی تعرفیت کی کہ دہ تھی یہ بڑا نیک . کخت انسان ہے اس نے ابھی اپنا گھر حتبت میں بنالیا اور یہ الیباہ ولیباہ جہ جب اُس نے اپنی تعرفیت میں بنالیا اور یہ الیباہ ولیب اس نے ابھی اپنا گھر حتبت میں بنالیا اور یہ الیباہ ولیباہ جب جب اُس نے اپنی تعرفیت میں بنالیا اور یہ الیباہ کے دینے میں می وقت گھر گیا اور حبط والیس آگر باواز بند اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس روپلے کے دینے میں مجموسے ملعلی ہوگئی ہے ۔ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور یک اس کی جو امان ت اور پیرا کھا کر ایک اور کیس اس کی خرمت شروع کردی کہ بڑا رمیز قوف ہے ۔ روپیدلانے سے اس کی خرمت شروع کردی کہ بڑا رمیز قوف ہے ۔ روپیدلانے سے اول کیوں نہ مال سے دریافت کیا کہی نے کہا جموٹ اسے ۔ روپید و سے کرافسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بایا وغرہ وفرہ ۔ اول کیوں نہ مال سے دریافت کیا کہی نے کہا جموٹ اسے ۔ روپید و سے کرافسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بایا وغرہ وفرہ ۔ اول کیوں نہ مال سے دریافت کیا کہی نے کہا جموٹ اسے ۔ روپید و سے کرافسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بایا وغرہ وفرہ ۔

بب نولوی صاحب وعظ کر کے بیلے گئے تو رات کو دڑو ہے وشخص وہ روپیسے کران مولوی صاحب کے محرکیا ادر جگا کران کو کماکداس وقت تم نے میری تعربیت کرکے ساوا اجرمیرا باطل کرنا جایا-اس بیے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بینے کی یہ دبر کی تھی - اب یہ رو پیزنم او گرتم سے ضمیر عمد لینا ہول کو عمر میرانام کسی کے ایکے نہ بینا کہ فلال نے یہ دویب دیا- اب مولوی حیران ہوا اور که کر لوگ تو ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے اور تم کھتے ہو کمیرا

نهم زينا ، اس في كما مجمع يدنستين منظور بين مكر ديا سع بينا جا بها بول . تويدريا اور عُرُب برى بياريال بين-ان سے بينا چاميے اور يينے كے ياسے تدا بريمى كرنى چامين اور

رُعانجي كرني چا<u>مين</u> -شیطان سے فریب کی شال الیبی ہے جیسے کسی کے گھرکو آگ نگے تووہ اپنے دومرے عصتے مکانات کے

. کانے کے لیے ایک مکان کوخود کو دگرا آ ہے۔

تدابيرانسان كوظاهرى كناه على بي اي أي بين كيكن ايك مكثل اندر قلب بي باقى ره جاتى بع اورول ان كروبات ك طرف دانوال دول بق ارتها ب ال سنعات باف كميد وماكام أقى ب كم فداتعالى قلب

يراك سكينت نازل فرأا بيعه

براکید کامیان کی جواتقی اورستجاایان سے اس کے نر بونے سے گناہ صاور ہوتے بیں۔ مُقدَّر بو انسان کا ہے وہ اُسے مل کر دہما ہے بھر نہیں معلوم کر خلا اف تقوی امور

كى مرورت كيول دريين آن سے -ايك يورجورى كرك اپنا مفدر ماصل كرنا جا بتا سے اكروه جورى مكرنا توسمي علال فدلجس وه امس س كررتها اس طرح ايك ذانى زاكرك عودتول كى لذات مامل كراس والموه زنا زرے توجب قدرعورتوں کی لذات اس کیلئے مقدر میں وہ کسی مال درائع سے اسے مل کروستیں ایکن اوا

قسادايان كانربوا ب راكر تقوى يرقدم مارين اورايان يرقائم دين توكيميكسي كوكليب نرمو-اور فلا تعالى سب كى ماجت دواكرناسيد. (البدر جدد انبرا صفى عمود حكم ارى سكنولش)

### ۲۰ ر فروری سیم ۱۹۰۰ شه

(وربارشام)

انسان اگرانیفنس کی یاکنرگی اورطهارت کی فکرکرے اور الله تعالى عد دماني مانك كركنا بول سع بجيار ب تو

اله سورة النور: ٢٧

توالندتعالى سى مندن كداس كو يأك كردس كا بكروه اس كأنتكفل اورمتُولَى عبى بوجائ كالوراس خبيثات سے بيآ كا- أَنْ بِينْتُ مُ لِلْهَبِيْنِيْنَ (سودة االمنود : ٢٠) كيري مضين - اندرون معسيت ، رياكاري ، عجب، میمتر ،خوشامه، خودلپندی ،بدخلتی اور بد کاری وغیره دغیره خیا تتول سے بچنا چا ہیئے ۔اگر اپنے آپ کوان خاتوں سے بھاتاہے تواللہ تعالی اس کویاک ومطر کردے گا۔ أر فرورى امريه ب كرييد سيميد الحركة تقوى كباجز تعوى اوراسكي صول كاطرلق بعاور كوكر ماصل برقاب تقوى توييد ك باریک درباریک پلیدگی سے بیے اوراس کے صول کا برطراتی ہے کہ انسان اسی کال تدبیر کرے کرگناہ کے كناره مك شيني - اور ميرنري تدبير بي كوكاني تسمج بلدايي دُماكر يجواس كاحق بيدكه كداز بوماف بيني كراسيده مين اركوع مين اتيام مي اورته تجدي عرض برطالت اور بروتت اس فكرودكما بين لكاريد كم الثعرتعالي كمناه اورمعصيت كى حباثت سے نجات بختے -اس سے بڑھ كوكو ثى نعمت نبيں ہے كہ انسان كماه اورمعييت سعمعنوظ اورمصوم بوما وسه اورخوانعالى كى نظرين راست باز اورصادق عشرماوي ككن ينعمت نتونري تدبر سے ماصل موتى سے اور نانري ما تدبيرا وردعا كاكامل اتحاد سے بکدید دعا اور تدبیر دونو کے کامل اتحادہ ماصل ہوسکتی ب بوض نری وعای کراب او تدریزین کرا و شف گذاه کراب او زهداتعالی کو آذ با ناب ایس بی جزری تدبیر کراب اور دعاشين كرما وه مي شوخى كرما م اور فداتعالى سائنغنا ظام كرك ايى تجويز اور تدبيراور نور بازدسف يى عال كراجا بها ،-یکن مومن اورسیخ مسلمان کایشیوه نمین وه تدبیراور دعا دونوسه کام لیتاسید بوری ندبر کراسید اور ميرمعامله خلانعال پر حيوز كر دُعاكر اسبيه اور مي تعليم فرآن شريعين كى بيلى ہى سورة يں دى گئى سبيے چانچ فروايه ب إيَّاكَ نَعْبُهُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ والفاتحة : ٥) جَرْشُصْ اينة قوى سركام نهي بيًّا وه زمرت له البدرس : "اس بيد اندرون بليدى كاخيال ركوكوه تهاد عسائ قلب كو بليد مركو يوس، والبدرمد انمره مترور وكراي الهوا

ا البدرسة: "ال بله اندرون بليدى كا خيال وكوكوه تماريساك قلب كو بليد فكرد يوسة والبدر جدم في وسلم وفي مها بها ا كه البديسة: "بيباك موكر فعدا تعالى كه احكام كوثور اورشوخي اورشرارت سه ادامر كا أنكار كرا بلوى خبانتيس بس عن سه بينا نمايت ضروري سه " (حواله مذكور)

تع ابدرسے ، جیسے کر نعاتعالی نے تعلیم دی ہے إِیّا اَکْ نَعْبُدُ وَ إِیّا اَکْ نَسْتَعِبْنُ جِس کے یہ مضے بیں کرج کچھ قوئی نعالی نے انسان کوعطا کئے ہیں اُن سے پورا کام نے کریم وہ انجام کو نعالے کی ہرو کراہے اور نعالی سے مِن کریم وہ انجام کو نعالی نے اس سے کام نے لیا یہ اِیّا اَکْ نَعْبُدُ کے مصنی اور کی اِیّا اِیّا اَکْ نَعْبُدُ کے مصنی اور کھی اِیّا اِیّا اَکْ نَعْبُدُ کے مصنی اور کھی اِیّا اِیّا اَکْ نَعْبُدُ کُر مُعالَی مِن اِیْ اِیّا مِعلوں کیلئے مِن تجھے سے اماد طلب کرنا ہوں " دوالد مُور )

اینے قوی کوف نع کرتا اوران کی نے حُرمتی کرتا ہے بلہ ووگنا وکرتا ہے مثلا ایک شخص ہے حوافووں کے اس ما اسے اوراس برمحبت میں اینا دن دات بسر کرتا ہے اور معیر دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ مجھے گنا وسے بچا الیا شوخ انسان خواتعالیٰ سے مسخرى كرنا بداوايي جان يولكم راس سے اس كوكيد فائده مذبوكا اور انفريد خيال كركے كدميرى دُماسى نيس كئى - وه نداسے می منکر موجا آہے ۔

اس میں شک مندیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیرے فالدہ اٹھا آ ہے لیکن تدبیر بریکی بعروس کرناسخت

ناداني اورجهالت مصعبب كك تدبر كحساقط وعانه مو كيونيين اور دعا كحسا تفتد بيرز موتو كيه فأثره نهيل جس کرکی کی داہ سے معصیت آت ہے ۔ بیلے مزوری ہے کواس کھڑکی کو مذکیاجاو سے رپیرنفس کی کشاکش کے لیے ما كرادب له اس كواسط كمام واللَّذِينَ عَا صَدُوا فِينَا لَنَهُد كُنَّهُمْ سُبُلَنَا و العنكبوت : ٠٠)

اس میں کس قدر دایت تدابیروعل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے تدابیرس می خداکون چھوڑے ووسری طرف

فوالم من الموسية والموس والموس والمراس الرانسان يورس تقوى كا طالب من الريس اور دعا كرے - وولوكو بو بجالانے كا حق بعے بجالائے - تواليي حالت مين خدا اس بردم كرك كاليكن اكر ايك

كرك كا ور دومرى كو چيوڙيكا تو محردم رہے كا -

انسان ايسه طراق سے تقوی يرقائم مواسيد اورتقوى الله مراكب على ك برطب بواس سے خالی سے وہ فاستی سے : تقوی سے زرنیت اعمال بدا

بوتی ہے اوراس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب متاہدے اور اس کے ذریعہ وہ النہ تعالیٰ کا دلی بن ما آ ہے۔ چنانچے فرويا مع إِنَّ أَوْلِيا أَوْلَا الْمُتَّقِّدُنَ والانفال : ٣٥) يمَّ

ا مدرسے در ہو درانع معبیت کے بی ان کوترک کرنا لازی سے ان درائے سے علیحدہ جونے کے بعد ایک كشاكش نفس ميں رہتى ہے كر أس بار بادخيال أس بدى كے التكاب كا آنا بنے يواس بيے بوتا بدي كروه ايك عرصه

اس میں گذار دیکا ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ دعاہیے " رالبدر مبدس نمرہ صفحہ س ابدرے: - جَا صَدُ وَ الْمَيْنَا كيسي مضين كرحصول تقوى كے بيے حتى الوسع مربركوكام بي الوسے اور بيردومرى ملك أدْعُوني أَ أَسْتَحِيبُ لكُف (المومن ١١١) كدكر تبلا دياكرب مدام كوكو توي فداس دُما

مانگو وه تبول بوگ . البدر حواله مذکور )

ولا مت كا حصد تقوى بى يرب - فدا نعال سے ترسال اور رزال بوكر اگر اسے ماصل كروكة توكال يك بيني جاد كي من (المكم طدم مررصف مورف ١٠ ماري معينات)

تعوى حقيقت بي ايك موسيع،

لینے بھائبول کی بردہ یوشی کرو

تومیریداولیاءالڈی داخل ہوجا ہے اور توریداولیاءالڈی داخل ہوجا ہے اور توریداولیاءالڈی داخل ہوجا ہے اور توریداولیاءالڈی درجربرایک موت ہے کو کرجب نفس کی سارے بہاؤوں سے مخالفت کرے گاتو نفس مرجاوے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مُخوتُو ﴿ مَنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَالْمَدْيُنَ جَا هَدُوْ الْمِنْيُنَا والعنكبوت : ٢٠٠٠ من مجابره سے مراد سي شق ہے كرايك طوف وعاكراً رہے دومرى طون كامل تدبيركرسے - آخر النه تعالى كافقى آجاناہے اورنفس كاجوش وخروش وب جانا اور شندا جوجاناہے اورائي حالت بوجاتی ہے جیسے آگ پر بائی ڈال دیاجا دے سبت سے انسان ہيں جونفس آمادہ بى ميں مبتلا ہيں -

یں دیکت ہول کرجا عت یں باہم نزامیں بھی موجات یں اور معول نزاع سے بھراکی دوسرے کی عزت

كال طور يرحب تقوى كاكون مرحد باتى ندب

و المراني ملك المين الله معالى سعاد آب ريبت بى نامناسب وكت سعدرينين بونا چاسي بكدايك. الراني ملكى كا احراف كرك وكي حرج بد

البدرين بدر

"نفن ظاہری لذّات کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پنان لذّات سے یہ ایکل بے خرب سے ہے راد کرنے کے لیے ضروری

ہے کہ اوّل ظاہری لذّات پرایک موت دارد ہوا در پیرنفس کو بنانی لذّات کا علم ہو۔ اس وقت الی نذّت ہو کہ

منتی زندگ کا نموز ہے شروع ہوگ " ( البدر عبد الله کفر الله مورده کیم مارچ سے ۱۹۱۰ ئے )

لے البدر میں ہے:۔ " ہماری جاعت کو چاہیے کو نفس پرموت وارد کرنے اور صول تقویٰ کے لیے دہ اول شن کری بسیعے نیخ و شنطی سیکھتے ہیں تو اوّل اوّل اوّل اوّل اوّل اوْل محرف محمقے ہیں میکن اور کا دمشق کرنے کرتے نود ہی صاف اور سیدھ حروث پرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے جب ندا تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا تو نود ال برد محم کرے گا!" ( البدر حوالہ مذکور )

بعض آدمی ورا دراسی بات یر دومرے کی ذلت کا قرار کئے بغیر پیمیا نہیں چھوڑتے کے ان بالول سے يرم ركزنا لازم ب . خدا تعالیٰ کا نام ستار ب بهرید کیون اینے عبان پر حم نتین کرا اور عفواور پرده اوتی سے کام نتین ية عامية كراين معانى كى يرده ليشى كرا اوراس كى عزت وأبروير على فرح اكب جيون مى كتاب مين كلمها وكيموا بيدكراكك إدشاه قرآن كلماكرًا مقدا ايك ظلف كماكريرات علاكلى جے اوشاہ نے اُس وقت اس آیت پر دائرہ مینے دیا کہ اسس کو کا سف دیا جائے گا۔جب دہ ملا گیا تو اُس داثره كوكات ديا يجب بادشاه سے يوجهاكر الياكيون كيانواس فيكاكد دراصل و فعطى يرتعا كريس فياس وقت واثره كمينح دياكداس كى ولجوثى بوجادسي یہ بڑی رونت کی بڑا اور بھاری ہے کہ دوسرے کی ضطا پکڑ کر اُستہار دیدیا جاوے۔ ایسے امور سے نفسس خواب ہوجاتا ہے اس سے يرمزكرنا جاسية عرض يرسب امورتقوى ميں داخل بي اوراندرونى بيرونى امور ميں تقوى سے كام يينے والافرشتوں من داخل كيا جانا ہے كيونكراس من كون مرشى الى نبيب ره جاتى تعوى مامل كرو كيوكم تقويٰ كے بعد ہى خدا تعالىٰ كى بركتيں آتى ہيں يتقى دنياكى بلاؤں سے بيايا عالم بے معالن كايرده ليش بو بالا بع جب ك يرطراق اختيار ندكيا جا وم كيمه فائده نهين واليداؤك ميرى بييت سدكو في فالده نيس المفا کے ہے فائدہ ہو مجی توکس طرح حب کدایک ظلم تو اندر ہی رہا ۔اگروہی بوش ، رعونت ہمکتر بحبُب ، ریا کاری ، البدرسة : - امجى كم مبت سے ادى جاوت ميں ايد يس كه تقورى سى بات بمى خلاف نفس ك يقي بن تو ان موجست آجانا ہے مالانکہ الیے تمام بوشول کو فروکرنا بہت مروری ہے تاکیم اور بردباری طبیعت من يبدا بورديما جامات كروب ايك اونس بات يربحث شروع بوق بازايدور كومغلوب كيف كى مكري بوتا ہے ككى طرح بى فاتح بوجا أل اليد موفعد يرجوش نفس سے بينا چاہيے اور درفع فعاد ك يداون اون باتون مين ديده والستدخود ذلت اختيار كرليني عابيت اس امركي كوشش مركز فكرن عابية كمقالم مي اين دوسر عبال كودليل باوي البدر جدي منروم مورض كم ادج المنافي ل البدرس إلى لكهاب: "ينفظ تمن فلط لكها مع " (رتب) سى البدر مين إن : " ديجيواس في بادشاه بوكرايك غريب طلّ كادل مرككمانا جام " روال مركورمس ) البدي ہے:۔ " اپنے بعال پر فتح يانے كاخيال دونت كى ايك برے اور برى بعادى مرض مے كروه لينے ایک بھانی کے عیب کے مشتر کرنے کی ترغیب ولاتی ہے ۔ (البدر حوالہ المكور) ف البدرين ب: يادر كوبيت كاذبان اقرار كيم شغ نيس بدالله تعالى تزكير نفس جا بهابيد ( البدر حواله ندکور )

سریع انتخب ہونا باتی ہے جو دوسروں میں مجی ہے تو پیر فرق ہی کیا ہے جہ سعیداگر ایک ہی ہواور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہوتو کو اس سے متاثر ہوں گئے ۔ بیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ورکز کی امتیار کرتا ہے اس میں ایک ریاف کو سے اور دلوں میں پڑ مانا ہے کہ یہ باخداہے ۔ یہ باکل تنی بات ہے کہ جوندا تعالیٰ اس میں ایک ریاف کر ہوندا تعالیٰ اس میں ایک ریاف کر ایک کر ایک ریاف کر اور دلوں میں پڑ مانا ہوند کر اور ایک کر اور ایک کر ایک کر انسان کر ایک کر ایک کر اور ایک کر ایک کر اور ایک کر ایک کر ایک کر اور ایک کر ا

کی طرف سے آنہے خدا نعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو صفتہ دیتا ہے اور سی طراق نمیک بختی کا ہے۔ بس یا در کھوکر مجبوق جبول باتوں میں مجاثیوں کو کو کھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ انحفرت میں اللہ ملیہ وکم جیع نطاق کے متخم میں اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخ ی نمہ نہ اس کے اطلاق کا قائم کما ہے میں وقت معی کر وی

اطلاق کے مرحم بیں اوراس وقت فعالعالی نے آخری نموند آپ کے اطلاق کا قائم کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہی درندگ رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے۔ پس دوسرول پر عیب ند لگا فرکونکر بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگاکر خود اس میں گرفتار ہوجا آ ہے اگر دہ عیب اس میں نندیں لکن اگر وہ عیب سے مجے اس میں ہے تواس

كا معامله مير فدا تعالى سے بے .

بست سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پرمعاً اپاک الزام لگا دیتے ہیں ان باتوں سے پرمنز کرو۔ بنی نوع انسان کو فائدہ بہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی ، ہمسایوں سے میک سلوک کرو۔ اور لینے معاثروں سے نیک معاثرت کرد اور سب سے بیلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدا ثی ایٹ ہے ۔

( الحكم مبلد ۸ نغر ۸ صفحه ٤ - ۸ مودخه ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ م

### ۲۱ فروری سی<u>ی ۱۹۰</u> شه

( بوقت ظهر )

مقد مات کے نذکرہ پرحفرت افدس علیالصلو ۃ والسلام نے

انبلاءاور دشوارباب

له البدرس : "اس بله البين نفسول بن تبديل كرو اورا خلاق كا اعلى منونه حاصل كرو"

( البدرطيد النبرو صفى الله مودفر كميم ادع المهافية )

کے ابدرسے: ۔ " نواکسی ہی شمنی ہو رفت رفت سب نو د بخوداس کے ابع ہوجادیں کے اور بجائے مقارت کے اس کی مغلت کرنے لگ جادیں گے " (ابدر حوالہ ذکور)

الدرسة - چوق جوق الدن ين طول وينا اور بعاشول كورنج بينيا است برى بات مع الدر والد مكور) الدر والد مكور)

البدرس مجانول كى بجائة "بيولول سے عمده معاشرت كرو" كھا ہے . (فاكساد مرتب)

د دربارشام )

موسی بلاول اور وباول کے تذکرہ پر فراہا :۔

وباؤل اور ملاؤل کے آنے کاسبب

\* جب دنیا میں فسق و فجور کھیل جا آ ہے تو یہ وہائیں دنیا میں آتی ہیں ۔ لوگ اللہ تعالی سے لا پر وا ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی میں دنیا میں اور شرار تول میں کوٹی فرق نہیں آیا ، اوجود کیہ اللہ تعالیٰ میں اور شرار تول میں کوٹی فرق نہیں آیا ، اوجود کیہ طاعون ایک کی جانے والی آگ کی طرح میم لگ رہی ہے لیکن وہی محرو فریب اور بر محاری کے بازاد گرم میں بگلان میں زیاد تی ہی نظر آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فعال تعالیٰ کی کیا مرضی ہے ۔ اللہ تعالیٰ تعکما نہیں ۔ بیلے زمان میں جب واللہ کی اور شہروں کے نام ونشان شادیجے میں میں جب واللہ کی اور شہروں کے نام ونشان شادیجے میں بیلے ہیں ،

جب ما حون بیط پل بیریا ہے آولاگ سمجھتے تھے کریونی ایک اتفاقی بیاری ہے میت جدنا اود مومائیگی کیکن جیسے اللہ تعالی نے اس وقت جیکہ ایمی نام ونشان مجی زختا مجھے اطلاع دی تھی کریے وہا آنے والی ہے ولیے ہی ایمی پنوفناک عذاب بیٹی ہی میں بھیلا ہوا تھا جو مجھ پرفل ہر کیا گیا کہ یہ وہا سارے بنجاب میں بھیل جائے گی اس پرنامات اندلیش لوگوں نے ہنہیں اور شیٹھے اڑا ئے رنگر اب دیچھ لوگوں جگر السی نہیں جو اسس سے خالی ہو اور اگر کو آ جگر الی محفوظ رہنے کا کو ق معاہرہ نہیں ہو چکا ۔

م حقیقت بین یر براے ہی اندلیشہ اور فکر کی بات ہد جبکہ کوئی علاج بھی اس کا کارگر نہیں ہوا اور زمنی تدابیر میں اکامی ہوئی ہے تو پھر کس قدر صروری ہے کہ لوگ سومیس کر یہ بلا کیوں آئی ہے اوراس کا علاج کیا ہے -اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے جب بک لوگ سبتی توبر اور رجوع الی اللہ نہیں کرنے اور اللہ خوول اور شرادتوں سے باذنیں آتے ہو خوالی باتوں سے کی جاتی ہیں یہ عذاب ہی چھڑ انظر نیس آنا ، مکن جب انسان فرباور
استعفاد کرنا ہے اور اپنے اندر ایک باک تبدیلی کا نموند و کھا تا ہے تو پھر خدات الله می رجوع برجمت کرتا ہے گری وکیتا
ہوں کدا بھی بک کوئی تبدی نہیں ہوئ اس طرح فتی و فجود کا بازار گرم ہے اور تم تم کے گنا واس زین پر ہور ہے ہیں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امجی عذاب اللی کی تیا دیاں ہور ہی ہیں ۔ بیلی کتابوں میں مجی اس وبا کے تعلق اللہ تعلق مواب وہ وان قریب آگئے ہیں اور مری پڑر ہی ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ اب دائم کا آخو ہے ۔

وس بات كو كررياد وهو كرجب بخل وحداو رفت و فورك زم بي بوائيس مات به تواند تعالى كمبت مرد ہوجاتی ہے اور جس طرح پر اللہ تعالی سے ہراسال و ترسال ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہواایس ہی ہوتی ہے۔ جيب اجف اوقات ميفنك زمرى مواليميلتي ب اورتباه كرن مان بداس وقت بعف تواليد موت يراس يس مبتلا مومات من اور معض جون كا رست بين ان كاعبى بيمال موتاب كصحت ورست نبيل ربتى و باضم كانتوريا ادرائ فیم کی نیزا بیاں ہوا سے متاثر ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں ،اسی طرح پر حبب گنا ہ کی وبالہیلیتی ہے تو بعض نواس میں بالکل بلاک ہوجائے ہیں اور حوج کے رہتے ہیں اُن کی بھی رُوحانی محلن میں فرق آجا نا ہے۔ سوسی حال اب ہورہا ہے۔اکثر بن سو مطلط طور ميسيد حياشول اور مدكاد يول مين منظابين اوروه تعوى اور خدا ترى سند بزارول كوس دور جاير سيب اور تورشی طور مر د مندار کیلاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ کتاب دسنت سے الگ مپورہے ہیں - اپنے خیال اور دائے سے جوی بن آناہے کر گذر نے بیں-اور حقیقت اور مغر کو جیوڑ کر لوست اور برلوں کو لیے بیٹے بی اس یے خداتعالی نے اپنی سنت کے موافق ایک عداب بھیجا ہے کیونکہ وہ ایسی حالت میں تمیامت سے پہلے اسی دنیاکو تيامت بناديبا بيه اوراليي نوفناك صورتيل بيدا موجاتى بين كرزند كى قيامت كانورز موجاتى بيد اوراب بدومين یں کیونکرئیں دیجیتا ہول کسیا اُ سے بہائے مبتن کے بعض کیا جا آسیے اور ملی مالتین خواب ہو می ہیں معطوع خقاقا یرانیا زور دیا کیا ہے کہ مترا عدال سے بہت تھاوز ہوگیا ہے اوراس مالت پر پینچ گیا ہے خیکوا مداء کتے ہیں۔ ساری نوموں کو دیکھیوکہ تیرہ سو برس سے بانکل ماموش اسلام برعيسا بزين كى بيغار اور حُيب جاب تعد اگر ميراسلام كيساته ان ك

را آبال مبی ہونی رہیں مگروہ شوخیاں اور شرار نہیں جواب اسلام کے اسٹیصال اور ناکود کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی تغییں اور وہ ندیمی زہر نہ تھا جو آج ہے بی پی برس بیلے اگران تنابوں کو تلاش کریں جواسلام کے خلاف کھی گئی تغیب توشاید ایک بھی ماھے ،لیکن اب اس قدر کتابی - احبارات اور رسامے - اشتمارات سیلتے ہیں کم

ل البدريس المان ال

اگر اُن کو جن کیا جاوے تو ایک بیاڈ بن جاوے بیعنی پرہے بیسائیوں کے ٹی کئی لاکھ طبع ہوتے ہیں۔ بن بی ایک عاجز انسان کو تعدا بنایا گیاہے ۔ ایسا مجدو مصلح اور یک رسول می اللہ ملید کم جو ایسے وقت آیا جبکہ دنیا نم است سے بعری ٹی تنی اس وقت آب نے دنیا کو یک ماحث کیا اور اس مُردہ عالم کو زندہ کیا۔ اس کی پاک شان میں وہ فسٹ گالیاں دی جاتی ہیں جوا کیسالا کھرچو ہیں ہزار پنم برمی سے کمی کو مجی شہیں دی گئیں۔

مجعے تعبیب آنہ ہے کہ ان کم بختوں نے آنمعزت میں اللہ طبیقی ہی کونشانہ بنایا ہے ایک ماجزابن اُدم کو خدا بنایا جا آ ہے اور بڈی اور ہے میا ن ، ور جرات سے کیا جا آ ہے۔ اُم النبائث رشراب، پانی کی طرح پی جا تی ہے گراس پر بھی آنمعزت میل اللہ علیہ تلم بیسے پاک وملترانسان کی پاک ذات بر چھے کرنے کے لیے زبان کشان کرتے ہیں۔ ان کے عمول میں جاکر اگر کوئ عفت اور پارسان کا نمونہ دیجنا چاہدے تو اسد معلوم بڑگا کر کفارہ کے کیا کیا برکات الن پر از ل برشے ہیں۔

ہو ہو سے مدنب کملاتے ہیں اُن کی بیمالت ہے کہ وہ ہمتن ونیا ہی کی طرف جھکے ہوئے میں اورالیے سرزگوں دنیا کے سامنے ہوئے ہیں اور الیے سرزگوں دنیا کے سامنے ہوئے ہیں کہ انتہا کی کو خلا سمجھ لیاہے ۔ ان کے نز دیک انشا مالٹد کہنا بھی ہنسی کی بات ہے توج اللہ اور خدا تعالیٰ بریمروسرکرنا خطرناک معلمی اور حماقت ہے اور ان کے اثرے ہزاروں لا کھوں انسان تباہ ہو دہے ہیں اور باوج دیکہ یہ حالت ان لوگوں کی ہو می ہے لیکن اسلام کے استیمال کے لیے وہ لاکھوں کروڈوں رو پیر یان کی طرح بمادہ ہیں گر اور کھوکہ اسلام ان کے شانے سے مدف نہیں سکتا ۔ اس کا محافظ نوداللہ تعالی ہے۔

3.

(بقيرماشيرصغوسالقر)

ان کی ایسی شامیں گی جوتر دیدا سلام میں بیال شاقع ہوئی ہوں ہوں البدر مبدء منبر وصفر م مورد مکیم مارپی سینوائٹ ) له ابدر سے : بعض دفعہ ایک ہی بار لاکھ لاکھ کست چھاپ کران لوگوں نے مفت شاقع کی ہیں ہے (البدر والسذكور)

ه البدرسته :-

"نصاری کے اعتقاد کا توبیر مال ہے۔ اب علی مالت کی طرف نظر کروکر کم اور ہیں۔ بتریں عفت وخیروکا نام ونشان نہیں شہراب بن کی طرح پی جاتی ہے۔ کھی زناکاری کتوں اور کمتیوں کی طرح ہورہی ہے اگر کفارے کے اثر کا پوانقشہ دکھنا ہو تو ایورپ کے مکوں کی سیرکی جا دے " (البدر حلاس نمبر و صفوم م)

ته البدريس يول مكما ہے: " بھران كے علاوہ ايك أور فرقتہ جو اپنے آپ كومندب كه ہے -ان لوگوں نے ونيا

( البدر حواله ندکور )

كوفدا بنادكھاہے "

علماء اسلام کی حالت اسی قابر دم بوگی کراس کے بیان کرنے سے بمی شرم آجاتی میں اسلام کی اندرونی مات دکھو نیف کاچٹر ملما آستے گرائی میں اسی قابر دم بوگی کراس کے بیان کرنے سے بمی شرم آجاتی ہے جب فلطی پر کوئ اور گیا ہے یا جو کچواس کے منسے کل گیا ہے یمکن نہیں کہ وہ اسے چور و سے اس ملطی کوس نے مام کیا بہت اسے ملا اور استان کی بر مادت ہوتی ہے کہاں اسے کسی اپنی ملطی کا پتر طاوہ اسے ویں چوڑ ویتا ہے اسے صد اور اصرارا پنی علی پر نہیں ہوتا بھتن زقر بندیں اسے کسی اپنی معلی پر نہیں ہوتا بھتن زقر بندیں بہتی تحقیر و آت اور اسلام سے بین جری ماف طور پران کی حالت کو بناد ہی ہے ۔ جریا میں مرف کونیا کے بیں اُن میں اگر سستی اور بے پروائی کی مزا اور اور اور کی بی اُک میں اگر سستی اور بے پروائی کی مزا اور اور کی نہیں میں اگر سستی اور بے پروائی کی مزا اور اور کی نہیں جریا میں اگر سستی اور بے پروائی کی مواسے تواس کا نتیج جنم ہونا ہے۔

میں بین وقت ان لوگوں کی حالت دی کو کر شخت جران ہوجا آ ہوں اور خیال گذر آ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر یقین نیس دور نہ بربات سجد میں نہیں آتی کر ہر آیات ونشانات دیکھتے ہیں ،ہم ولائل بیش کرتے ہیں گران پر کچہ می اثر نہیں ہوتا مومن کے سلسنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام بیش کیا جاوے وہ فورا ڈرجا آ ہے اور جرات سے ہوں ک مکذیب پر لب کشا ٹی نہیں کرنا گران کی عرب حالت ہے کہ ہم اپنی تا نید میں اول تو ہیش کرتے ہیں کہ خوانے مجھے مامود کیا ہے اور پھر اپنی تا نیر دولے میں ہم آیات قرآنے بیش کرتے ہیں کین یہ دونوں سے انکاد کرتے ہیں اور مجرجب استفرت می اللہ ملیہ وہم کی شعاوت بیش کرتے ہیں اس سے ہی ترسال ہوجائے گراس کا بھی کھر اثر نہیں ہوتا نعا تھا

له البدريس به :- " فيوض وبركات كامرض ملاء بوسته يل جن كه ورايد سه عام معلوق بدايت يا آن به ". (البدر جلد النبر اصغر المورض مراري سعن الله )

عبد البدرس بدر "مالا كم فاس اورستی بیری فرق بواكرا به كمتنی كورب بنطی كا پته لگ جاوستووه است و و است و و است و است فوراً ترك كرديا ب اورفاس نييس كرنا- براي شخف يا قوم كي خطيال ايك ملاك معلوم بوجاتي بير گر ان كي خطيول اورخيا تول كاكون انتها نظر نييس آنسب - (ائيدر سواله فركور)

سے البدرسے:۔ "وعویٰ تو قرآن ، مدیث اور خوا پرایان کاہے گر اُن کے آگے جب یہ پیش کیا جادے اور کس جا وسے در کس جا وسے کہ مان کے آگے جب یہ پیش کیا جادے اور کس جا وسے کہ مان کے بیاس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہوتی ہے کہ اس کے آگے قرآن شراییٹ بیش کیا جاوے ، امادیٹ بیش کی جادیں ۔ نشا مات بیش کئے جادیں علاوہ اِس کے مقل بھی کام کی شخص ہے اس سے بھی نیک و بدکی تمیز ہوتی ہے اس سے بھی سمجمایا جاوے گران کو کس سے فائدہ نمیں بہنی ہے ۔ اس سے بھی ایک و بدکی تمیز ہوتی ہے اس سے بھی سمجمایا جاوے گران کو کس سے فائدہ نمیں بہنی ہے ۔ اُن البدر سوالہ ذکور )

ك نشان و كيفة بي مركز كذيب كرن بي على ولأل كا أزنيين غوض بوطر لق ايك راستباز كي تنافت كے بوسكة بين وه سببش كن والني ايك مينس الت حفرت مینی طالسلام کا ایک واقع کلما کشیے کروہ ایک مرتم بھاگتے مانے تھے کمی نے اوجیا کرکیوں معالکتے مانے بوبه انول في كماكه ما بلول سن معاكمة بول -أس في كما ان يروه اسم اعظم كول نديس يهو كلة - انول في كماكدوه اسم اعظم معی ال بر از بنیس کر آ حقیقت بین جالت بھی ایک خطرناک موت ہے گریداں توسمی نہیں آنا کریرکیدا جل ہے۔ نوآن میسقین تغییری کرتے ہیں۔ مدیث کی سندر کھتے ہیں گرجب ہم پیش کرنے ہیں تو انکاد کرماتے ہیں بیٹنود مانتے ہیں اور نه اُورول كوماننے دستے ہيں۔ به ایسازهٔ نه اگیا بسته کرانسان کی مستی کی فوض و غایت کو با مکل مبلا دیا گیا بسے خود خداتعالیٰ انسانی خلفت كُ عُرْض توير بنا تاب وكما عَكَفْتُ (لَجِنَّ وَالْوِلْسَ إِلاَّ لِيُعْبُدُونِ - والدُّديات: ٥٥) كراسج مروميت من كل كرنادان انسان خود خدا نبنا عابت اجه اوروه صدق ووفا، راستي اورتقوي عب كوخدا بیا بتا ب معتودے۔ بازار می کھڑے ہوکر اگر نظر کی جادے توصد با آدی اِدھرے آنے اور اُدھر ملے جانے ہیں ليكن ان كى فوض اور مغصد محض ونيا بهير -فداتعال است تومنع نبين كرما كرانسان دنيا خداتعالي كي خاطرامور دنيا كي بجا آوري میں کام نرکرے اللہ مگریات یہ ہے کہ دنیا کیلئے زكرے بكر دين كميل كرے تووہ موجب بركات بوجالب فالا فلاتعال فودفراً بدكر بولوں سے نيك سوك كرور عاتيثم وه فين يالمُعَرُونت ( المنساء : ٧٠) مكين أكر انسان معن ابني ذا في اورنضان اغراض ك بنا

بروه سلوک کرنا سے تو فعنول سے اور وہی سلوک اگراس مکم الی کے واسطے سے تو موجب برکات میں دکھتا ہوں کروگ ہو کھ کرنے میں وہ معن ونیا کے بلے کرتے ہیں مجتنب ونیا ان سے کرا ن سے مداکے واسطنس کرتے

لى الدرس بيع: يشنوى س مولنا دوم في اك نفته كلماسيد " والبدر جلد المرا المرا المغرس)

ع ۔ ابدرے: "اس نے کہا حس اسم اعظم کے ذریعے سے معجزات دکھاتے ہود ہی ان پر بھی پڑھ کر میےونک دو کہا کر کئی مرتب میونک چکا ہوں گران پراس کا بھی اثرنیں ہے " (ابدر حوالہ مذکور)

سى البدرسى: . " بهارا يرمنشا بركز نبي ب كرتجارت وغيره ذرا فع معاش كوترك كرديا جادس اورنهم ال بالول (البددحلد۳ نمبر اصفحه) ہے کسی کو منع کہتے ہیں "

بِس یاد رکموکدمومن کی غرف براسانش ، ہر قول وقعل ، حرکت وسکون سے کو بظاہر کھتے بینی ہی کا موقعہ ہو مگر
درامل عبادت ہوتی ہے۔ ببت سے کام الیسے ہوتنے ہیں کہ جاہل اعتراض سجت سے مگر مدا کے نزد کی عبادت ہوتی

مونوں کو کے گؤا وَاشْرَ کُوْا والطود : ٢٠) کا مکم ویا اور جوندا کے لیے نماز نہیں پڑھنے اُن کو و نیل اُ یَدْمُ صَیّنیْنَ والما عون : ۵) فرایا کُلُوْ ۱ ایک امرہے جب مون اس کوام سمجہ کر بجالاوے آواس کا تواب بوگا - اس طرح عَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمُقَوْدُ فِ والنساء : ٢٠) امر کی بجا آوری سے تواب برتا ہے میکن اگردیا کاری سے نماز بجی اواکرے تو بھراس کے لیے ویل ہے ۔

لله البدر میں ہے: ۔ " ممل اوامر کے بجالا نے کا تواب منا ہے بیش قدر کاموں کو خدا لعالی کے حکم سے ادرا کیے موانق کرے گاان سب کا اجر پاوٹ کی اور نہ باقی امور پر جوریا وغیرہ کے لیے کئے جانتے ہیں اگرجے بظاہران کی موت اوامر کے مطابق ہوتی ہے عذاب اور ویل ہیں " (البدر حبد س نمبر اصنی س)

الدرسے :۔ " اوراس کے ان کامول کا تواب اسے ولیائی ملاہے جیسے نماز کا تواب " (البدر جلد المغرب) معفوس )

اس وقت اسلام شب جيز كا ام بهاس مين فرق آگيا به نمام اخلاق ومير عركه بين اوروه افلاس كا ذكر مُخيلصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - (البينة : ١٠)

اجباء دین کاسلسلم یں ہواہے آسمان یرائھ کیا ہے لیے

اس مقام پر جناب محدا براہیم خال صاحب ابن ماجی موسی خال برادر زادہ خان بہادر مرادخال مرحوم فی منسب فی کراچی رطان کو ان باتوں کا علم می نسبب فی کراچی رطان کو ان باتوں کا علم می نسبب سے اس پر حضرت اقدیں نے فرمایا کر

اله البدريس من الله يرزمانه من المارى المحكوم الله الموري المحكوم المنود الله المبدرين الكرانخوت المونت وغيره صفات دوليه الورق كريك ين الدريك المحكوم المدرمية المرابعة المرا

مطلن جابل سے انسان گھرا ما تا سبے - ہرحال کھے تو پڑھے لکھے وہاں ہی اور انگریزی تعلیم کاسلسار ماری ہے اگريد انگريزول كانعيم كامفراتركتنا بى كيول نر بوگرنا بم يوفائده ضرورب كرفهم مي وسعت اور بانول كيسميف كى استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور میں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے ۔ رفت رفت پیدا ہو ہی جاویں گے ۔ وشی الگ جن كو كهان يين كحسوا أوركونى كامنيس مع ران سدانسان كيا كلام كرسكنا م وان تعليميافته كروه يراكر حي ونیا کا عجاب ہے گر تاہم سعبد فطرت لوگ مجد محد کر ہماری طرف آرہے ہیں۔اب ہماری جاعت کا ایک معتہ انى مىس سے بىم اسم نود توكسى كوبيال بيلے ہوئے بُل نيبى رہے آخرخود بى محدكر آرہے ميل -

غرضكفهم اور عقل واسله يربرى أميد موتى سبع - نرسع و نكر (بيل )ست انسان في كيابات كرن سبع -

لوگوں کو کھے طافوں نے خواب کیا ہے کھے جال فقرول نے اور تعبق لوگ ملکو ٹی پوٹوں کے مقتقد ہوتے ہیں۔ کھے ہی کیوں نہو خدا نعال کے کام رُکا نہیں کرنے۔ اگر ایک شخص زمن پر باغ بناتا ہے توا ذل د کھے بینا ہے کہ باغ

ك قابل زمين ك كنيس واكراس بنجر يا اب توصاف كرنا اور ميورنا اور وهيول كوتورنا الراج نب باغ بنانا ہے ۔ بیں وہ الک الملک جوکہ اب برباغ تیاد کرنے لگاہے آخراس نے دیکھ لیا ہو گاک کچے سعید طبا تع بھی ہیں اس

نعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہما ری کتب کو د کھیر کر ہوا بت پاگئے میں حالانکہ ابتدا میں سخت نمالف نفے۔ اك عقلند بشك كمرامث من يرماس كمسيبي فقف اوركاردواليا

فداکے وعدے برحق ہیں

مد دره کستر تی کریکے یوں اُن کی تن بین دور دور اکسیل گئی بین رهموی حالت میں ان کی میان نور کوشسٹوں کو دیکھا جاتا ہیے تونا امیدی ہوجاتی ہے کہ النی اُک کا استیصال کیسے ہوگا اور صفیر زمین پر نوحید کیسے پیسلے گی ، گل اسباب اسلام کے منعف کے موجود میں اورصلیب کا ذور سے گریبیشد دیماگیاہے کر فلا تعالی جو ماہتا ہے کرنا ہے اوراس کا ادادہ ہوکر رہتا ہے اکثر کعکم اُن الله عَلَىٰ سُولَ شَيْدٍ وَ تَدِيرٌ (البقرة: ١٠٠) مرت اكب بى بات مع بعروم ولا تى مع دار حكس بى مشكلات أيري اورغفل نتوسے دبوے كراب اسلام دوبارہ فائم نييں بوسكتايكين ئي اس بات كونييں مانتا جب خدا تعالی ادادہ کر نا ہے توکر کے رہتا ہے۔اس تسم کی رائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور فعط بھی تابت ہو رہی ہیں آنفظر ملى الدُّمليه والمرضي زمان بين مبعوث بوشع كياان كانسبت الل الراشع كى يرداشي تنى ؟ كون تعاجوليّين كرّاكر ایک غریب جس کے پاس ندقوت ناشوکت نافوج نامال ہے اور برطوف مخالفت ہے وہ کامیاب ہوکردہے گا اورجوومدے فتے او نصرت اورا قبالندی کے وہ دیتا ہے لورے بوکر دیں گے گرباوجود اس اامیدی کے مِيم كيسى اميد بده كَتْ اورتمام ومدى يورى بوكة - اليومَ اللَّمنَتُ لَكُمْد دْيَنكُمْ والمائدة ٢٠ ) كَلُّوا ي ال كُنَّ اور يهر إِذَا جَاءً نَصْرُ اللهِ وَالْفَيْتُ والنصر ٢٠ ) كي سورة نازل بوق - اليه بي مكن عِلَكُولُ بمارى

جاعت کا یہ نیال کریٹے کہ اس ملیبی جال کا ڈیٹا ممال ہے گر مَن سنا آ ہوں کہ فدا سب کچو کرسکتا ہے۔ ہی اس کے
پاس بہت سی را ہیں ہوں گر جن سے یہ فتنہ سے گا اوران کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارا اس بات پرایمان چاہیئے کہ اس
کے وعدے برسی ہیں۔ اگر تمام اسباب اس کے منانی نظر آویں بھر بھی اس کا و عدہ ستیا ہے۔ اگر ایک آدی بھی ہمار
ساتھ نہ ہو بھر بھی اس کا وعدہ ستیا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہوسکتا ہے جس کی قدرت اور افتیار کمزور ہو۔ ہمارے
خدا میں کون کمزوری نہیں ہے وہ بڑا قادر ہے اوراس کی حرکت جاری ہے ہماری جاعت کو چاہئے کاسی ایمان
کو ہاتھ میں دیکھے۔

بیفن وتت جاعت پرانبلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرا ہے جیسے آنفرت ملی الله علیہ ولم کے محابکہ سے مدینہ اور حبشہ کی طوف منتشر ہوگئے لیکن آخر خدا تعالی نے اُن کو میرا کیے جاجم کردیا ، ابلا اس کی سنت ہے اور ایسے زند نے آئے ہیں کہ مَتٰی نَصُرُ اللهِ دالبقرة : ١١٥) کمنا پڑتا ہے اور معنی کا خیال اس طرف منتقل ہو ما آسے کمکن ہے وہ وعدے خلط ہوں مگرانیام کا رخواکی بات سی محلق ہے ۔

یسلسلہ اپنے وقت برآسان سے قائم ہواہدے اگر اُورسب ولال کو نظر انداز کردیا جا وسے تومرف وقت ہی بڑی دیل سے مدی سے

نظرانداز کردیا جادے آدمرف دفت ہی بڑی دلیل ہے مدی سے میں سال بھی گذرگئے خدا کا وعدہ قرآنِ شریفِ اور امادیث میں ہے کہ وہ میں مسلمی فتنز کے وقت پیدا ہوگا اب

ان متوں کا دور دیکھ لو۔ دپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میں لاکھ فرقد موجود ہے حالائکہ اس سے پیشرالب اسلام میں ہیک فرند ہونا تو قیامت ما جاتی بکیا اس وفت بھی خدا نفر سے بہ پھر علی حالت کودکھ لوکس قدر دوی ہے ، ہم کو توسلان ہیں گر کر توت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں کیا اب بھی وقت نہیں ہے ؟ عیسا تی لوگ بھی منظر ہیں اور سی وقت بتلاتے ہیں ۔ اہل کشف نے بھی سی مکھا ہے۔ قرائن وعلامات بھی اسی کو بلارہے ہیں۔ اگر اس وقت نوا خرز لیتا تو وزیا ہیں یا ضلالت ہوتی یا عیسویت یہ قرائن پراورا لند پرایمان لا آجے اسے اندا

ین معرف مراب این می مود کی طرح و ترت کو الف والے میں وہ محروم رہتے ہیں۔ پر آ ہے میکن جو بیرود کی افزائد میں مقبیقات سوا داعظم کی مقبیقات

تفانيت احدثت

بعرایک دلی سوا داعظم کی بیش کرتے ہیں کدوہ برخلاف ہے ۔ ادان آنانیس مانے کرمصلح تواسی وقت آنا ہے جب لوگ مجرا

جاویں - اب بگریسے ہووں کا انفاق اور شہادت کیا مکم رکمتی ہے ؟ بینمبر فدا مل الندملیو کم فراتے ہیں کرئی میں کم کومعراج میں مرووں میں دیجہ کیا ہوں اور مجر قرائن شریف سے وفات ثابت ہے۔ بی انحضرت ملی الندعلیو ملم کافعل اور خدا تعالیٰ کاقول دونوں سے وفات ثابت ہے ۔ یحیٰی تومر میکے ہیں اُن کے ساتھ ہی انصفرت ملی الندعلیہ والم

نے صفرت میلی کو دیکھی سے بیس اتنی دیر مک جومروہ کے پاس میٹھارہا وہ کیسے زندہ ہوسکتا سے ملاوہ ازین مداتعالی

فرما آ ہے کہ بلا نظیر کے کوئی بات تعول ناکر و ۔ انحفرت علی اللہ علیہ وقع کی رسالت کے بیے اس نے نظائر میٹی کئے میسے کی حیات کے لیے معی کوئی نظیر ہونی چاہیئے تھی۔

نمازوں کے بابندیں۔ ندا تعالیٰ کے آگے تفرع اور ابتهال کرتے ہیں۔ اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ اُن کو نور ایمان عطا کرسے اُور دلوں میں صدق و الے برسب کیجھ کب ماصل ہوست سے۔

دیکینے اور سیمنے کے لیے توایک نشان کتاب براہیں ہی بس ہے جیسے کہتے ہیں کہ ۔ حرفے میں است اگر درخان کس است

سبحد داراً دمی کے بیٹے ایک ہی بات کان ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عرکا دعدہ دیا۔ نبلاؤ کوٹی کدسکتا ہے کہ بیں استے برس ضرور زندہ رہوں گا۔ پیر جننے وعدے برا بین میں تنصے ان میں سے اکثر لورسے ہو گئے ہیں اور کھیا تھی باقی ہیں۔ اگرانسان کا کا دوبار ہوتا تو اس قدر نصرت کمب شامل حال ہوسکتی ؟ اوروہ وعدے اگر خدا کی طرف سے زیتے گئے لورسے ہو کر دستے ؟ تو کھے لورسے ہوکر دستنے ؟

بیں وقت کو، زمان کو، خلالت کو اندرونی اور بیرونی حالت کو دیجیوتوغود پیتر لک جاتا ہے۔ من تفول سے ہم ا اراض نیس بین کیونکدراستی کا مقابلہ جان توار کر اور کر آب ہے۔ انخفرت صلی الله علیہ ولیم کیا دیجیوکس قدر منعابلہ ہوالکین کیا ( البدوميد المرام فوا ٢٠ مورخ ٨ رمادي مين اله ش

مىيمەكى مخالفت بوڭ -

#### ١١٠٠ مارچ ١٩٠٣ ت

وفات مسح عليالشلام

( لوقت ثنام )

معدات كى نبت آپ نے فرایاكہ معدات كى نبت آپ نے فرایاكہ معدات كى نبت آپ نے فرایاكہ معدات كى نبت اللہ عداج كريش آگا يسنت اللہ

اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی اینی اسی طرح اسانش سے نمیس گذرتی کروہ و نیا میں بریکار رہیں۔ پیرائی نے مولولوں کی حالت پر فرایا کہ

ان لوگوں کے اعمال اور منبروں پر سجو کھ چڑھ کر شطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آنا ہے کہ آخراُن کے اعمال کا متیج کیا ہے ؟ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر مبی زنگ ہوتا ہے جس سے انسان کے جیمع عقائد مبی نظر نہیں آسکتے۔ ریزر سربر ریزر ہے۔

اس سے براہ کراور کیا ہوگا کر کتاب الدحس کا ایک ایک نفط نینی ہے وہ وفات میں کو بان کرت ہے ، امادیث کا اجماع می ہی ہے

امادیث بی مِنکُدَ ہے ، قرآن بی مِنکُد ہے ۔ پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی ۔ عیسائیوں نے جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی فعال کا استدلال کیا توفعاتمال نے نظیر تبلا کران کی بات کورد کردیا فوالا اِن مَشَلَ عِنْدَ اللهِ کَمَشَلُ اُدَمَدَ (ال عمران ، ۲) کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان فعال ہوسکتا ہے تو آدم کی تو مال بھی نہی اسے فعال کیوں نہیں مان لیتے ۔ پس جب نصادی کی اس بات کوفعال نے وقد کردیا تو اگر مسیح بھی

واقعی اسمان پر زنده ہو آا اور میسائی است خوائی کا دیا گردائے تو اللہ تعالی اس کا بھی رد کر تا اور جیند ایک نظائر بیش کر تا کو فلال اور بی زنده ہو آمان پر موجود ہیں۔ ہر ایک بہوست ان لوگوں پر اتمام عجت ہو چکا ہے۔ اب برلوگ معدا ق مسلط میک کند میں گور کے بیان کا حق نہ نفاکہ مجمدے آگر سوال مسلط میک میں زندہ موجود ہوں کیا بران کا حق نہ نفاکہ مجمدے آگر سوال کرتے ہو جیتے اور اپنے شکوک و شبعات بیش کرتے۔ میں نے بار ہا کھا کہ ان کے اخراجات سفر دینے کو میں کہتے ہیں کہ میاں آدی مکان بھی دو نگا حتی الوسع مہمان نوازی بھی کرول گالیکن برلوگ او حرر رُرح نمیں کرتے۔ ہیں کتے ہیں کہ قرآن سے باہر ہیں حالا کہ فرآن ہی نے تو ہمیں اس کوچ میں کھینیا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ہیں فرآن کے صف وی نے بنا شہد ہیں۔ اس کے ہوئے دیدہ دانستہ کیسے این آئیکھوں کو بھوڑ ہیں۔

فداتعالی کا یرفرض تعاکم اگر عیمان کوگ سے کو خدائی کے بینے صوصیت پیدا کریں تو وہ اس کا رقا کہا جیسے اوم کی شال بیان کی ۔ کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم منظا کر سے آسمان پر زندہ ہوتا اور عیمان کوگ اس سے خدائی کی دلیا ہوتے تو فداتعالی صرور بیان کرنا کہ خلال فلال انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اس سے کوئی خدا نہیں بن سکت کی جانے تو فداتعالی صرور بیان کرنا کہ خلال فلال انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اس سے کوئی خدا نہیں بن سکت مجلہ چالیس کروڑ انسان اسے آگے ہی فدا مان کر گراہ ہورہ ہیں تو تم نے اُن کے ساتھ مل کراور ہاں ہیں ہاں بلاکراس کی فدائی پر اُور مر لگادی واس کا باعث صرف ان لوگوں کی بدلی ہے کہ ہفتی کے دان دکھانے کے اُور اور کھانے کے اُور اور ایک ایک بیروری ہوگئے ہیں۔ یہ اُمید تو سے نہیں کر یوگ ان سیا نیوں کو مانیں ہاں ان ک ذریت اور اُن حدیث شرایف کے موافق ہا کل میروری ہوگئے ہیں۔ یہ اُمید تو سے نہیں کر یوگ ان سیا نیوں کو مانیں ہاں ان ک ذریت اور اُن حدیث شرایف کے موافق ہا کل میروری ہوگئے ہیں۔ یہ اُمید تو سے نہیں کر یوگ ان سیا نیوں کو مانیں ہاں ان ک ذریت کی مانے تو مانے ۔

اس کے بعد آپ نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ

ان کی ابتدا کیونکر ہو آئ کس طرح اول کرم وین نے مولوی عبدالکریم صاحب کو بدر لیے خطوط اطلاع دی کہرہی شاہ نے فیفی متوفی کی کتاب سے سرقہ کیا ہے ۔اس کی اطلاع پر کتاب نز ول آسیح کھی گئی ۔ بچراس نے اپنے خطوط کے برخلات ایک مفہون سراج الاخبار میں کھ کرست وشتم کیا اوران کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکاری ہوا۔اس طرح سے ہما اچنا کام بند ہوگی ۔ تنگ آکر حکیم صاحب نے دعوی کیا ۔ بچرکرم دین نے حبلم میں ہم پر ایک مقدم کیا ۔ وہ مقدم تھا اس کے متعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جوکہ شائع ہو بھی ہوئے ہوئے ہے اور ابراؤت اور میں کامیابی کی خرجمی خدا تعالی سے پاکر ہم نے شائع کر دی تھی ۔اس میں ہم بی کامیابی کی خرجمی خدا تعالی سے پاکر ہم نے شائع کر دی تھی ۔اس میں ہم بی کامیابی کی خرجمی خدا تعالی سے پاکر ہم نے شائع کر دی تھی ۔اس میں ہم بی کامیابی ہم اور تا ہم کی استفار دائر کیا ۔ وہ مقدمات انجی جل رہے ہیں مضعف حاکم کو توخود خرنمیں ہوتی کہ انجام کا در مقدم کی کیا صورت ہوگی۔ ہماری ارتفاد کم کی ہم ہوری طور پر تو دکتام کا میلان ہماری طرف کم ہی ہوتا

ہے اور سوائے پرورو کارکے اُورکس کی وات ہے کہ اس پر معروسد کیا جائے۔ زمین پر کیسے ہی آارنظراوی گ بادبار ومم أسمان سع أناب كم ترى نصراً مِّن مند الله وه أخر بوكر رسيع كات بنگر که نون ناحتی پروانه شع را يندال الان نداد كرشب واسح كند (البدرجديه نيز اصفحه مودخر مرمادي سينولش)

# د بوقت شب

مقدمه كي موحوده صورت يرحضورمسح موعود

مرانك معجزه انبلاء سع والبشرسه على السلام في فروايك یہ ایک ابلا ہے۔ کوٹی مامور نمبیں آ تا حس پر ابتلا نہ آئے ہوں میسے طیالسلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی

موسی علیا او سرے ساتھ کیا سلوک ہوا کا تخفرت ملی النّد علیہ وسلم کا محاصر وکیا گیا ، گربات یہ ہے کرما قبت بخیر توتی ہے ا كرفداك سنت يربوق كرامورين كازندكي ابك تنعم اور آلام كى بواوراس ك جماعت بلا ۋزردے وغيره كما لائے تو بجراً ورون وارول مين اوراك مين كيا فرق موما ؟ يلاؤ زروس كهاكر حمد أبله وشكراً بله كها أسان بهاور برايك بن كفف كد كما مع مكن بات ير معجب معيبت مي مجي وه اسى دل سے كھے .

ما مورین اوران کی جاعت کو زلزیے آتے ہیں ہلاکت کانوٹ ہونا ہے مطرب طرح کے خطرات بیش آتے ہیں۔ كذِبُوا كي سي مض بي دوسر ان وانعات سے بيفائدہ بين كركيوں اور كوں كامتحان بوجاتا ہے -كيونكر و كي بون بي ان كا قدم مرف المودك ك بى بواب عديب معاتب أين نوده الك بوجاف بن-میرے ساتھ میں سنت اللہ ہے كرحب كك ابتلاء موتوكونى نشان ظامر نبيس ہوتا - فعدا كا اپنے بندول سے

برا يارسي ب كران كوابلا من والع جيه كروه فروة به وَ بَشِر الصَّا بِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ مُصِينَبَةٌ وَالْوَا إِنَّا مِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون - والبقرة :١٥١٥ما بعن براك مصيبت اوروك بي أن كا رجوع ندا تعال ہی کی طرف ہوتا ہے۔ ندا تعالی کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جواشقامت اختیار کرتے ہیں۔ نوشی کے ایام اگرمے دیکھنے کو مدند ہوتے ہیں گرانیام کھے نہیں ہوتا۔ رنگ بیوں میں رہنے سے آخر خدا کارشتر وٹ جانا ہے خدا کی محبت سی مدی ابتلا میں اوالن ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظامر کرنا ہے مثلاً

کسری اگر استخفرت ملی الندهلیدوم کی گرفتاری کامهم ند دینا توریعجزه که وه اسی دات دارای کیسے ظاہر بونا اوراگر کم والے لوگ آپ کو ند نکالتے تو اِنّا فَتَحْنَا لَكَ مَتْحَا فَجِسْنِنَا (الفتح ،۲) کی آواز کیسے سنائی دیتی براکی معجزه آبلاسے والبتہ ہے ففلت اور هیاشی کی زندگی کو خلاسے کوئی تعنق نہیں ہے۔ کا میابی پر کامیابی ہوتو تفرع اورا بتمال کا رشتہ تو بائکل رہنا ہی نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کولیند کرتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتی پدا ہوں۔

### لومبالعين كيلفنسيحت

اسكى بعدمالى جناب محمدا براميم خان صاحب ابن موسى خان ماحب براورزاده مراد خان صاحب مرحوم المدمان روم المرادي المره المرادي المرادي المراب المدمين كالمراد المرادي المراب المراب المدمين كالمراد المراب المراب المراب المراب المراب المرابع الم

مروری نصیحت یہ ہے کہ طاقات کا زمانہ بہت تفور اسبے خدامعلوم بعد جدا اُں کے دوبارہ ملنے کا آلفاق ہویانہ ہو۔ یہ دُنیا الیی مگہ ہے کہ دم کا مجروسر نہیں ہے ۔ اگر دات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر دن ہے تورات کی زندگی کی خرنمیں ۔اس بیص مجنا چاہیئے کہ اس ملسلہ کے دوجھتے ہیں۔

ایک حصدتوعقا مُدکا ہے۔ مِنقراً یا درکھو کرج بدعات ان میں مال کے لوگوں یا درمیان لوگوں نے الا دینے ہیں اُن سے پرمبز کیا جا وہے۔ یہ تقرف اس تقرم کا ہے کہ کچھ تو بدعات بنک رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر ترک ہوگیا ہے۔ جیسے عینی کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نوع انسان وا نبیاء ورسل سے دی جاتی ہے اور ہما ہے نہی ملی اللہ علیہ وظیم کو اس سے اہر رکھا جا تا ہے جس سے آپ کی بڑی تو ہن لازم آتی ہے مالا کھ آپ فاتم الا نبیاء ہیں اور جب مائستہ سے بھر رکھا جا تا ہے جسے عیات کی بڑی تو ہن لازم آتی ہے مالا کھ آپ فاتم الا نبیاء ہیں اور جب مائستہ سے بھر کہ آپ کے افلاق کیا ہیں تو اس نے کہ قرآن ترافیف آپ کا سے مسلمان میں کرتے ہیں۔ ویسے ہی آج کل کے مسلمان میں کرتے ہیں۔ وق ہو تو ایک سے میں اور آپ کھا ہو تو ہوتا ہے موار اسے قرار دیتے ہیں جسے ایک میت پڑی ہو تو ہو ایک شخص تو اسے مردہ کے کو فوا بنا تے ہیں اور ریز خوا کے برا براسے قرار دیتے ہیں جسے ایک میت پڑی ہو تو ہو ایک شخص تو اسے مردہ کے کا دومرا مردہ و شکھے بلکہ مردہ والے صفات سب اس میں بنا و ہے۔

مسیح کے بارے میں اس قدر کُلوکیا گیا ہے کہ گو با عبدائیوں کے ساتھ باتھ طلا دیا ہے وہ توحید جو آنفرت ملی التُدعلیہ وسلم لائے اس کا نام بک ان میں نہیں رہا میلیبی فدمہب کس زور سے تھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا لیں جب بر حال ہے تو حقائد کی دستی مبت ضروری شفہ ہے ۔ ستجا ، میں حواد زندہ اس کھی اور فدا کی مرضی کے موافق میں مسئلہ ہے کہ میں ملیالسلام فوت ہو گئے ہیں اوراگروہ زندہ ایں تو قرآن شراعیف بامل تھی تاہے انتفارت ملی الدُملیہ ہم کی شہادت ہو مبت عزت کے قابل ہے ہیں ہے کہ آپ اُسے اموات میں کی گئے کے باس دکھ ہے۔ اگراُن کی رُوح تبض نہیں ہوئی تمی تو دوس مالم میں کیے جلے گئے ۔ تیام توحید کے بیے یہ شار سبت فردی ہے کہ میح فرت ہوگئے اور جو اسے لورسے بقین سے نہیں ماننا خطو ہے کہ وہ کسی عبدا ثریت سے صدند ہے یا ایک دن عبدان ہی نہو جائے انسان اسی طرح مُرتد ہوا کرنا ہے کہ ایک ایک بیز دھپوڑ تا ہوا انٹر کادگل مجبوڑ دینا ہے۔ دوسرے عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے مرف ہی مطیم الشان بات ہے جو تعدانے بتلا تُ ہے کہ میٹ فرت ہوگیا ہے۔

تان کی خرجہ دیا ہے کہ کل بی فرت کے کہ تعدد ہوا ہے کہ تعدد ہوں کے کہ کا الله الله کا ہی خرجہ دیا ہے کہ کل بی فوت الکے ہیں جائے ہیں ہے کہ کا اجماع ہوا۔
حضرت عراق دفات کے منکر تنے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تنے ۔ آخر الو کریشنے آکر مَا مُعَمَّدُ وَالَّا دَسُولُ فَدُ مَسُولُ فَدُ مَسُولُ فَدُ مَسُولُ فَدُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ہے وجاس کی یہ ہے کہ نئے نئے عیسانی مسلمان ہو کرائن میں طنے گئے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کرجب ایک نی قوم
کسی ذہب میں واضل ہو تو اپنے ذہب کی دسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے ۔اس کا کھر صفتہ نئے ذہب میں بل جاتا ہے ۔اس کا کھر صفتہ نئے ذہب میں باتا ہے ۔اس کا کھر صفتہ نئے ذہب میں باتا ہوئے تو بین جال ہمراہ لاتے اور زفتہ زفتہ وہ مسلمانوں میں بنجہ ہوگ ہاں جن وگوں نے ہمادا زمانہ نہیں بایانہ اس مسئلہ برانموں نے بحث کی وہ تیلگ کی آمنہ کہ نکہ دائم ہوئے ہیں اگر کے مصداق ہوئے تیکن اب جو ہما دے مقابلہ پر آئے اور اتمام جست ان بر ہوا وہ قابل اعتراض مضر گئے ہیں اگر ان لوگوں کے اعمال صالحہ ہوتے تو بی عقیدہ ان میں دواج نہ پانا جب وہ چھوٹ کئے تو الیسے ایسے حقیا گذشال ہوگئے۔

اعمالِ صالحركزت سے بجالاً ہيں۔

نباز كوسنواركرا داكرين

یں بوشخص ایمان کو قائم رکمنا چاہتاہے وہ اعالِ صالح بین ترتی کرہے۔ یہ رومانی امور بیں اور

اعال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کی ہے ان کو دکھیو تو آخر معلوم ہوگاکہ اُن کا خلا پر
ایمان نہیں ہے ۔ مدیث شرفیت میں اسی بیے ہے کہ چور حب بچری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور اُن جب
زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے ہیں صفے ہیں کہ اس کی بداعمالی نے اُس کے سیتے اور صبح مفنیدہ پر اثر
ڈال کرا سے ضافت کر دیا ہے ۔ ہماری جا عت کو چا ہیئے کہ اعمالی صالحہ کمٹرت سے بجالا و سے اگراس کی میں
مالت رہی جیسے اور ول کی تو بھر امتیاز کیا ہوا ؛ اور خدا تعالی کو ان کی رہایت اور حفاظت کی کیا ضرورت ؛ خدا اُللہ اُللہ کو ان کی رہایت اور حفاظت کی کیا ضرورت ؛ خدا اُللہ اُللہ کو ان کی رہایت اور حکو کہ اس کا کسی سے میں لاف اور یا وہ گو لُ سے کوئ بات نہیں بناکرتی۔

کی در شتہ نہیں ہے میمن لاف اور یا وہ گو لُ سے کوئ بات نہیں بناکرتی۔

بعی اطاعت ایک موت بے جونمیں بجالاً وہ خواندال سے شطرنج بازی کرنا ہے کہ مطلب کے وفت تو خواسے خوش ہونا ہے اور جب مطلب نہ ہوتو اداض ہوگیا مومن کا بید شور نمیں چاہیے۔ بھلا خور تو کرو کہ اگر خوانوا کھ ہراکی میدان میں کامیابی دیا رہے اور کوئی اکامی کی صورت کہی بیش نراؤے تو کیا سب جال موقد نمیں ہوسک ، اور خصوصیت کیا رہے گی۔ اس بیے جومصیب ن میں وفا اور صدق سکھ کا خدا تعالی اسی سے نوش ہوگا۔

یں ویور کروں ہے۔ نماز الیسے ادا نرکر و جیسے مرغی دانے کے لیے مٹونگ ارق ہے بکدسوزوگدازسے اداکرو اور دعائیں مہت کیا کرو نماز مشکلات

بیم رورد و رست اور می اور کلمات کے سوااپنی مادری زبان میں بھی مہت دُعا کیا کروتا اس سے سوزو گداز کی تحریک بمو اور سبب بک سوز د کداز نر بہوا سے ترک مت کرو کیونکہ اس سے ترکیثہ نفنس ہوتا ہے اور سب کچے ملتا ہے ۔ چاہیے رست میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں

كمنازى عن قدر صبان صور مي بين ان سب كے ساتھ دل مجى وسليم بى تابع بو اگر صبانى طور بر كھرے ہولودل

انے بھائی کی غلطی دیکھ کراس کیلئے دُعا کرو مائٹ کی درست کرنا جائے۔ مجھے مائٹ کی درست کرنا جائے۔ مجھے

عات و درست رانی است کا بر براغم می کدامی کس برلوگ آلبی میں دراسی بات سے پرط جاتے ہیں عام مجلس میں کی کوائم ق کد دینا بھی بڑی ملطی ہے اگر اپنے کسی بھائی کی ملطی دکھیو تواس کے لیے دھا کروکر خدا اسے بچا بوے۔ یہ نہیں کہ منا دی کرو یوب کسی کا بٹیا برطین ہوتو اس کو سروست کوٹی ضائع نہیں کرنا بلکہ اندرا کی گوشر میں سمجھا آ ہے کہ یہ بُراکام ہے اس سے باز آجا۔ یس جیسے دفق علم اور ملائمت سے اپنی اولا دسے معاملہ کرتے ہو و لیسے ہی آبس میں

بہا ٹیوں سے کرویص کے اخلاق اچھے نمیں میں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ جے کیونکہ اس میں کمبر کی ایک جرا ہے اگر خدا راضی نرمو توگویا یر برباد ہوگیا۔ بس جب اس کی اپنی اخلاق حالہت کا بہ حال ہے تو امسے دوسرے کو کہنے

كاكياحق ہے . نعدا تعال فرما ما ہے <sup>ليم</sup>

تقوى ماصل كرف كاطراق

اخلاص ا ورمحبت سيمسى كونسيوت كرنى بهت ينت به بيكن المعنى المعنى المستنفي المنتقل من الميك إد تنيده المغض اور كمرطا

ہوا ہوتا ہے اگرخالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوئے تو خدا تعالے اُن کواس آئیٹ کے نیچے ندلانا ، طراسعید وه بع بواقل الينع عيوب كو ديكه والكهاية اس وقت كلّ جعجب ميشد امتحان لينا ره والموكركول باك نسیں ہوسکتا جب یک خدا اسے پاک ذکرے بجب یک آنی وعا نرکرے کرماوے تب یک سی تقدیم مامل نہیں ہوتی۔اس کے لیے دعا سے فعل طلب کرنا یا ہیئے۔ اب سوال ہوسکتا ہے کہ اُسے کیسے طلب کرنا یا بیٹے تواس کے لیے تدبیرے کام لینا ضروری سے جیسے ایک کورکی سے اگر بداؤ آتی ہے تواس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھولک کو بند کرے یا بداُر وارشنے کو اٹھا کر دُور مھینیک دے بیں کوٹ اگر تقویٰ جا ہنا ہے اوراس کے يد مرسه كام نبيل بينا توده معى كتاخ بدكر خدا كع عطا كرده فوي كوبيكار جميوراب مراكب عطاء اللي كو ا بینے عمل پر مرف کرنا اس کا نام تدبیر ہے جو سرای مسلمان کا فرض ہے ۔ بال جو نری ندبیر برعمروسر والب وہ مجی مشرک ہے اوراسی بلا ہیں مبتلا ہو جاتا۔ ہے میں اور پ ہے نند بیر اور دما دونو کالورائت ادار اچاہیے "د ببر کریکے سوجے اور غور کرے کہ بی کیا شنے ہول ۔ فعنل جمیشہ خداکی طرف سے آ باہیے۔ بزار تدبیر کرو مرگز کام نہ آئوے گی جب کک آنسوز بئیں ۔ سانپ کے زہر کی طرح انسان میں زہرہے اس کا ترباق وُعاہے جب کے ذریعہ سے آسمان سے حیثمہ ماری ہوتا ہے ۔ بو دعا سے فافل سے وہ مالا کیا۔ ایک دن اور رات حس کی دعا ہے خال ہے وہ شیطان سے فریب ہوا ۔ ہرروز دیکھنا جاہئے کرچونق دُعاوُل کا تھا وہ اداکیاہے کرنہیں ۔ نماز کی ظاہری صورت براکتفاکرنا ناوان ہدے۔ اکثر لوگ رسمی نماز اوا کرتے ہیں اور سبت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک ناواجب مكيس دكا بواند عدى كلے سے أتر ماوے يعف لوگ نماذ توميدى يرصد يلتے بين مكن اس كے بعد دماس تدرلمی ما مکتے ہیں کرنماز کے وقت سے وگئ مگنا وفت لے لیتے ہی حالا تکرنماز توخود و عا سے جس کو یہ نصیب نمیں ہے كرنمازيس وعاكرے اس كى نمازى مىنىي و چاہئے كدائى نمازكو دعاسے مل كمانے اور سرويانى كے لذيذاور مزيداد كرلواليها نه موكداس يرويل مور

ففنائلِ نماز

نماند خدا کا حق ہدے اُسے خوب اوا کرو اور خداکے دشمن سے مداہند کی زندگی مر برنو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو مگر نماز کو ترک ست کرو۔ وہ کوفرا ورسائق بیں جو کمفاز کو منوس کتے ہیں اور کھا کرتے ہیں کرنیا نے شروع کرنے سے بمارا فلال فلا نقسان ہوا ہے۔ نماز مرکز مدا کے فعنب کا ذرای نہیں ہے جو اُسے منحوں کتے ہیں اُن کے اندوز در بہتے جیے جار کوشیرے کڑوی گئی ہے ویدی اُن کونماز کا مزانیں آیا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کودرست کرتی ہے المناكوديمت كرا المنا مناد كامرا ونياك برايك مزع يرفالب سع رازات جمان كعيد بزادول خرج بوت بي اود وران البيع بيار والم بوق بي اوريمفت كالبشت ب جواس مقاب و قرآن شراي بي دونبول كاذكر الم الدين سه دنياكى جنت ب اوروه نمازكى اذت ب -ناز خواہ تخواہ کا تیک منیں ہے بلد عبودیت کو راوبیت سے ایک ایدی تعلق اورشش ہے۔ اس رشتہ کو وائم ركف كے يعے خلاتعالى ف نماز بنا أب اوراس مين ايك وزت دكدى بع جس سے يتعلق قائم دہا ہے۔ جيسے الرك اوراد كى كرجب تنادى موتى ب اگر اُن ك طاب مين ايك النت نرمونوفساد بونا ب اليه ي الرنماز ين لذّت نر بونوه درشت اوف ماناب، دروازه بندكرك دعاكرن ما بين كده دست قائم دب ادراندت بدا ہو جانعتی مبودین کارلومیت سے ہے وہ ست گرا اور اُلوارسے پُرسے حس کی تفصیل نمیں ہوسکتی بجب وہ نمیں ب نب کسانسان سائم ہے اگر دو میار دفعہ می لذّت محسول ہو مائے آواس میاشی کا حصرل گیا ہیكن جے و وجار وفعري شاط وه إندها من كان في هند ؟ أعلى نَهُو في الْأَخِرَةِ أَعْلَى دِي اسوائلِ ٢٣٠) آنده ك سب وعدساس سے والبتہ ہیں وان بالول کوفرض جان کر ہم نے بتلا دیا ہے ۔ اینی بهدر دی کو صرف مسلمانول تک محدودندر نهیں ہوسکتا۔ اپنی ہیدر دی کو مرت مسلمانوں تک ہی محدود ندر کھو بلکہ براکی کے ساتھ کرو ۔ اگر ایک مندوسے بدر دی نرکرو کے تواسلام کے سیتے وصایا اُسے کیسے بینیا وگے ، فدا سب کارت ہے ۔ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرواور محرمتی اور مالین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے ہال اور دنیا سے دل نر لگاؤ۔ اس کے یہ مضنیں ہی کہ تجارت دفیرہ چیوژ دوبلکه دل با بار اور دست با کار رکھو- خدا کاروبارست نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین برمقدم رکھنے سے روكما ہے واس بلےتم دين كومقدم ركھور

(البدر جلد المراصفيرة المعود مرادي سينوائد)

### ۲۷ فروری سم ۱۹۰۰

د درادشام ؛

اسع وطيفرت جمة التدعل الارض مليالعسلوة والسلام فيمسيد كع بالأقى صدير نماز مغرب اواكى اور بعدا دائے نماز مغرب شرتین پر اجلاس فرا ہوئے ۔ چند معالوں نے اجازت دوائگی مامل كى يعفن احباب نصوصاً ستيدتفعنل حبين صاحب أناوى (بوكياره سال كےبعد آشے تھے )كو خطاب كركم فرماياكه و

سمن بادادت دفتن بامازت الي توسيحة ي بن كرك كالي كوفهرا ماسيدك

اس منن میں ماعون کی شدّت کا ذکر بوگیا-اس براکیا فی سلسله کلام لیل فرایا . خقیت بن سیمسلمان بنے کا اب وقت آیا ہے اللدتعالى كيساته معامله صاف كرو

يتين برى جيزيد الدتعال رحن ممايتن

انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ولیا ہی معاطر کرتا ہے لیس ضروری امریہ ہے کرالٹرتعال کے ساتھ معالمہ

ماف كرونا وه هي تم يردم كرب كيوكد ي يي بعد من كان يله كان الله كه -طاعون سے وفات

امادیث سے معلوم ہونا ہے کر لعض صحابہ مجی طاعون سے فوت ہوئے ایکن اُن کے بیے وہ شہادت تنی مومن کے داسطے پشات

له البدرين يرواتري لول درج سبه: -

چند ایک اجباب نے اپنی والی کی اشد خروریات بیش کیں ۔ ان کو رُفعت عطافران گئی کین عالیجاب محدا براميم خال صاحب تترليب بن ماجي موسى خال صاحب براد و داده خال بهادر مرادخال مرحوم آمده از كراجي كى وتصديد طلى يرحضور عليك سلوة والسلام في فرماياكم" بديندون أوريق الدن بالودن وتن المات اوراس طرح بنا بتفضل حين صاحب بنشر تحصيلدار - رئيس أنا وه ك طرف مخاطب موكر فراياكم "اب توان کوهی فرافت سے اورایک عصر کے بعد آئے ہیں ۔ بیمی چندون رہیں "

(الدوجلدس نيراامغرس موزحه ١١ رادي ميم مهاش)

الدرس الدرس الله عن الدار الله المالة د البدر یوالہ خکور ،

سل البدريس سن : " بعض صحاب اوران كي اولادهي طاعون سے نوت برو منے ين و البدر والد ملور)

ہی ہے۔ پہلی اُمتوں پر یہ جُنا یُق السّماء والبقوۃ : ٢٠) نمی صحابہ کس قدرا علی ورج ریکھتے تھے لین ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے۔ اس سے اُن کے مومن ہونے میں کوئی شبندیں ۔ ابو عبیدہ بن الجراح جیسے صحابی ہو حضرت عمرضی الله عند کو بڑے ہی عزیز تھے طاعون ہی سے شہید ہوئے تھے۔ طاعون سے مرنا عام مومنوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں ، البتہ جہال انسطام اللی میں فرق آتا ہے وہاں ندا نعالی ایسامعا لم نمیں کرتا ہے لینی فعالی کی کوئی مامور ومرسل طاعون کا شکار نہیں ہوسکتا اور دکھی اور فعیت مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے کا کوئی مامور ومرسل طاعون کا شکار نہیں ہوسکتا اور دکھی اور فعیت مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑائفی اور نملل پیدا ہوتا ہے ہیں انبیاء ورسل اور نعالے ماموران امراض سے مانے میں اور نمی نشان ہوتا ہے ۔

حفرت مکیم الاقت نے عرض کی کر حفود میرایک بڑی مجیب بات ہے کہ ایک لاکھ چوبس مزاد

صحائبا كي خصوصتيت بزمنى نذكره

محاً بن سے ایک بھی مبرو نرتھا <sup>کے</sup> اس پر امام الملتہ نے فرمایا کہ

بونکداس وقت فداتعالی کا کلام نازل ہود ہا تھا اوراس امر کی فرورت تھی کرمی آئے اسٹنیں اوردوایت کرکے دومرون کس بینیا تیں اس بیے اللہ تعالی نے اس نظام کو قائم رکھنے کے بیے صحائے کو اس بروین سے معفوظ رکھا۔ ایسے وقت اگر آنکھ نر ہوتو کام ہوسکتا ہے لین کان کے بغیر کام نہیں میل سکنا، ان حقالق و معارف کوجو فدا تعالی کامرسل ہے کر آتا ہے شنے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔

ملے کلام کی طرف رجوع کے ساتھ بھیل رہی ہے اور جاس وتت بھی ماداتعال

کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ برلے خطرہ کی مالت ہیں ہے۔ نفاق کام نہیں دیگا - اسی واصطے الدّتوالیٰ فیر برخ ما یا ہے۔ آلید نہیں دیگا - اسی واصطے الدّتوالیٰ فیر برخ ما یا ہے اکر نہیں کہ اور کی کہ ایک میں مرجودہ مالت امن پر مجی بین خطر ہوجا تا ہے اور سمجہ لیتا ہے کہ امن ہیں زندگی گذارتا ہوں مگر فیلطی ہے کہ کہ یہ توحوم نیں ہے کہ ساتھ زندگی ہیں ۔ اسی واسطے مون توحوم نیں ہے کہ ساتھ فردی ہے کہ واصلے مون کے لیے مہدت صروری ہے کہ وہ کمجی بیے خوف مزہوا ور مروقت توب اور استخفار کرتا دہے کو کہ استخفار سے

انسان بديوں كے بُرے نتائج سے بھى خداتعالے كے فضل سے نے دہنا ہے۔ يرسينى بات بے كہ توب اور

(البدر جلاس نمبراا صفحه)

ك البديس ہے: " بال اندھ تف"

ا تنفارُ على كناه نجن مات بي اور فدا تعالى اس محبّث كرنام عدراتَ الله يُحِدُ السَّوَ إِبِينَ وَ رُحثُ المُسَّوَ إِبِينَ وَ رُحثُ المُسَّادُ مَن والبقرة : ٢٢٣)

۔۔۔ سپتی توبرکرنے والامعصوم کے رنگ میں ہوا ہے۔ پھیلے گناہ تومعات ہومانے ہیں بھرا نندہ کے لیے ندا سے معاملہ معاف کرنے۔ اس طرح پر فعدا کے اولیاء میں داخل ہومائیگا اور مھیراس پرکو ٹی خوف وحزن نہوگا

ندا تعالی نے اُن کو اپنا ولی کهاہے مالانکہ وہ بے بیاز ہے۔ اس کوکسی کی حاجت اولیا ء النگر نبیدہ میں اور انتخاب کی اثر یک اختر یک تائیز کی اُن کے اُن کہ اُن کے اُن کہ کا اُن کہ تا

اصل برہے کہ ولی الله بننا ہی مشکل ہے بلکداس مقام کاسم منا ہی دخوار ہونا ہے کہ یکس مالت میں کہا جا دوار ہونا ہے کہ یکس مالت میں کہا جا دوار کو میں خوشا مد کرسکتا ہے اوراس کو خوش کرسکتا ہے نوال کو خوش کرسکتا ہے خواہ دل میں ان با تول کا کچھ مجی اثر فہو۔ ایک شخص کو خیرخواہ کدسکتے ہیں گر حقیقت بین علوم نہیں ہوتا کہ وہ خیرخواہ ہے یک اللہ تعالی توخوب جا تناہے کہاس کی اطاعت و محبت کس رنگ سے ہے نہیں ہوتا کہ وہ خیرخواہ ہے یک ایک ہے کہا

ل البدرس: دانشد تعالی میں یہ صفت مومن کے بیے بہت ہی مفید ہے کر توبر اور استعفاد سے اس کے کتاہ بخشے جائے ہے۔ است میں درگر یہ صفت ہے کہ اس کے کتاہ بخشے جائے ہیں ۔ اگر یہ صفت ہے کہ اس کی بادگاہ میں بیتی توبر کرنے سے انسان باکل معصوم ہوجا تاہے گویا اس نے کبی کوئی گناہ کیا ہی نرتھا ''
در سید میں بیتی توبر کرنے سے انسان باکل معصوم ہوجا تاہے گویا اس نے کبی کوئی گناہ کیا ہی نرتھا ''
در مید میں اصفر میں)

لله البدر میں ہے: "فلا تعالی ولایت کے سر معفی تنہیں ہیں کداس کوکو آئی احتیاج ہے جیسے ایک انسان کو دوست کی مورست میں فضل اور منابہت سے خدا تعالی کسی کو اپنا دوست اسٹی فض کو فائدہ بہنچنا ہے شکفداکو "دالبد مبدس انسرا مسلامی

یں الله تعالی کے ساتھ فریب اور وغانسیں ہوسکتا۔ کوئی اس کو دھو کا نہیں دے سکتا انجیب بک سیتے اخلاص اور اوری وفا داری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالی کا زین ما وے کچھ فائدہ نہیں۔

يادر كمو الله تعالى كا اجتبا اور اصطفا فطر تى جوبرس برتاب يمكن كد شته زندكى ين وه كوق

صغائر ياكبا ثرركمة بومكن حبب الندتعال سعاس كاستياتعتن بوجاوس توده كل حطائي نجش ديابعاور بيمراس كومعيي شرمنده نهبين كرمانه اس دنيامين اور مذا خرت مين - بيكس قدراحسان الثد تعالى كاسبعه كرحب وه

ا کیب دفعہ در گذر کر ااور عفو فرما آ ہے بھیراس کا کھی ذکر ہی نہیں کرآ۔ اس کی بردہ پیشی فرما آ ہے۔ بھیر بادجود اليے احسانوں اورفضلول كے يمى اگروہ منافقا مززندگ لسركرے تو يمير سخت بديمتى اورشامت بے -

برکات اور فیوم اللی کے حسول کے واسطے دل کی صفاق کی می ست الی

منفاق قلب فرورت سے بیب ک دل مات دم و کھرنس ماہے کجب الدافال

ول يرنظرة الے تواس كے كسى حصد ياكسى كوشد مي كوئى شعبرنغات كان بوبب برمالت بوتو يوالى نظركيا تق تبلیات ای بن اورمعالمه صاف بومباتا ہے اس کے لیے الیا وفادار اور صادق بونا جامیتے جیسے اراسیم طالبات

ف اینا صدق دکھایا یا عب طرح پر اس تحضرت صلی الله علیه وسلم فے نوند دکھایا جب انسان اس نوند پر قدم مار آ بے تووہ بارکت آدمی بومبانا ہے۔ پھر دُنیا کی زندگی میں کون ڈنسٹ نمیں اُٹھا تا اور نہ ننگی رزق کی شکلات

یں متبلا ہو اے بکد اس برخدا تعالی کے نفتل واحسان کے دروازے کھولے ماننے ہیں اورستجاب الدعوات

ہوما تا ہے اور خدانعالی اس کومعنتی زندگی سے ہلاک منیں کرتا بلکہ اس کو خاتمہ یا لخیر کرتا ہے۔ مفريكر ج فدانعال سعسيا اوركا ط تعلق ركمنا بوتوفدانعال اس كى سارى مرادي لورى كردياب

اہے امادنس رکھتا ۔

الثرتعال كى دوسفتين برى قابل غورين اوران صفات پرائیان لانے سے بمی امید

الله تعالى كى صفت فاور وكريم كا اقتضاء

وسع ہوتی اور موس کا یقین زیادہ ہوآ ہے۔ وہ مفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں جب تک بدونوں باتیں نربوں۔ کون نیف نیس مذاہے وکھواگرکون شخص کریم تو ہواوراس کے پاس ہوتو ہزاروں روبیر دے وینے ہیں بھی اُسے اس اور دریانے نہولکین اس کے مگریس کھے تھی مز ہوتواس کی صفت کریمی کاکیا فائدہ ؟ بااس کے پاس روبیبر توسبت ہو مگر کریم نہو بھراس سے کیا ماصل ؟ مگر خداتعالیٰ میں یہ ددنوں باتیں میں وہ قادرہے اور کریم بی

له الدرسة: وه نوب ما ناسه كربر ايك كا اندرونكيباسي " (الدرجد منرااصغه)

ته الدرس به: " ت فدا تعال اسامنتي موت سے محفوظ د كتابيع " (ابيناً)

اوران دونون صفتول بیں بھی وہ وحدہ لا تشر کیب ہے۔

بس جب ایسی قادرا درکریم ذات کے ساتھ کوئی کال تعلق بیدا کرے تواس سے بڑھ کونوش قسمت کون ہوگا؛ بڑا ر

ہی مبارک اور وش قسمت ہے وہ تفق جواس کا فیصلہ کرنے سرمدنے کیا احبا کہا ہے ۔

مرمد گله انتصاری باید کرد یک کار ازین دوکاری باید کرد

یا تن برضائے یار می باید کرد یا قطع نظر زیار می باید کرد

حقیقت میں اس نے سے کہا ہے۔ بیار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اس سے کیا فائدہ ؟ ایک حارضہ نہیں تودو سرااس کو فک مبائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور ہلاک ہوگا ، و نیا ہیں اس قدر آفتوں سے انسان گھرا ہواہے کداگر اللہ تعالیٰ ہی کا ففل اس کے ثنامل حال نہواوراس کے ساتھ سپج آنعتی نہوتو بھرسخت خطرہ کی مانت ہے ۔ پنجا بی میں بھی ایک مصرعه شورسید۔

ہے تول میرا ہورہی سب مگ تیرا ہو

يه مَنْ كَانَ مِللهِ كَانَ اللهُ لَهُ بِي كَاتَرِهِ بِهِ -

جب انسان خداتعالی کا ہوجا اسے تو بھر کھے تنگ نہیں۔ سادی دنیا اُس کی ہوجاتی ہے گراس وقت بڑے بڑے شکلات آگر پڑتے ہیں لوگ ہمارے سلسلہ کی مخالفت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے اس کی عدم طرورت کے واسطے کہ دیتے ہیں کہ کی ہم مسلمان نہیں ہیں ؟ ہم نماز اور کارنہیں پڑھتے ؟ جولوگ اس قسم کے اعتراض کرتے

بين ده انربي نصيب ره جاتيب.

بركات ثماز كاحسول

اس میں شک ننیں کرنماز میں برکات میں مگر دہ برکات ہرایک کو نبیس مل سکتے نماز بھی وہی بڑمتا ہے جس کو فدا تعالی نماز بڑھا و

ورنه وہ نماز نہیں نرا پرست ہے جو پرطیف والے کے باتھ ہیں ہے۔ اس کومغزے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں اسی طرح کلر معی و ہی پڑھنا ہے یہ کو خدا نعالیٰ کلہ پڑھوائے جب یک نماز اور کلمہ پڑھنے ہیں آسمانی چشمہ سے گھونٹ نہ ہے تو کیا فائدہ ؟ وہ نماز جس میں ولا وت اور ذوق ہوا ورخانق سے سپجا تعلق قائم ہوکر پوری نیاز مندی اورخشوع کانمونہ ہواس کے ساتھ ہی ایک نبدیل پدا ہوجاتی ہے جب کو پڑھنے والا فوراً محسوس کرنیا

هد ده ده نبین را جوجیند سال بیلے تھا۔

جب ینندی اس کی حالت میں پداہوت ہے اس وقت اس کا ام امرال ہوآ ہے اماديث مي جوابدال آيا ہے اس سے يسى مراد لى كئى ہے كد كاف انقطاح اور مثل کے ساتھ حب مدانعالی سے تعلق پیدا کر کے اپنی مالت میں تبدیلی کرنے جیسے تعامت میں بشتیوں میں تبدیلال مول گی که ده میاند یا شارول کی ما نند مول کے اس طرح پراس ذیا میں می ان کے اندر مونی ضروری سے اکدوہ اس مديلي يرشّادت موراى بلي فرمايا سبت وَلِمَنْ نَمَاتَ مَقَامَد وَبِّه كَبَنَّتَانِ والرحْمن ٤٨٠) عِنكمال دنیابی می ایک بیشت ہے جو مون کو دیا جا آہے ۔اس کے موافق ایک تبدیل می بیال ہوتی ہے اس کوایک فاص قسم کارعب دیامانا ہے جواللی تجلیات کے پرنوس متاہد نفس آمادہ کے جذبات سے اس کوروک دباجاً ب اورنفس مطمئته کی سکینت اوراطبینان اس کو متاہدے ۔اس کی دُعاتیں قبول ہوتی ہیں بیانک کرجیے اراہیم ملالسلام كوكماكي يَا نَادُكُونَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابْرَا هِيمَ والانبياء : ١٠١١ اى طرح يراس ك يه كما مِنَا أَسِهُ يَا نَادُكُونِ بَرُدًا وَسَلَامًا والأنبياء: من اس آوازيراس كم سارت بوشول كو مُنتُدًا كرديا جاتا ب اوروه خدا تعالى من ايك راحت اوراطينان يانيتا ب اوراكيت تبديل اس مي يدا بوماتى بنے جب بك يه تبديل نه بونماز ، روزه ، كلمه ، زكاة وغيره اركان عن رسى اور نمائشي طور بريل-ان میں کو ف روح اور توت نہیں ہے اور الیا انبان خطرہ کی حالت سے نکل کرامن میں آجا باہے۔ یاد د کھوجب انسان کا وجود خداکی محبّت میں گم ہو جائے اس وقت وہ حبان سلے کہ خداسچی محبّت رکھتا ہے كيونكه دل دابدل رميت مشورسه-بت سے اوگ جواہل وعیال کا نتیر کرنے ہیں اوران کے سارے

ابل وعيال كانتسه ہم وغم ای پر آ کرختم ہو مباتنے ہیں کداک کی اولاد ان کے بعداک کے

مال واسباب ادر جاشیدادک مالک اور مبانشین بو اگر انسان اسی مدیک محدود سے اور وہ خدا کے لیے مجمع معی نبين كرنا تريمنبي زندگ بهاس كواس سه كيا فائده ؟ جب يدمركيا توميركيا ديجيف آشة كاكراس ك جائيداد كا کون مالک ہوا ہے ا دراس سے اس کو کہا آرام پینے کا اس کا نو قصہ پاک ہو چیکا اور پیمھی بھیر دنیا ہی نہیں آنیگا اس بليه البيد بتم وغم سے كيا ماصل جو دنيا ميں حُبنى زندگى كانمونر ب اور ا خرت مي معى مذاب دينے والا-قرآن شرافیت پرغور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مردوں کے والی مُردول كاوالبس أنا ن آنے کے دو وعدے یں ایک جنمیوں کے لیے جیے فسرایا

وَحَرَامُ عَلَىٰ تَوْرَيْقِ } فَلَكُنْهَا } أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ والانبياء ، ١٥٠ مُلَكُنْهَا عِذَاب يرمي أمّ يه ال سے بایا جانا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ بھروالیں نہیں آئیں گے اورالیا ہی سنتیوں کے لیے می آیا ہے۔

لَا سُعُونَ عَنْهَا حِيَ لاَّ رائكهف : ١٠٠٠

مسح كاعدم رجوع

دد ، ی سم کے لوگ ہوتے میں اور دونو کا عدم رجوع ابت ہے بر معلوم نسی کرمسے کوکس طرح پروالی لاتے ہیں۔ اس سے صاف

نابت ہوا ہے کمسیح کا بھر آ با نفنول ہے اور سوشخص قرآن کرمم کی اس شہادت اور بھر پینمبرملی الدهلير تم کی شهادت کو منطور نبیس کر ، و دسلمان نبیں ہے ۔ انحضرت ملی الله علیہ وسلم ان کو مُردول میں بھیلے کے بیس دیجھ آئے ہیں اس پر

مجى جوانكاركرتائ وه نبيث ب

اولاداور دوسرمنع تقتن کی مناسب خرگری

غرمن جكدية ابت بے كريواں م نیامی والیں آنانہیں ہے اور میال سے سب تفتر تمام کرکے مائیں گے اور میر ونیاسے کو اُنعلق باقی مذرہے گاتو املاک واسباب کاخیال کونا كماس كا دارث كوثى مويتركاء كے فبضري منبط ماويل فضول اور داوانگى سے واليے خيالات كے ساتھ وان جع نہیں ہوسکتا۔ ہاں یہ منع نہیں بکر مائز سے کہ اس لماظ سے اولا داور دوسرے متعلقین کی خرگری کرے کہ

وواس کے زیر دست بی تو بھر یہ می تواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے مکم کے نیچے ہوگا جیے فرایا جِ وَيُعْجِمُونَ الطَّعَا مَرَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْجِيبًا ۖ وَيَتِيبُمَّا وَّ ٱسِيْرًا والدحُد : و) اس آيت بي كين

سے مراد والدین بھی ہیں کیونکہ وہ لوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست ویا ہوجانے ہیں اور ممنت مزدوری کرکے

اینا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے ۔اس وقت اُن کی خدمت ایک میکین کی مدمت کے رنگ میں ہوتی سےاور اسی طرح اولاد جو کردر ہوتی سے اور کھونىي كركتى اگريہ اُس كى تربيت اور يرورش كے سامان شكرے نووہ كوياتيم

بى كى بىلى ان كى خركرى اور يرورش كاتهيد اس امول يركرك .تو تواب موكا -

اوربيوى اميرك طرح سبت اگري عَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُ وْ فِ داننساد : ٢٠٠) يِمْل مُرُب تُووه اليا فيدى بي سي كون خريي والانبي ب.

غرض ان سب کی غور و پر داخت میں اپنے آپ کو بائکل الگشجیے اوراک کی برورش معف رحم کے لحاظ سے كرمے ذكر مانشين بنانے كے واسط بكر و المجعندنا يلكمتّ قنين المامًا دالفرقان : ٥٠) كالحاظ بوكر براولاد دین کی فادم برای نین کتے ہیں جوا ولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں تی کہ اولاد دین کی بیلوال مور بہت ہی تقوای

له الدرسة "كراس كے بعداس كے يق بي دعاكرسة " (البدر مِلد الم تمرااصغ ١٧)

ل الدرسة : "سوح كر وكيوككنة اليه بين جواس نيت اورا داوه سه اولاد كي خوابش كرت بي اور تعيدك وقت أعد كر خلالها

سے دُمائیں ما محکتے ہیں کد اے مولا توالی اولا و دے جوشقی ہو تیری داویں جان مینے والی ہوا ۔ دالبدر جدم نیراامک

ہوں کے جوالیا کرتنے ہوں ۔ اکثر توالیے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر بیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے یہ کوشٹ مثین کرتے ہیں اور اكثر بين جومعن مانشين بنانے كے واسطے أوركون غرض بوق بى نميں مرف بينوا بش بوق ہے كدكون شرك باغیران کی جا مداد کا مالک نبن جاوے مگر باور کھوکداس طرح پر دین باسکل برباد موجا آہے۔

غرض اولاد کے واسطے صرف بینوائش بوکروه دین کی فادم بود ای طرح بوی کرے ناکداس سے کثرت سے اولاد پیلا ہواوروہ اولادون ک

اولا د کی خوامش يتى مدمت كزار مو اورنيز مديات نفس سع محفوظ رسع واس كه سواس فدر هيالات بي وه خراب بي رحم اور تنوی مترنظر ہوتو بیفن بانیں مائز ہوجاتی ہیں'۔ اس صورت میں اگر مال میں جیوٹر آ ہے اور ما نداد بھی اولا د<u>کے اسطے</u>

جمور آب تو تواب ماسع بين اكرمرت مانشين بنافي كاخيال سع ادراس نيت ساسب تم وغم ركمتاب تو بھر گنا ہے اس نسم کے تصور اور کسری ہوتی ہیں جن سے تاریکی میں ایمان رہتا ہے میکن جب برحركت وسكون خدا ہی کے لیے ہو جاوے توامیان روشن ہو جاتا ہے اور سی غرفتی مرصلمان مومن کی ہونی چا ہے کہ سر کام میں اس

کے خدا ہی مذفطر ہو ۔ کھانے یعینے عمارت بنانے ۔ دوست وشن کے معاملات غرمن مرکام میں خدا تعالیٰ لمحولا ہو توسب كاروبارعبادت مومياتا بعينين جب متصود منفرق مول بيروه شرك كملاتا ب محرمومن ديمي كنداتان

كى طرف نظرے يا اور تصديے ، اگرا ورطرف ب توسيم كر دُور بركيا سے ، صيد نزديك است و دورانداخته بات مخقر ہونی ہے گراین برسمتی سطبی بناکر محروم ہوجاتا ہے۔

مدانعالیٰ کیطرف بتل کرنا اوراس کومنصور بنانا ابل دعیال کی خدمت اسی می فاسے کرناکہ ووا مانت بھے اس طرح بردین مفوظ رستا ہے کیونکہ اس میں نداکی رضا مقصود ہوتی ہے دیکن جب دنیا کے رنگ میں ہواور غرض

له الدرسة : "رم اور شفقت كي نظرت يرنبيت بهي بوسكتي سيه كدان كيديد كيدا الاك جيور ماول ماك ضالع نه ہوں اور در بدر بھیک نہ مانگتے بھر میں یا افلاس سے ننگ آگر تبدیل ندمہب نرکر لیں اوراگران نیتوں سے باہر مِا البع نودین سے امر ما آہے اور ایان کو ارکی میں رکھ کراس کے ترات اور برکات سے بانسیب رہا ( البدرملاح نمرااصفه )

له البدرس : " انسان كويابية كربراكي كاروباري مَنتل إكيه تَسْتيلاً والعزمل : ٩) معداق بوسى براك كام كواس طرح سے بجالاد سے كوبا وہ خود اس بي نفسان حظ كون نيس ركت صرف مدانعال كے عكم كى اطاعت كى وجسے بالارا بد اوراس نین سے ملوق کے صوق کو اداکرنا دین سے براکیب بات اور کام کا اخری تعلی مداتعالی کی دضامندی بون يابية - اكر ذبيك بيه ب نوم اتعالى كاغضب كما ابد و البدر حواله مرور ،

وارث بنانا بوتواس طرح يرزها كح فضب كمينيح أجا بابد

اولادنونيكوكارول اور مامورول كي عبى بوق سبع - ايراسيم عليلفسلوة والسلام كي اولايمي د کھیوکس قدر کثرت سے ہو ٹ کہ کوئی گن نہیں سکتا ۔ نگر کو ٹی نہیں کد سکتا کہ اُن کا خیال

اور وات تها، بكر مرحال مين خدا بي كى طرف رسوع تها - اصل اسلام اسى كانام بيدجو ابراميم كومي كهاكه أشيار خرجب ا بیے دیگ میں ہوجا وسے تووہ شبطان اور عذباتِ نفس سے الگ ہوجا تاہے بیانک کہ وہ خدا کی راہ میں جان کے دينے ين مى دريا فركرے - اكر مال شارى سے درياخ كرا ہے تو خوب مان نے كدوه سيامسلم نبين ہے - مدالعال ما ہتا ہے کہ بیدا طاعت ہواور لوری عبودیت کا نموز دکھا وے بیا نتک کہ آخری امانت جان بھی دیدے ۔اگر نمل كراجة تو يعرسيا مومن اورسم كيب عظمر سكتاب به لكن اگروه ما نبازى كرف والاب تو يير فداتعالى كوبرا اى يبادأ اور محبوب بعد ووالترتعالي كى رضا بر راضى مومانا بد معالة نديبي كباء انمول في اين مان كى يروا منى اورايفنون سادية شبيدهي ويى مواجو مان دين كاتصدكراب اكرينين نويم كونسي.

یر چند کلمے ناکھانی آفات سے بچنے اور سیامسلم مننے کے لیے ہیں اور اگرانسان ان پر عمل کرے تو طاعو<del>ن س</del>ے

بجانے کا يريمي ايك درايد بي .

يادر كھو قىرالنى كوكو ئى روك بلا ول کے نزول کے وقت دُعاتوں میں لگے رہیں نهين سكتا دوسخت حيز

ہے نمبیث قوموں پرجب نازل مواہد تووہ نباہ موگئ ہیں ،اس فرسے میشد کال ایان سی سکا ہد ، ناقص اياك بي نسي سكتا بلك كامل اياك بوتو دُعائي بعي قبول موق بي اور أُدْعُدْنِ آ اَسْتَعِبْ مَكُمُ دالدمن ١١١٠ مراتعال كاوعده بعض موملات تهين موماكيوكم إنَّ الله لا يُخْلِقْ الْمِنْعَادَ (آل عمران :١٠٠) اس كافران ب یں الیے وقت میں کو آنت ازل ہور ہی ہے ایک تو یہ جائے کہ دعائی کرتے رہی ہے دوسرے صغائر کبارے جال کی مکن ہو بچتے دیں۔ تدبیروں اور دُعاوُں میں لگے دیں برگناہ کا زہر بڑا خطرناک ہے۔اس کامزااسی

له البدرس : "جيه ابراسم عليلسلام في كشكمت (البقرة: ١٣١) كدوياتها ويسي بي الهاعت الترتعالي كي کی جاوے اور کسی غیر کواس میں تمریب رکیاجاوے واس کا البدر جلد سی نمبر اا صفح م

البدرسية و " خداتمال اس كاتذكره فرما تاسيك كه إن ميس يد بتول في جان دسه دى اوراحض الجمي كم منتظر ۱۱ *لىدر حواله مذكور* س

س البدرس : - أوعاكرت رس كرفعاتها في شماتت اعداء سي ياوب و البدر والمذكور)

دنیا بیں میکمنا بڑنا ہے۔ کناہ دوطرح پر ہوننے ہیں۔ ایک گناہ غفلت سے ہوننے ہیں ہوشاب میں ہو مبانے پ<sup>ک</sup> دوسر بیداری کمے ذنت میں ہونے ہیں بوب انسان پختہ عمر کا ہوجا آ ہے الیسے وقت میں حرب گنا ہوں سے راضی نہیں ہوگا اور ہروتت استغاث كرنا دسے كا تواللہ تعال اس برسكينت نازل كرے كا اوركن بول سے بيائے كا۔ من بول سے پاک ہونے کے واسط می اللہ تعالی می کافضل درکارسے جب اللہ تعالیٰ اس کے ربوع اور توسر کو د کمیتا ہے تواس کے دل میں غیب سے ایک بات برماتی سے اور وہ گنا ، سے نفرت کرنے لگتا ہے اوراس عالت کے بیدا ہونے کے لیے ختینی مجابرہ کی خرورت ہے۔ وَالَّذَيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِ بَنَّهُمْ سُيُلَنَّا راسنكبوت . ٤٠ ج مانگتا ہے اس کو صرور دیا مانا ہے -اس لیے میں کتنا ہول کد دعاجیں کو ٹی چز نہیں ۔ وُنیا میں دکھیو كالعِف خركدا اليب بموت بي كدوه مرروز شور والت رست بين ان كواخر كيد رينا بي يراب وار الندنعالي توقا در ادركريم مع جب يرأ ومركر وعاكرة مهد تويانية ميكيا خدا انسان ميساجعي ننيس-ية قاعده يا در كمو كرجب وماس بازنني أمّا اوراس من لكا قبوليت وُعا كاراز ربتاب توافر دعا فبول بوجاتى بي كمريكي يادرب كربانى ہر نم کی وُعائیں طفیل ہیں اصل وُعائیں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے واسطے کرن جا ہیں · بانی وُعائیں نود بخور تبول ہو جائیں گی کیونکر گناہ کے وور ہونے سے برکات آتی ہیں ایوں دُما قبول نہیں ہوتی جونری ونیا ہی کے واسطے بیا ۔ اس بیے بید ندا تعالیٰ کوراضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے اور وہ سب سے بڑھکر دع إ مُدِنَا الصِّمُ إِلَّا ٱلمُسْتَقِيدَةُ والناتعة: ٧) بعد جيب يه وُعاكرًا ربيه كانووه تَعْمَلَيْهِم ك جاعت يس وأخل کے البدرسے: اگران کے بعد انسان نے عربانی اور پر بھی بازند کیا تور بہت ہی بُری بات سے سکنا ہ بہت بری نئے ب يحس فدرامراض حبان بين تنايد اتنے بي كناه بي ين ورامراض كى طرح بعض اليد بوت بي كدانسان ك (الدرملد ٣ تمبرااصفيرم) تھے۔ البدرسے: "انسان کی مرور توں اور خواہشوں کی تو کو ق حدمنیں اور لعین لوگ اپنی کے لیے دعا کرنے دہتے یں اوران کو فدا کو راضی کرنے اور کنا ہ سے بینے کی دُما کا موقعہ ہی نہیں پیش آنا کیکن امل بات یہ ہے کر دنیا کے بیے ہو دعا کی جاتی ہے وہ جنتم بہے ۔ دُعا صرف خداکوراضی کرنے اور کنا ہوں سے بھنے کی ہونی جاہتے اِت بننی دُماثیں بیں وہ خوداس کے اندر آجاتی بیں " (البدرملبر انسفرس) ته البدرس : " إ هدينًا الضِرَاطَ المُستُنَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ (فَعَمْتَ عَلَيْهِمْ برى وُعَلَهِ مراطمتقيم كويا فداكو شناخت كرناب وراكوت كليم كل كنابول سے بينا سے اورصاليين ميں داخل ہونا ہے " (البدر والدنكور)

ہوگا جنول نے اپنے آپ کوالٹر تعالیٰ کی مجتت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ان لوگول کے زمرہ میں ہومنقطعین میں داخل موکر یہ وہ انعامات اللی حاصل کرے گا جیسی عادت اللہ ان سے ماری ہے رکیھی کسی نے نبیس کنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستبازیمنقی کورزن کی مار دے بلکہ وہ توسات بیثت یک بمی رحم کراہے ۔ قران شرایت مین فضروموسی کا تعتد درج سے کر انہوں نے ایک نوزانہ نکالا اس کی یابت کہا گیا کہ آیکہ هُماَ صَالعاً دالكهت: ٨٠) اس آيت ميں ان كے والدين كا ذكر تو ہے ليكن يه ذكر نهيں كہ وہ لائے خود كيسے تھے رہا ہے كے طنيل الصاس خزانه كومحفوظ د كهانغا اوراس بلهان يردم كياكبا والكوس كا ذكرنس كيا بكرستاري سياميا . توريت اورساري اس فى كالول يس بايا جا اب كرخدا تعالى مقى كوضائع نسي كرا اس بيد ببطابي مائي كرن جاميس جن سعنفس المده بفي مطمئنه بوما وسه - اورالله تعالى راضي بوما فيدريس إلهيدا اليقيراط المُسْتَقِيمُ والفاتعة : ١) كل وعامين مانكوكونداك كقبول بوف يرج بينود مكتاب مداتما النود

سدعدا تقادرجيلان رمنى التدتعالى عنرايك مكر كصف بي كرجب انسان سي توبركراب توميرالتدتعال ید دیاہے۔ ید دیا ہے۔ اخر کتے ہیں کر بوی معی دیاہے معلوم ہوتا ہے کہ برسب واتعات وہ اپنے بیان کرتے بين اوريب باكل سي كرفدا تعالى خودمتعتد بوجاتات اس كيموافق ميراجي ايداميد.

مرجيها يد فوعروسه را بهال سامال كنم غرض عب متولى اورشكفل خدا بوتو ميركيا بى مزا آتاب،

(الحكم ملد ٨ تمبر ١ صفر ه أ ٤ مورخ ١٠ ماديج سين الميد )

سوال اول : - ياشخ عدالڤا درجلاني شيئاً يلنر يرطفا مائزيديا نيس

استفسارات اور انكه جوابات

جواب :- ہرگز نہیں یہ توحید کے برخلا ف ہے-

سوال ١:٠ جبكه فاثب اورما ضروولو كوخطاب كريية بي بيراس بي كيا حرج بهيدي

جواب : مر د مجمو بناله میں لوگ زنده موجود میں اگران کو میال سے آوا زدو تو کیا وہ کو آن جواب دیتا ہے میربغداد یں سیدعبدالقادر جیلانی کی قبر مرجا کر آواز دو توکون جواب نہیں ائے گا مٰدا تعالیٰ نوجواب دیا ہے جیبا کہ

له المبدرين سے : - " غرضيكه خلااس كا كفيل شل مال باب كے بوجا ناسبے اور حبب خدا متول اور كفيل بوتو كسقد مزے کی بات ہے ۔ (البدرجلد۳ نیراامنخه ۵)

فرفایا اُد عُدُن آستیج توجد کے خلاف ہے۔

الیافعل کرسے جو توجد کے خلاف ہے۔

موال ہو: ۔ جب کہ یوک زندہ ہیں چران کو مُردہ تو نبین کہ ہلکتے ،

موال ہو: ۔ جب کہ یوک زندہ ہیں چران کو مُردہ تو نبین کہ ہلکتے ،

جواب : ۔ زندگی ایک امر ہے ، اس سے یدالازم نبین آ اگر ہاری آواز بھی سُن لیں ۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ یوگ خواب نے خواب ندرہ ہیں گر ہم نبین مان سکتے کہ ان کو سام عی قوت بھی ہے ۔ حاض افل ہونا ایک اللّی عند اور اولیا واللّی واللّی ہیں گران کو سام کی آواز بن نبین سُن سکتے خوالعالیٰ کے شہید اور اولیا واللّی مشک خوالے نز دیک زندہ ہوتے ہیں گران کو حاض ناظر بنین کر سکتے ۔

وہ اسلام کو چیوٹور ہے ۔ بھر کمی قدر قابل شرم یو امر ہے کہ یا بیخ عبدالفا درجیلان تو کتے ہیں ۔ یا محمد راساللہ وہ اسلام کو چیوٹور ہے ۔ بھر کس قدر قابل شرم یو اس کے عبائی موجود ہیں ۔ یہ تشرک ہے کہ ایک خصیص بلاوج کی جا جو سے والی شرم کے سامتے ہوا کہ ہوتے ہیں اسلام ہے کہ بالکم وہ با ایک بھائی موجود ہیں ۔ یہ شرک ہے کہ ایک خصیص بلاوج کی جا دے جب فعدا کے سوائسی چیز کی مجتب یا جہ اس کو تھی انسان میں جو اس کو جو اس کو جو اس کو کھی والی سے جب توجہ ہو تھی اس کے باتھ کی میں ہوتے ہیں اور کو کی میں دورہ کی میں ہوتے ہو کہ ایک ہو ان کو کو کہ میں اس کے خوالوں کو خوالان کو سے بی منام توجد ہی کے مانے سے طاق عند اختمار کی تنہ ہو تا ہو کہ ان کو دارہ کے توالان کو کہ نام کی خوال کو طرح ایک قدر کے تعالی اطاعت اختمار کی تب پر دترہ ان کو طرح ایک میں کی طرح ایک قدر کے تعالی اطاعت اختمار کی تنہ ہی موجود ان کو طرح ایک میں کے خوالد کو ایک تو کو کہ نام کو کہ کو کے کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

## ۲۸ فروری سابولیهٔ

(بوقت ظهر)

عطاكرده نوى كوبيكار مفن خيال كرف لك جانع بين ، الخفرت على الله عليه وم جب جنك كومات توتيارى كرتے ركھوڑے، بہنمیار بھی ساتھ لیتے ملكرات بعض اوقات دو دوزرہ مین كرجاتے بوار مي كرمے دشكاتے عالا محد اوحر خدا تعالى في وعده قروايا تعا وَ اللهُ يَعْصِ مُلكَ مِنَ النَّاسِ والماندة : ٨٠ ) ملكه ايك وفعي إلم رضى التُدعنهم في تبحويز فرواياكد الر سكست بونوات كوجد مينه بينجا دياجا وسد اصل بات يربيدك توى الايمان کی نظرانتیغناء اللی پر ہوتی ہے اوراکسے توت ہوتاہے کہ خدا کے ومدوں میں کوٹی الیے عنی مشرط نہوجی کا لیے علم نر بوجولوگ تدابر كےسلسلدكو باكل باطل عمراتے بين ان بين ايك زمرط ماده بواليد ان كاخيال بربوا ہے کہ اگر بلا آوسے تودیدہ وانستاس کے آگے جا بڑی اورش قدر پیٹیر والے اور اہلِ مرنت ہیں دہ سب کچے صورهما الراقدير اتدركد كربيد مادين بعض ففتى مسآمل

بغف نع يندمسأل درمافت كئه وه اوران كيواب بوسفرت يم موجود والملصاوة والسلام في ديشان كويم ذي

من ودن كرت أن - (ايدير البدر)

سوال: ميت كفل ج تسير ون يرجع مات ين ان كاثواب أسدينيا بديانين

جواب : - قُلُ خوانی کی کوٹی اصل شر لعیت میں نہیں ہے ۔صد قد ، دعا اور استعفار متیت کو پینیجتے ہیں ۔ ہاں یہ مرورہے کہ مقانوں کواس سے تواب پہنچ جاتا ہے سواگر اُسے ہی مردہ نصور کرایا جاوے زاور واقعی

طال لوگ رومانیت سے مردہ ہی ہونے ہیں او ہم مان سی کے ،

بمين نعجب بد كريراوك ايسى بألول يراميد كيد بانده بينة بين - دين تويم كوني كريم على الدهليدولم سه الا ہے اس میں ان باتول کانام مک نبیں معام کرام بھی فوت ہوئے کیا کسی کے قل بڑھے گئے مدرا سال

كيد أور بعتول كى طرح يرهي ايك بدعت كل افي بهو في سع -

ایک طراق اسفا طاکا رکھا ہے کہ قرآن شراعین کو بجیر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی لیا دن ہے انسان مداسه سياتعلق ركحنه والانهيس بوسكتا حبب كاسب نظر فداير نبور

سوال: ١٠ يك عورت تنك كرتى ب كرسودى رويد ك كرز لور بنا دواوداس كا خاوندغ يب بهد

بواب: وه مورت برى الألق بي بو ماوند كوزلور كيك تنك كرق ب اوكتى ب كرسود الحربادي . بيغير خداصلی الندملید و کم کو ایک دفعه الیها وا تعریش آیا اورائی کی از داج نے آپ سے بعض دنیوی خواہشا كَنْكُمْ بِينَ كَانْطِهَارِ كِيانُوخُدانْعا لِي فِيهِ فِي أَمِي أَنْ اللَّهِ مِنْ مُنْظُورَ مِنْ بِي بِيدَ نُوتُو أَنْ كُوكُورِ عِنْ كُوكُونُهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

كوالك كردول - انهول نے فقیرانه زندگی اختیار كی - آخرنتیجربیر مبواكه و مي باد شاه مركثیں - وه صرف خدا ك

ر. ازمانش می ر

سوال: ايك مورت ايا مرنيس خشى -

بواب، یورت کائی ہے اُسے دینا چاہیے اول آلا کا صرف وقت ہی اداکرے ورز بعدازال اداکرا جاہیے بنجاب اور مبندوستان میں یر شرافت ہے کرموت کے ونٹ یا اس سے پیشیر اینا مرماوند کو نش میں

يوب المام مع موروت ير دلالت كرا بد -

سوال بر اور من عور آول کا در محمر کی دومن چرنی مو وه کیسے اداکیا جا دے ؟

جواب: لا يُحكيفُ الله كفشاً إلا وسمة (البعرة: ١٠٨١) ال العرين مرور بوا ما بي فاوندكى عين المرين مرور بوا ما بي فاوندكى عينيت كا مركي ادا

سوال: ميت كم يد فاتحمنوان كم يد بويشية ين اور فاتح راصفين ؟

جواب :۔ ید درست نہیں ہے۔ بدعت ہے۔ آنحفرت ملی الله علیہ وسلم سے بیٹا بت نہیں کراس طرح صف بچیا کر بیٹھتے اور فاتحر توانی کرتے نقے۔ (البدر علد سمبراا صفی ۲۰۵ مورخد ۱۱رماد چی سنافاشہ)

### ورمارج سم والشه

دربارشام

ا رواری سنداندی شام کواملیطرف سے موجود علیصلوة والسلام کے دست مبارک پر حیدا جاب نے بیت

نقبيجت بعد البيجت

کی جِس پرِحضورعلیالصلوٰة والسلام نے مندرجہ ذیل نفر برفروا ٹی: ﴿ الْمُدِیْرِ ﴾ ﴿ الْمُدِیْرِ ﴾ ﴿ الْمُدِیْرِ ﴾ ﴿ الْمُدِیْرِ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تم وگوں نے اس وقت جو بعیت کی ہے اس کا زبان سے کہ دینا اور اقراد کر لینا تو مبت ہی اسان ہے مگر اس اقرار بعیت کا نجا ا اور

بييت كونهجائين

اس پر عل کرنا بہت ہی شکل ہے کیؤ کدنفس اور شیطان انسان کو دین سے لاپروا بنانے کی کوشش کرتے ہی اور یہ دنیا اور اس کے نوائد کو آسان اور قریب دکھاتے ہیں میکن قیامت کے معاملہ کو دور دکھاتے ہیں جس سے نسان سخت دل ہوجانا ہے اور کچھلا حال بیلے سے بدتر بن حاتا ہے۔ اس لیے بربہت ہی ضروری امرہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو داخی کرناہے نوجال کی کوسشش ہوسکے ساری ہمت اور نوجہ سے اس افراد کو نیجانا چاہے اور

كن ول سے بيائے كے يدكون ش كرتے رہو۔

گنابول کی خفیقت

اس نے اپنے بغیروں نصوصاً انتخرت علی الدولیہ وسم کی معرفت دی

كناه كيابيزے الله تعالى كى خلاف مرضى كرنا اوران بدائول كوج

بیں توڑنا اور دلیری سے اُن ہاتیوں کی خالفت کرنا پر گناہ ہے جبکہ ایک بندہ کو خلاقعالیٰ کی ہوا تیوں کا علم دیا جاد اور اس کو سمجھا دیا جا وے - بھیراگروہ ان ہوا تیوں کو توڑنا اور شوخی اور شرارت سے گناہ کرنا ہے تو اللہ تعالی سبت ناراض ہوتا ہے اور اس نارافنگی کا بہی تیج مندیں ہونا کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں پرٹے کا بکداسی دنیا میں مجی اس کو

طرح طرح مح عذاب آتے اور ذلت أمثان برت بعد

دنیادی حکام کام می میں حال ہے کہ وہ ایک قانون شتر کر دیتے ہیں اور پیراکرکوئ ان کے احکام کو وہ ااور خلاف درزی کر آہدے تو کیڑا جا اور مزایا آہدے تین دنیوی حکام کے مذاب سے اور اُن کے قوانین واحکام کی خلاف ورزی کی مزاب سے اور اُن کے قوانین واحکام کی خلاف ورزی کی مزاب سے اور اُن کے قوانین واحکام کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی ملداری میں مجال جائے سکتا ہے ۔ شلا اُکرا گریزی مملاا دی میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی ملداری میں مجال جائے ہے کہ کہ سکتا ہے دیکن خداف کی مناز کی سکتا ہے دیکن خداف کی مناز کی سکتا ہے دیکن مدانس مجال سکتا ہے کہ کہ کہ سکتا ہے دیکن خداف کی کا مناز کی کا جائے اور کوئی اورزین و آسمان کمی اُور کا کمیں منیں ہے جان تم کو پاہ بل بر دین و آسمان جو نظر آباہے یہ تواس کی ہوایتوں کے جا وہ سے اس واسطے پر مبت فروری امرہے کہ انسان ہمیشہ خدالتا کی انسان اللہ نفائی سے نہیں ڈر آ اور گناہ کرنے پر دلیرن ہو کیونکہ گناہ مبت بڑی شئے ہے اور جب انسان اللہ نفائی سے نہیں ڈر آ اور گناہ پر دلیری پر زمدا تعالی کا خضب آباہے اس بر دلیری پر زمدا تعالی کا خضب آباہے اس

پر د گیری کرماہے کو بھیر عادت اللہ دنیا میں مجی اور آخرت میں کمی ۔ دنیا میں دور

دنیا میں دوسم کے دکھ ہوتے ہیں بعض دکھ اس مے ہوتے ہیں کہ ان وقسم کے وقصے میں تنی دی جاتی ہے اور صبری توفیق ملتی ہے غرشتے سکینت کیما تھ اُرتے ہیں-اس نسم کے دکھ نبیوں اور داست بازوں کو بھی طنے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور اتبلاراتے

سے نیخ کایی طراتی اور علاج سے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرنا رسے کیؤ کم ذیبا کی زندگی جند روزہ سے اوراس زندگی یں شیطان اس کی تاک میں لگا رہا ہے اور کوسٹش کرناسے کہ اس کو خداسے و در بھینک دے اور نفس اس كو دهوكا دينا رس است كراهي مبت عصر كد زنده دمناسيد مكن برطرى عبادي عملى بعد -اگرانسان اسس دھو کے میں آکر خدا تعالی سے دور جایوے اور نیکیوں سے وشکش ہوجادے یموت مروقت قریب سے اوری زندگی دارانعل ہے مرنے کے ساتھ ہی مل کا دروازہ بند ہومانا ہے اور میں وقت بیزندگی کے دم اورے ہوئے بيركوني قدرت اور توفيق كسي مل كى نىبىر متى خواه تمكتنى بى كوسشش كرو مگر خدا تعالى كوراننى كرف كه واسطه كون عل نبیں کرسکو کے اور ان کنا ہوں کی تلانی کا وقت جا تا رہے گا اوراس برملی کا تیجہ آخر ممكننا پڑھے گا۔ نوش فنمت و مخص نبیں بیص کو ذیبا کی دولت ملے نوش قسمت کون سے ؟ ان وه اس دولت کے ذراعہ مزاروں افتوں اورمصبتول كاموروبن مائ بكنوش فسمت ووسيع سكوايان كى دولت ما ادروه نعداكى الفكى اور فضب سع دراً رين اور ميشه ابينات كونفس اور شيطان كم عمول سے بيا مارے كيؤكد خدا تعالى كى رضاكو وہ اس طرح ير ماصل کرے گا ۔ مگر یاد رکھوکہ یہ بات یونی حاصل نہیں ہوسکتی ۔اس کے لیے ضروری ہے کتم نما زول میں دُما تیں كروكر نوا تعالى تمسه راضى موجاوى اوروة تميس توفيق اورقوت عطافرا شع كزم كناه ألود زندك سينجات یا و کیونکه گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نتیں حب بک اس کی توفیق شامِ حال نہ ہو اوراس کا فضل علا ربو اور برتوفق اورففل وكاست متناسف الله واسط نمازول مين دكا كرنف ربوكه اس الديم كوان تمام كال سے بوگنا و کملاتے ہیں اور جو نیری مرضی اور ہدایت کے خلاف ہیں بچا اور برقسم کے دکھ اور مصیبت اور ملاسے جوان گناہوں کا نتیجہ ہے بیا اور سیتے ایمان پر فائم رکھ رامین ) کیونکہ انسان مب جیزی نلاش کر ا جے وہ اس کو متی ہے اور عب سے لاپروائ كرناہے اس سے عموم رہاہے ۔ جو مندہ يا بندہ من مشهور سے مگر جوكنا وكا كر نبين كرتے اور زوا تعالى سے نيس درتے وہ ياك نيس بوسكتے كن بول سے دى يك بوتے بن جن كوي مكر مكى رمتی ہے۔ ببت سے ادمی اس ونیا میں الیے میں کران کی زندگی ایک اندھے آدمی کی سی اخلاقی گناه ہے کیونکہ وہ اس بات برکو ف اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کے

> له البدرسة ، "اور مان مد كه خواتعا في كن الافتكى ايك عبنى زندگى ميد " ( البدر جلد النير الصغير و مورخ اوادى سناليش )

كحقة بين عوام نوعوام مبت سع عالمول فاضلول كوعي ينه نبس كدو الأنا وكررس مالانكه ووبعض كتابول مين مبتلا بوشفيل اور كرشفه ربضة بين كنابول كاعلم حبب كك نهبو اوريم انسان أن سعه بيينه كي فكر ذكرسه تواس زندگی سے کوئی فائدہ شاس کو ہوا ہے اور ند دوسرول کو نوا مسورس کی عربی کیوب نم موجا وسے مین جب انسان گناه براطلاع یا اوران سے نیجے تو وہ زندگی مفید زندگی ہوتی ہد مگر میکن نبیں ہے جبتک نسان عابره فركيب اوراييغ مالات اوراخلاق كوشوق فررسي كيوكرست سع كناه اخلاقي بون بي ميع فعته ، غمنب ، كينه روش ، ريا ، كتر رصد وغيره يرسب بداخلا فيال بين جوانسان كومبتم كب بينيا ديتي بين ابني یں سے ایک گناہ میں کا ام کم تر بے شیطان نے کیا تھا۔ یہ می ایک بنطقی ہی تھی جیسے کھا ہے آب وا سنگنبر (البقرة : ٣٥) اورىميراس كانتيجركيا بوا وه مردود خلال عشرا -اور بميشك يعينتي بوا مكرياد الموكرية كمتر مرف شیطان ہی بی نہیں ہے مکدست بیں جوابینے فریب بھا ٹیول پر کمبرکرتے ہیں اوراس طرح پرست سی نیکیوں سے مروم رہ جاتے ہیں اور یہ کتر کئ طرح پر ہونا ہے کھی دولت کے سبب سے ہمبی علم کے سبب سے معی شن کے سبب سے اور معی نسب کے سبب سے ، غرض مختلف صور توں سے مرکز کرتے ہی اور اس کا تیجرو ہی محروی ہے اور اس طرح پر مبت سے برسے مکن ہوتے ہیں جن کا انسان کو کوئی ملم نہیں ہوناک بله كدوه كبى أن يرغورنيس كرما اورنه فكركر ماسيد - انبيل بداخلا قيول من سد ايك غفته عي بيا يوجب انسان اس بداخلاتی میں مبتلا ہوتا ہے تووہ دیکھے کہ اس کی نوبت کہاں مک پینے ماتی ہے ۔ وہ ایب داوانر کی طرح ہوتا ہے - اس وفت جواس کے منہ میں آبا سے کد گذرتا ہے ادر کالی وغیرہ کی کوئی بروانہیں کرنا - اب وکھیو كراس ايك بداخلاقى كونما في كيد تطرناك بوجانة بين بيراليها بى ايك مدبيه كدانسان كسى كمالت يال و دولت كو ديجه كر كُرُفتنا اور مبناسيه اور ميا بناسيه كرأس كه يأس مندريه اس سع بحرز اس كه كروه اني اخلال ولول كانون كرا بع كول فالره نيس أعلاً سكا يهرايك بداخلافي بنل كي عد باوج كير فداتعال في اسكومعدت دی ہے گریرانسانوں پردم نییں کرا بہا برخواہ نگا ہو بھوکا ہو گراس کواس پردم نہیں آ اسلانوں کے عنوق کی پروانبیس کرنا - وہ بخبراس کے کر ذیبامی ال ودولت جے کرنا دے اور کوئی کام دوسرول کی ہدردی اوراً دام کے لیے نہیں رکھنا -مالا کم اگر وہ میا بتا اور کوسٹسٹ کرنا تواہیے قوی اور دولت سے وومرول کوفائدہ

له اعلى حفرت جب تقرير فرمات فرمات اس مقام پر پنج توايك بعال آپ كى پُر تانتر تقرير سه متاتر بوكراً تلكم ابوا وه كچه موض كرنا چاپ تفا مگر پاس ادب سه خاموش را بعب حفرت تقرير كر پي تو موض كيا حفود مجه مي خفته بهت به دُماكرين فرمايا - " ايجا دها كرين گـ " (ايديشر الفكم)

ينماسكتا تما بگروه اس بات كي فكرندين كرما . خونیکہ طرح طرح کے گناہ ہیں جن سے بینا مروری ہے ۔ یہ نو موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نسیس محت بمرزنا ، بورى ، نون وغيره مى برسد برك كناه إن - اور ترم ككنا بول س بينا يا بية . محن ہوں سے بینا یہ تواد ن سی بات سے اس لیے انسان کوما میشے كنابول سے بينا كركن بول سے يك كريكى كرسے اور الترتعاليٰ كى عبادت اور ا طاعت كريے جب وه كنابول سے بيلے كا اور خداكى عيادت كرے كا نواس كا دل بركت سے بعر مبائے كا اور بىي انسان كى زندگى كامنعمد سند - وتيميو اگركسى كيرسكوياغاند لگا بوا بونواس كومرف دهو دان بى كو أن خول تبیں ہے بلکہ اُسے چاہیئے کہ بہلے اُسے خوب مابن سے ہی دعوکرما من کرے اور مکن کال کراُسے سغید کرے اور بھرائ کونوشبولگاکر معطر کرے اکہ جو کو اُسے دیجھے نوش ہو۔ اسی طرح پرانسان کے دل کا مال ہے وه گناہوں کی گندگی سے نایاک ہور ہاہے اور کھناؤنا اور متعنن ہومانا سے بیں پیلے تو یا ہیے کر کنا و محرجرک كوتوبر واشغفارسه دهو والمه اور فدا تعال سة نوفيق ماسكه كركنا بول سه بيمار بعد بيراس كى بجائ ذكر النی کرتا رہے اوراس سے اس کو بحرف الے -اس طرح پرسلوک کا کمال ہومیآنا ہے اور بغیراس کے وہی شال بے كركيوے سے مرف كندكى كو دھو والا بے يكن سب يك برمالت ننهوكر ول كو برقىم كے اخلاق روير دوبل سے ماف کرکے زوا کی یاد کا حطرا نگا وہے اور اندرسے خوشبو آوسے اس وقت تک خوا تعالٰ کاشکوہ نہیں کرنا ما بين كين جب اين مالت التمم كى بنا مس توييرشكوه كاكون ممل اورمقام بى نيس ربا -ا من كل وبابك دن بين اس بله لا بروا ننين بونا جامية سيّى تبديلي كرنى جامية بهت مساوى اخراص كردينة بين كزفلان تنفس في مبيت كي تني وه مركيا بكرير اعتراض فعنول بيدكيا وهنيين ماينة كرمي تبريمي حبكول میں شریک ہوکر شہید ہوجانے تھے مالائکہ وہی جنگ مخالفوں کے بیصر بطور غذاب نفی کین اس سے یہ نہیں سجد لینا بیا ہیئے کربعیت کے بعداحمال کی کوٹی صرورت نہیں ہے بلکہ بعیت کے بعد حجتت پوری ہوجات ہے بيمراكرا يني اصلاح اورنيد مل نهيس كرنا توسخت جوابده سعيس مزورت اس بات كى سع كرسيتي مسلمان بزاكر الله تعالیٰ کی تکاه میں تماری کوئی قدر و تعیت ہو۔ جوچنر کار اُمد ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ دیجیو اگر تہارے یاس ایک دورو دینے والی کمری ہوس سے تہارے ہوی شیعے برورش پاتے ہول تو تم می اسکو ذراح كرف كے بلية تيار نىيى بومائنے، ميكن اگروه كورى وكورهد دے بكر نرى چاره داندى چى بوتوتم فوراس كو ذبح كراد كك اى طرح برج آدى الله تعالى كاستيا فرانبردار ، نيك كام كرف والا اور دومرول كونفع بينياف والا نہواس وقت یک خداتعالیٰ اس کی پروائیس کریا بلکہ وہ اس بحری کی طرح ذریح کے لائن ہوتا ہے جودودھ

نہیں دیتی ہے اس لیصفرورت اس امر کی ہے کتم اینے آئے کو مفید تابت کر واورال تفال کی عادت کرواو اس كم ندول كونفع بينيا أو .

اعمال صالحه كي ضرورت

انسان محساب كرزازمان سي كمرور دينا بي كانى ب ا نرا اَسْتَغْفِرُ الله كدويًا بي كانى في على الدوكموزيان لاف

وكُراف كانى سى بعد نواه انسان زبان سے مزاد مرتم استخفوا الله كے ياسور ترنسيى را مان كاكوئى فائده نہیں ہوگا کیونکہ نعدانے انسان کو انسان نبایا ہے طوطانہیں نبایا۔ بیطوطے کا کام ہے کروہ زبان سے کرار کرنا ہے اور سجم ناك مى نبيل - انسان كاكام نوير ب كرو كيدمند كتاب اس كوسوي كرك اور كيراس كدوافق عدد آمد مج كرك، كين اگر طوط كى طرح إو قا ما ما بي تو يا در كمو نرى زبان ساكونى بركت نيس بي جب يك دل سے اس کے ساتھ مذہو اوراس کے موانق اعال نرہوں۔ وونری باہم سمجی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نیس کیونکہ وہ نرا قول معنواہ فراکن شرایف اوراستغفار ہی کیوں ند فرحتا ہو۔ مدا تعالی احمال جا ہتا ہے اس ملے باربارسی علم دیاکہ وعمال صالحد کرو حب مک یدند ہوخدا کے مزدیب نہیں جاسکتے بعض مادان کتے ہیں كرآرج بم نے دن بعر بن فران ختم كرايا ہے ليكن كوئى اكن سے لوچھے كداس سے كيا فائدہ ہوا ؟ زرى زبان سے تم نے کام لیا گراتی اعضاء کو باکل صحور دیا رمال کر النرتعالے نے تمام اعضاء اس میے بنائے بی کران سے كام يا ماوك بيي وجهد كم مديث من أياب كرنجن لوك قرآن كى قاوت كرتے بي اور قرآن اُن بينت

كرتا ب كيونكه ان كي تلاوت نما قول بي قول برتا ب اوراس يرفل نهين برتا . جوشخص الله تعالىٰ كى فائم كرده مدود كے موافق اپنا چال مين نىبى بنا ناہے وہ بنسى كرنا ہے كيونكر يڑھ

ينابى التدتعالى كامنها نسي وه نوعل عابناجه والركون برروز تعربيات بندى الاوت توكراد بعكران توانین ک یابندی فرسے بلد جرائم کوکرنا رہے اور دشوت وغیرہ لینا رہے توالیا شخص عب وقت بکرا جاوے گا

توكياس كايه عذر قابل ساعت بوكاكمين مردوز تعزيات كويرها كرا بول ؟ يااس كوزياده مزاهد كى كم تو نے باوجود علم کے تعیر حُرم کیا ہے اس لیے ایک سال کی سجا شے جارسال کی سزا ہونی جائے۔

غرض زي باندر كام ندائيں كى بيں جاہيئے كه انسان بيلے اپنے آپ كو كھ بينيا ئے أنا خلاتعالى كورا فى كرے اكروه الساكرے كا توالله تعالى اس كى عمر براها وسے كا والله تعالى كے وعدول من تختف نيين بوتا-اس ف جو وعده فرمايا سبع كدراً مَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَلُكُ فِي الْأَدْضِ والرعد ١٨٠) ير باكل يح جه عام طور برمعی بی قاعد و ہے کر چرچے نفع رسال ہواس کو کو ٹی ضافع نہیں کرتا ۔ بیا نتک کہ کو ٹ مکوڑا بیل یا گائے کمی ا كرمنيد ہوا دراس سے فائدہ بینچة ہو كون ہے جواس كوذ كر دانے، سكن جب وہ ناكارہ ہوما اسطالا

اورکی کام نییں آسکا قرمچراس کا آخری علاج ہی ذبح ہے اور سیمجہ لیتے ہیں کداگر اور نییں قروہ وار دو پر کو کھال ہی پک جائے گا اسی طرح پرتیب انسان خدا نعالیٰ کی نظر ہیں کہا م کا اسی طرح پرتیب انسان خدا نعالیٰ کی نظر ہیں کہا م کا نمیں رہنا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دو مرے لوگوں کو نمیں ہوتا تو پھر اللّٰہ نعالے اس کی پروانمیں کرتا بلکہ خس کم جال پاک کے موافق اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ فوض برجی طرح یاد رکھو کہ نری لاف وگر اف اور دو مرسے اعضاء میں وقال کوئی فائدہ اور اثر نمیں رکھی جب الله تعالیٰ نے در این اور دو مرسے اعضاء سے نیک علی نہ کھے ماویں بسے الله تعالیٰ نے در کافی سے ضدمت لی کیا انہوں نے صوف اس قدر کافی سجھا تھا انہوں نے تو بیان کک الماعت و وفا دادی دکھائی کہ بر ایول کی طرح ذرج ہو گئے اور میر انہوں نے ہو کھیے بیا اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جقدر قدد کی وہ اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جقدر قدد کی وہ اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جقدر قدد کی وہ اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جقدر قدد کی وہ اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جقدر قدد کی وہ ایون جانب نہیں ہے ۔

فنسل اور فیفنان حاصل کرنے کا طربی مابئتے ہوتو کھ کرکے دکھاؤ۔ورذ کمی شئے

بابت ہولو بھے کرکے دکھاؤ۔ اور ذہای سے کھرلی ای جینے ہولو بھے کرکے دکھاؤ۔ ور ذہای سے کی طرح تم بھینک دیا بھی اور تام کا دا کہ اور تم بھینک دیا بھی ان اضیاء کو اور تمام کا دا کہ اور تم تی جیزوں کو سنجال سنجال کر دکھتے ہو کین اگر گھریں کو آپو ام اور ادکھال دے تو اس کو سب سے بہلے باہر بھینک دوگے ۔ اسی طرح پر فعا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشرع زیر کھا ہے۔ اُن کی ہم در از کر آ ہے اور ان کے کا روباریں ایک برکت رکھ دیا ہے ، وہ ان کو فعافی نمیں کرا اور بھورتی کی موت نمیں ماز نا ، لیکن جو فعالی اس کے تو اس کے محمول کی بابدی کرتے ہیں وہ ان میں اور اس کے محمول کی بابدی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے فیروک کے درمیان ایک فروک نمواسے ڈرتے ہیں اور اس کے محمول کی بابدی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے فیروک کے درمیان ایک فروک نمواسے ڈرتے ہیں اور اس کے محمول کی بابدی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے فیروک کے درمیان ایک فروک نمواسے بی اور ان کے برکت بانے کا ہے کہ وہ بدلوں سے بی اور ان ان کی ہمینے ۔ ایسان کے برکت بانے کہ دو ایسان کی درمیان ایک درکیان ایک درمیان ایک درمیا

شخص جال رہے دہ قابل قدر ہونا ہے كيونكه اس سے بكي بينجى ہے وہ غريبول سے سلوك كرنا ہے بهايوں پررهم كرتا ہے شرارت نيس كرتا - جمولے مقدمات نيس بنانا - جموث كوابيال نيس ديا بكردل كو يك كرتا ہے اور خداكى طرف شغول ہوتا سے اور خداكا ولى كملانا ہے -

صروری بنداوربربهن مشکل کام بهد- اخلاقی کمزور این اوربدایل کوهیور نالیفن اوقات بهت بی مشکل مروری ہوجا ہے۔ ایک خونی خونی کون کرنا جیوڑ سکتا ہے۔ بچور چوری کرنا جیوڑ سکتا ہے میکن ایک بداخلاق کو خفتہ جیوڑ ناشکل
ہوجا تا ہے یا تکبر والے کو تکبر حیوڑ نامشکل ہوجا تا ہے کہونکہ اس میں دو مرول کو جو خفارت کی نظر سے دیجہ ہے کہ جو خلا تعالیٰ کی خطرت کے بلیے اپنے آپ کو حیوٹا بناوے کا خوا تعالیٰ اس کو خود ٹرا بناوے گا براہے کو ٹر فراندیں ہوسک جب کہ دوہ آپ کو حیوٹا نہنا ہے۔ یہ ایک ڈرلیے ہے جب کہ جو خلا نہائے۔ یہ ایک ڈرلیے ہے جب کہ ایک کہ دوہ آپ کو حیوٹا نہنا ہے۔ یہ ایک ڈرلیے ہے جب کہ مور نازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف کھینیا جاتا ہے۔ جب قدر اولیاء اللہ کونیا میں گذرے میں اور آج لاکھوں انسان جن کی فدر ومزلت کرتے ہیں انہوں نے لینے آپ کو ایک چیوٹی ہے جب کہ برخوا دو غیرہ براخلا فیال بھی اپنے اندر ترک کا ایک حقد رکھی ہیں۔ اس بلیے ان براخلا قبول کا مؤلوں سے حقد نہیں لینا بلیکہ وہ محروم ہوجا تا ہے۔ برخلا ف اس کے غربت و انکانی کو دو کا مورد نتا ہے۔

ر کر فق میں میں گلبر کئی قدم کا ہتو ہا ہے کبھی یہ آئکھ سے نکلنا ہے جبکہ دو مرسے کو گھور کر دیجینا اسلامی کا ہتو ہا ہے کہ اور اپنے آپ کو معتمی ہوتے ہیں کہ دو مرسے کو خفیر محتنا ہے اور اپنے آپ کو

بڑاسبہتنا ہے کیمبی زبان سے نکنا ہے اور کھی اس کا اظہا رسرسے ہتوا ہے اور کھی با نصاور باؤل سے بھی ابت ہوا ہے بفرنسکہ کمبر کے کئی ہتے ہیں اور موٹن کو جاہئے کدان تمام سیٹمول سے بیجنا رہے اور اس کاکوئی عضوالیا نہ ہو جس سے کمبر کی بو آوے اور وہ کمبر ظاہر کرنے والا ہوئے

صونی کتے ہیں کرانسان کے اندراخلاقی رؤیلہ کے بہت سے جن میں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں آو نکلتے رہتے ہیں کرسب سے آخری جن کمتر کا ہوتا ہے جواس میں رہنا ہے اور خلاتعالیٰ کے فضل اورانسان کے سیٹے مجاہرہ اور ڈیاوں سے کمنا ہے ۔

بت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسال مجھتے ہیں لیکن ان ہیں بھی کسی نہی نوع کا نکتر ہواہے اس پیے کمتر کی بادیک در باریک قسموں سے بین چاہتے ۔ لعض دفت بینکمتر دولت سے پیلا ہوتا ہے ، دولتمند شکتر دومرول کوکٹکال ہمضا ہے اور کہنا ہے کر بیکون ہے جومیراتھا بلد کرتے بعض اوقات خاندان اور ذات کا نکم ہوتا ہے

له الحكم جلدم نمبر الصفحر على ٥ مود نع العمادي سين المليم

نوسطے از مرتب : - الحکم کے اس پرچر کے بعض صفحات پر مادی خطط درج ہے - ۱۳ رمادی کی بجائے ، ۱۱ ماری کی بجائے ، ۱۱ ماری کھماہے اور اُنٹل پیچے بر بھی ایسا ہی ہے اور نیز نمبراا کی بجائے نمبر و مکھاہے -

سبحتا ہے کرمیری دات بڑی ہے اور یر میون دات کا ہے۔ ایک عورت سیدان تھی۔ اُسے بیاس ملکی وہ دوسر کے گھریس ماکر کف ملک کر اُتنی تو پان تو بال کر بیالہ کو دھولینا کیونکہ تم اُتنی ہو اور میں سیدان اور آل دسول ہول۔

بعن وقت کمرطم سے می بیدا ہوتا ہے۔ ایک خص خلط برتا ہے توریجیٹ اس کا حیب پڑتا ہے۔
اور شور مچا تا ہے کو اس کو تو ایک لفظ می میں جیلن نئیں آتا ۔ غرض مختلف تعین کر کی ہوتی ہیں اور بسب
کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کردتی ہیں اور فوگوں کو نفع بینچا نے سے دوک دینی ہیں۔ ان سب سے
دینا جاہیئے۔

كامل تبديلي كى ضرورت

گران سب سے بچنا ایک موت کو جا ہتا ہے۔جب یک انسان اس موت کو تبول نہیں کرتا ۔ فعالقالیٰ کی برکت اس

پرنازل نبیں ہوسکتی اور منر خدانعالیٰ اس کا مشکفل ہوسکتا ہے۔ اوراگر انسان بورے درجہ کی صفاق نبیس کرنا اور كال تبديل منبي كرا تواس كى ايسى مى شال بے كه اس دلواد ميں سو فى كے برا برشكا ب كردين خوا ه ايسے سواخ دس بزاد می کیوں نرہوں میکن ان سورا نول سے ذرایع سے وہ روشنی اندر نمیں آجائے گی ہوکل مکان کو نوب روشن اورمنور کردے میکن جب ایک احصا روشندان اس می کھولا ماشنے نواس ہے کافی روشنی ندر آئے گی اور سار سے مکان کو متورکر دیے گی ۔ اسی طرح پرجیب کے تم سیتے دل سے سلمان موکر اوری تبدیل نمیں كرت اورول كا دروازه الترتعال كى طرف كا مل طور يرنبيس كهولو كاس وقت كك نعراتعالى كا وه فورجو اندر داخل بوکرایک سکینت اوراطینان بخشتا ہے اور جو بدیوں اور بُراتیوں کا امتیاز عطاکر اسے نازل نہیں موتا اورسيخ مسلمان بغنه كاموقع نسي متاب اورجب كستا مسلمان نسي بونااس وقت يك الترتعاك کے اُن وهدول سے جو بیتے مونوں اور متنبول سے اُس نے کئے ہیں کوٹی فائدہ منہیں اُمٹا اسکا اور جز کمہ ان وعدول مصاميعه حصته نهبي متها اور ووخود محروم رتها ہے اس بلیے شکایت کر بیٹیمتا ہے کہ سیتے مسلمانوں " کیا و مدے ہوئے ہیں میری دُعالوقول نہیں ہو تی کین و مجنت نہیں سوٹیا کرئی ستیامسلان نو ہوا ہی نہیں میر ان ومدول کا ایفاء کس طرح ما مول -اس کی شال اس بیار کی سے میس نے ایمی پوری صحت تو ماصل نمیں کی اور نه تندرستول کی طرح اس کے قوی میں طاقت آئی ہے مگر وہ کہتا ہدے کرمجے تندرستول کی طرح بھوک نیس لگتی اور مین می میرنیس سکتا-تو اسے میں کها جائے گا که انجی تو اورا تندرست نمیس بوا برب که تندرست نه ہو تندرستوں کے دوازمات تجھے کیو کر مامل ہوجا دیں يس اس الرح پرجب كك كد ايك تحف سي اسلان ندبن جا وسعه است الذنعالي كي ول شكايت نهيس كرن جابية لين مير يقيناً جاننا بول كرجب إيك شخف سياسلان

یادر کھو نری بعیت سے بھونہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رسے دامنی نہیں ہوتا جب کک کرفقیقی ببیت کے مفہوم کوا دافکرے اس دفت کے ببیٹ بیت بیت نہیں نری دیم ہے ۔ اس بیے مزودی ہے کہ ببیت کے تقیقی منساء کو لیوا کرنے کی کوشش کرو ۔ لینی تقوی افقیا رکرو ۔ فران شریف کو نوب غورسے پر مواوراس پزر ترکر واور مجر عمل کرو کیونکہ سنت اللہ بی ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دفا عمل کرو کیونکہ سنت اللہ بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرے اقوال اور باقول سے بھی نوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دفا کے عاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی بیروی کی جاوے اور اس کے نوابی سے بہتے درمواور برایک ایس مان بات ہے کہ بیم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نری باقول سے نوش نہیں بوتا بلکہ وہ بی فادرت ہی سے نوش نہیں بوتا بلکہ وہ بی فادرت ہی اور اس کے مقابد میں جنت کہ میں اس کے مقابد میں جنت کر ہا ہے کہ اس کے مقابد میں جنت کر رہا ہے اور اس کے مقابد میں جنت کر رہا ہے اور سے اور س

اصل غرض انسان کی بیدائش کی سی ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی جاد اس کی بیدائش کی سی ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی جاد اس کے اور اُن بانوں سے جو گناہ کہلاتے ہیں بچتارہے اس یے بیر فردری ہے کہ گنا ہوں اور بدیوں سے نیچے میکن ان کے وُور کرنے کا کیا طربق ہے ؟ یادر کھو کہ ہرگن ہ اور بدی در اپنی کوشش سے دور نہیں ہو سکتے جب یک انٹر تعالیٰ کا فضل اس کے شامل صال نہوییں اسکے واسطے

مزورت سے کرکنا ہول کے ترک کرنے کے لیے اس قدر تدبیر کرسے ہو تدبیر کا بق سے اور اس قدر دُعا کرے ہو دُما كاحتى بدير يحديد ما بيد كرك بول كوياد ركه كرفلان فلال بات كناه كى بداس سے بيخ ك کوسششش کرد- دانت دن ان پدیول کو دُور کرنے کی فکر ہیں تھے دہو-اوران اسباب پرخورکرو جوان بدلیاں کا اعث بيستين الران بدار كاموجب برصحبت عدة اسمعبت كوهيور دواور الرغلق بداس كاباعث ب تواس منت كويمور دور براك چزركاكون فكون سبب بواب اوراس عيورنسي سكاجب ككاس سبب كونر چيورات - إلى يريمي سي جد كلعض وقت انسان ان اسسباب اور وجوه كونيورنا ما بها سي كين وه ، عاجز ہو میانا ہے اور اسے جیوڑنا جاہتا ہے گراس کے جیوٹینے میں فادر نہیں ہوسکتا۔ ایسی صورت میں دُعا سے كام يينا ما بيشاور فدا تعالى سازوني مانكة اوه أساس كناه كازند كاسع را أن دس-یاد ر کوگناه کی زندگ سع موت اچی ہے کیوکم کناه کی زندگی مجرماند زندگی ہے۔اگراس برموت وارد نہوتو يسلسدليا بوجانا بعد مكين جب موت آجاتى ب نوكم ازكم كن وكاسلسد لما تونيين بونا -اس سع يمراونيين كم انسان نودکشی کر لیوے بلک انسان کو جا ہیئے کہ اس دندگی کو اس فدر تبیح خیال کرکے اس سے محلفے کے بھے کوشش کرے اور دُماسے کام ہے کیونکہ جب وہ حق تد ہر کا اداکر آہے اور میر سخی دُماوُل سے کام بینا ہے تو انوالله الله اس كونجات دے ديا ہے اور ووكناه كى دندگى سے بكل آناہے كيونكه دُما بمي كونى معمول جز نبیں سے بلکہ وہ می ایک موت ہی ہے۔ حب اس موت کو انسان تبول کر بیا ہے تو اللہ تعال اس کومجران زندگی سے بو موت کاموجب ہے بھالیا ہے اوراسکو ایک پاک زندگی عطا کر آ ہے۔ ببت سے لوگ دُما کو ایک معمولی چرسمجتے ہیں۔ دُعاكيا بع اوركس طرح كرني جابية

سوياد رکھنا ماہيے کہ دُعاہي نبيں کرمعمولي طور

يرنماز يُزْه كريا تفدا تمثّاكر يتيف كي اور يوكي آيا منست كدديا -اس دعاست كون فائده نبيس بوما كيونكريد وعانرى ایک منتر کی طرح ہوتی ہے نداس میں دل ترکیب ہوتا ہے اور نداللہ تعالیٰ کی قدر توں اور طاقتوں پرکوٹ ایمان

یادر کھو دُعادیک موت سے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اس طرح پردُما کے لیے بھی دایا ہی اضطراب اور بوش ہونا ضروری ہے اس لیے دعا کے واسطے بورا لورا اضطراب اور گداز تشس جب تک نرموتوبات نهیں بنتی بیں چاہیے کہ دا**نوں کو اٹھ اُٹھ کر ن**ہایت تفترع اور زاری وابتال کے ساتھ نداتعال کے صنورانی شکات کو بیش کرے اوراس و ماکواس مذک بینیا وے کرایک موت کی سی صورت واتع ہوجا وے اس وقت دما قبولیت کے درجر مک بیٹیتی ہے ۔

یمی یادر کھوکرسب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اسینے ایک گوگنا ہوں سے یاک ماٹ کرنے کی دُعاکرے۔ ساری دُعاوُں کا اصل اور حروبی و عاہے کیونکر جب یہ دُعا تبول ہو جا دے اور انسان تبرم کی گندگو<sup>ں</sup> اورالودكوں سے يك مان موكر خلا تعالى كى نظر مي مطتر ہو جا دے تو تعير دوسرى دُمانيں جواس كى حاجات خرور بر مينتعلق بموتى بين وه اس كو فأنظى محي نهيس يرتمي وه خو د سخو د فيول بمو ق جلي حالق بين مير عي مشقّت اور محنت اللب سی دُعاہے کروں گنا ہوں ہے یک ہوما ویسے اور خدا تعالیٰ کی نظرین متنی اور داستیاز تشہرایا جا ویسے بینی اول اول جوعباب انسان کے دل ير بوت ين ان كا دور مؤا مرورى سے جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے عبالوں كے دور کرنے کے داسطے اس تدر محنت اور مشقت کرن نہیں پراے گی کبز کد خدا تعالیٰ کافضل اس کے نتامل حال ہوکر ہزاروں خوا بایاں خود مجود و ور ہونے مگتی ہیں اور جب اندر پاکیز گی اور طهارت پیدا ہوتی ہے اورالند تعالیٰ ہے يخانعتن يبدا برمانا بيصة توميرالله تعالى تودىخوداس كاتسكفل اورمتوتى موتاسيدا وراس سع يبيله كروه الله تعا سے این کسی ماجست کو مانکے اللہ تعالی خود اس کو پُوا کر دیا ہے۔ یہ ایک باریک سِرجے جواس وقت کملنا ہے جب انسان اس مقام پر پینچا ہے اس سے پیلے اس کی تجدیں آنا بھی شکل ہوا ہے ، مکن یر ایک عظیم انشان مباہره کا کام ہے کیونکہ رُما بھی ایک میا ہرہ کو میا ہتی ہے ۔جوشف رُماسے لاپروا ہی کرہ ہے ور اس سے دور دہتا ہے اللہ تعالی می اس کی پروانسی کرہا اوراس سے دور ہوماتا ہے مبدی اور تاب کاری بهال كام نييل ديتى مندا تعالى اين فضل وكرم مع جو عيا مع عطاكرے اور حب مياسے غمايت فرائے سال کا کام نہیں ہے کہ وہ نی الفور عطانہ کئے جانے پر تنکا بیٹ کرے اور بزلنی کرے بلکہ استقلال اور مسر سے الكما بلا ما وسه . دنيايم مى دىكيوكرو فقير أزكر مانكة بن نواه اس كوكتني بن عبر كيال وواور متنا يا موكمر كو گروہ مانگتے چلے جانے بیں اور اپنے مقام سے نہیں مٹتے بیا تلک کر کھونے کھے ہی مرتبے ہیں اور بخیل سے بخيل آدى مى ان كوكيون كجيد دينے پر مجبور موما أب اس طرح برانسان حبب الله تعالى كي مضور كرا كرا اب اوربار بار مانكمة بع توالد تعالى توكريم رحيم ب دوكيون دفي ويناب اور فرور ديما ب مكر مانكف والامي مو-انسان ابنی شاب کاری اور مدبازی کی وجرسے محوم موماً اسے والدنعالی کایہ وعدہ باسک سیا ہے ٱدْعُوْنَ أَسْتُنجِبُ لَكُمْ مِن تم إس عه مانكو اور مير أنكو اور مير الكوبو الكفتين ان كوديا مآنا ہے باں بیرخوری ہے کہ دُما ہونری کب بک نہ ہو اور ذبان کی لاٹ زنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو۔ ابیے دلگ حنبول تھے دُما كے بيا استقامت اور استقلال سے كام نبيل بيا اور آواب دُما كو مخوط نبيل ركھا جب ان كوكھ إنفيذاً! تو آخر وه وعا اوراس سے اخر سے منک بو کئے اور محرر فقر فدا تعالی سے بھی منکر ہو بیٹھے کہ اگر خدا ہو اتو ہاری دعا كوكيون دُسْمَا وان احتول كو آمّا معلوم نيين كرفوا توجي كمرتمارى دُعايْس مي دُعايْس بوتين وينجا في رباك بي

ایک فرب المش مع جود عاکم مفعون کونوب اداکر ق سے اور وہ یہ ہے: ۔ بوشک سو مربع مرے سومنگ عا

مین جو مانگنا چا شاہے اس کو خروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وار دکرے اور مانگنے کا تق اس کا ہے جو اول اس موت کو حاصل کرنے۔ منتیقت میں اس موت کے نیجے دُما کی ختیقت ہے۔

اس بوت نوعا کی رہے۔ سیعت یں ای وی سے بہتے دعا ن سیست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ در عاکمہ اندر قولیت کا آثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہا فی درج کے اضطرار

ا نہات یہ ہے دوعائے ایر بولیت قام ان وت بید ہو، ہے بید ان درج ہے اسراد ۔ یک بہنے جاتی ہے یوب انہائی درج اضطرار کا بیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت الله تعالیٰ کی طرف سے اسس کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

قبولیت کے آباد اور سامان بھی بیدا ہوجاتے ہیں بیلے سامان آسمان پرکٹے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین بر اثر دکھاتے ہیں، یہ چیوٹ سی بات نہیں بکد ایک علیم اثنان تقبقت ہے بلکہ سے تو برہے کس کو خدا آن کا علوہ دکھنا

ہوا ہے چاہیے کر دُعا کرے کیے

اللی آنکھوں سے وہ نظر نییں آنا بلد دُعالی آنکھوں سے نظر آنا ہے کیونکر اگر دُما کے قبول کرنے والے کا پتر نہ مگ تو جیسے مکڑی کھن مگ کر وہ بھی ہوجاتی ہے ویلے ہی انسان بگار کیار کر تعک کر آخر دہریہ ہوجاتا ہے ایسی دُما جا ہیئے کراس کے ذریع تابت ہوجا و سے کراس کی ستی برخی ہے جب اس کو یہ بتر مگ جا وے کا تو

ایسی دُعا چاہیئے کداس کے ذریعہ تابت ہم ماوے کہ اس کی سسی برخی ہے جب اس تو یہ بیتہ لک ماوے کا لو اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا ہر بات اگر چر مبت شکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں شکل بی نہیں ہے۔ بشر کمبکہ اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا ہر بات اگر چر مبت شکل نظر آتی ہے کہ اُن کے شد ڈیٹر دانغاز جدن نے میکرمینوں

منور در ما دولول سے کام بوے جیسے [یّات نَعْبُدُ دَ إِنّات نَسْتَجِبْنَ والفائحة : ه) كممنول من والعي تعورت ون بوك بالا يا كيا من دوك فدا

یں ربی مید مساور تونیق طلب کرنے رہو کرریاکاری عجب وغیرہ زہر بلے اتر عب سے تواب ادراجرابل موا ہے دامی ہوجا وسے اور تونیق طلب کرنے رہو کرریاکاری عجب وغیرہ زہر بلے اتر عب سے تواب ادراجرابل موال ہوا ہے دور ہوجا ویں اور دل اخلاص سے عجرجا وسے نعلا پر بنرطنی نرکرہ و وہ تمارسے لیے ان کاموں کو اسمان کرسکتا ہے وہ

دور موج دیں اوروں اس سے معرف است من برب فی سرود وہ مدارے بیدان وں واس وراس مرسب در۔ دعیم کریم سے ما کرمان کاریا وشوار نمیست - اگر سیجے گئے رہو گئے تو اسے رقم آبی جلشے گا ۔

نوایا بی سے محروم اسٹ کے اساب کرتے . تھوڑا طلب کرکے تھک جاتے ہیں ۔ دکھواگر ایک زمین میں چالیں ہاتھ کھود نے سے پان کتا ہے قرین چار ہاتھ کھود کر ہوٹ کا بت کرے کہ پان نمیں

له الحكم جدد منبر ١٣ صغر ١٦ الا مورخد ١٥ را برل ٢٠٠٠ في من إلى الكالم كاس برج بي مجى على عند ١٠ را برل كا الح

در ج ہے جودرامل ماراپریل ہے . (مرتب) عل میغمون جوکدشة معفون كقسل مي ہے ابدرسے ماكياہے كيونكم الحكم ميں بيشاق بونے سے ده كياہے - (مرتب)

بكلا استنم كيالهوكيه والتقم كي بدنسمت انسان بوت بي كدوه دويار دن دُعاكيك كت بيل بمين بتركول ندلگا اوراس طرح ایک دنیا گراه بوکئی سے وظیفے اور عمایدے کرتے دہے کرسی مذیک کھو دف سے یا ن مکن تغااس مديك نكوداليني نرييني توخداكي ذات سع منكر بوكة اوراً خركا دخلقت كاربوع ابي طرف ديورك مُعُك بن كُف اس كاعث يربواكه خداتعال كى طوت عبى دفياد سے مينا جاميث تعاوس دفيا دسے نسيطاور اس كعطاكرده دومرس قوى اوراعشاء سعكام نهيا اودلوط كاطرح ولميفون يرندر ككاف ليم أخركار لفتى بوكف. ه گرنباشد بدوست راه بردن تنرطعتن است درطلب ممردن ال كى يعض يل كداس كى داه يرجلا جاوے بيا تك كرم واسع . وَاعْبُدْ وَ بَكَ كَمَتَى يَأْتِكَ الْيَقِيْنُ كي سي مضي بن - وه موت جب آق سع توساته ، ي يقين عبى أجانا سع موت اور يقبن إيك بي بات سهد غرضکداس کزوری اورکس نے لوگوں کو خدایا بی سے محروم کردیا ہے کہ پورا حتی تاب کا ادار کیا ۔ داستیں چدکا ل گیااس پردامنی ہوگئے اور دو کا ندار بن گئے۔ ا لماعت ، عبادت ، ندمت میں اگرصبرسے کام لو توخد انجی اُٹ راستها زول کے دباس مذكرے كا راسلام ميں بزاروں ہوتے ميں كدلوكوں في مرف ال کے نورسے ان کوشناخت کیا ہے۔ اُٹ کو مکا رول کی طرح معبگوسے کیوسے یا بلیے پوسنے اور خاص خاص تیم کرنے والے باس کی مزورت نیں بے اور ز خدا کے راسنبا زول نے ایس ور دیاں کہنی ہیں بیغیر خدا ملی الدعیہ وسلم کا كون خاص اليا باس منفاجس سے آپ لوگوں مينتم بروسكة بلدايك دفعه ليشخص في الوكور كوينميروان كر ان سے مصافی کیا اور تعظیم و کمریم کرنے لگا اخر الو گرائھ کر بیغیر خدا علی الله علیہ وسلم کو تیکھا جھلنے لگ سکتے اور اینے قول سے نمیں بلک فعل سے بلا دیا کہ انخفرت ملی الله علیہ وسم یریں میں تو خادم ہول جب انسان خدا ک بندگ كرا ب تواسے دكار كيرے بيننے ، ايك ماص وضع بنانے اور مالا وغيره لشكا كريينے كى كيا مرورت بصاليے لوگ و نیا کے کہتے ہوتے ہیں ۔ خدا کے طالبوں کو آتنی ہوش کھاں کہ وہ خاص انتخام پیشاک اورور دی کاکریں وہ تو معقت كى نظروں سے يرت بده رما جاست بيں يعبن بعن كو خدا نعالى ابنى مسلحت سے امركين لا أے كر ابى الومريت كانبوت وبوس أخفرت على الدمليدولم كوبركز نوابش نقى كدلاك ات كويغيركييل اوراك كى اطاعت كري اورای لیے ایک غاریں جوقبرسے زیادہ نگ تھی جاکر آپ عبادت کیا کہتے تھے اور آپ کا برگز ادادہ ناتھاکما ال سے با ہراویں - آخر مدانے اپنی معلوت سے ایک کوخود بامر کالا اور آی کے دریعے سے دیا پراپنے اور کو الم رکا: انبياء تلاميذالرمن بوتعيسان كاكونى مرشدوفيرونيس بواووكونيا أنساء - ثلاميذالرمن ہے بامل فان ہوتے میں وہ مركز اینا اظهار نہیں جا ہتے گر خلاا كو

زبروشي بامرالا آب انسان كياوه توفرستول مصيمي اخاء يابتة بن اوران كي فطرت بي اس مم كي بني بو أن بوق مبط وه خدا محد نزویک زنده موسنه به مین جن کودنیا کانیال بو اسد اور با منت بین کروک ان کو اعجها جانین وه ندا کے نزوی مرواد بوتے یں اور بزارون م ک تصنعات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے وہ شیطان ہوتے ہیں ان مصوور ربنا عابية وه اوگ من كو ديجيكر خلاياد آيا ہے وه أور بن زكرير -

یں یادر کھوکرندان سے خدا کہی داخی نمیں ہوتا اور بغیراکی موت کے کو ٹی اس کے نر دیک زندہ نمیں ہوناجی تدرابل الله بوتنيين سب إيك موت تبول كرته بن ورجب خدا أن كوتبول كراب توزين برعي ان ك تولیت موتی ہے۔ بیلے خدا تعالی خاص فرشتول کو اطلاع دیت سے کرفلال بندے سے بُس محبّت کترا بول واور دہ سبب اس سے عبّت کرنے الگ جاتے ہیں بنتی کہ اس کی مجبّت زمین کے یاک داوں میں طالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں جب بک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب بک وہ نیل ادر

انیا ہے اوراس قابل نہیں کراس کی فدر کی جا وے۔ يادر كهوندا كے بندول كا انجام كهي بدنسين بواكر نا-اس كاوعده میتول کی مفالفت

حَسَبَ اللهُ لا غُلِمَ آنا وَرُسُلِ والمبادلة (١١٠) بالكل سيا بعاور یاسی وفت یوا برا سب جب لوگ اس کے رسولول کی غالفت کریں ۔ فریسی مکارول کی دنیا نمالفت نہیں کیا کرتی کیونکہ ونیا سے مل جاتی ہے لیکن سے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے ستح کے ساتھ ایک برسے طوفان کے بعدلوک طاکرتے ہیں اور عقامندلوگ جان جانے ہیں کہ اگر برخداتعا لے كي طرف سعدنه بوتا توآني خالفت بركيسه كامياب بوتا برسب امور مخالفت وغيره خداك طرف سعبوتي ب اوراس میں دہ اینے بندے کاصبر د کھتا ہے ،ور د کھلا اسے کہ دیجیوس کوئس انتخاب کرنا ہوں وہ کیسے بهادر ہ كيونكه جبوشے كے يليے يانچ عيد تمن ہى كانى ہونے ہى، كين ان كے مقابله ير ابك دنيا تمن ہوتى ہے اور پير یہ غالب آتے ہیں۔ ایک جعثوا تجھیبلدار اگر ایک گاؤں میں ملا جاوے اور ایک ادبی سا آوی بھی یہ کہدے کہ مجھے اس کی تحصیداری مین شک سے تو اخر کاروہ اسی دن وہاں سے کھسک جا وسی کا کرمیرا لول کھل کا کیونکہ وہ جانا ہے کہ میں چور ہوں جموٹے کی استعامت کھے نہیں ہوتی بکن خداتعال ابینے بندوں کی استعامت کا فرق الكرامث نورز دكها ناسط اوراس ديجه ديجه كرلوك تنك آجات بي اور آخر كار إول أعضة بين كرير سیول کی استقامت مید سیانی براگر مزارگر دو غیار والا جا و سے بیر بھی وہ بامزی کر اینا جلوہ دکھائے گی۔ فته کی بات ندکرو تر نکرو . گالی برصر کرو یکی کا مفالم ندکرو بیومفالد کرسے ال سے سلوک اور نکی سے بیش اور شبری بانی کاعمدہ نموز دکھلاؤ سیتے دل سے

برایک مکم کی اطاعت کروکر فداتعالی داختی ہواور دشن مجی جان نے کراب بعیت کرکے شیخس وہ نہیں رہا ہو کہ بینے تھا۔ تفدمات میں بیخی گوا ہی دو۔ اس سلدیں داخل ہونے والے کو چاہئے کرپورے دل پوری ہمت اور ساری جان سے داستی کا پابند ہوجا و سے ۔ ونیاضم ہونے پر آگ ہو تی ہے ۔ اس کے بعد آپ نے کسوف خصوف اور طاعون کا ذکر کیا کہ اس کے بعد آپ نے کسوف خصوف اور طاعون کا ذکر کیا کہ اس کے بعد آپ اسانی نشان ہے اور ایک زمینی

بپرتاکید فرمانی که

خداست معاطرهاف دکھو (البدرمبلد۳ نیراامنی ۸۰۸ مودنھ ۱۱ردادچ میم<sup>اهای</sup>

مُلْفُوظاتُ

من المام الزمان عليله من والسلام جوكه الب في ماري كا اخر نصف من فرا

( الميطريدر)

مبرادرتقویٰ کے نتائج اگر دیکھنے ہوں تو سورہ ایست کوغورسے مطالعرکروکہ جنے بھاٹیوں نے خلام بناکر فردخت کیا تھا اخر کار خدانے اُستے خت پر شجا دیا۔

كناه كى طاعون اوراس كاعلاج

اس وقت جبر بری کمال انتشار برہے اوراس کی ہوائی جی ہوئی ہے اس سے الگ ہونامجی

ایک مرد کا کام ہے۔ ہرایک میں برطانت نہیں کہ جائمردی سے اس سے الگ ہوجا و سے یعیب انسان ہر کس و ایک موجا دروں کت اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا ہو ایسا کر فت ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا ہو ایسا کر فت ہے تو یہ کوئ بُری بات نہیں اس لیے بدی کی طرف میلان ہوجا تا ہے اس پر نعلا کا بڑا نفسل ہے میں کی بیر آنکھ کھلے اور وہ بدی کوبدی جان کر امک ہو۔

اس و تت جیسے طاعون سیلی ہے اور سوائے خداکے مائن نفس کے نبات نہیں ،اسی طرح گناہ کی طاعون ہے اور اس سے اور اس سے ایکن کی مرورت ہے۔ جیسے عبان حالت اور قوی میں دیکھا جا آہے کسی کی کو اُن تیں مال گناموں کا ہے کہ لبطن انسان خاص گناموں کے کسی کی کو اُن تیں حال گناموں کا ہے کہ لبطن انسان خاص گناموں کے

ترک پر تو قا در بوسندیں اور دومرے گناہوں کے ترک میں کمزور یس حس گناہ کے چیوٹر نے میں بوابنے آئی کو کمزور ادے اس کونشانہ باکر دماکرے تواسے فعل مداسے قوت عطا ہوگ -سنتِ اللی یہی ہے کہ ابتدا کا فرول کی ہوتی ملی آئی ہے اور انجام کارتنتی فرات کامیاب ہوا رہاہے۔ معابركام رفى الدعنم كيمراتب يركفتكوكرت صحاببرالم کی مرازب نناسی المنعزت ملى الله طيرولم كع بعد ج كمير اسلام كا بنائب وه اصحاب ثلاثه سع بى بنا ہے حضرت عرض لندعنه نے جو کچھ کیا ہے وہ اگر جہ کچھ کم نہیں گر ان کی کارروا ٹیوں سے کسی طرح صدیق اکبررمنی الدعنہ کی خفّت نہیں ہوسکتی کیونکہ کامیابی کی پٹرٹی تو صدیق اکبڑنے ہی جاٹ تھی اوعظیم انشان فتنہ کو انہوں نے ہی فرو کیا تھا ایسے وتت مين جن شكات كاسامنا حضرت الوكمرين كويرا ووصفرت تمركو مركوز نبيس برا يس صديقٌ في رسنه ما ف كر دبا تومیراس برهم شنه فتوحات کا دروازه کهولا . التخرعم مي ايمان سلامت مع جانب كع يليه ندعكم كى خرورت بصاور ذكى أورشف كى التغفارست كرنى جا بينية اورنماز مين أعضة بيني من برحال مين وعامين معروف رمها جامية . اسلام اس بات کا نام ہے کر قرآن شریب کی إتباع سے خدا کوراضی کیا جاوے۔ (البَدَرَ مِلِدَ الْمَبْرِهِ اصْفُر المُورِجُ ١١ رايرِيلِ سِينَالِيْمُ ) ١٩٠١ماري ١٩٠٢٠ خِداکِ اجاب برون جات سے آئے ہوئے تھے بأبرت أنبوالول كاحق اور حفرت اقدى كے قريب بيٹھنے كے بيے الكدوس

پر گرے پڑے تھے بعرت اقدس نے قادیانی احباب کی طرف مخاطب ہو کر فرایا کہ

ان لوگوں کو حکمہ دو۔ نئے آ دمیوں کی توخدا تعالیٰ نے اوّل ہی سے سفارٹن کر رکھی ہے۔ جیسے براہین میں بیر الهام موجود ہے كدكترت سے لوگ تيرے ياس أديس كے قوان سے ملكدل مرمونا -

بعدازال جنداحباب فيبعيت كيحس يرضرت أقدس علياصلوة والسلام نے ذیل کی تقریر ایک ایستخص کے سوال برفران حس کے

حفورسے استقامت کے لیے دعائی درخواست کی تمی فرمایک استقامت خداتعالی کے اختیار میں ہے ہم نے دعائی ہے اور کریں مگے میکن تم بھی خداتعالی سے امتقامت کی توفیق طلب کرد-امنقامت کے برمعے ہیں کہوعدانسان تنے کیا ہے اسے پورسے پر نبعالیے یا در کھو کہ عبد کرنا تسان ہے گراس کا نب ہنا مشکل ہے ۔اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ باغ میں تخم والناتسان مگراس کے نشوونما کے لیے ہرایک ضروری بات کو مموظ رکھنا اور آبیاشی کے اوقات براس کی خرگری کر فاشکر ہے ایان مجی ایک پودا ہے جے اخلاص کی زمین میں لوبا جا آہے اور نیک اعمال سے اس کی آبیاشی کی جات ہے اگراس کی ہروتت اور موسم کے لحاظ سے بوری خرگری نرکی جا دے تو آخر کارتباہ اور مرباد ہوجا آ ہے کیمیو ع من كيس بي عده لود ي تم نكا و ليكن اكر لكا كر مُول جاء اوراك وقت يريان مدويا اس ك كروباز مر رگاؤتو آخر کارتیمی بوگا کہ یاتو وہ خشک بوجاوی کے یا اُن کوچور اے جاوی گے ایان کالووا ایف نشودنا کے بید احمال صالحرکو جا بتا ہے اور قرآن شریعت فےجال ایمان کا ذکرکیاہے وہال اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے کیو کر جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو وہ ہرگز عنداللہ قبولیت کے قابل نہیں ہوا۔ جسے عذا جب باسى مو باسر جادے تواسے كوئى بسند نبيل كرا - اسى طرح ريا ، عجب باكمبراليى باتيں بيل كما عمال كو توليت کے قابل نہیں رہنے دتیں کیونکہ اگراعمال نیک سرزہ ہوئے میں نووہ بندھے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص فدا کے فضل سے ہوئے ہیں میراس میں کیا تعلق کروہ دوسرول کونوش کرنے کے لیے اُن کو ذرایع محمر آنا ہے يا وبيغنف بين فودى أن سي كركرًا مع من الم عجب مي ألو نسان صَعِيفًا والنساد: ٢٩ يني انسان كمزور بدايكا كياسه اوراس ميں بذات نو و كون قوت اور طاقت نبيں ہے جب ك خدا تعالى خود عطا نرفر ما ہے .اگر انکھیں ہیں اور نم اُن سے دیجیتے ہو یا کان ہیں اور نم اُن سے سنتے ہو یا زبان ہے اور تم اس سے بولتے ہوتو برسب ندا کا فضل ہے کہ برسب فری اینا اینا کام کر دہے ہیں وگرند اکثر لوگ ماور ذا و اندھے یا بہرے یا کونکے بیدا ہونے ہیں۔ اجن بعد میدائش کے دوسرے حواوثات سے ان نعتوں سے محروم ہو مبانے ہیں گرتماری آنھیں بھی نہیں دیجو سکتیں جب کک روشنی مزمواور کان نہیں من سکتے جب یک ہوا نہ ہوریں اس سے مجنا جاہیے کہ ہو کھے دیاگیا ہے جب کہ اسان تانیداس کے ساتھ نہوت تک

سیخ دل سے بہت مضبوط کی اور نیخہ عدکروکرم تے دم کہ آم اس پر قائم دہوگے سیجے لوکہ آج ہم نفس کی خود روایوں سے باہر آگئے ہیں اور جوج ہدایت ہوگی اس بوئل کرتے دیں گے ہم کوئی نئی ہدایت یا نیا دین یا نیاعمل نہیں لائے۔ ہدایت بھی دہی ہے ، دین بھی دہی ہے، عمل بھی دہی ہے جو آنفضرت علی اللہ علیہ وہم دے گئے ہیں۔ کوئی نیاکم تم کو ہفتین نہیں کیا جانا اور نکوئی نیافاتم انتیین نیا جا آہے۔ ہاں اس پرسوال ہونا ہے کر جب نئی بات کوئی نہیں نو پھر فرق کیا ہوا اور ایک جاعت کیوں نیاز ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کر خوانے جوارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مسیح موعود باکر بھیجے گا اور وہ اس وقت آوے گاجب کہ دُنیا سخت تاریکی ہیں ہوگی۔ ہم طوف سے کفر کے علے ہوں گے۔ اسلام کو ہر ایک

یں بربات اسمی تھی گرتا ہم وگ اس دھوکہ میں آگئے۔ اس کا باعث میسا ٹیوں کی تمرارت ہی نہیں بلکمسمانوں فرید اس کا اور اسفر اس کا اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ بسے کو نواسمان پرزندہ مانا اور انخفرت میں اللہ طبیر و کم اس میں این وفن شدہ تسلیم کیا اور اس طرح سے ہرا کیس بہوا ور بات میں بین و دعیسا ٹیوں کی مدو کر دہمیں اور ان کا ایک دست و بازو سنے ہوئے ہیں۔ اول تو ران شریعی کے برطلات ایک بات کرنے ہیں اور مجردہ بات میں میں اس کو آسمان پراٹھیا یا مانا کھا ہے میں سے میسا ٹیوں کو تقویت ہو۔ قرآن شریعیت ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پراٹھیا یا مانا کھا ہے مالا کہ قرآن شریعیت تو برٹ نور سے اس کی دوات تا بات کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پراٹھیا یا مانا کھا ہے مالا کہ قرآن شریعیت تو برٹ کے نشک آ آت کہ اس میں اس کا آسمان پراٹھیا ہوا کہ کہ خت ناوان ایک اور بات کتے ہیں کہ موث سے اور اس کی مان شریطان سے پاک ہو اور کہ خت ناوان ایک اور بات کتے ہیں کہ موث سے اور اس کی مان شریطان سے پاک ہو اور کہ خت ناوان ایک اور بات کتے ہیں کہ موث سے اور اس کی مان شریطان سے پاک ہو اور کہ خت ناوان ایک اور بات کتے ہیں کہ موث سے اور اس کی مان شریطان سے پاک ہو اور کہ خت ناوان ایک اور میں النہ منہ میں کہ خت ناوان ایک اور میں اللہ میں اس کے ایک نہوں ۔ اگر رید کو کہ می النہ منہ می کرانہ میں ہوتے اور سے باک منہ ہوتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورت مرائم و کسی النہ منہ می کرانہ میں ہوتے اور رید بات کتے تو مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورت میں النہ منہ میں کرانہ میں ہوتے ۔ اور رید بات کتے تو مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورت سے مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کیا ہو کہ کرانہ میں ہوتے کہ اس کے اور اس کی کیا سرائیل کی مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کھتے کہ اس ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کیا ہو اور کی کیا سرائیل کی مورد کیا ہو کہ کی سرائیل کی مورد کیا ہو کہ کی سرائیل کی مورد کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کی سرائیل کی سرائیل کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی سرائیل ک

مسع اورمربم کومنِ شبطان سے پاک قرار دینے کی وجبر منظان سے پاک قرار دینے کی وجبر منظم منظم

ال مریم پر میرود کا اخراض تھا۔ میسے کووہ لوگ ناجائز ولا دت کا الزام لگانے اور مریم کوزا نیہ گئے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ ابنیاء پر سے احتراضات کو رفع کر سے اس بیے اس نے مریم کے حتی میں زائیں کی بائے صدیقہ کا لفظ دکھا اور میسے کوئش شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبرید کیا جائے ہے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بد کار نہیں ہے تو اس سے پر النزام لازم نہیں آنا کہ باتی کی سب فرور برکار ہیں ۔ مرف پر معنے ہونے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ فلط ہے یا اگر ایک آدی کو کہا جا دے کہ وہ بدکار ہیں ۔ مرف پر معنے ہونے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ فلط ہے یا اگر ایک آدی کو کہا جا دے کہ وہ بدا یک مقدم تھا کہ سے اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے۔ فدانے شہا دن دی کہ وہ الزاموں سے بڑی اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک طزم کو قتل کے مقدمہ میں بُری کر دے تو اس سے پر لازم آئے گا کہ باتی سب لوگ اس شرکے خور وز قائل اور نونخوار ہیں۔ غرفیکہ اس تسم کی بدھات اور فسا دیس ہیں ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے فدانے ہمیں مبعوث کیا ہے ۔

دوسری بات یہ ہے کرنقوی ، طهارت ، فداکی طرف رجوع ، فداکی مجتبت اور مربد کاری کے وقت

اس كے خوف اور عظمیت كو مذفطر ركھ كركنارہ كش بهواير باتي أعد كئ تھيں اورا سلام مرف برائے ام رہ كياتھا. اب ندافے ما اکرستی اکٹر کی حاصل ہو۔ اسلام کے دوسطتے ہیں۔ ایک نوریکہ فداکے ساتھ کی کو ترکیب عقائد كااثراعال يد کیا جاوے اوراس کے احسانوں کے بدلیس اس کی پوری ا طاعت كى جاوس ورنه خدا تعالى جيسي مس ومرقى سند جو روكردان كرماس و وتسيطان ب-دوسراستديد بيد كمفوق كيفوق شاخت كريد اوركما حفر اس كوبالاديد يمن فومول في مولي موٹے گنا ہے جیسے زنا ہیوری ، فیبیت ،حبوث وغیرہ اختیار کھے اخر دہ بلاک ہوگئیں اور تعفن نوس صرف ایک ایک گناہ کے اور کاب سے بلاک ہوتی رہی مگر یونکہ یہ است مرحومہ ہے اس بلیے نعدا تعالی اُسے بلاک تعیں كتا و وزندكون معيبت إلى نبين بي بيريونين كرته بالكل مندوول كي طرح بوكة بي برايك ف الكسمعود بناييه ين بيني كوشل خدا كم حق وقتيم مانا جامات يرندول كا أسينمال أنا جا أب ربات برب كر فقيدے ايھے بوتے بي تو انسان سے امال عي اچھ صادر بونے بين - دكھ وہندوؤں نے ٣٣ كروار وبومًا بنائة تو أخرنبوك وغيره جيسه مسأمل كومي مانني لك كفة اوروره وره كونوا مان بيا-اس نبوك اور حرام کاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نقص ہے بوانسان سیا اور بےنقص عقیدہ افتیار کرنا سے اور تعلاکے ساتھ کسی کو تمریب نہیں بنا یا تو اس سے اعمال تود مخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں ادر سی باعث ہے کہ جيب مسلمانول في سيت عقايد هيور ويد تو أخر وجال وغيره كوندا الف كس كف كيوكم و مال بن تمام صفات خداق كيسليم كرتے بي بي جب اس بي تمام مفات فدال ك مانتے بوتو جواسے فداك اس كاس بي كيا قصور موا ، نود بي توتم خدان كاجارج د تبال كو ديت موريروردكار جابتا ب كرميع عقائد درست بول وليع بى اعمال صالحهي ورست بول اوران ميكى قدم كافساد شربعه اس بيه مراطمتنقيم برمونا خردى ب فدان باربار مح كها مع الخير كلة في القُرْ إن الك كالعليم مع كرفدا وحدة الشرك مع اورع قرآن نے کہا ہے وہ انکل سے ہے اورایک ضروری بات بر ہے کہ تقویٰ میں نرقی کرد جاعت اورآمام کی خرورت ترتی انسان نو دنیس کرسکتا تھا جب یک ایک جاعت اورایک اس کا امام نه ہو۔اگر انسان میں بی توت ہو تی کہ دہ خود بخود نرتی کرسکتا تو پیرانبیاء کی خروت رتھی۔ تقوی کے لیے ایک ایسے انسان کے پدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب شش مواور بذراید دُعا کے وہ نفسوں کو باک کرے۔ دیجیواس قدر حکماء گذرہے ہیں کیاکسی نے صالحین کی جماعت بھی بنان ہرگزنیس

اں کی وجرہی تعی کروہ معاصب کشش ندتھے ، مکین انحفزت علی اللہ علیہ ولم نے کیسے بنا دی۔ بات بیرہے کہ جے خدانعالی معیما ہے اس کے اندر ایک تریاتی مادہ رکھا ہوا ہو اسدے بیں و تفض مجت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترتی کرناہے تواس کے زماتی ادہ کی وجہسے اس کے گناہ کی زہر دُور ہوتی ہے اور فیف محے ترشّحات اس بریمی گرفیه کلّت بین - اس کی نماز معمولی نماز نهیں ہوتی - باد دکھو کر اگر موجودہ کمروں والی نماز بزار میں بھی بڑھی جا وسے نوبرگز فا ثدہ نہ ہوگا نمازاہیں سٹنٹے سبے کداس کے ذولعرسے اسمال انسان ہر تھک پڑتا ہے۔ تماز کا عتی ا داکرتے والا پر خیال کرتا ہے کر میں مرکبا اوراس کی روح گداز ہوکرخدا کے آشانہ پر گر بڑی ہے۔ اگرطبیت میں مض اور برمز کی ہوتواس کے بلے بی دُما ہی کرنی ماہی کاللی تو ہی اسے وُور کر اور لذّت اور نور ازل فرما بھی مگریں اس قسم کی نماز ہو گی وہ محرکبھی نباہ نہ ہو گا۔ مدیث شرفینہ یں ہے کداگر اوج کے وقت میں برنماز ہوتی تو وہ قوم میں تاہ مرہوتی۔ ج می انسان کے لیمشروط ہے روزه می مشروط ہے۔ زکا ہ می مشروط ہے مگر نماز مشروط نمیں سب ایک سال میں ایک ایک وقع ہیں الكراس كاحكم مرروز بایخ دفعه اداكرنے كا سے اس يله جب يك يورى باز نرمو كا تووه بركات مى مربول گی جواس سے مامل موتی ہیں اور شاس معیت کا کھے فائدہ عاصل بوگا ۔اگر محوک یا بیاس لی ہو تو ایک نقمه یا ایک محونت سیری نهیس نغش سکتا بوری خوراک بوگ توتسکین بوگ اسی طرح نا کاره نقوی مرکز كام نراوك كان دالعال انبيل سع مبت كرا جعبواس عصمت كرة بي مكن سَالُوالْبِرَ مَسَتَّى مُسْفِقُهُ مِسمًّا تُعِبُّونَ (الإعدان: ٩٣) كه يه عصة بين كرسب سيع رير شف مال بعد الرموتعربو تو ده بمي نداكي داه بس ديدي جادم نمازيس اپنے اوپر عوموت اختيار كر آسرے وہ بمي بر كوپنيما ہے -(البدار بلده نمبر ۵ اصفوس سه مواقد ۱۱ رایرل سم وله

# وارا پریل سم وایش

م او بوداس کے کہ نسان اپنے دعاکی تو فیق می خدا سے بی ملتی ہے ۔

الیک مادہ یا آ ہے گر بھر بھی وہ اللی قدرت کے تعزفات سے بامر نیس ہے اور اسے برتت اس بات کی فرورت ہے کہ تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچیمہ جو الدکریم کی ذات ہے وہ اس سے قدت طلب کرے۔ اس طلب کرنے میں بھی اُسے خدا تعالیٰ کے فضل کی خاص فرورت ہے

بعض ا وقات ليهي بوسته بي كر انسان ايك خرورت كومسوى كراب بعانا بي كراس كيله دعاكرن یابیتے رکین باوجود اس علم اور قدرت کے وہ دُمانییں کرا اوراس کے لیے انشراب صدر مامل نبين بوما يعض لوك اس باريك متراور تصرفات اللي كو مذنظر نر ركاكر دعاير اعتراض كرننه بين ان كے ليسے اعتراضات پرمضور عليانصلوة وانسلام نے فرماياك أكروُما اپنے اختیادیں ہوتی توانسان جو میا ہنا کرلیتا۔ اس پیے ہم نہیں کہ سکتے کہ فلاں دوست رشة دار كي من خرور فلال بات بوبى جا وسع كى بعض وقت با وجودسخت صرورت محسوس كرنے كے دعا نمیں ہوتی اوردل سخنت موجانا ہے بیونکہ اس کے بترسے لوگ وا نفٹ نہیں ہونے اس لیے گراہ ہوجاتے ين اس يرايك تشريبدا والبي كريم رجات العلم والى بات رسي مشلة تقدير عب رنك بن مجماكيا به ، مٹیک ہے۔ میکن اس کا جواب برہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے میکن اس سے بدلازم مندیں آباکہ خداتعالیٰ اس بات بر فادر تبیں ہے کہ فلال کام صرور ہی کر دیوسے ۔ اگران لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچیه بونا تھا وہ مرب بوجیکا اور ہاری ممنت اور کو مشش میںو دہنے نو در دِسر کے وقت علاج کی طرف کیو<sup>ل</sup> ر موع كرت بي رياس مح يد منذا يانى كيول ينية بي ؟ بات يرب كدانسان كة تردد يرمي كور مد کھ تیجہ ظاہر ہو اہے۔ دعا عمدہ شنے ہے اگر توفق ہوتو ورلیم مفرن کا ہوجاتی ہے ادراس کے دربیرسے رفتہ رفتہ خداتعال مربان موما آہے۔ وعاکے فرکرنے سے اول زمگ ول پر حرصا ہے بیر تماوت پیدا موتی ہے میر فعالے اجنبيت ويمرهداوت ميرتيج سلب ايمان بوالسح جس مهدی کولوگ مانتے ہیں وہ شکی ہے اوراس کی نسبت احادیث بیں ببت نعار ص ہے لیکن جارا دعویٰ اُس مهدی کاسے جس کی نسبت کو ٹ شک نہیں۔ ندا بڑا رحیم کرم ہے اگر لوگ دات دن تفترع کریں فیرات اور صدقات دیں تو شاید وہ رحم کر کے اس

ندا بڑا رحیم کریم ہے اگر لوگ دات دن نفرج کریں۔ خیرات اور صدقات دیں لوتناید وہ دم کرے اس مذاب سے ان کو نجان دے۔ اگر جا عت متفق ہو کر تفرع کی طرف متوج ہو تو اس کا اثر زیادہ ہو تا ہے۔ ہمارا انفری معتد عرکا ہے اور ہمیشہ تحریم ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی غالب ہو تا ہے دَ ﴿ دَلّٰهُ مَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِ اِ وَلَحِنَّ اَكُنَّوُ النَّاسِ لاَ يَعْدَمُونَ دِيسف: ٢٢) يوسف علي السلام كاقعترى وكهوكرسب مجالً المعيب معيبت زده بوكراس كے سامنے بيش بونے بي ايكن اُسے ثنا خت ننيس كرسكة واكريہ بادا مقدم ايك إنسان كاروبار بوتا توسب سے اول بيزار بونے والا اس سے بين بوتا گرجبكراس كے قدم قدم بين الا كا الهام بوتا ہے توملوم بوتا ہے اى كى طرف سے ايك امرہے -

فرمایا :ر

دالعد بعری کواسی دن غم برقاتها یعب دن خداکی داه بین اندیس کوئی غم نه برقوامون کسی نکسی اتبلاء میں ضرور رہتا ہے ۔۔۔

یادے چیر ملی جائے اسد کو نہسی وصل تو حسرت ہی سی

زندگی بڑھانے کے لیے ایسے کام کرنے جاہئیں جونداکی راہیں ہوں۔ وہ امتی ہیں جو دنیا کومعثوق و مجوب بنا یستے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخر اُسے کیا کام انا ہے۔

( البدر جلام تمبر ۱۸ - 19 صفح ۳ مودخ ۱۸ متی سم واشد )

## واراپریل کی شام

زندگی کی اصل غرض "ندل کفیش در بایش و روایش مین.

برالهام آج الليحضرت على لصلوة والتلام كوبوا تفاراس يرفروا يكه

زندگی کی اصل غرض اور مقصور تو الند نعالیٰ کی عبادت ہے گراس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس غرض اور مقصور کو فراموش کر چکے ہیں اور کھانے چینے اور حیوانوں کی طرح زندگی سبر کرنے کے سوا اور کو اُن مقصور نہیں رہاہے۔ اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کہ ونیا کو بھراس کی زندگی کی غرض سعے آگاہ کرسے اور ہی

ون مسود ين الم المسترون . فأو قرى اس كور جوع كرانته كا-

اس مید شرف کو جامیے کو الله تعالی کانوت کرے اور الله تعالی کانوت اور الله تعالی کانوت اور الله تعالی کانوت اس و اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا۔ بوتی الله تعالی سے در آ ہے

وہی اچھا ہے کیونکہ اس نوف کی وجہ سے اس کوایک بصرت متی ہے جس کے ذراید وہ کن ہوں سے بحا ہے سیت سے لوگ تو ایسے ہونے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احداثات اور انعام اوراکرام پرغور کرکے شرمندہ ہوماتے ہیں اور اس کی نافران اورخلات ورزی سے بیچتے ہیں ، میکن ایک قسم لوگوں کی الی بھی ہے ہواس کے قہرسے ڈرتے یں۔اصل بات بہدہے کہ ایھا اور بیب نووہی سے جوالٹر نعالیٰ کی پر کھستے ایھا تھے رہت لوگ ہیں جو ابینے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور سمجھ بیتے ہیں کہ ہم تنقی ہیں مگراصل میں تنقی وہ سے میں کا نام اللہ تعالیٰ کے دنتر بن متعی ہو۔ اس وقت الله تعالى كے اسم ستماركى تملى بعد مكن فيامت كے دن جب يرده درى كى تملى بوكى اس وقت تمام حفیقت کھل جائے گی۔ اس تحلی کے وقت بہت سے ایسے می ہوں مگے ہوا ج براست مقل اور پر بیز کارنظر آتے ہیں قیامت کے دن وہ بڑے فائن فاجرنظر آئیں گے۔ اس کی دجر بہے کوعل مالے ہادی ايني تجويز اور قرار داد مصنبين بوسكنا - اصل مين اعمال صالحه وه بين عبي مين كني نوع كاكو في فساد نه بو كيؤكم صالح فسادك مندسه مبيعيه غذا طيتب اس وقت بهوتى بدكروه كيتى نربو زمرى بوق بواور نه می ادنی درجہ کی مبنس کی ہو بلکہ ایسی ہو ہو فورا مجز وبدن ہومانے والی ہو۔ اسی طرح پر مزوری سبے کہ عمل صالح میں بھی کسی نسم کا فساد نہ ہولینی اللہ تعالیٰ کے مکم کے موافق ہوا در بھر ترخصرت مل اللہ علیہ وسم کی سنت كم موانق مواور عيرنه اس بي كسي م كاكسل موز عجب موندرا موند وه ابنى تجويز سعمو بجب الياعل مولووه عل ما لح كهلانا بعاور بركريت احرب شبطان انسان کوگراہ کرنے کے لیے اوراس کے احمال کوفاسد شيطان سيرنجنا بنانے کے واسطے ہمیشہ تاک میں رکا رہتا ہے بہا تک کروہ تیکی کے کاموں میں بھی اس کو گماہ کرنا جا ہتا ہے اور کسی نہمتی تسم کا فساو ڈ النے کی تدبیریں کرنا ہے نماز يرهاب تواس من مي ريا وغيره كون شعبه فسادكا الناجابياب ويك المت كراف والعكو مي اس بلا میں مبتلا کرنا جا ہتا ہے ۔ بی اس کے عمد سے مجھی بے خوف نبیں ہونا جا ہیے ، کیونکہ اس کے حملے فاستول فاجرول يرتو كملے كليے بونے بن ووتواس كاكوباتكار بن يكن زابدول يرمى تلركرنے سے وونسين چۇڭ اوركىي نەئمىي رنگ ميں موقعه ياكر اُن يرممي حلەكر بىلىھتا ہے تبولوگ غدا كےفضل كے پنچے ہوتے ہيں اور شیطان کی باریک در بادیک نمرارتول سے آگا ہ ہوتے ہیں وہ نویجے کے بیے الٹرتعالی سے دُعا بی کرتے ہی لیکن جواتھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہممی تھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور محبب وغیرہ سے بیچنے کے واسطے ایک ملامتی فرقد ہے جو اپنی نیکیوں کو چیا آ ہے اور سیٹات کوظامر کر آ رہتا ہے وہ اس طرح پر سیجتے ہیں کہ ہم

شیطان کے ملول سے رہے جانے ہیں مگرمیرے نزدیک دو بھی کا ل نمیں ہیں ۔ ان کے دل میں بھی غیرہے اگر غیرنے ہو آتو وہ مھی الیا نکرتے ۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کال ہو تا ہے جب کسی نوع اور ذمگ کا غیران کے دل میں نربے اور یہ فرقد انبیا دعلیم السّلام کا ہو تا ہے ۔ یہ الیا کال گروہ ہو تا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود با مکل معدوم ہوتا ہے ۔

اصل بات برہے كوغيرك وجودكوكالعدم مجمعنا برجى اختيارى نبيں ہے كيونك برمالت عشقير سے جو ازخود بيدانيس ويكتي

مجتب ذاق كامقام

بلکاس کی جڑ مجتت ذاتی ہے بجب مجتب ذاتی کے مقام پرانسان بنیا ہے تو پیر بیعشقیہ مالت بدا ہوکر فیرکے وجاد کو ملادیتی ہے اور میرکبی کے مدح وذم یا مذاب و تواب کی بروانسیں ہوتی۔ امادیث سے معلوم ہوا ہے کہ انفرت ملی الدملیہ و سم کمی اینی مدح بھی سُن لیاکرتے تھے لیکن اس

امادین سے معلوم ہوا ہے کہ الخفرت ملی الدملیہ وسلم می میں اپنی مدے میں سی کرتے مے بین اس سے یہ جو این کر آب کواس مدے کی بروا ہوتی تھی سخت طلی ہے آب کوان بادں کا کو ٹی احساس نمیں ہوا تھا اور کو ٹی اثراس کا آب پر نمیں ہوسکتا تھا ، ایک محل مدے الیا ہو اسے کہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے لین آب کا اللہ تعالی کے ساتھ وہ تعلق اور رشت مقا کر کسی دوسرے کی مجد میں می نمیں آسکا تھا اس آپ کسی انسان کی صدے کیا خوش ہوسکتے تھے الیا ہی ذم کا حال ہے ۔ آپ تو اللہ تعالی مجتب واتی میں فنا ہو چکے تھے۔

فادجی احماس بات ہی نبیل را تھا۔ اس لیے سارے مقام ختم ہو کھے تھے۔

المستاج الميونك بيت يوسيد كرسي وه مقام بيط جومقام امن كملا اب الدخشك كى مدح كرف والااس كولاك كرستنا ب الميونك و اس مدح سنوش بوكرا بنه وجود كومي كوئ شعة سيحف كلنا بد اورانسان كامل اسى مقام بربونا المرائية والمدخوك بيما تبري والمن بي والمن مي والمن بي كوشش سندس طعة اورانسان كامل اسى مقام بربونا المرائية بين كرجيت كرم بشت اور دوز في برمي نظر فرهوال وتت يك كامل نبين بونا اس سع ببله الس كا خدا مبشت اور دوز في بوت ين ميكن جب وه اس مقام بربيخ جانا بي المرائية والمرائية المرائية الم

زاق محبت والے سے اگراس کی غرض لوجی جادے کہ تو کیوں خداکی عبادت کر اہے تو وہ کو کھی بنائیں کے لیے دوزخ کی وعید سی موکنو اگر عبادت کے ایک کوئنو اگر عبادت کی کہ نائیں کے لیے دوزخ کی وعید سی موکنو اگر عبادت کرے گانو دوزخ ملے گا تب بھی دہ کرک نہیں سک کیونکہ اس کے رگ ورلیشہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اورمیت ہوتی ہے دہ ہے اختیار ہوکر اس کی طرف کمنیا جلا جانا ہے اسے نہیں معلوم کر کیوں کھنیا جانا ہے رہی وجہ ہے

كرزوة زاب وعذاب كى يرواكراب اورز مرح وذم كا أثراك يرم واجه وانبياء ورس اى مقام يرموت یں یہی وج ہے کر دنیا کی مخالفت اور خط زاک مصائب اور شکلات ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتے بین زَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ اس مقام كوسمِ فنابول - يواليها واولامان بص كشيطان اس مكنس أسكا - إيك والبعن وتن معضوب کے زمرہ میں اسلامی انعکن و انعکنت علیہ فید کے مقام بر مینے کیا وہ معفوظ موکیا اس کی وجہ یہ ہے كرمنت دانى كى آگ غيركے وجودكومطلقاً جلاويتى بے اوراس كوامن ميں داخل كرديتى بے اسجاب دعاممی اسی متعام پر ہزا ہے۔ برالیا ارفع اوراعلی متعام ہے کراس کی تصریح بھی نہیں ہوسکتی ۔ براکی کیفیت ب و دوس کو جمی طرح سمجها بھی نہیں سکتے ہیں وجہ ہے کہ انبیا علیم السلام کے کلر کرنے سے بھی انسان كافر بوياً البعد يونكه وه ان نعلقات معصف ناآشنا بونا بع جو انبياء ورسل اورالترتعالي من بحق یں اس یا سے امراد ہو ہماری سجد اور دانش سے بالاتر اور بالاتر سے اپی عقل کے بیمان سے اینا مرزی حاقت بے رشل ادم طیالسلام کا گلہ کرنے گئے کہ انہوں نے درخت منوع کامیل کھایا يا عَبَسَ وَ لَوَ لَى كوف مِنْ مِن مالي حركت أواب السل ك خلاف سع اوركفرى مذكب بينجادين ب یونکه خدا نعالی ان کا مجبوب ہونا ہے۔ بعض او قات وہ کسی بات پر گویا رُویھ جانا ہے وہ آئیں عام قانون جوائم و ذایب سے انگ ہوتی ہیں۔ ، موسال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتہ کوئی نے و کیا اس نے مجھے ایک تو ت کی چیٹری اری پیر میں نے اس کو دیجا کرسی پر بیٹھ کر رونے دیا ۔ یہ ایک نسبت بنائى بد كرجيد بعض اوقات والده بجركومارق بد مير رقت سے نودى روف مكتى بدريراك بطبف استعاره سے جو مجدین ظامر کیاگیا ہے۔ ميرى سجه مي مي نبيل آ كران نعتقات كوسو انبياء ورسل اور نى اورغدا كاتعلق الله تعالى من موت من كس طرح فل مركبا عاوت ويتعلقات ا سے شدیداور کرے ہونے یں کہ بحر کال الایان ہونے اوراس کوجے سے آشنا ہونے کے ان کی سجھا ہی

ا بیے شدیدادر کرے ہونے بیں کہ بخر کامل الایمان ہونے اوراس کو جرسے اسٹنا ہونے کے ان کی ہمچھ ہی نہیں سے اسٹنا ہو نے کے ان کی ہمچھ ہی نہیں سے اسٹنا ہونے بین کہ بخر کامل الایمان ہونے اوراعال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہونے بیں وان کو اس سے الگ ہونے بیں وان کو اس سے الک سلیب ایمان کا موجب ہوجانا ہے کہ ونکہ ان کا صاب تعلقات تعلقات کا ہم دور برعاشق و معشوق کے تعلقات کو کو فی نمیس سمجھ سکتا ور بہ تعلقات تو اس سے بھی تطبیف تر بیں ۔

امق حقیقت سے نا شنا استغفار کے افغط استغفار کے افغط استغفار کے انکوملوم نہیں کے انکوملوم کے انکوملوم نہیں ک

یر نفظ ببارا ہے اورآنمخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی باکنر گی پر دلیل سے وہ ہمادے وہم وگیان سے محبی پرسے ہے اس سے معلوم ہونا ہے کہ آپ عاشق رصا ہیں اوراس میں بڑی بند بروازی کے ساتھ ترقیات کراہے یں بجب الله تعالی کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور افہار تنکرسے فاضر پاکر تدارک کرتے ہیں۔ بد كيبنيت بمكم طرح ال عقل كے اندھوں اور مجذوم القلب لوگوں كوسمجھائيں ان پر دار د موتو وہ تجبیں حب اليي حالت موقى سبع - احسانات الليدكي كترت اكرايا عليهكرتي من نوروح محبّت سعير موجاني سے اوروہ اکھیل ایمیل کر استعفاد کے ذرایع اینے تصور سکر کا تدارک کرتی سے دیر لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نمیں چاہتے کہ وہ قویٰ جن سے کو ٹ کمزوری باغفلٹ صا در ہوسکتی ہے وہ ظاہر نہوں نہیں وه ان قوى برنو فتح ماصل كئے ہوئے ہونے بن وہ تو الترنعالي كے احسانات كا تصور كركے استعفاد كرتے م كشكر نبيس كركت ميرايك تطيف اوراعل مقام بعض كى حقيقت سے دوس اوگ الأشابي اس كى شال اليي بي ب جيهيميوانات كده صوغيره انسانبيت كي حقيقت سه بينمبراورنا واقف بين اسي طرح برر انہیامہ ورُسل کے تعلمات اوران کے منفام کی حقیقت سے دومرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں ببررہے بى لطيف بون بيراورس من قدر مجتب واق برصى جاتى جديد اس فدر براور مي بطبع بون حال یں - دکھیو حضرت یوسفت نے صرف میں کیا تھا کتم یاد شاہ سے میرا ذکر بھی کرنا ۔ صرف آئی بات پر ایک عرصہ ک زندان میں رہنا پڑا ۔ حالا بحر عام نظر میں بیرایک معمولی میات ہوسکتی ہے مگرنہیں بران تعلقات مجتب کے منانى تنى يغوض برايب تطيف يترب يحس برمرايك مطلع نهبس بوسكنا رببي ايب مقام مصيص كاطلب مرايك كوكرن چاہيئے۔

بر کریمال کار با دشوا زمین ( انعکم حلد ۸ نبر۱۲ و ۱۵ صفر ۱۰ تا مورخه ۴۰ راپریل ، ۱۰ زش ست قلیم )

# اماراپریل <del>۱۹۰۳</del> ش

د دربار شام )

یر صفرت میسی موعود علیالصلوق والسلام کی ازه وی ہے عرش کے شعلق ۱۱ر

ٱنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ عَرْشِيْ

اپریل کی شام کوفرایا که:.

### امن است درمكان محبت سرائے ما

اس الهام كوساتے وقت فروايا كدامل بات يرب كد

مجت می ایک نارموق ہے اور طاعون تھی ایک نا رہدے اس لیے دونا رایک عکر جمع نہیں ہوسکتی ہیں اس میں ہوسکتی ہیں اس می اس میم معتبرین نے می کھما ہے کہ موقعص د مجھے کہ اس کے دل سے شعلۂ نار معبر کتا ہے وہ عاشتی ہو ما میگا عشق

كويمي ناد كت بن-

بیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبّت ذاتی اور عشق پیدا ہو جادے اور اس کے ساتھ وفا داری ، اخلاص ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کریے گا<sup>ایہ</sup>

دبا وُل كاعداب

حب دنیا میں فتق و فجور پھیل مانا ہے اور الٹر تعالیٰ سے لوگ دُور ما پڑتے ہیں اور اس سے لا پر وا ہوجانے میں تو الٹر تعالیٰ مجی ان مقد سے مشہور میں مند میں نامید قد میں دیا تا اس انداز میں انداز می

کی پروانیں کرنا ہے۔ ایسی صورت میں پیرائش می وہائیں بطور عذاب نازل ہوتی ہیں ان بلاوں اور وہاؤں کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وُنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور فطست ظاہر ہواور فسق و فجور سے لوگ نفرت کرکے بکی اور راشتبازی کی طرف توجر کریں اور خدا تعالیٰ کے مامور کی طرف جواس وقت وُنیا میں

عفّت اور خدا ترسی اور خدا ثناسی باسک اُنھ گئی تھی۔ دین کی بانوں برمنہی کی جاتی تھی۔ بیس اللہ تعالی نے اپنے وعدہ
کے موافق جو اُس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کیا تھا کہ مسیح موعود کے وقت دنیا میں مری بھیجوں کا
اس طاعون کو اصلاح ختی کے بلیے مسلط کیا ہے۔ طاعون کو بُرا کہنا بھی گئا ہے۔ ریانو خدا تعالیٰ کا ایک امور ہے
میساکہ بئی نے ہاتھی والی رؤیا میں دیکھا تھا اُسکن میں دیکھنا ہوں کہ باوجود اس کے کر بعض دیبات باسکل برباد
ہوگئے ہیں اور ہر مگر یہ آفت بر با ہے تو بھی ان شوخیوں ، شرار نوں اور بیبا کہوں بیس فرق نہیں آیا۔ جواس
سے بیلے بھی تقیبی ۔ مکرو فریب ، ریا کاری برستور بھیلی ہو تی ہے۔

در المحم مبدرہ نمر واصفی امور خدارش سے دائی

#### ١١٠ ايريل ١٠٠٠ أم

ایک شخص نے حفاظ نب طاعواں کے لیے دُعا کی در نبواست کی ۔ فرمایا کہ اوّل اپنے اعمال درست کرو بھیر دُعا کا اثر ہو گا ۔

کرالڈ کے بی معنے ہیں کہ انسان کی بار یک درباریک تدابیراوز نجاویز پر آخرکار خان تجاویز خان ہے ہاویں اورانسان کوناکا می ہو۔ اگر کو لُ کتاب الٹرسے اسس

فلاسنی کونمیں مانیا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اوراس کے اسرار بائے جاتے ہیں بچورکسی باریک در باریک تدا بیر کے نیچے اپنا کام اورا پنی حفاظت کرا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو تجا ویز باریک در باریک اس کی گرفیاری کی رکھی ہیں آخروہ غالب آجاتی ہیں توخواکیوں غالب نرا توسے ۔

رعا بیت اسباب صروری ہے امتیاط کرنی ضروری ہے کیونکہ اس کے لیے ری سے ماد میٹ میں جو متعدی مواض کے ایک دومیں سر سرائک جائے نیاز نعی میریں کم

اصیاط مروری مروری بین بین مین مین مین امراض کے ایک دوسرے سے لگ جانے کی نفی ہے اس کے بین میں میں میں ہے ہے اس کے بین میں ہی میں ہی میں ہے اس سے کوئی برزورکا بین معنے ہیں ورنہ کیسے ہوسکنا ہے کہ امور مشہودہ ادر محسوسہ کا انکار کیا جا ورے اس سے کوئی برزورکا کھا وے کہ ہمارا اعتقاد قال الله و قال (ارسول کے برخلاف ہے۔ ہرگر نہیں بلکہ ہم نوقر آن ترلیب کی اس آیت برشل کرنے ہیں وکا تر کو گور آل الّذِین ظلموا فَتَمَسَّلُکُمُ النّادُ رهود : ۱۱۱۱) رمایت اس ایک برخل میں جائے تو نود زرہ وغیرہ بینے اسب کرنی قدیم سنت ابنیامی سے جیسے کہ آنمون میں اللہ علیہ وسلم جنگ میں جائے تو نود زرہ وغیرہ بینے مندق کھودتے ، بیاری ہیں دوائیں استعمال کرتے ۔ اگر کوئی ترک اسباب کرتا ہے تروہ خدا کا امتحال کرتا فیدی میں جائے تروہ خدا کا امتحال کرتا

ہے بوکر شع ہے۔

سخت دل ہرایک فاسق سے بزنر ہونا ہے اور وہ فداسے ابعد ہونا ہے جو میر حی داہ اختیار کر آ ہے وہ ملا تلخی د کیلینے کے مرتا نہیں۔ (البدر جدی نبر ۱۹۰۸ صفری مورخ ۸- ۱۹مئی سانوائش)

### ١٥٠ را پريل سمنولية

( بوقت شام )

ثام کے وقت اس امرکا ذکر ہورہا تھا کہ خداتعالیٰ کماں موارق عاوت امور کے اس کے متن اس امرکا ذکر ہورہا تھا کہ خداتعالیٰ کمان مور کے اس کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا اس کا معالم کا معالم

م عضورنے اینا ایک واقعر سنایا · فر مایا کہ

میں ایک دفعہ زحر تو تنج کے مارضہ میں مبتلا ہوگیا۔ نوبت بیا نتک بینی کرزندگی سے بامک الوسی ہوگئ اور گرکے سب لوگ اپنی طرف سے مجھے مردہ تصوّر کر بیٹھے حتی کہ سورہ لیس تھی سنا دی گئی اور روقے کے

ا در کمر کے سب لول اپی طرف سے بھے مردہ تصور تربیعے کی تدمورہ میں بی سادی کی اور روسے سے بیے ارد کر دیٹائیاں بچیا دیں مین مجھے دراصل ہوتی تھی اور میں سب کچھ و بھر اورسُن رہا تھا، مین پؤکسخت تیش اور مبن تی اس بیے بول مذسکتا تھا بیئ نے خیال کیا کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس نسم کی صعوبت اور موت ک

بیں اور جن می اس سیصے بول رسک عملا ہیں ہے عیاں یاد اگر ہیں دیدہ بی دہ واس میں سویک اور روس تلفی بھر بھی دیمنی پڑے گی کہ اسی آتا ہیں مجھے الهام ہوا۔ اِنْ کُننٹُ مد نِنْ رَنْبِ بِنَهُ اَنَّوْ لُنَا عَلَیٰ عَبْدِنَا اَفَالُوْ اَ بِسِشْفَاءِ نِنْ نِیشْلِمِ اور تبدیح پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں تبدیح پڑھ پڑھ کڑھم پر اور در دکی جگر پر ہاتھ بھرتا تھا۔ ایک سکینٹ ماصل ہونی جاتی تھی اور در دواکم وغیرہ رفع ہوتا جاتا نفا بیال تک کہ اس سے باعل

پیمرا تھا۔ایک سایہ اُرام ہوگیا۔

سرائی ہو۔ خوارقِ عادات کا علم اور ہے اور یہ امور سبت ہی دقیق در دقیق ہیں معمولی زندگی اور اسباب پرتی کی زندگی دہرمنے کی رگ سے اصل میں ملی ہوئ ہوتی ہے حقیقی اور اصل زندگی سی ہے کہ خدا تعالیٰ مِرایان حاصل ہوجادے۔ایمان قوی اسی وقت ہوتا ہے جب خصوصیت کے ساتھ خوار تِ عادت اور کثرتے ہوں۔

ہاری خواہش بیے کہ اللی تجلیات ظاہر ہوں جیسے کرموسی نے اَدِن کما تھا ورنہ ہیں او بہشت ک

مرودت بے اور نکسی اُور شفے کی۔

( البدر مبد المردا، واصفر ۱۱، م مورخه من مني مهوات)

۱۰۸راپر م<u>ل ۱۹۰۳</u>مهٔ

ایک نوجان نے اپنے کھ رؤیا دوالہا ات منا نے فروح

مومن کی نظر اعمال صالحد پر ہمونی جا ہیتے کے جد وو اُننا چکا تو ایک نے فرایا۔

ے بب روست کے طور پر کتا ہوں۔ اسے خوب یا در کھو کران خوالوں اور الهامات ہی پر مزمو بلکہ میں تمہیں نصیحت کے طور پر کتا ہوں۔ اسے خوب یا در کھو کران خوالوں اور الهامات ہی پر مزمور بلکہ

ا ممالِ صالحہ میں ملکے رہور مبت سے الهامات اور نواب سنیرو کھیل کی طرح ہوتے ہیں ہو کچھے دنوں کے بعد گر طاتے بی اور بھر کھیر باتی نہیں رہنا ہے ۔ اصل منعصد اور خرض التُّدنعا لی کے ساتھ ستِجا اور بے ریاتعاتی - اخلاص اور وفاداری ہے جوزے خوالوں سے اوری نہیں ہوسکتی گرالٹر سے بھی بینے وف نہیں ہونا چاہیئے ۔ جمال مک

وفاداری ہے بورسے وربوں سے پوری یہ ہو کی سرا معرف بی جدوت یک بور بیہ بیت بیان ہو ، بو سے صدق واخلاص و زرک رہا و ترک مندیات بین ترقی کرنی چاہیئے اور مطالعہ کرنے دم وکہ ان بالوں برکس حد تک فائم ہو ۔ اگر یہ انین نیس بین لو مجرخوا بین اور الهامات بھی مجھ فالله و نمیں دیں گے ملک صوفیوں نے

مکھا ہے کہ اوائل سوک میں جوڑو یا یا وی جواس پر توجنیں کرنی چاہیے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہوجاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوب اس میں توکوئ نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نعل سے جووہ کسی کوکوئ اچھی خواب دکھاتے

ہے ۔ النان می اپی طوبی اس نے کیا کیا ؟ و مجھوصرت ابراہیم علیانسلام کو مبت جورہ می تو وی اگر ق تعی میکن اس کا یا کو ن السام کرے اس نے کیا کیا ؟ و مجھوصرت ابراہیم علیانسلام کو مبت دی ہوا کرتی تعی میکن اس کا کمیں ذکر عجی نیس گیا گیا کہ اس کو پرالهام ہوا یہ وی ہو ن ۔ بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ اِنبر آھِ نیم الّذِیْ

ہیں در بی ہیں یا بیار اس کو تیالہ ام ہوا کہ وی ہوں بلد در کیا یا ہے ہوا ن بات کا ترا بعر الفیلید الذی دُنی ۔ دہ ابراہیم جس نے دفا داری کا کا کی نمونہ دکھایا - یا بیر کہ آیا بُبَرَ آھِ نیمُ تَنَدُّ صَدَّ ثُبِّ الْتُرَوْمِیَا إِنَّا كُذَّ اللّٰ

نَهْرِی (لَکُسِینِیْنَ دالفَافات: ۱۰۷) به بات ہے جوانسان کوحاصل کرنی چاہیئے ۔اگریہ پیدا نہوتو مھر رؤیا والهام سے کیافائدہ ؛ مومن کی نظر ہمیشہ اعمال صالحہ پر ہوتی ہے اگر اعمال صالحہ پرنظر نہوتو اندلیشہ

روی کرداند است. ماه به ماه کارم کو تو جا بینی کدالند تعالیے کو امنی کریں اوراس کے لیے مرورت ہے کر وہ مکرالند کے نیچے آ جائے گا۔ ہم کو تو جا بینی کدالند تعالیے کو امنی کریں اوراس کے لیے مرورت ہے اخلاص کی ، صد ن و و فاکی ، مذیر کر قبل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدو د ہو۔ حب ہم المدّ تعالیٰ

کوراضی کرتے ہیں بھیرا مذر تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض وبرکات کے درواز سے کھول دیتا ہے شریع ہے کہ بات شاہدات میں کا کرتا ہو ہیں اور ناز خروملام سے برایاتا ہے اس میں اس

اور رؤیا اوروی کو القاء شیطان سے پاک کر دیتا ہے اور اضغاث احلام سے بچالیہ جے لیس اس

کومی بخون نیس جاہیے کر ویا اور الهام پر مداد صلاحیت نیب رکھنا چاہیے۔ بہت سے آدی و کھے گئے ہیں کمان کور ویا اور الهام ہوتے رہے لین انجام اچھا نیب ہوا۔ بواعال صالحی صلاحیت پر موقوت ہے۔
اس تنگ دروازہ سے جوصدت و وفا کا دروازہ ہے گذرنا آسان نیب ہم کمی ان باتوں سے فخر نیب کرسکتے کر رویا یا الهام ہونے گئے اور ہا نھر پر ہاتھ دکھ کر بیٹھ دہیں اور مجاہدات سے دستکش ہوریں اللہ تعالیٰ اس کو لین کرنا وہ تو فر باتا ہے کشی بلا نسان الله نسان الله تعالیٰ میں کرنا وہ مجاہدہ کرے دکھلاوے جو کسی نے دکیا ہو۔ اگر الله تعالیٰ میں میں میں کہ دکھلاوے جو کسی نے دکیا ہو۔ اگر الله تعالیٰ میں میں میں ہوگا کو نود

بعم کتنا بڑا آدمی نفا متباب الدعوات تعاراس کو بھی الهام ہوتا تفالیکن انجام کیا خواب ہوا اللہ تفالی است کیتے کی شال دیتا ہے اس لید انجام کے نیک ہونے کے لید مجاہرہ اور دعاکر نی جاہیتے اور مروفت ارتبال دیتا جاہیتے۔ انجام کے نیک ہونے کے لید مجاہرہ اور دعاکر نی جاہیتے اور مروفت ارتبال دیتا جاہیتے۔

مومن کواعتماً و میری رکھنا اور اعمال صالح کرنے جاہئیں اوراس کی ہمنت اورسی الله تعالی کی رضا اور وفاداری میں صرف ہونی جاہئے۔

مومن کی صبح رؤیا کی تعبیر سی ہے کہ خدا تعالی کے ساتھ سی انعلق ہو۔ اس کے اَوَامر نواہی اور وصایا ہیں پول وُرِیے اور ہر صیبت وابتلا میں صاوق مخلص تابت ہویا در کھیا تبلا بھی دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلاء شراییت کے اوامر ونواہی کا ہوا ہے۔ دوسرا ابتلا قضا وفدر کا ہوتا ہے مبیا کہ فرایا کَلَنْبُلُو َ لَکُمْ بِشَنِی اِیْنَ اُنْفُوْن دالبقرة ، ۱۹۱۱)

بس اصل مرد میدان اور کال دہ ہوتا ہے جوان دولوقم کے ابتلاؤل میں پودا ارتب بعض اس تم کے ہوتے ہیں کہ اوامر ونواہی کی رمایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلامصیبت قضاد قدر کا پیش آ ہے تواللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے ہیں۔ ایسا ہی بعض فقیز دیکھے گئے ہیں کہ ہیں نفس شی کی اس قدر شتی ہے کہ سارے دل میں مرف ایک مرتب سانس یلتے ہیں کین وہ ابتلاء کے وقت بست ہی بودے اور کمزوز تابت ہوتے ہیں آؤی دی میں مرف ایک مرتب سانس یلتے ہیں کین وہ ابتلاء کے وقت بست ہی بودے اور کمزوز تابت ہوتے ہیں آؤی دی ہے جو اعتقاد صبح رکھا ہو ۔ اعمال ما لو کرنے والا ہو اور مصائب و شدائد میں پورا ارتب و اور سی جو اندر دی میں ابنی کوئی ہے بوب کک عبود بت میں پورا اور کا لی نعیں مدویاء یا المامات پراس کا فخر لیے جائے کوئم اس میں ابنی کوئی تو بنیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس امریس کا میاب کے لیے ایک زماند درا نہا ہیں جی مندما در آ

کاسکتی ہے۔ بھراگر دہ اس سے بچے تو مختلف قسم کی اندھیال اس برطبتی ہیں اوراس کو اکھا ڈنے کی کوشش کرتی ہیں، میکن اگر وہ ان سے بھی بچ رہبے تو بھر کہیں جا کراُسے بھول گئے ہیں اور بھروہ بھول مجی ہو اسے کرتے ہیں اور کچے بچے ہیں۔ آخر الامر بھیل لگنا ہے اوراس بر بھی سبت سی آفتیں آتی ہیں کچے کو بنی گرجانے ہیں اور کچھ آندھیوں ہیں تباہ ہوتے ہیں۔ جو بکتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں۔

۔ دونعم کے آدمی دراصل جان سلامت کے جاتے ہیں ایک وہ جو دین العبائز رکھتے ہی لینی جیسے ایک مرصا عورت ایمان لاق ہے کہ اللہ ایک محمد برحق ہے۔ وہ اسرارِ شریعیت کی تنہ کک بہنچنے کی ضرورت نہیں

سبحتی ہے۔

اور ایب ده لوگ بوتے بیں جوسلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ بڑسے بڑسے خونخوار دشت و بیابان ان کی راہ بیں ہتے ہیں مگر دہ ہزاروں موبی برداشت کرکے بہنچ جانا ہے۔ اس کی جوانمردی اور بہت قابلِ تعرافیہ بین ایک اُورگردہ ہوتا ہے جونتو دمین العجائز اختیار کرتا ہے ادر نداس داہ کو اختیار کو کے انجام کے ہنچا تا ریس نیز نوز نوز کر کہ اس نہے ہیں تا

ہے بلکہ اس د شت نونخواد میں پڑکر داستہی میں ہلاک ہوگیا۔ ایسے لوگ وہی ہونے بیں ہو کم اللہ کے نیچے آجائے بیں .غرض اس دا ہ کا طے کرنا بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے چاہیے کہ دُما میں شنول ہواور فرآن شرایب کو پڑھ کر دکھتے رہوکہ آیا اس کے حکمول پر چلتے ہو یا نہیں جب حکم پرندیں چلتے اس پر چلنے کے لیے مجا ہدہ کرد اور خدا تعالی سے دُما مانگو کہ اللہ تعالیٰ توفیق وسے ۔

غرض اعمالِ صالحہ بڑی بچیز ہے۔ قرآنِ شریف کو دیکھ لوجال ایبان کا ذکر کیاہے اسے اعمالِ صالحہ سے والبتد کیا ہے۔ اس میں متوج ہوکہ نعدا تعالی راضی ہو جا وے جب بک یہ بات منہو کھیونیں۔

( البدرملد الممريدا - 9 اصفى ١٠ مورخد ٨ - ١١ رمتى سناله)

نبز دافكم جدد منبر۱۱ واصفر ۲ مودخ ۳۰ را بریل و کمیمثی سینولنهٔ ونبردا صغره ۱ صفر امورخه ۱ دنی سینوله

له المكم بن الكي به الفاظين " كمجه جالور كها جات بين آخر تفور سع وت بين جو بكت بن "

## ١٩رايريل ملا والم

( بوقت شام )

اَنظَرِنِيَّةُ كُأُهَا اَدَبُ

ا يُشْخِف نُوسِكم مِكِرُ الوى كے خيالات كائتِن أيا ہوا تھا ، إلى نے نشان ديخينا چا باصفرت ججة الله عليالصلوق والسلام

نه ایک معانی نامه بیش کیاجس پر صفرت مجة الله نه فاره ایا : . نه ایک معانی نامه بیش کیاجس پر صفرت مجة الله نه فرهایا : .

مبروالتنقلال كي ضرورت

دنیا فناکا مقام ہے۔ اس بیے حروری ہے کر انسان اس فان مقام پردلدادہ نہو بلکہ آخرت کی

فکرکرے بوابری ہے اور یہ اس صورت میں ہوسکتاہے کہ النہ تعالی کی بہتی پر ایان فا وہ اوراس کی مرضی کو مقدم کرے اس پر بنیں جنا تو مجرالنہ تعالی ہی کو فقدم کرے اس پر بنیں جنا تو مجرالنہ تعالی ہی کو فقدم کرے اس پر بنیں جنا تو مجرالنہ تعالی ہی کو فقدم نہیں کرتا اور اس پر بنیں جنا تو مجرالنہ تعالی ہی کو فقدم کر جاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوا، مین جوشف اللہ تعالی کے حضور عاجری کرتا ہے اور کو عادل سے کام بینا ہے اور تعکنا نہیں تو بینا کہ المدتعالی نے وعرہ کیا ہے اس پر اپنی داہ کے وروازے کھول دیتا ہے ۔ یسی اکہ کوئی بیال آتا ہے اس لیے کہ وہ شعبدہ بازی دیجے اور مجونک ملد کرولی بنا دیا جائے اور ہم صاف کتے ہیں کہ ہم بھونک مارکر دلی نہیں بنا تے ۔ بی تخص جلد بازی سے کام بیتا ہے وہ خدا تعالی کوئر نہا کہ کہ بی بردا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کہا پروا ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خوا خفور ورضم ہے بلک اس کے ۔

ساتھ یہی مانا چاہیے کہ وہ غنی ہی ہے۔ اگر ساری و نیا آتی قلب لے کرآوے تواس کی او ہمیت کی شان ایک ذرہ ہم بھی بڑھ نہ گی اور اگراتی نہ ہو تو اس سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس لیے طالب صادق کا ببلا کام بر ہونا چاہیے کہ وہ ہم بھی سے کہ ان تعالیٰ کی ذات غنی بے نیاز ہے اسکو حاجت اس امر کی نمیں کہ اس اس طف رہوع کروں بھر جھے ما مت اور فروت ہے کہ کا طوف رجوع کروں اورا سے آسانا او ہیت پرگروں جب انسان سے جو لینا ہے کہ خواکو ہری حاجت نیں گئی ہے۔ بہ اگر کو فی میرے پاس آ اپنے فو اُسے بھی سے بیانی ہونا ہونا ہے اور وہ فدا کی طوف رجوع کرف گئی ہے۔ بہ اگر کو فی میرے پاس آ اپنے فو اُسے بھی سے بینی نہ اور کو فروت بہنچا دینا ہے منوا دینا میا میرا کام نہیں۔ اگر کو فی این ہونا چاہیے کہ صبر اور صدف کے ساتھ اس راہ کو قلاش کرے اور فرات کی اور میرا کام نہیں، مین جب کو فی حدسے زیادہ شرارت کرتا ہے اور الند تعالیٰ کی باتوں پر نہیں گرا اور میرا کی اور بہتے کہ صبر اور درکھا ہوا ہے۔ اور الند تعالیٰ کی باتوں پر نہیں گرا اور انہیں شکھے میں اور ای جب کو فی حدسے زیادہ شرارت کرتا ہے اور الند تعالیٰ کی باتوں پر نہیں گرا اور انہیں شکھے میں اور ای جب کو فی حدسے زیادہ شراحت کرتا ہے اور الند تعالیٰ کی باتوں پر نہیں گرا اور بونے والا ہے۔ کرتوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مرد ہو ہیں اور مردیں گے۔ اور اللہ ہوں اور کیڑوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مرد ہور ہیں اور مردیں گے۔ بونے والا ہے۔ کرتوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مرد ہو ہیں اور مردیں گے۔

دیکیو دس دوید کا مقدم بھی ہوتو انسان اپنی مقل پر بھروس نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے مشورہ ایستہ ہے اور
ان پر بھروسر کرتا ہے۔ بھر وکین قاش کرتا ہے وکیل بھی اعلیٰ درجہ کا۔ بھر حکام دس لوگوں کی تا ش کرتا اور ان کی نوشا مدکرتا اور جائز و ناجائز و سائل کے استعمال سے بھی نہیں بچوکتا۔ بوب ایک تعویٰ کی متابع کے سے اس قدر جدوجہ داور کوشش کرتا ہے۔ بھر اسے شرم کرن چا ہیے کہ دین کے لیے اس کا دسوال صعمی میں نہیں کرتا اور چا ہتا ہے کہ اسرار دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں ول بن جا وے صدمی سعی شہیں کرتا اور چا ہتا ہے کہ اسرار دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں ول بن جا وے پندمنٹ کے لیے ایک شخص ہماری میں ہیں کر پٹیفتا ہے اور با برکل کر فتویٰ دیتا ہے کہ تیں نے سب کچھ سے دیا کہ شخص ہماری بھی ایک شخص ہما ایے فتو وں اور الی داؤں کر فتویٰ دیتا ہے کہ تی نے سب وہ الدول اور دائل کے ساتھ ہو د با ہے اس کے کوئم الند تعالیٰ فتو وں کی کیا وقت ہو رہا ہے اس بے بسرویا داؤں اور فتوں کی کیا وہ دائل سے اس بورٹ کے بعد پتہ مگ جاوے کا کہ ان کے فتو وں کی کیا وقت ہو ہے۔ اس وقت سارے پر دے اور جاب اُٹھ جاویں گے اور ضیفت کھل جائے گا میں کہ نورٹ کی کیا میان کے اور خیف تا ہوں کہ دیا جا وے کا کہ ان کے میں دنیا کی مالت پر سوخت تعب اور افسوس کرتا ہوں کہ اگر کمی کو کہ دیا جا و سے کہ بچھ جزام کا اندلیش ہے تو وہ جدی جات ہو ہو ہوں کہ دیا جا و سے کہ بچھ جزام کا اندلیش ہے تو وہ جدی جات ہوں کہ دیا جات ہے ہوں کہ دنیا کہ بورٹ کی بیان کی جو بی بی تو فر دری ہے لیے کوئ فراور کوشش نمیں کی جات ہوں کہ دنیا ہوں کہ دیا جو در جدوجہ کی جات ہوں کی جات کی کی جو در در جات ہو در در کی جات کی جو در در در جات ہوں کہ در کیا ہوں کہ در کیا ہوں کی در کیا ہوں کہ در کیا ہوں کہ در کی کے در کوشش نمیں کی جو در در کیا گیا ہوں کہ در کیا ہوں کہ در کوشش نمیں کی جو در کیا ہوں کہ در کیا ہوں کو کو کہ در کیا گیا ہوں کیا گیا گیا گیا کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو ک

كرايك شخص أماسيه اور يوجينا ب كرمهم كون نشان دكها دورين شام كودايس جاما ما بها بول رايي جدبازي اوراقراح فداكويندنين ب ديجيوزمينداركس فدرمخنت كراب رانول كواعد الدمخت سيخت زین بی بل چلاآ بے بھر تخریزی کرا ہے، آبیاشی کرا ہے اور حفا المن کرا ہے۔ تب جاکر کہیں بول ا منا آجے یہ کوشش اور محنت دنیا کے لیے توہے ہو آج ہے کل نہ ہو گی مگر دین کے لیے کچھی نہیں۔ بوكم نفس ين حياثت بوق ب إور الأش عق مطلوب نبين بوني اس يعي جد فيد كريبا به كرين في سبحه بياسه - يهب انعاني اور علم تبين توكياسينه بالكريري سب وَمَا ظَلَمُوْ مَا وَلِينَ كَالْوْأَ أَنْفُ يَظُلِمُونَ وَالبَغُوة : ٨٨) ايك شخص يوكوال كمودني لكاسب وه اكر دويار باتع كمود كرشكايت كرس كرياني ننين زكملا توكيا اس كواحق نركها جاويكا اور ملامت منرمو كى كدامجي تواس مديك بينيا توسه بي نهين جهأ یان مکتاب، امن سے شکایت کر آب براز ترا ایابی قصور اور نا دانی سے مرایب امر کے لیے ایک فالون تدرت اور وتت بي خواه وه امرديني مويادنموي بيمردنبوي اموريس توان نوانين قدرت كو مكاه ركمنابي كين دینی امورین آکر علل ماری جاتی سے اور جدری کرکے ایک دم میں سب بجد بیا جنا سے ۔ یہ جلد باز اور شتا مکار لوگ جب ندا تعالی کے ماموروں کے اس جاتے میں تو وہاں بھی اس تتا بکاری سے کام بیتے ہیں اور چا ہتے ہیں کدوہ ایک میکونک مادکران کو آسمان پر حیرها دھے۔ ایسے نشان مانگتے ہیں کدایان ایان ہی نہ رب الركون تخص عانديا سورج يرايان لا وسي توتاة اس كواس ايمان سيكيا فانده اور تواب بوكا-ایان توبیر ہوا سے کومن وجم محوب ہو اور من وجرمنکشف - اگرایان کی مدسے طرحد کر ہوتا تو میرتواب ہی رمنا - تواب كا وعده اسى صورت يسب كر مقلند ادى عقل ميح سد كام ك كر قرائن قويركو ياكر سجد لياب كد بیعت ہے ۔ بیکن اگر اس طراق کوچیور اسے تووہ بھرکسی تواب کامستنی نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر ایبا ہی جاب اٹھ ماوے كرا فاب كى واح ايك شف روش بوجاوے توكون احمق بوكا - جو كے كراب افاب نيس اور دن يرها بوانسي سے اگرايا ايكشاف بولو بيركافرا درموس بي كيا فرق بوا ؟ موس توكية بى اس كويس بو . من وحبر مجوب پرایمان ہے آ نا ہیے رصرت الو کمردضی الٹدعذاسی بات پرمعدلی کہلائے۔ یں قانونِ قدرت سی ہے جوتنف مبد بازی کرتا ہے اور صبرادر استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کرا اور مُن طن سے کام نبیں بینا وہ ہمارا کیا لگا ڈیسے گا اپنی ہی شقا دے کا نشانہ ہو گا۔ اس کی اپنی ہی شال ہے کہ ایک بیادکسی طبیب کے باس آوے اور طبیب اس کی مرض کی شخیص کرکے کھے کر تھے دو میسنے مک میرے یاس ده کر علاج کرنا پردے گا گرده کے که نبیس دو میننے کے تو میں رہ نبیں سکنا۔ تم الحج کو ٹی قطرہ الیا دو کہ بیر

سارى مرض جاتى ربع اليها ملد باز مرايض كيا خاك فاثره أعما في كاوه نوايا بي نقصان كريم كا-اس كيك

( الحكم ميلا ۸ نمر ۱۸ صفح ۲- ۲۴ مورن ۱۳ رمثی سنت الث )

# اپریل کے آخری ایام

مامورا ورنشان نمانئ

[ سنّت الله سعة اوا قف مونا بحى ايك موت مع يونكه اسس جمالت كي وجر سيلعض اوقات انسان فعان نعال ك مامورول

برگر بدول کے سامنے الیی حرات اور شوخی کر بلیمنا ہے جو اسے تبول خی سے محروم کر دہتی ہے اور اگر الگر تدول کے نفو اللہ تعالیٰ کا نفل اس کی دنٹگیری نہ کر سے نووہ ہلاک ہوجا نا ہے صفرت سے موعود علیالصلوٰۃ والسلام کے تفور بعض اوقات الید لوگ بھی آ جانے ہیں ۔ چنانچہ اوا خرابری میں ایک نوسلم بیال آیا اور اس نے حضرت مصم موعود علیالصلوٰۃ والسلام کے حضور بڑی دابری سے نشان بینی کی در نواست کی جس پر حضرت اقد سس فرق دیں در دواست کی جس پر حضرت اقد سس

مرابی امورکے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچے ڈوالا جاناہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرسکنا کیؤیم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے اور سی بالکل سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذیبا میں مامور کرکے جیجا ، تو اس کی تاثید میں خارق عادت نشان می ظاہر کرنا ہے چنانچہ اس عگر می اس نے میری تاثید کے لیے بہت سے نشان ظاہر کئے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیجھا ہے اور وہ اس پرگواہ ہیں۔ تاہم میں لینے خدا پر کالی یفین رکھتا ہوں کہ اس نے انہیں نشانوں پر صرنیوں کیا اور آئدہ اس سلسلہ کو بند نہیں کیا وقاً فو تناً وہ لینے ارادہ سے جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالب عق ہے لیے وہ نشان محدوث سنیں ہیں گراس پر می اگر دل شہادت نہ وے کہ ایک تیخص واقعی طالب عق ہے اور صدق نبیت سے وہ نشان کا نوام شمند ہے تو ہم اس کے لیے توجہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر نبین رکھتے ہیں کہ کوئی امرظام کر دے میکن اگر سے بات نہ ہو اور صدائعا کے

کے بیلے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور اسین اکانی سجھا جاوے نو توج کے لیے جوش پدانسیں ہوا اور ظرر نشان كمي يحضروري سے كراس ميں توجر كى جا وسے اور اتبال الى الله كے يعے جوش والا جا وسے اور ية تحريب اس وقت بهوتي سيع جب ايب صادق ا ورخلص طلبيكار بو-یربات بمی یادر کھنی میاہیے کرنشان عقلم ندول کے بیدے ہونے ہیں ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے بوعقل سے كوئ حمة نييں ركھتے يں۔ ايسے لوگ الله تعالى كے نشانات سے كوئ فائده نييں اعظا كتے بايت محض النُّدَتُعاليٰ كَے فَصْل بِرِمُوتُوت بِنِهِ اگر النُّدِتْعاليٰ كي نُوفْتي شال مال ندېر اور وه نَصْل نُرسے تو تواه کوٹی ہزار دل ہزار نشان دنجیےاُن سے فائرہ نہیں اُٹھا سکنا اور کچہ نہیں کرسکنا۔ بیں جب یک بیمعلوم نر ہوکز شات گذشتہ سے اس نے کیا فائدہ اُٹھایا ہے ہم اُندہ کے لیے کیا اُمدر کس ۔ نفانات كا طامر بونايه بهارے اختيار مين نونيس ب اور نشانات كون شعيده بازكى جا كمينى كانيح توننين بروننه يرالتارتعالى كفضل اورمرضي يرموفوت بيد ووجب جابها بدنتان ظامر كراب اورس عابتا ہے فائدہ پنیا آپ۔ اس وقت بوسوال نشان نمائى كاكيا جاناب اسكتنفت ميرسه دل بي الدنعال فيهي والاب كريراقراح اسى تسم كاب ميها ابومبل اوراس كے امثال كياكرتے تقے اسوں نے كيا فارد و مطايا ؟ كيا کول کدسکتا ہے کہ انخفرت ملی الدمليہ وسم كے اتھ يرنسان صادر نيس بوشے نے اگر كول ايسا اعتقادكرے تووه كافر الله على الله يران التهاء نشأن ظاهر موث كر الوصل وغيره ف النسية كيم فائده مراطايا-اى طرح پر بیاں نشان فاہر بورہے ہیں جو طالب حق کے بلیے برطرح کا فی ہیں ۔ لیکن اگر کو فی فا مُرہ ندا تھا ا جاہے اوران کورڈی میں اوالا جائے اور اکندہ خوامش کرے اس سے کیا امید ہوسکتی ہے ، وہ مدا تعالی کے نشاتا کی بے مرمتی کرنا ہے اور تود اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرنا ہے۔ طراق ادب توید ہے کرسیے کا اول کو دیکھا جاتا اور دیا تداری اور خداتری سے ان میں غور کیا جانا ۔ وہ نشا نات جوان میں درج کشے گئے ہی ان برفکر کی جاتی اوریس تقین رکت ہوں کداگر کوق شخص سیم دل ہے کرمیری کنابوں کو بڑھے کا اوران نشانوں پرغور کرمے گا۔ تواس کا دل بول ام مے گاکہ برانسانی طاقت سے باہرے کر ایسے مبیل القدرنشان دکھ سے میکن ان تنابل كود كيما منين مباماً اور تقوى سے كام نيين ايا جاما مير شوخي سے كها جامائے كرنشان دكھاؤ - اگر بر ضروري مواكم

برشیف کے لیے ایک مدانشان مواور بھرایک لمبا اور لا انتهاسلد شروع موجادے مرایشخص آکر کے کہ ببلا نتان میرے لیے کافی نیں ہے مجھے کو ٹی اور نشان دکھایا جاوے جو اس نسم کی جرآت کرنا ہے وہ خدانعال کو از آنا ہے اورمعلوم ہونا ہے کہ اس کیلئے ہوایت مجی نبیں ہے کیونکہ اس سے صرزی کو آن ہے کہ مدا کے بیلے شانوں کو وہ متقادت کی نظرے دیجینا میں ۔

نشانول کی ایک مدہوتی ہے اوران کی شاخت کے بید ایک فوت شامہ دی جاتی ہے جو دہ فوت نیس رکھا سکتا -اسلام رکھنا ہے جس سے اس کو بیچانے اس کے سامنے خوا و کلنے ہی نشان خاہر ہوں وہ کوئی فائرہ نیس اکھاسکتا -اسلام کی سچاٹ پر گوں نو ہرزماندیں لاکھوں اڑہ بتازہ نشان ہونے ہیں گرکیا بینشان بچاشے خود کم ہے کرمی نوحید کو آئے من اندر ملیہ وسلم لا شے ہی اور عی شرک دیدعت کو آئے نے دور کیا ہے دیا بی کمبی کسی فرمیب نے تیں

كميا وايك عقدند كے بليے تو بينتان الساعظيم التان بے كراس كى نظيرنيس متى ليكن ايك غيى اس سے كو فى الله عليم التان مناسكاني الله عليم الله عليم الله عليم الله الله الله عليم الله على الله عليم الله على الله عليم الله على الله عليم الله على الل

مفتری مهلت نبیس یاسکنا

ایک ولی الله ذات کے تصاب تنے ایک شخص ال کے ایس ال اللہ اللہ کا کہ میں باتا ہوں اگر آپ کو بی

نشان دکھائیں ۔ امنوں نے اس کو کیا عدہ جواب دیا ہے کہ اوجود کہ تیرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہیں اور کیم یاوصف ایسے گنگار ہونے کے نو دیکھنا ہے کہ ہم ا بنک عزق نہیں ہو گئے ۔ اس طرح پر ہم مجی کھنے ہیں کہ کیا یہ نشان ہمادا کم ہے کہ ہم کو مفری کہا جا آہے لیکن چیس سال سے بھی زیادہ سے پیسلسر جیلا آتا ہے اور دن یہ دن اس کی ترقی ہوری ہے اور ہم غرق نہیں ہوگئے ۔ وافتہند اگر خدا ترس دل ہے کر سوچے تواس کے یہے یہ جی کوئی چھوٹا سا نشان

بویدکم دینے ہیں کہ بہت سے مفری نجے گئے ہیں بر مف افراء ہے۔ اللہ نعالی کے کلام میں خلاف بہیں ہوسکا کمیں کوئ مفری ملات نہیں باسکا ور تر مجر فدا تعالیٰ کے داستیا زول اور مفر لوں میں فرق کرنا مشکل ہوجائے گئے خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اگر کوئی شخص مصنوعی چیڑاسی مجی بن جا وہ ہے تو فی انفود کمیڑا جا آبا اور اسے عربر ناک مزادی جا آن ہے تو یہ کوئر مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کومت میں ایس کی پوائد کے کہ اللہ تعالیٰ کی کومت میں ایس اور کوئی شخص فدا کا مامور ہونے کا مرعی مو اور جموبے الهام خود ہی بناکر خلق اللہ کو گراہ کرے اور اللہ تعالیٰ میں برائد تعالیٰ کی کومت میں ایس کی پروائد کے دکھا وے کیا ہے اس کی پروائد کرے بھا ور میں بات نہیں دیا ۔ بس اس اصول پر ہمارا اب تک حیرت اگر اور نوب کی گرمند میں بات نہیں ہے ۔ اگر کوئی خدا ترس سے می مفری کو مدت نہیں ہے ۔ اگر کوئی خدا ترس سے اس برخود کرے تو اس کے لیے کم نشان نہیں ہے گر حیث شخص کو بزاروں دو مرسے نشان فائدہ نہیں بہنیا کے ور اس برخود کر سے نشان فائدہ نہیں بہنیا کے ور

اُن سے اُس نے کوئ سبنی نبیر سیکھا آئندہ اس سے کیا اُمید ہوسکتی ہے ؟

عبسائيت كامستقل خوايد ميان ندمب كسانعه بمادامقالبه بعد ميسانى ندمب بي عبسائية عبدائي ندمب ايي عبسائية عبدائية عبدائية عبدائية عبدائية المستقبل عبدائية المستقبل عبدائية عبدائية المستقبل المستقب

اور حقیقی خداسے دُور پرشے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان عقا شدکی ( جو حقیقی خدا پرت سے دور بھینیک کر مُردہ پرت کی طرت یہ باتے ہیں) کانی تردید ہواور دنیا آگاہ ہوجا دے کہ وہ ذمہب ہوانسان کوخوا بناتہ خوا کی طرف سے نہیں ہوسکتا اور نظاہر اسباب عیسان شمہب کی اثنا حت اور ترق کے جو اسباب ہیں وہ انسان کی طرف سے نہیں ہوسکتا اور نظاہر اسباب عیسان شمہب کی اثنا حت اور ترق کے جو اسباب ہیں وہ انسان پرست انسان کو کھی لیتین نہیں دلانے کہ اس خرم ب کا استیصال ہوجا دیگیا کین ہم اپنے خوا پر نقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہم کو اس کی اصلاح کے لیے ہمیجا ہے اور یمیرے باتھ پر متعدد ہے کہ میں ونیا کو اس عقیدہ سے دبی ہمارا فیصلہ کرنے والا یہی امر ہوگا۔ یہ باتیں لوگوں کی نظریں مجیب ہیں گریں بقین درکھتا

ُ جا تنا ہوں کہ اس کا دعویٰ بناوٹ اوز کنف سے نہیں ہوتا روہ چرکھیے کتاہے دنیا اپنی جگر پر محتی ہے کہ شائد یواپی شرت کے لیے کرنا اور کتا ہے گر میں جا تنا ہوں کہ وہ دنیا کی تعربیت اور شرت سے باسکل سنتنی ہوتا۔ ہے وہ مجور کیا جانا ہے کہ اہر دنیا میں نکلے ورنہ اگریں سوزش اور گدازش حج اسے امور کرکے خلق اللہ کی

بہتری اور بہودی کی لگادی مباق ہے اُسے ندلگائی مباق ۔ تووہ اس بات کو بیند کرنا ہے کہ تنائی میں اپنی زندگی بسرکرے اور کو ٹی اس کو نرجا نے اللہ تعالیٰ کسی اللہ تعالیٰ کسی اللہ تعالیٰ کسی اللہ تعالیٰ کسی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق کام کرسکتا ہے تو وہ اسے عجرہ سے باہر لا تا ہے اور میراس کو خلیم الثان استعلال اور تبات قدم

منتاء عمرافی کام رسک بھے دووہ اسے جرو سے باہر لا باہے اور چرال و صیم اسان استعلال اور باب مرم عایت کرنا ہے۔ دنیا اوراس کی مخالفتوں کی اُسے کوئی پر وانہیں ہوتی۔ وہ ہرایک ہم کی تکالیف اور معاشمیں مجی قدم آگے بڑھا آباورا پیضم تعمد کو ہاتھ سے نہیں دنیا میں اپنے دل کو دکھتا ہوں کہ بالطبع وہ شرت اور اہر آنے سے تنظر تفاریکن میں کیا کروں خدا تعالی نے مجھے اپنی خدمت کے لیے جی یا اور باہر تکال دیا۔ اب خواہ کوئ

میں دیجتنا موں کرفس کا م کے لیے اس نے مقرر کیا ہے اس کے صب حال ہوش اور موزش می میرے سیندیں پدا کر دی ہے ہیں بیان نہیں کرسکنا کر اس فلم صریح کو دیجد کرجو ایک عاجز انسان کو فدا بنایا گیا ہے میرے دل بی کس قدر درد اور حوش پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں ہزار انسان ہیں جو اپنے اہل دعیال اور دومری حاجوں کیلئے دعا ہیں کرتے اور تو پتے ہیں گر میں سے کہ ہوں کر میرے لیے اگر کوٹ خم ہے تو ہی ہے کہ نوع انسان کو اس ظیم مرز کے سے بچاول کر وہ ایک عاجز انسان کو تعلا بنانے ہیں منبلا ہور ہی ہے اوراس بیجے اور تقیقی نعدا کے سامنے ان کو ہنچاؤں جو قا در اور مقدر خدا ہے ۔

میری نطرت میں کسی اور امر کے بیے کوئی اور میلان ہی نہیں رکھا گیا اور مذخلا تعالی نے اپنے نفل وکرم سے
اور کسی چیز کی حاجت میر سے بیے رہنے وی ہے اس بیے میری بڑی دُما اور آر زویبی ہے کہ میں اس باطل
کا استیصال دیکھ اوں جو خدا تعالیٰ کی مند پر ایک عاجز انسان کو شیایا جاتا ہے اور حق ظاہر ہوجا وسے میں اس
جوش اور در دکوج مجھے اس حق کے اظہار کے بیاے دیا گیا ہے بیان کرنے کے واسطے الفاظ نہیں پتا۔ اگر میجی مان
بیا جاوے کہ کوئی اور میج بھی آسمان سے اُنز نے والا ہے تو بھی میں اپنے دل پر نظر کرکے کہ سکتا ہوں کہ جو
گذاذش اور جوش مجھے اس ندہب کے بیاے دیا گیا ہے کم کھی کو نہیں دیا گیا۔

مجھے بنارت دی گئی ہے کہ بیٹلیم الشان بوج جو میرے دل پر ہے الدتعالیٰ اس کو ہکا کردے گا اورا یک می دقیرم نعا کی پرستش ہونے لگے گی۔ وہ فعالی جاری ہزاروں دہ اُمیں فبول کرنا ہے کہی ہوسکا ہے کہ وہ دُما ثیں جو اس کے جلال اور انحفزت ملی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے اظار کے لیے ہم کرتے ہیں فبول نرکرے ؟ نہیں وہ قبول کرتا ہے اور کر کیا۔ ہال بر ہے ہے کرمیں فدر طلیم الثان مرملداور مفصد ہو اسی فدر وہ دیر سے مامل ہونا ہے ہو بکہ بیٹلیم الثان کام ہے اس لیے اس کے صب منشا ہونے میں ایک وفت اور مملت مطلوب ہے لیکن میں دیجتا ہوں کہ اب وہ وفت فریب آد ہا ہے اوراس کی نوشبودار ہوائیں آر ہی ہیں اور مجے معلوم

مود با به که الندتعالی فی میری ان دُعاوُل کوج بی ایک عرصه درانه سه کرد با بون فبول کرمیا به و میری ان دُعاوُل کوج بی ایک عرصه درانه سه کرد با بول با بین این خد دل بینا بونو یاد در کمنا چا بیشه که فبولیت کی تیاری اسمان پر بوق به کیونکه جب یک نبولیت کی تیاری اسمان پرنه به و وه خشوع نصوع اور در د وجش می جوشی قاض ما ایک اس وقت بوین اس اضطراب اور کرب وقلت کودل می

یا آبرں مجھے کائل بقین ہوا ہے کرمفنوعی خداکے خاتمہ کا وقت اُگیا ہے۔

اس وقت ان بانوں پرایان لانا میت مشکل معلوم ہوتا ہے اور کوئی نئیں سمجھ سکتا کہ یہ کیو کمہ بیدا ہوسکا ہے گر ایک وقت آنا ہے کہ لوگ ان بانوں کو و بجھ بیں گے۔ میں اپنے قادر خدا پر پورا بقین رکھنا ہوں کرمس بات کے لیے اس نے میرے دل میں یہ جوش اور اضطراب ڈالا ہے وہ اس کو ضائع نئیں کرے گا اور زیادہ دیر یک دنیا کو تاریخی میں نئیں لاتے بانیس لاتے ہیں ان کے دنیا کو تاریخ میں نئیں لاتے بانیس لاتے ہیں ان کے نزدیک برب نے تک انہونی باتیں ہیں گر بوشخص اس کی عجیب ورعجیب قدر توں اور طاقوں کے تاشے دی درج کے اور درج میں ہوں وہ کو کرکہ کہ دورج سی کی آوازیس میں ہوں وہ کو کرکہ

كَتْ بِهِ كُولِيَّا بِهِ يَا يَا الْمُوفَى بِهِ يَعِي بَسِي وه يكاركر الكاركرية والع كوكتاب - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَلَىٰ مَنْ اللهَ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

جولوگ ایسا سیختے یں کریشکل ہے کرمعنوی فعا پرموت آوے اندوں نے الد تعالیٰ کو مانسی۔ وہ ما تَد دُواا لله كَتَّى تَدْدِ ؟ (الانعام: ١٠) كے پورے مصداق يس ونيا يس الركو في ابنا پيدا برتا ہے تو

اس کے مصالح اوراساب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر مانتاہیں۔اس وقت دنیا سبت تاریکی میں مینسی ہونی ہے اور

اس کو مُردہ پرتی نے ہلاک کر الا ہے ، بین اب خدا نے ادادہ کر لیاہے کہ وہ دنیا کو اس ہلاکت سے نیجات شے اور اس تاریج سے اس کو روشنی میں لا وسے یہ کام بہتوں کی نظروں میں عجیب سے مگر جو نقین رکھتے ہیں کہ خدا تاور

ہے وہ اس پرایان لاتے ہیں۔ وہ خداحی نے ایک گن کے کئے سے سب کچھ کردیا گیا۔ قادر نہیں کہ اپنے

تديم اداوہ كے موافق اليے اسباب پيدا كرے جو لا ﴿ إِلٰهُ إِلَّهُ اللهُ كُو دنيا تسليم كرتے -

سلسله کی مخالفت اور نشان نما فی کے مطالبات اور انسوں آتا ہے جو عالم

کملاتے ہیں مولوی اور صونی بنتے ہیں ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا مالت ہورہی ہے۔ ہرطرف سے اس پر عظم ہورہے ہیں اور اسلام ایک سخت صنعف اور کمزوری کی حالت ہیں ہے اس وقت چاہیئے تو یہ تھاکہ

سے بورہے یں اور اسلام ایک وقت صفحت اور مروری می مات یا ہے ان وقت چہیے ویر عامر الله تعالیٰ کے و مرول کو تد نظر رکھ کراس وقت وہ خود منظر ہونے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کی حایت اور

نفرت کے لیے کیا سامان کرتا ہے اور فدانعال کی نعرت کا استقبال کرتے گرافوں ہے کہ وہ میسائیوں کے معلوں کو دیکھتے ہیں بودہ اسلام پر کرتے ہیں مسلمانوں کی عام حالت کو دیکھتے ہیں لیکن اسمان سے کسی مدد سکے

نرول کے لیے ان کے دل نیس مجھلے ۔ وہ اُنظار کی بجائے فدا نعال کے قائم کروہ سلسلہ پرسنہی کرتے اور مصفے ماریتے ہیں اوراس کو تباہ کرنے کے مصوبے سوچتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کران مصوب سے فدا تعالی

کاکوئ مفالم کرسکتا ہے ؟ خداتعال نے خود حس کام کا ادادہ فرمایا ہے وہ آد ہوکر دہے گا۔ ان کی ال مصوببازی اورخطرناک مفالفت کو د کھیکر مجھے مجی ان پر رحم آنا ہے کہ ان کی حالت الیی نازک ہوگئی ہے کہ برانی بماری اور

کروری کو مجی محسوس نہیں کر سکتے ورنہ بات کیا تھی ، خدا تعالیٰ نے ہرطرح کے سامان ان کے سمجنے اور سوچنے کے لیے متاکر دیئے تنے ۔ وقت برکیا در کرمصلح کی ضرورت بنا آ ہے اور مجرجس قدرنشان اور آیات محالف انبیا ماور رئیس کر دیئے تنے ۔ وقت برکیا در کرمسلح کی ضرورت بنا آ ہے اور مجرجس قدرنشان اور آیات محالف انبیا ماور

اورمنه بيمركركمه ديقي بي كدكون نشان دكهاؤ - مي ايسه لوكول كوكياكمول بحراس كم كمتم فلاتعالى كفعل كوفقات

اورتعجب کی نظرے دیجیتے ہوجونشان بیلے اس نے ظاہر کئے ہیں کیائم نے فیصلہ کریا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نبیں ہیں۔ کیاوہ نشان انسان طافت کے اندر ہیں اور کوئی اُن کامقابلہ کرسکتا ہے کیا منها ج نبوت پر وہ نشان یر است است است میں ہیں ہونئے نشان مانکے ماتے ہیں مداسے ڈرو اوراس سے متعابر ز کرویہ توظهم حرت سيسكماك آيات كاليى بنغدرى كروكه ان كوتسيم بى مزكرو- يبلے يه فيعله كروكراً يا خداتعال نے كو اُن ثنان وکھایا ہے یانیں۔اگر دکھایا ہے اس طرح پرجو وہ انبیا و کے وقول میں دکھاتا آیا ہیں توسعادت مندین کو أسے تبول كرواوراس نعمت كى قدر كرور الركون نشان نىيى دكھا ياكي سے تو انكو بينك ما كوئي يقين رکھنا ہوں کہ وہ قادرخدا نشان پر نشان دکھاشے گا۔ بیکن میں جانتا ہوں کہ اس نبے ہزاروں نشان طام کئے گر ان لوگول ف ان كواستهزامك نظرت ديجا اور كافرنعمت بوكر مال ديا اور تعير كته بن كه أور د كهاؤ . بير اقتراح مناسب نبیں ہے۔خدا تعالیٰ کا مل طور براتمام حجت کرا ہے اوراب طاعون کے ذرای کررہا ہے کیونکرون لوگول نے رحمت کے نشانوں سے فائدہ نہیں اکھایا وہ اب غضب کے نشانوں کو دیکھس بمُ بْرَى صَفَانُ سے كدر إبول كُنَم نے جواسلام كو قبول كيا ہے كونسام عجزہ اس كا ديجيا تھا۔ جسفدر معجز ات اسلام کے نم بال کر دیکے وہ ساعی ہول گے تمارے جیشد بہنیں لیکن بیاں تووہ بانی موجود ہیں تن کے دیکھنے والے ایک دونہیں بلکہ لاکھوں انسان ہیں - جوائجی زندہ موجود ہیں ۔ دوگوا ہوں سے ایک شخص بھانسی ہے ، میکن نعجیب کی مات ہے کہ بیاں لاکھوں انسان موجود میں جوان نشانوں کے گواہ ہیں اورانکی شادت كوكا لعدم قرار دياجا أبي اس عد بره كرظم اوري كانون كيابركا - اكرفداترى اوري بيندى غرض ب اورس معلاب کے بیے مند و مذہب کو حیوا کر اسلام فبول کیا سے نواییے افز اسول سے کیا حاصل ، یہ سعاد تمندی کی داہ نسیں۔ برتو باکت کی داہ ہے کیونکہ حواس قدر نشانات کے بوتے ہوئے بھی میرکتا ہے كرمجي نشان دكهاو اس معدمعلوم بوناسك كروه كافرى مرسكا-ہماری موٹ کے بعد اگر کوئی کہا تو البتہ اسے معذور سمچھ لینے کراس کے سامنے ونشا نات ہی وہ منقولى بين اور ان برصديال كذر كمي بين مكراس وفت تومم زنده موجود بين - ادران نشامات كو ديجيفه والعجي

زنده موجود ہیں ۔ بیمرکها جانا ہیے کرنشان دکھاؤ۔ ایسی ہی حالت ہوگی جب حضرت سیح کوکہنا پڑا ہوگا کہ اسس زمانه كحيوامكاد مجوسية نشان مانكنة بس بيفيقت مي انسان حبب ديجينا بوانيس ديجينا اورسنيا بوانيس سنا تواس کی مالت بدت خطرناک ہوتی ہے۔ بین نہیں سجھ سکنا کرجب تم اس وقت اس قدر آبات اللہ کے

ہوتے ہوئے می انکاد کرتے ہوا ورجدید نتان کے طلبگار ہوتو پور ضرت ہوسی ملالسلام اور سفرت میسی ملالسلام اور سفرت میسی ملالسلام اور ان کے مانے کی تماد سے باس کیا دلیل ہے ؟ اسے ذرابیان توکر ابیا ہیں ایک انکار کیا اگر ان کومرون حسن طن کے طور پرش کر مان لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان ازہ آیات کا انکار کیا بہا آ ہے ؟ اوران میں شک کیا جا آ ہے کیوں ان کو تسلیم نہیں کیا جا آ ہاں بیشک بد دکھ لوکر آیا وہ بشری با قافتوں کے اندر بیں یاان سے برو کر میں اور منهاج نموت بریس یانسی ایم

سلسله كي تائيد مي فطيم شانات كاظهور

و کھیو میں سے کتا ہوں کنم مدانعال کی آیات کی بے ادبی مت کرواور انہیں

خیر نیمجو کرید مروی کے نشان ہیں اور فعالی اس کو پندنہیں کرنا۔ اہم کل کی بات ہے کہ تکھوام خدا تعالیہ کے عظیم الثان نشان کے موافق مادا گیا۔ کروڑوں آدمی اس بیٹیگو ٹی کے گواہ ہیں۔ نو د تکھرام نے اسے شہرت دی وہ جال جاتا وہ میں نو د تکھرام نے اسے شہرت دی وہ جال جاتا وہ میں کرتا۔ یہ نشان کا میں میں گئی کے لیے اُس نے نود ما بھی اور میں کے لیے اور میری سیجا اور جبوٹے فرم سے شمادت فرم ہے بھور معیار قائم کی اتھا۔ آخروہ خود اسلام کی سیجا اُن اور میری سیجا اُن بر اپنے نون سے شمادت دینے والا محمدا۔ اس نشان کو محملانا اور اس کی پروا نرونا۔ یہ کسنفدر سے انسانی اور ظلم ہے۔ بھرالیے کھلے کھے اُن کا انکار کرنا تو خود کیوام بنا سے اُدر کیا۔

مجعے مبت ہی افوس ہوتا ہے کرص مال میں خدا تعالیٰ نے السانفنل کیا ہے کراس نے ہزوم کے تعلق

له المكم بد منبر واصفر ۱۰۴ مورخد ١٠ رمني سين ولية - نير البدر جد ۱ منبر ۱۰ - ۱۱ صفرة الم مورخ ۱۷ مني و كيم يون سين ولير

 سورج اورجا ندکورمضان می گرمن لکنا کمیا بیرمیری اپنی طاقت میں تھا کہ میں ابینے وقت میں کرستا اور میں گرائی کا قت میں تھا کہ میں ابینے وقت میں کرستا اور میں گرائی کے چارتخفرت میں اللہ خار دیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعویٰ کے وقت پورا کر دیا ۔ اگر میں اس کی طوف سے نمیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خور کو نیا کو کراہ کیا ؟ اس کا سوعکر جواب دین چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں کہ پڑتا ہے آخضرت میں اللہ علیہ تولم کی تکذیب اور میر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے ۔ ای طرح پر اس قدر نشا فات بیں کہ اُن کی تعداد دوجیار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کے جتم کس کا انکار کرنے ماوٹ کے و

اسى برا بين بين بير مي تعما به يأتُونَ مِنْ عُلِنَةٍ عَدِيْنِ -ابِثَم خوداَ تُع بو يَم نه ايك نشان بوراكيا بهداس كا مجى انكاركرو -اكراس نشان كو جوتم نه البينة آف سي بولاكيا به شاسكته بونوشاؤ - ين ميركتا بول كه دمجيو آيات الله كى تكذيب الحجي نبين بوتى اس سه خدا تعالي كا غفنب بعركتا به ميرت دل مين جو كجورتها مين نه كه ويا بهداب ما ننانه ما نناته ما را إختيار بهدا الله تعالى خوب ما نتا به كي ما دن بول اوراس كى طوت سي الم بول يه

**XXXXX**